#### ياغلى مدد



ادعية حضرت المم على زين العائدين بن سير الشهرام من سين المام على زين العائدين بن سير الشهرام من سين المام على المام على أن العائد بن العائد بن العائد المام على أن المام على أن العائد المام على أن المام على أن المام على أن العائد المام على أن الم

قائد ملت جفرية حفرت علامه فتي جفرت اعلى الدمقام،



aryeyy Besseria نام كتاب مترجم مطبع كتابت اشاعت بار پنجم تعداد ناشر

بدني

## ملنے کے اپته العمراسلامک بکسنٹر

العصراسلامک بک سنٹر 35- حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور فون: 7248642









# مفتى معمولياناه

## ترتيب

.

| JF.  |                                                      | عرض ناشر                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   |                                                      | پیش کش                                                                                              |
| lo   |                                                      | بيش لفظ                                                                                             |
| ۲۱   | •                                                    | مقدمه صحيفه كامله                                                                                   |
| ۵۵   |                                                      | دعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت                                                                       |
| ٥٩   |                                                      | صحیفہ سجا دیر کی ہے مثال عظمت                                                                       |
| 40   |                                                      | مستمله وعا                                                                                          |
| 1-1- | ا- ضاوندعالم کی حمدوستاتش                            | (۱) التَّحميد شُه عزّوجل                                                                            |
| 111  | ۲- رسول اکرم پر درو دوسل                             | ١٢) الصَّالُولَا عَلَا هُمُنَّا وَاللَّهِ                                                           |
| 110  | ١٢- ما ملانِ عرشك ادرمفرب فرشتون برصالوة             | رس الصَّلَويُّ عَلَاحِملة العرش                                                                     |
| 171  | ٧- انبار برامان لانے دالوں کے حق میں وعا             | رم) الصّلوة علمصدق الرّسل                                                                           |
| 144  | ٥٠ اینے اور اپنے خاص دوستوں کے گئے دعا               | اه) دُغَاؤُه لنفسه وخاصّته                                                                          |
| 17.  | ۹- دعائے نتیج دشام<br>۷۔ مشکلات کے دقت پڑھنے کی وُعا | (٢) دغاؤة عندالصباح والبساء                                                                         |
| 174  |                                                      | (٧) مغاؤة فالمهمات                                                                                  |
| ٠٠٨١ | ۸ - نواسترکاری بناہ کے سلسلہ کی و ما                 | (٨) دغاؤكافالاستغاذك                                                                                |
| ira  | و طلب منفرت کے سلسلہ میں دُعا                        | ر٩) دغاؤه في الاشتياق                                                                               |
| ISY  | ١٠ طلب بياه كے سلسله ميں دُعا                        | ١٠٠) دغاً دُح في اللَّجاءِ إلى اللَّه تعالى                                                         |
| 104  | اا- انجام بخبر مونے کی ٹوعا                          | (١) دغاؤلا بخواتمالخير                                                                              |
| 109  | ١٢- اعتران كُنّاه وطلب توب كصلسارين دُعا             | (١١) دغاؤه في الاعتراف                                                                              |
| 170  | ١١٠ - طلب ما جات كے سلسله ميں دعا                    | اس)دغاؤه في طلب الحواميح                                                                            |
| 14.  | مهار داد خوامی کی بابت وعا                           | ﴿ وَعَادُ مِا لِظَلَّامُ السَّطِّلَامُ السَّالَ السَّالِكُ مِنْ السَّطِّلَامُ السَّالِي السَّلَّالِ |
| •    |                                                      |                                                                                                     |

. ,

| 140        | ۱۵- مرض کے دنعیہ کی رتما                      |   |
|------------|-----------------------------------------------|---|
| 14A        | ١٧ - عذر وعفو تقصير كي سلسله من وعما          |   |
| ing        | <sup>14- م</sup> ثرِّر شیطان کے دفعیہ کی وُعا |   |
| 195        | ۱۸ وفع بلیات کے سلسلہ میں وُعا                |   |
| 191        | ۱۹- طلب باران کی دُعا                         |   |
| 197        | ۲۰- پاکیزهٔ اخلاق سے آراستگی کی دُعا          |   |
| <b>YY:</b> | ۲۱- رنج د اندوه کے موقع کی دُعا               |   |
| 440.       | ۲۷- شارت وسفتی کے وقت کی دُعا                 |   |
| 24.        | ۲۳- طلب عانیت کی وعا                          |   |
| 777        | ۲۲- والدین کے حق میں دُعا                     | • |
| 424        | ۲۵- اولاد کے حق میں دُما                      |   |
| 444        | ۲۷- دوستوں اور ہمسائیوں کیے حق میں دعا        |   |
| وعا يهم    | ۲۰ مرودِ مملکت کی حفاظیت کرنے والول کے لئے ا  |   |
| ror        | ۲۸- الندنوسي تفترع وزاري كيسسله مين وعا       |   |
| 404        | ٢٩- تنگلُ رزق كيه موقع بر پير هفتے كى دُمَا   |   |
| 409        | ٣٠- إدائے قرض كى دركا                         |   |
| 771        | ٣١- وُعَائِے توبر                             |   |
| 144        | ۳۲- نمازشب کے بعد کی دعا                      |   |
| 424        | ٣٣- دُعائے استفارہ                            |   |
| YA*        | ۳۲۰ گناموں کی رسوائی سے بچینے کی دُما         |   |
| TAP        | ۳۵- رضائے الہی پر خوشس رہننے کی دُما          |   |
| YAY        | ٣٦- بجل کے کومذنے اور دعد کے گرجنے کی دُعا.   |   |
| YAA        | ۲۳۷- مشکر کے سلسار میں دعما                   |   |
| 795        | ٣٨- عذروطلب مغفرت كے سلسله میں دُعا           |   |
| r94        | ٣٩ ملك عفوور حرت كى دُما.                     |   |
| ۲۰۲        | بہ۔ موت کو باد کرنے کے وقت کی وثما            |   |
| مها يها    | ۱۷ - پروه پوشی و نگرداشت کی دُعار             |   |
| 4.4        | ۴۲ - وُعَاسُے ختم القراُن                     |   |
|            | . 1                                           |   |

اله المقاورة عندالمرض (١٧) حفاؤه في الاستقالة (١٤) دغاؤة على الشيطان (١٨) دغاؤه فالمحدورات (19) دغاؤه في الاستسقاء ز٢٠) دغاؤك في مكارم الأخلاق (۲۱) دغاؤه اذ احزيهامر (۲۲) د فاؤه عندالشتاة (۲۲) دغاقه بالخافية (١٢١) دغاؤه لابويه ردم) دغاځه لولده (۲۹) دغاځه لجيرانه (٢٤) دغاؤه لاهلالتّغور رمه، دغاؤه في التّفزّع ٢٩) دغائه اذا تُتَرعليه (m) دغاؤكا فالبعونة علاقضاء الآين أ (١١١) دغاؤه بالتوبة (٣٢) دغاؤه في صلوة الليل (٣٣) مفاؤه في الاستخارة (۳۲) دغاؤه إذالتلوراي ميتلافضية زنب ره العاقرة في الرّضاء بالقضاء (۳۷) دفاؤلاعندسماع الرعد (۳4) دغاؤه في الشّكر (٣٨) دغاؤه في الاعتلاار (٢٩) د فاقه في طلب العفى (۲۰) دغاؤه عندذكرالبوت (١٦) دغاؤه في طلب الستروالوقاية (۲۲) دغاؤه عند ختم القران

| 414         | م - وُعائے رؤمیت ہال                                                                                           | رسم) دغاؤه اذا نظر إلى الهلال                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٣٢٢         | ہ- استقبال ما <i>و رمضان</i> کی دُعاہ                                                                          |                                                  |
| ۲۳۲         | ). ودابع مام رمضان کی دعما                                                                                     |                                                  |
| ree         | ۱- عیدین اور مُعرکی دُیا                                                                                       |                                                  |
| 149         | ۹- روزع فرکی دیما                                                                                              |                                                  |
| ter         | ۶- عيد قربان اورجُعر کي دُعا                                                                                   | ·                                                |
| <b>1741</b> | ر وشن کے مرد فریب سے بینے کی دعا                                                                               |                                                  |
| r49         | - خوبِ اللبي كي ملسله مين دُما                                                                                 |                                                  |
| 494         | ، عجز و زاری کے سلسلہ لمیں وعا                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| r94         | ۵- تفنرع والحاح کے سلسلہ بیں دُعا                                                                              |                                                  |
| K+1         | ۵ - عجز و فروتنی کے سلسلہ میں دعا                                                                              | . بىرلىرا                                        |
| سو نهم      | ۵- رنج و اندوہ کے دور ہونے کی دُعا                                                                             |                                                  |
| ۲.4         | ا المراد الم | ,                                                |
| ,           |                                                                                                                | ٥١ ٥١ تبييج وتقدلس كي سلمين                      |
| 414         |                                                                                                                | (۵4) بنررگی وعظمت البی کے باین میں               |
| 424         |                                                                                                                | . (۱۵) تنزلل وعاجزی کے سلسله میں<br>رین دمیر مین |
| 810         |                                                                                                                | (۵۸) تھزت کی دمما ہو ذکرا ک محمد بیرشنگ ہے       |
| ·           |                                                                                                                | روه) مصرت آدم بیر درو دصلوهٔ کے سلسله میں<br>رقب |
| الهم        |                                                                                                                | (۱۰) كرب ومصبت سي تحفظ اورلغزش وتنطار سيمعاني    |
| rro         |                                                                                                                | (۱۱) ننومت ونحطر کے موقع پر                      |
| 44.         |                                                                                                                | (۹۲) دعائے روز کیشبنہ                            |
| 444         |                                                                                                                | (۹۳) دوشنبر                                      |
| 444         |                                                                                                                | (۱۲۳) سدشبنه                                     |
| 401         |                                                                                                                | (۴۵) چ <i>ېارشىنې</i>                            |
| 404         |                                                                                                                | (۹۲) يىنچ شىنبر                                  |
| 40x         |                                                                                                                | (۷۷) مجمعه                                       |
| لها         |                                                                                                                | ٔ (۲۸) شنبر                                      |
|             | \$ \$                                                                                                          | * *                                              |
|             |                                                                                                                | ·                                                |

. ţ



### عرض نانشر

دُی \_\_\_\_انسان کا سرمایهٔ فخر\_\_\_\_عبادت کا جوسر \_\_\_\_ایٹ رہے بندے کا دازونیاز\_\_\_ موکن کا اسلم \_\_\_\_\_ اوراس وسیع کا ننات میں جہال انسان کسی جینز کا مالکٹیں ، اس کے دام بن ملکیت میں وہ در کیتا ہو قدرت نے اسے عنایت کیا۔

دُعا کتی غلیم ضرورت ہے موکن کی ! ۔۔۔ کتنامخان ہے انسان ابٹ رہے ہمکلام کا ! ۔۔۔ کتنی بڑی خواش ہے موکن کی ! ۔۔۔ کتنی بڑی خواش ہے موکن کی اس کی بازی میں اپنی گزار نتا ہے ہم کا انسان کے بیار میں ایس کے انسان کے بیار کا میں انسان کے نسانی و شیطانی و

کتنا بد بخت ہے وہ انسان جس کے باس بیر ملکیت، بیر سرمایہ بھی نہ ہو! ہمارا درددوسلام ہوملی کے بیتے علی زین العابدین بن سین پر!

بمارا درودوس م براميركر الاوشام ي

جس نے اپنی دُعاوُل سے بہیں مصرف طرز بندگی جنس طلب ، آ داب راز دنیاز سکھانے ، بلکدان کے ذریعے نظرنیوں ' عقائد اسلام ، توانین کائمنات ، اصول معاشرت اور بوازم اضلاق وکر دار کی تعلیم مجبی وی -

ہمیں فخرہ کر تیل مدنی سیدانسا مدین امام زین العابدین کی دُماوَل کا مجرُمہ مَّتِ ایمانیہ کو نے دہ ہیں۔ یہ وہ اسلوب جواندیا ، کی میراث ہے اور جن کے ذریعے امام نے بے سروسامانی کے عالم میں طانوتی قوتوں کا کامیاب مقابد کیا اور اپ منصبِ اللی شخفظِ دین کا فرلینیہ سرزنجام دیا ۔

ن بی بی سود کرے اس اسلے سے خود کولیس کریں ۔ ترجے کے ذریعے ان دُعاؤں کی گرائی میں اُتر کر تعلیماتِ امام کوخود میں جذب کریں تاکہ مبدارا ذوتِ ایمانی ونیا کی کسی قرت کے آگے منرگوں نہو سکے ۔

یر حمبرا س بنی کا ہے جس کے اولی مقام کو نئے البلانہ کا ترجمہ تسلیم کروا پیکا ہے اور اُر دومیں اسے زیادہ خولسورت ترجمہ نتایہ ہی مکن ہو۔ فانبا قائد ملت جعفر پیفتی جعفر میں اعلی اللہ مقامنہ ہی اس کے اہل ستے اور فدانے یہ سعادت اُنہی اماميك پسكيشكنز



#### مده کرمه مدس س مومدس س

ئیں معدن امامت کے لاکی آبدار اور زبان عصمت کے الہامی کلمات کواردو كا ببس بينا كرحضرت زين العابدين سبدالسّا بدين ابن الخيرتمن على ابن الر صلوت الشرعليه وعلى آبائر الإطهار وابنائر الاخيار كى بارگاهِ عالى بين بيش كرا برو-غنت اگرچہ نرجمہ سے دوح معنی شمحل اور مہبائے تند ہے کیف ہوگئی اور لالہ زار ملا سبدگی فروش میں سماند سکا اور ایس معانی تنگنائے الفاظ میں سمط سرسکا مگر کی بعیدہے کہ جن کی دست بوسی سے آپ دان کی آبرد اتنی بڑھ جائے کہ تعل ویا قوت وزمر د میمی اس کے سامنے نئرم سے بانی بانی ہو جائیں ان کی نظر كيميا اثران رنسته عقيدت بس بريست موئة نتز مت ريزون كوجلا مخش كريس قبول کے ناج کا آدیزہ بنا دے اور پھریہ انہی کے باران نین کے قطرے اور انہی کے نوار کرم کے رہنے میں اور میری حیثیت توبس پیہے اور مہی ہوت ہے کہ:-" اُن کی زبال سے کلمے میری زبان بری<sup>ل</sup>

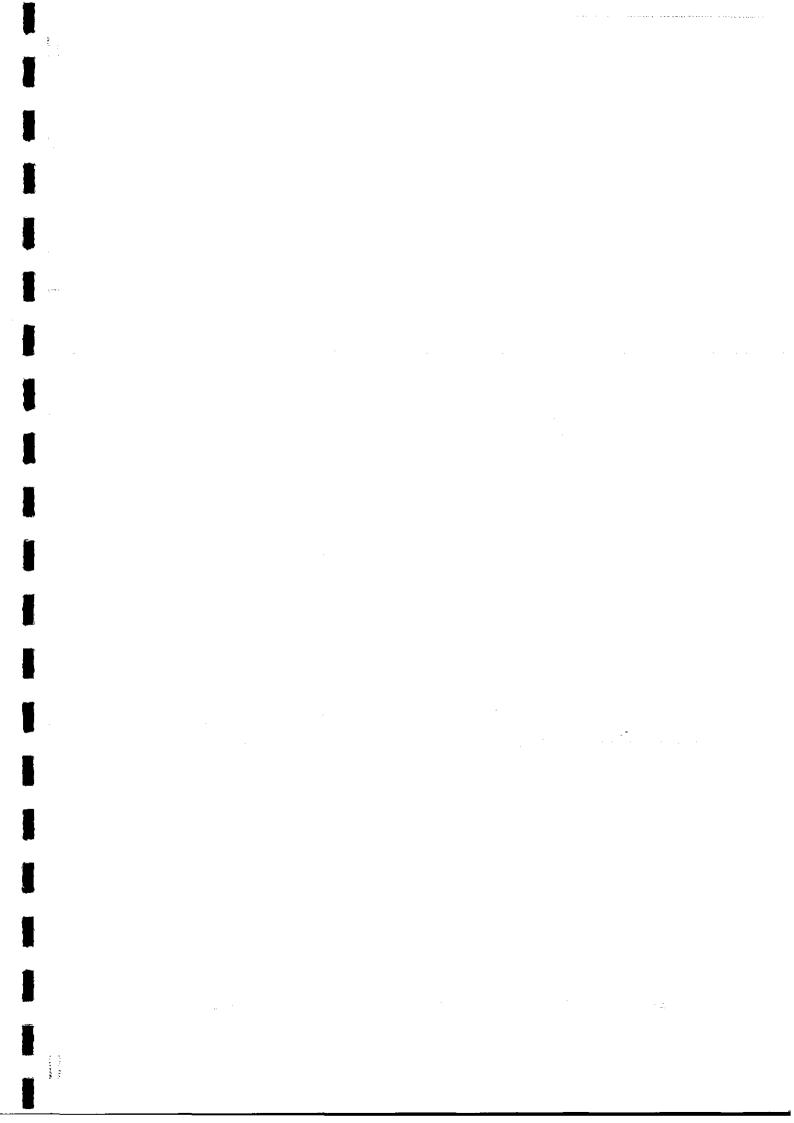

#### رباسمه شبحكانك

# بيس لفظ!

"اواره علمید بالسان" می طرف سے من من بند بایہ علی وادبی کتاب کا ترجمہ منہ ہواہے اور منہ ہو ایک عام تا تر اور نا قابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بند بایہ علی وادبی کتاب کا ترجمہ منہ ہواہے اور منہ ہو سکتا ہے اور شادبی شرباق کی لطافت ترجمہ سے بار کی متحل ہو کتی ہے کیونکہ ہرزبان کے کھی اصطلاحات ، محاورات اور خصوصیات ہوتے ہیں جوائ زبان میں معینی معنی و مفہوم کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ اور دور مری زبان میں منتقل ہونے سے ان کی صوری و معنوی خوبیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ شان میں وہ کیف انگیزی وائر آفر بینی باقی رہتی ہے اور منہ وہ من وسکو وہ برقرار دہتا ہے اور ہوت کم ایسے موارد ہوتے ، ہیں جہاں ایک زبان کا ذوق واسلوب تبدیر و مری زبان کے ذوق واسلوب تبدیر سے ہم اُسٹ مہائی ۔ میں جہاں ایک زبان کا ذوق واسلوب تبدیر سے یہ باہر ہے کہ وہ ترجم میں اصل کلام کی ترمیب پیلا کر دے سکے اور اُس کے خصوصیا

کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے آب ورنگ کو گرفیے نہ دے۔ اگر کوئی مترجم اپنی منرجانہ اہلیت صلاحیت سے کام لے کرظا ہرالفاظ کی موکاسی کرچھی لے تو وہ وضح جو لفظول کی ترکیب و ترتیب اور پرایر بیان میں مفتر موتی ہے۔ اس کی تفدور کشی کھیے کر بائے گا۔

كرمفتورمنورب أل ول ستان نوابركشبيد حرست دادم كرنازش راجسان خوام كشيد اوراگرکہیں ترجر میں کچھ کیعٹ و سرستی باتی رہ جائے تو ایر تحینا میاسیٹے کریں تنکم کے نعنس کی پاکیزگی اوراس کی تو رومانی کے تقرب کا کر شمرہے جو بادہ تنویز کو تلجید کی آمیزش کے باوجود خار انگیزی وسرشاری سے بالکل سکانے ر بنا دے کی اور مابش جال کی چھوٹ کو پرفسے کی دہیر تہوں کے باوجود مبلوہ افکنی سے مانع یہ ہوسکی اسے مترجے کی بهزمندانه كادش كانتيجههن قرار دبا جاسكة اورنه اس محدانتياري بيسبه كدؤه امل كلام كي روحاني فعنا ترجم ك كردوييش بدا كردي سطي-اس كاكام توبس اتناب كدؤه ترجر كے لين ايسے الفاظ كا انتاب كريے اصل کلام کے مفہوم سے قریب تر ہوں اور اس سے کچھ آگے قدم برھائے تو ترجمری یا بندی کے ساتھ فبارت مي سلاست رواني بيدا كرك بائد اوربس- اس دوسرى خوبى كوايك اضافي خوبي مجينا جا بيئ اصل خوبي مین سے کرامل کلام کامفہوم بدلفے نا بلے اور مرمقام براس سے مطابقت برقرار دہے اور اس صورت میں تو اصل کلام کی مطابقت اور بھی صروری موجاتی ہے جانب وہ کسی ایسی ستی کا کلام موجس کی زبان پروردہ اہم) اور شرى احكام كى ترجان بورايسے موقع بر فل سرى تو بيوں كو لموظ و كھنے كے بجائے اس كى صحبت برنظر و كھنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس بے تعلیمات دو رول مک میں شکل وصورت میں بہنجیں اور معنوی لحاظ سے ا میں تغیرو تبدل سر موسف بائے۔ کیونکر دیکھنے والے اسے ایک بادی ورببرکے کلم کی حیثیت سے تھیں كاورات اين على كاسند قرار دي كر البتريد دوسرى بات ب كركسى عبارت مي متقدد معانى كا اخمال مواورایک، ایک معنی کو ترجیح دے اور دوسرا دوسرے معنی کو یا کسی بیچیدہ عبارت کا مطلب ایک كجد تحجه اور دورا كجير سمجه - تواكب معنى كوا ختيار كرنے كى صورت ميں دومرے منى كوغلط نہيں قرار ديا جائے گا۔ الله الركوني ظلى مواضح معنى كو جيود كربعيد معنى كوامتيار كري تواكس مبدذوتى كانتيم محيا ما سكت سب اوراكر اصل آسان بواور ترجه دسیان تواکسے خلط کہا جائے گا اوراس صورت میں طرز تحریر میں کوئی خوبی ہو بھی تو اس کی کوئی قدر قیمت مذہو گی۔ بال اگر صوت کے ساتھ اسلوب بیان کی شائستگی ، طرز تحریر کی شائفتگی اور زبان کی بلندمعیاری موتو ترجمه کاحسن بره حاست کا اوراس ایک معیاری حیثیت ماصل ہوسکے گی، بیشک معت کے التزام کے ساتھ زبان کے معیار کو باتی رکھنا ایک مشکل کام ہے اور یہ الغاظ کے استحفنار اور عصر حاصر معملوزبان برنگاه رکھنے کے بعدی موسکن ہے۔ اس لئے کرزبان اورطرز تحریر کامعیاد ہر دُوریس بدلیات ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ متفیٰ وستح عبارتوں کوپندیدگی کی نظرسے دیکھا جاتا تھا ۔ گراب وہی تحریری ترو اور غيرمعيادي مجى ماتى مي- اى طرح دومرى زبانول كالسلوب نكارش عنى بميشر بدلتا اور ملبندست بند تربهوتا

استقعاكيا جائے مرت نور كي طور يردد اكب مقام ويكي ليجئے۔

وعلت مكام الافلان مي حضرت كارشاد ب والإفضال على غير المستحق - اس كا ايك ترجم تويب س اور ب استحقاق والے كو زياده دينے بي ؛ وكر سراتر جمد سے مرس اور خير مستحق بير ربھي) احسان كرنا " اور تسارترجم بیائے و فیرستی براصان کرتے " تبل اس کے کرید دیجھا جائے کر الفاظ عبارت کامطلب کبا ہے اسے دیکھیئے کم غیرستی کو اپنی عنا بات کا مورد قراردینا کہاں تک درست ہے بعقل نقل مہنوا ہی کہ غیر متعی حسن سلوک کاستی نهای ہے اس لئے کہ میتئی کی جق تلفی اور صرب بیاب جیسے قرآن مجید میں تبذر سے تبیر کیا گیاہے اور احادیث والا اُرمعسوین میں بڑی کٹرت سے اس کی فرترت جارد ہوئی ہے۔ تو کیا امام علیات لام کی اس پرنظر نرتھی یا میر کو و قراک ومدیث کے ایک واضح حکم کے خلاف تعلیم وینا جا ہتے ہی الیا تومکن بی بن ہے تو بھر اِس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لئے کم اذکم شرح سید علی خال ہی کو دلجے لینا میا ہیئے تھا۔ بیب کہ ایک صاحب نے دیا میہ میں یہ مکھ اس کر کٹر حول میں مرہ سٹرح ملامہ سيرعلى فالريش نظرين اورس و علام موسوت تحرية واحته مي ، و والافضال على غير المستحق عطف على التعيبيراي ورَرك الافضال على غير المستحق روالافضال على غير المسترحق كالعطف التعيير بريب جو ترك كرتوت بي واقعب- اورمعني بير بي كرفيرستن برإحسان مزكرنا " گران ترحمول مي اصل مفہوم کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ادر میر باقر دا اور داد مس فیف نے بھی حوالتی صحیعتریں ہی تحریر کیا سے۔ دُما تے و میں حضرت کا ارشادہے۔ ولع تلک فتکون مولی گا- ایک نزجمریہ سے "اور ربیع سے مرکز پرا ہواہے کوکسی کا بٹیا ہے اور در ہے ، اور در سے (بیسا کہ مُواکراً ہے) كرة كسى سے بيلا ہوتا كەكسى كا بىيا بنے يا تىس*ى ترجمە* بى دُمائے عرفہ ہے، نہيں- آل ثبله ميں لفظ الھ مل المرير ترجم كم توكسي سيدانين موا علط معدان فهوم ك لف الفط لوسول الموول المورك الم

کا ترجہ یہ کیا گیا ہے : "اور تیری تصدین کرتے۔ اس سے مقعد ترب اصانات ہیں " عزم اس قسم کے دامتے افکا رتہیں کیا جا
افلاط اس مجوعہ کے مسلمات پر مجھرے ہوئے ہیں جس کے بعد ایک مزید ترجہ کی ضرورت سے انکا رتہیں کیا جا
سکتا جس میں میت و مطابقت اصل کا کی اظ رکھا گیا ہو۔ زیر نظر ترجہ کے متعلق بھی یہ دعو لے نہیں کیا جاسکتا
کہ وُرہ خطا و لغرش اور کو تاہی تعبیر سے بری ہوگا۔ لیکن جہال تک امرکان تھا اسے اغلاط سے باک رکھنے کی
کوشش کی گئی ہے اور ہم مورو پر ملا مرسید علی خال قدس سرؤ کی شرح صحیفہ سریا من السالکین " بیش نظر
رہی ہے۔ اور بعض ہیں بیدید و اور شکل جہادات کے سلسلہ میں اس براقتہ و کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شروح و
حواشی میں سے شرح نعمت اللہ المجرائری رحم اللہ ، تعلیقات میر باقر و اما ورحم اللہ ، حواشی محس نیسی رحم اللہ و میں استفادہ ہے ہیں اور حواشی محس نیسی رحم اللہ میں احمالا لیکن کی شاداب
اور مدینے ہلائیہ جا اب شیخ محم مہدی زاتی رحم اللہ جسی ماستفادہ کے علاوہ ریا من السائلین کی شاداب
مزالی اور جامع السما دات شیخ محم مہدی زاتی رحم اللہ سے استفادہ کے علاوہ ریا من السائلین کی شاداب
مزائی اور جامع السما دات شیخ محم مہدی زاتی رحم اللہ سے استفادہ کے علاوہ ریا من السائلین کی شاداب
مزائی اور جامع السما دات شیخ محم مہدی زاتی رحم اللہ سے استفادہ کے علاوہ ریا من السائلین کی شاداب
مزائی اور جامع استے بیش کیا جا تا ہے کہ وہ ان دعاؤں کی تلاوت کے دقت مرتبم کو دعائے نصر سے باد

الاحف المذنب جعفرحسين في النّرعنهُ



۲. 

## م مور صحی مرکاملم

#### ربست عرالله الترخين التحريمة

الحدد الله مجبب الدعوات دفاعل الخديات والقلاة على محقداً واله صلواة عالية على القلوات دوسترونة فوق المتحيات صحيفة كالمر اسلام كه ابتدائي ودر تدوين و آلييت كي ايك الهامي تعينيف سے - جوحفرت المام زين العابدي عليدالعسلوة والسلام كي وفاول اور مناجاتوں پر شقل ہے - اس كي عظمت واجميت اورا عا دوو ترق كے اتنا ہي كائى ہے كر صورت نے توواس كي ترتيب و تدوين كا استمام فرايا اور اپنے دونوں صاحزادوں حفرت المام محرباتر عليدالسلام اور جناب زير شهيدر عمد النتر سحب كر صورت المام جو السيدالي المراب كي المراب كي

صحیفہ کا ملہ آسمانی کتا ہوں کے اسلوب اور عوش ولوح . کصحیفوں کی دوش کا کمل نمونہ ہے "

انها تجرى مجرى التنزيلات السماوية وتسير مسيرالصحف اللوحية والعرشية

ادردورے یہ کہ جس معید کی نسبت امام زین العابدی کی طرف اسی طرح شک وشبہ سے بالا ترہے۔ جس طرح زبور کی نسبت معند کی خواص میں دعاء علی ابن ہے۔ چن نجر اس موضوع پر بعد میں جتنی کتا ہیں تا لیعن موٹیں ان کے مؤتفین اپنے مجبوعوں میں دعاء علی ابن المحسیدی کے مندان سے کسی ایک نے معنی ال کی صحت کے متعلق کے متعلق کسی خدشہ کا اظہار نہیں کیا اور بغیر کسی بیس و بیش کے اسے کلام انام تسلیم کیا ہے۔ اگر انہیں اس کے کسی بھول

میں کرودی و فای کا شائب نظر آبا تو وہ فاموشی کو اصول دیات کے فلاف بھتے ہوئے اس کے فلاف آواز بلند کرتے اور اپنے شہبات کا اظہاد کرتے گرکسی ایک نے بھی ایسا نہیں گیا جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان سرب کے وجو ہوں ہوں ہے۔ اس کے علادہ ہرکام کے کی خصوصیات ہوئے بی بی بی بی بام امام سے جس بی کسی شک وشیری میزیک مدولی جاسکتی ہے۔ اور لب و لہج واسلوب بیان کو دیلے کر متحالم کی بی ناج سکنا ہے۔ جب کلام کا آئیٹ ند وار مہدا ہے تو صعیفہ کے الفاظ کا حسن ، معنی کی کشش اور کلام کی دیلے ناج بی ناج بی بی ناج سکنا ہے۔ جب کلام کی متحالم کا آئیٹ ند وار مہدا ہو تا اس کی نسبت دی ہی نہیں جاسکتی کے ویک اس کے ایک ایک ایک ہو جب کہ کا اس کے فیری طوف اس کی نسبت دی ہی نہیں جاسکتی کے ویک اس کے ایک ایک ایک ہم جمل کی سام موقت اور کی متحالم کی نصاحت اور بال کی شاہد ہے کہ اس کا مرج شعد و جب و ووم بان ربات و بی متحالم کی نصاحت و بلافت کا کام کر ایک موج کا اس کا معنوت و بلافت کا بھی ترجان ہے جب کا کا اس کے صفوات و بلافت کا بھی ترجان ہے جب کا کا اس کے صفوات پر ان کی حصات پر ان کی حصات کو ان کے اتوال وارش وات و ہی جو دیا ۔ اور ان کی ملمی و سعن و بلند پائٹی دی دون موسی و بیل ہی رجان کی اس محبیفہ میں دفار ہو ہی جو ان کی علمی و معلی و فوت کی بات کی طرف جو اس می دونل ہیں ۔ جب نی اس محبیفہ میں دفار سے اس کی علمی دونل کی و برکی و وار کی اور ان کی ملمی و مسین و بلند پائٹی دی دونل ہیں ۔ جب نی وہ ان کی وسیع النظری اور ان کی عملی دوند کی وہ واضح ہر بان ہیں جو تصدیت کا عبار جو بیا نہیں سکتا ہے۔ ملک کی وہ واضح ہر بان ہیں جو تصدیت کا عبار جو بیان ہیں علم المہایت ، فلک یات کا وہ ان می وسیع النظری اور علمی میں میں میں ہو گری کی وہ واضح ہر بان ہیں جو تصدیت کا عبار جو بیان ہیں عام المبایات ، فلک یات کا وہ ان کی وسیع النظری اور میں میں اس کی اس کو ان کی وسیع النظری اور علمی میں میں ہو کہ کی دو واضح ہر بان ہیں جو تصدیت کا عبار جو بیا ہیں سکتا ہو کہ کی دو واضح ہر بان ہیں جو تصدیت کا عبار جو بیا ہیں سکتا ہو کہ کی دون و مان می مرد بران ہیں جو تصدیت کی عبار حمیات کی طرف ہوان کی دون و واضح ہر بران ہیں جو تصدیت کی دون کی دون واضح مرد بران ہیں جو تو میں میں کی دون کی دون و میان ہیں جو ان کی دون کی دون کی دون کار کی دون کو بیان

صحیفہ اور طرز نگارش المحقیقت واقع ہوجاتی ہے کہ اس دور کا ادب و مبنی اور کھاری کیا جائزہ ہیا جائے، تو یہ موما نفا اور تشبید واستعادہ اور ترمین و فقے ہوجاتی ہے کہ اس دور کا ادب و مبنی اور کھاری بھر کم الفاظ برشتل موما نفا اور تشبید واستعادہ اور ترمین و ترکئی ہوا کی مباتی میں۔ مگر آل محرف خور کا اور بری پیدا کی مباتی میں۔ مگر آل محرف خور کا مربزی پیدا کی مباتی میں۔ مگر آل محرف کی امتیازی مثال صحیفہ کا مل بی نظر آئی ہے، کلام میں سلاست وروانی سے کام نے کر سلیس وسادہ انشا پروائی کی بندہ کی دورت دی اور سبح و ترمیع کی بندہ کو ترکئی اور سبح و ترمیع کی بندہ کو ترکئی دور اور سبح و ترمیع کی بندہ کو ترکئی اور سبح اور سبح ماوی نظوں اور سادہ و دل نشین ترکیبوں میں وہ کیف بھر مبارترں کے مزین کا مثانے و بران ہوگئے اور سبوحی ساوی نظوں اور سادہ و دل نشین ترکیبوں میں وہ کیف بھر مبارترں کے مزین کا مثانے و بران کی دوائی اور کا مراست میں لوج نہ آئے ادر امعل جو سرفسا صدت ہیں ہوئی کہ انہ پوگیا۔ اور امعل جو سرفسا صدت ہیں ہوئی کہ انہ پوگیا۔ اور امعل جو سرفسا صدت ہیں ہوئی ہوئی اور النظا اپنی جزالت اور سرکر کا فرین و دول نشین طرز تر بر کا امعل محرک دعا دومنا مبات کے کامات نظام و دول مبائل مورک کے دور ان میں رقب فری اور سودہ گدار کی مقتفی ہوئے ہیں اور ان میں دبط و ترتیب اور میں آئر تیا وارائی کی مقتمی ہوئے ہیں اور ان میں دبط و ترتیب اور میں آئر تیا در ان میں دبط و ترتیب اور میں آئر تیا در ان میں دبط و ترتیب اور میں آئر تیا در ان میں مبلود ترتیب اور میں آئر تیا ہوئی میں میا ہوئی کی میا خور ان میں مراس میں میا ہوئی کی میا خور ان میں مراس خور میں میں خور ان می مورف کی تراش می مورف کی تراش می مورف کی تراش کی طرف درخ و الم سے جذبات بیں اس کا مورف کی میں مورف کی کی تراش کی طرف درخ و الم سے جذبات بیں اس کا مورف کی کہاں مورا ہے کر حملوں کی ساز در ان کی تراش کی طرف کی کورف کی کیا تورف کی کورف کورف کی کورف کی کورف کی کور

توج کی جاسے۔ چنانچ یر سیمغزاق اسے لے کر آخر کک وردوغ کی آموں اور کرب واضطراب کی صداول برشتل ہے جس میں کچھ دعائیں ہیں اور کچھ مناجا تیں بہن میں مزتعنع کا شائبہ ہے نہ آوروکی مجلک، مذفلسنیانز الجھافر ہیں مزمنط غیان پرج وخر مبکہ مرمقام بروہی سیدھا سا وا اخداز بیان ہے جو ایک دعا کا ہونا جا جیئے۔ مثال کے طور پر حضرت کی وُعا کے اس جز کو دیکھیے کہ اس میں تفترع والحاح کے ساتھ کتنی آ مر، بے تکلفی اور سلاست کار فراہے:۔

پاک ہے توہم وہ پریشان دلاجار ہی جن کی دُعاء کو قبول کرنا تو کے ضروری قراد دیاہے اور وہ گرفتا دان بلا ہی جن کی
مصیبتوں کو دُور کرنے کا تونے وعدہ کیاہے۔ تیری مشیت مصیبتوں کو دُور کرنے کا تونے وعدہ کیاہے۔ تیری مشیت کے نہایت مناسب اور تیری عظمت کے بہت شایان یہ ہے کرجہ تجدے دحم کی النجا کرے اس پر تورحم کرے اور جو تجہ سے فریا د کرے اس کی فریا د کو پہنچے۔ تواب ہماری عجز و زاری پر رحم فرما اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے سلمنے ہیں زاری پر رحم فرما اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے سلمنے ہیں کر دیا ہے تو ہمیں دہر فکر و تاہے۔ بیا ذکر دے یہ

سبعانك غن المضطرون الذين اوجبت اجابتهم واهل السوم الذين وعدت الكشف عنهم و اشبه الاشياء ببشيتك واولى الاموس بك في عظمتك وحدة من استرحمك وغوث من استغاث بك فارحم تضرعنا واغننا اذظر انغسنا بين يديك-

صحیفہ اور اسلوب خطاب

ال گرو بکارنے اور خطاب کرنے کے لئے المفاظ کا وائو قریادہ وسیع نہیں ہے کیونکم

کسی بند صنت کا بتر دیتی ہو صروری نہیں کہ اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر درست ہی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی

مثان ملو وعظمت کے منا فی ہو۔ جیسے عارف، عائل، ذکی وغیرہ۔ اسی طرح عود ک کے بعض دعا ٹیر کلات میں ہواسک ہے

مثان ملو وعظمت کے منا فی ہو۔ جیسے عارف، عائل، ذکی وغیرہ۔ اسی طرح عود وں نہیں سمجھا جاسکتا ہے جیسے

قر کے الفاظ بائے جانے ہیں انہیں اللہ کی رفعت و عظمت کے لفاظ سے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاسکتا ہے جیسے

یا اباالد کادم "اے بزرگیوں کے باپ " اب کے بنوی معنی باپ کے ہیں اور ہے اس کے ساحت قدس کے لئے زیبانہیں

ہو۔ اگر جیر بہاں پر اس کے معنی و الے کے ہیں۔ اسی طرح یا اسیف الوجہ " اے روشن جہرے والے " اگر چیر

وجہا نشاب کسی معنی سے اس کی طوت ہوا ہے جیسے فاینما تولوا فنھ وجہ الله " تم جدھر بھی دخ کووگ و اور اللہ ہی استحد ہوں کہ استان کی فات پر ہوا ہے۔ ایسے

وجہا نشاب کسی معنی ساسی کی طوت ہوا ہے وہ بالفاق مجاڈ اس کے الفرون نہیں ہیں۔ اگر جیر کسے

والے کی اس سے مراد ہے ہے کہ اس کی فات ہم رفعن و بوب ہے ہیں۔ وردت کے لئے مود میں الم جو اللہ ہیں۔ اگر جو کھوں کے بیات ہیں۔ اسی طرح بیا ہے والے " اس سے استعارہ کی فات ہم رفعن و بوب سے بری ہے۔ اسی طرح بیا ہوں اور بیا نوں

والے کی اس سے مراد ہے ہوں کہ اس کی فات ہم رفعن و بوب سے بری ہے۔ اس کے باس ہوں کے مین اور بیا نوں کی بینا شیوں کا اعلاق میا نوں اور بیا نوں سے نہیں لگا یا جائے ہیں۔ اس کے معنا فی اور دروں کی کھوں اور وردوں کی کھوں اور وردوں کی کھوں کے مینا فی اور دروں کی کھوں کو معنا کی اور دروں کے مینا فی اور دروں کی کھوں کی سے میں موردوں مجھوں کیا ہوں کے مینا فی اوردوں کی کھوں کو مینا کی اورد کی کھوں اوردی کی کھوں کو مینا کی دروں کی کھوں کو مینا کی اورد کی کھوں کو کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو مینا کی دروں کی کھوں کو کہوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے مینا فی اور کھوں کے مینا فی اورد کھوں کی کھوں کو کھوں کے دوروں کو کھوں کے مینا فی اورد کو کھوں کو کھوں کے مینا فی اورد کو کھوں کی کھوں کے مینا فی اورد کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے دوروں کی کھوں کے مینا فی اورد کو کھوں کو کھوں کے دوروں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے دوروں کو کھوں کے دوروں کو کھوں کے دوروں کو کھوں کو کھوں کو کھوں

جلراس کی شان دفعت کے خلاف نظراً ناہے۔ بلکہ ہر کلمہ اس کے ادصاف حسن دکمال کا ترجان اور ہر حملہ اس کی شان نیزیہ وتعدیس کا حام ملیرالسلم کس شان نیزیہ وتعدیس کا حام ملیرالسلم کس شان نیزیہ وتعدیس کا حام ملیرالسلم کس اسلوب اور کس لاب واقع ہیں اسے والہا نہ انداز سے پکارتے ہیں کہ معانی کا حسن قلب ورقع کو حذب کرتا اورا لفاظ کا ترقم نغر شیریں کی طرح کا نوں ہیں گو نبتا معلوم موتا ہے:۔

انت الكريم المتكرم انت الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم انت الحواد الكريم يا دلى الاحسان يا دحلن الدنيا والأخرة يامنتى مطلب الحاجات ويامن عنده نيل الطلبات انك ذو المضل العظيم والمن القديم المتطول بالامتنان انك ذو الجلال والاكرام.

صحیبفراور و کا کی تعلیم طریقہ بھی ملقین کیا ہے کہ طلب وسوال کے موقع پر کیا اندازا فتیار کرنا چاہئے اور کسس نج اور کسس نج اور کس اسلوب سے دعا ما نگنا چاہئے - مثلاً بھار ہو تو طلب شفا سے لئے کس طرح و کا مانگے ، قرمن سے سبکدوشی کے لئے کس طرح او انتجا کرے ، فرمن سے سبکدوشی کے لئے کس طرح او انتجا کرے و مقعد و حاجت کے سلسلہ میں کیا اسلوب افتیار کرے ، نوب و استغفار کے لئے کس طرح اس کے ساعفے گر گڑائے ، مصائب و اللم سے رہائی کے لئے کس طرح اسے پکارے ۔ جن نچ ابن بوزی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ

ان على ابن الحسين ذين لعابدين له حق التعليم فى الاصلاء و الانشاء وكيفية المكالمة و المخاطبة وعدض الحوائج الى الله تعالى فاته لولاه لم يعلم المسلمون كيف يتكلمون ويتفوهون سبحانه فى حاجمًم

محفرت زین العابدین علی ابن الحسین انتناء و تحربر اود الله سبحان سے تعلم و خطاب اور اکس کے محفور عرمن حاجات کے سلسلہ میں مسلمانوں پر حق تعلیم واستادی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر محفرت و ہوئے تو مسلمان ہے و جان سکتے کہ وہ اللہ کسبجا زاسے کس طرح خطاب کریں اور کس طرح اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں ادر یہ معنرت ہی نے مسلانوں کو سکھایا ہے کہ اگر توب کرو تو یہ کہو ادرطلب باداں کرو تو یہ کہو اور دسشسن کا خطستہ ہوتو یہ

فان هذا الامام علمهم بانه متی ما استغفرت نقل کن ا ومتی استسقیت نقل کن اد متی ماخفت می عدوقل کن ا

(مقدّمه صحيفه أغامستيه شهاب الدّين مرعثي)

اس کے طاوہ یہ تعلیم تھی ملتی ہے کہ کن کن او قات بن دعا مانگے کر نبولبن اس کے خیر مقدم کے لئے بڑھے۔ چنانج معيفة كى وه وعائمي حرمفوض اوقات واليم سے والسنة مي وه أن كے اوقات تبوليت واستجابت موقع كا پنة ويتى ہیں۔ جیسے دمائے روز عرفہ ، وعائے نمازشب، دمائے روز جمعہ وعنبرہ ان دیاؤں میں جہاں قبولیت کے اوقات کا العاظ رکھا گیاہے وہاں انسان کے عمومی اوقاتِ فراونت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جیسے منبع وشام، دوہیر اورشب کے او قات کہ جن میں بندہ مکسوئی سے اپنے معبود سے رازو نیاز اور عرض والتجا کرسکتا ہے۔ اور اگراہیا ہو کہ ان معینر اوقات می طبیعت وعاکی طرف مائل مربویا دل و دماغ مین کیسوئی بدا مرسکے - توصیفری ابیی دعائی مجی ہی جوکسی وقت اور زمانہ سے مقید نہیں ہی تاکہ انسان اوقات وساعات سے بے نیاز ہو کر جب بھی اُس سے لوً رگانا چاہے اس کے باس لولگانے کا سردسامان موجود ہواور جس مقصد کے لیے اُسے پیکارنا جا ہے تبکار سکے۔ جنا نج ان دعاوُں میں مرمفصد و حاجت کی دعاموجودہ اور مرورو کا در مان مرد کھر کا علاج، مراضطراب کی تستی اور مرمعىيبت واندوه كاملوا بإياجا تاجه وه كون سى مشكل ميرجس كے لئے يرمبرنه بهون اور وه كون سى معيىبت ہے۔جس کے دور کرنے کا سامان ان میں موجود مد موروہ وشن کا تحطرہ مہدیا فلیم کا کھٹکا ، قرمن کی گرا نباری مہدیا رزق کی تنگی، نموں کی فراوانی ہویا بلاؤں کا ہجوم او در دوالم کی طوفان انگیزی ہویا شارتِ مرمن کی جانگاہی افسکارِ دنیا کی روز تمشکش ہویا روز آ نورے کا دھول کا ،مسب کی جارہ ساز نوب کا سرو سامان ان میں موجود ہے۔ اب اس دولتِ فرادان کے سوتے ہوئے کوئی اپنی بے جارگی دیے نوائی کاعلاج مذکرے تو وُہ خود اپنی محردی و ناکامی کا باعون مور اسے اور كوئى ابنے فقر و احتیاج كو دُور كرنے كے لئے كريم كے در پر دستك نے دے تودہ خود اپنے لئے افلاسس ونكبت کو و عوت دے رہا ہے۔ یہ وستِ کریم کی بخیلی نہیں بلکہ طلب کرنے والے کی کو آئی وسہل انگاری سبے گا۔ كر كداكال بود تفقير ماحب فالزجييت

عبودیت کی کمیل کے لئے نوف ورجارکے لئے جذبات کا ہونا ضروری ہے کیو کدفون خوف ورجارکے لئے جذبات کا ہونا ضروری ہے کیو کدفون خوف مرجار کی ملفین ورجار کی ملفین ورجار سے فکر واعتقادی بنگی پیلا ہوتی ہے اور بہی پنگی عمل کی تحریک کرتی ہے اور نتیجہ میں انسان اپنی اعتقادی دعمل زندگی کو سنوار لے جاتا ہے۔ چنا نچر ائمید و رجار سے والبتگی ہوگی توطلب وسعی می مرکزی بیلا ہو جائے گی اور وہ کسی حالت میں بھی عمل واطاعیت سے جی نہیں چائے گا۔ادرائمید کے سہارے پر قدم آگے برحانا جلا جائے گا۔ادرائمید کے سہارے پر قدم آگے برحانا جلا جائے گا۔ادرائمید کے سہارے بر قدم آگے برحانا جلا جائے گا۔اور بر ائمید و رجار ہی کا کرشمہ ہے کہ انڈ کی راہ میں جو کلفتی اور ا ذیتیں اسے بیش آتی ہی انہیں خدہ بیشانی حدہ بیشان

مع جمیل کے ما تاہے۔ اور کسی موقع پر زبان کوشکوہ وشکایت سے آلودہ نہیں موسفے دییا۔ اور دل میں خون بسا بُوا ہوگا تودہ انجام کاری کا میا بی سے مطمئن ہو کر خفلات میں نہیں بڑے گا اور عاسب کے ڈرسے گنا ہوں کے فار زار میں بھاندنے سے بھیلے اور بڑا میوں کے بھنور میں اُترنے سے ڈرے کا کیونکم خوف طب کا محوات سے منال گیر، اورنشہ باطل کی فريب خددگيسے مانع بونا بهاور اسے اپنے کسي على برنازان ومغرور نہيں مونے ديا، چاہم و على كتنا بلند، إكيزه اور خاوص کا حال ہو۔ جب جائیکہ پر فریب طفل تسلیوں سے نفش کو وصو کا وسے اور ابینے کو عقیٰ کی اِز پرس سے بال ترسمجم لے رکریہ ننائج واٹرات اس مورت میں مرتب موسکتے ہیں جب ان دونوں حالتوں میں توازن واحترال کارفزما ہوالد اتید ورحمت كاحساس كرسائق قهرو مخضب كالمعتود اور قهرو مخضب كا اصاس كرساته لطف ورافت كالمعتوري قام ہو۔ اور اگرصرت امید سی لگائے رہے تو دہ خوشیوں کے ایسے خواب دیکھنا سیکھ جاتا ہے جو کہی پورے نہیں بہتے اور أخران نقفان وبالكت ابدى كيسوا كجه ماصل نهين بهونا - جنانج ارشاد اللي عد :-

نلایامن من من الله الاالقوم الله کے مذاب سے مرت گھاٹا اٹھانے والے ہی مطئن

بوتے ہیں۔

اور اگر دل و دماغ پرخوف بی خوف مچهایا رہے تو وہ اینے لئے خوشگوار مستقبل کا تصوّر بھی نہیں کرسکنا اور یاس و المرادي كى ايسى گېرائبون مي جا پرتا ہے جہاں سے كوئى ماتھ اسے مہارا دے كرائبھارتهي مكتار اورنتيج ميں يقين كى روح پژمرده اورایمان کاسوناخشک بوجا نامید بنانج ارشاد قدرت بهد: -د لایمایس من دوح الله الاالقوم الله کارمت و منتشن سے صرف کافرہی مایوس کافر

اوراگران دونوں متفاد متوں میں درمیانی راہ پرا کرنے اس طرح کر کسی سمت سے بے تعلق مر مونے بائے، تو مر انمید کی فتح مندیاں اسے مغرور بناسکیں گی اور بناس کی نا اُسید باں است مجھیا کک اندھیروں میں سی سیکنے دیں گی بلک زندگی کے تمام محوضے تقوی وعبودین کی تا بندگیوں سے روشن ومنور ہوجائیں گے اور امیدو بیم کے سایہ می حسن عمل کا کارواں کامیا بی كسائه منزل مقعودكى طرف برطعت رسي كار چنانچ ارشاد اللي سع :-

انهو کانو ایسا دعون فی کخیرات وه لوگ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے نقع اور ہمارے ففل وكرم سے اميد لكائے اور سارے مذاب سے درتے ہو ومائي الكُفت تق اور بارس مائن سرنياز جع كائر بوئر تعد

ويدعوننا رغبا ورهبيأ وكانوالنا خاشمين ه

امید دیم کے سلسلہ میں میرودی وسیمی نظریات اسلام کے نظریہ احتدال کے طلائ میں۔ چنا نچے میرودوں نے فدا کو قهر و عضن کا اكي مرتع بناكريش كيا عب كم بال رحمت ورافت اورعفوو درگذرك اكر گنجاتش سے توبہت مى كم- اورعيسا يُون في ا عفنب مح مقابر میں لطف ورجمت کے عناصرات برطا دینے کہ مکافات عمل سے مطنتن ہو گئے۔ مگر اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی اور وجنت کے ساتھ عدالت اور عدالت کے ساتھ لطفت ومرحمت کا تعدوم می برقراد دکھ تاكه دحمت كاتصور انجام كاركى كاميا بى سے مايوس مرسف دسے اور علالت كاعقيده اس كے احكام كى با آودى سيخفلت ميں مد وال دسے دیانچ امام با قرطيالسلام كا ارشاد سے :-

مرمومن کے دل میں داو نور موتے ہیں ۔ ایک نور خوف اور ایک فور دہار۔ اس طرح کہ اگر ان دونوں کو وزن کیا ملے ۔ تورونوں ترازد کے تول برابراتریں گے۔۔

انه لیس من عبد اُمومن الاونی قلبه نوران نورخیمه و نورسجاء لووزن هذالو یزد عظ هذا-

لیکن سوال بیہ کے خوت در مجار کوکس طرح نقط مراحدال پر لایا جاسکتاہے اور کیونکران کی شدت کو کم کرکے ان بیں ایک متوازان حالت بیدا کی جاسکتی ہے۔ تو بین خوت در جارے محرکات اور عوالی سے وابستہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں محیفہ کا طرکی وجائیں اپنی اثر انذازی کے لحاظ سے انفزادی حیثیت کہا مل بی ۔ چنانچ صحیفہ کی جس دعا پر نظر کی جائے ، ہر دعا بیں خوت در جا کے دواعی واسباب دوش بردش نظر آئی گئی گے رجن سے خوت کی پڑ مرد کی کے ساتھ اُمید کی ترو آزگی اور عفو و در حمت کی توقع کے ساتھ اُمید کی ترو آزگی اور عفو و در حمت کی توقع کے ساتھ خوت و مراس کی دھوم کو کئی ہم ترار دہتی ہے۔ وہ خوت و رجا رکے محرکات کیا ہیں۔ وہل میں ان کا تذکرہ کیا جا آپ اور صحیفہ بیں سے ایک آدھ دعا کا برز بھی بطور نور واستشہاد دھے کیا جا آہے آگہ یہ امر واضح ہو سکے کہ یہ و عالی اُن صفات کے بیدا کرنے بین کس حد ک کامیاب ہیں اور کس موثر برا یہ سے ہیں ہت و جردت اللی اور دحمت و دافت خلاو مذی کو نکا ہو

روائی خوف ایم این از داعی بیسے کہ انسان ان گنا ہوں کو یا دکرے جن کا مرکب ہوتا رہا ہے، اوران حقوق کاخیال موائی خوف کی سے جہدہ برآ ہونے کی اب کوئی صورت باتی نہیں دہی کیونکہ کوہ افراد دنیا ہیں موجود ہی نہیں مہی جن کے حقوق اس کے ذمہ تھے کہ وہ ان کا تدارک کرسکے یا اُن سے عفود ورگزر کی درخواست کرے - تواب اللہ کے گنا ہوں سے اگر توب کر بھی لے، تو لوگوں کے حقوق و مرفا کم سے حجیر کا دا حاصل کرنے کی کیا سبیل کرسکتا ہے - امام علیہ السلام اسس

داعي خوف كى طرف توصر دلاتے ہوئے فرمانے ہيں!-

اے اللہ میرے ذمر کتنے ایسے صقوق ہیں جم مجھے یا دہیں ،
ادر کتنے ایسے مظلے ہیں جر مجھے بھول چکے ہیں۔ لیکن وہ سب
کے سب تیری ان انکھوں کے سامنے ہیں جو خواب آلودہ نہیں
ہو تیں ادر تیرے اس علم میں ہی جس میں فردگز اشت نہیں ہوتی
لہذا جن لوگوں کا مجھ بر کوئی حق ہے اس کا انہیں عومن نے کر
اس کا بوجھ مجھ سے برطرت ادر اس کا بار ملم کا کرنے ادر مجھے
کیا ہوں کے ادر تکاب سے بچاہے دکھ یہ

اللهم وعلى تبعات قدد حفظتهن وتبعات قدد نسيتهن وكلهن بعينك التى لا تنام وعلمك الذى لا ينسى نعوض عنها اهلها و احطط عنى و نرها و خفف هنى تنقلها و اعممنى من ان اقادف منها الهاء الهاد المنادف منها الهاد الهاد

دومرادای بیسبے کہ ادلٹرنے اپنے تہر و عفیب سے گنہ کاروں اُور مجرموں کے لئے جو میزا وعقوبت تجویز کی ہے اس کی شدّت وسختی کا تصور کرسے اور چہنم کے ان محروکتے ہوئے شعلوں کا نقت اپنی آٹٹھوں کے سامنے جائے کڑجن ہیں وہ ایندھن کی طرح مِلنَا ہُوگا اور مرطرف سے سانپ بھیدمنہ کھولے ہوئے اس برجملہ اور ہوں گے۔ادر وہاں مزکوئی فربا دسننے والا ہوگا اور خرکوئی اس عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ چنانچ امام علیہ السلام فرائنے ہیں بر

اے اللہ بین تجمیعے بناہ مانگنا ہوں جہتم کے ان بھی وں سے جو دانتوں کو جن کے منہ کھلے ہوں گے اور ان سانیوں سے جو دانتوں کو بیس بیس بیس کر کھی کا در سے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے باتی سے جوانتر ہوں اور دنوں کے مکرشے کردے گا ور رسینوں کو چرکر، دنوں کو ذکال لے گا۔

اعوذبك من عقاربهاالفاغرة افواهها وحياتها الصالقة بافواهها وحياتها الصالقة بانيابها وشرابها يقطع امعاء وانت ة سكانها وينزع قلو بهمر

نیسرادائی بہ کہ اس امر پر بنور کہے کہ جب دہ گرم ہوا کے جھونکوں سے پریشان ہوجا تاہے ،اور محج ایسے عمولی جا نوروں کے کاشنے سے چیخ اٹھ تاہے توجب جہنم کے شعلے اس کی طرف لیکیں گے اور سانب اور کچواسے لیٹیں گے تو کیا وہ قہراللی کی بھڑکائی ہوئی آگ کی بیش اور زم بلے جانوروں کے تملہ کو سہ لے گا ، اور وہاں کے قہم ترم کے عذا بوں کو برداشت کرلے گا ۔ بھلا یہ کہاں ممکن ہے جی بنچ امام علیہ السلام جہنم کے عذاب کے تفایر بریا بنی بے مبی ولا جاری کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں :-

بہ میرا بیتاب نفس اوربے قرار بڑیوں کا ڈھانچہ جوسوری کی بیش کو بھی بروائنت ہیں کرسکتا نیرے جہنم کی تیزی کو کیسے برواشت کرنے گا اور جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیسرے نفسب کی آداد کو کیسے سن سکتا ہے ۔ هذه النفس الجزوعة وهذه الرمة الهلوعة التى لاتستطيع حرّشمسك فكيف تستطيع حرّ فادك التى لاتستطيع صرّرعه ك كيف تسنطيع صرت عضبك ـ

چرتا داعی بیہ کہ خلاکی لا محدود قرت د طافت کے مقابلہ ہیں اپنی کمزوری ولا چاری کا تعبود کرے اور بیسوہ کہ وہ اس پر برطرے سے قدرت واختیار رکھتا ہے اور جب جاہے اور عبی طرح جاہے اسے اپنی گرفت بیں لے سکنا ہے۔ اور براس کے ادنیٰ اشارے کے سامنے اننا بھی نہیں تھہر سکتا جننا ایک تذکا طوفانی لہروں کے سامنے، اور ایک پر کاہ تند آ ندھیوں کے آگے۔ اور ذبین و آسان ، ممندر، پہاڑ مزمن کا ثنات کے کسی گوشہ بیں پناہ نہیں لے سکنا۔ چنا نچے امام علیدالسلام ذاتے ہیں :۔

اے اللہ اگریں بھاگنا جا ہوں تو تو تھے ڈھونڈھ لے گا اور اگردا و گریز افتیاد کروں تو تو تھے پائے گا۔ بھر دیکھ می اجز ذبیل اور شکستہ مال ترے سامنے کھڑا ہوں "

اللهم انك طالبى ان اناهر ب ومدركى ان انافررت نها انابين يديك خاضع ذليل راغمر

مورکات دجار اید مخرک بیسے کر انٹرکی ان نعتوں پر نظر کرے کہ جن سے دے نہ کچھ کہنے سننے کی حزورت بڑی اور نہ محرکات دجار است اور برد رش و تربریت کے تمام سروسا ان مہیا کردیت کر تربیت کے تمام سروسا ان مہیا کردیت کر تربیک کر توثیکم مادرسے سے کر زندگی کی آخری سانسوں تک برحزورت اور سرحالت سے مطابق ملنے دہتے ہیں۔ یہ انداز

پرورش ونگهالشت اورخشش ورحمت انسان کو آخرت کی کامرانی سے برُ امیسد مرسکتی ہے۔ جانج امام علیرانسلام اللّد کی ربوبیت وشفقت کے سلسلر میں فراتے ہیں ؛۔

یہاں کہ کہ تونے مجھ اس مدک بہنجا دیا۔ جہاں میری صور کی تکیل ہوگئ۔ بھر میرے اندر اعصار وجوارے ودیدے کے میسا کہ تونے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ رمیں ) پہلے نظفہ تھا ، بھر منجہ خون ہوا ، بھر گوشت کا ایک و تھڑا ، بھر مڑیوں کا ایک و تھڑا ، بھر مڑیوں کا ایک وصائح ، بھر ان مڑیوں پر گوشت کی تنہیں چڑھا دیں بھی۔ رمیا تونے ہا ہوا کی ووسری تنہیں چڑھا دیں بھی۔ رمیا تونے ہا ہوا کی دوری کامی میں تیا دورجب میں تیا۔ دورجب میں تیا۔ دورجب میں تیا۔ دورجب میں تیا۔ دورجب میں تیا تو توئے اس بچے ہوئے کھانے بانی بی سے میں تونے اس کیے ہوئے کھانے بانی بی سے جہا تونے اس کیز کے لئے جاری کیا تھا جس کے شامی میں تونے کا میری دوزی کا سروسا مان کر دیا۔"

حتی انتهیت بی الی تمام الصورة واثبت فی الجوارح كما نعت بی کتا بك نطفة تو مضغة شوعظما تو مضغة شوعظما نحما نخو انشا سنی خلقا اخر کما شکت حتی اذا احتجت کما شکت حتی اذا احتجت الی رز تك ولو استغن عن عیاث فضلك جعلت لی قوتا الرمتك التی اسکنتنی جو فها وادعتنی قراری حمها و وادعتنی قراری حمها و المحمها و

دورام کرکے میہ کہ اللہ تعالی کے کرم وفیصان کی ہم گیری پر نظر کرے کہ اس نے اپنی نعمتوں اور بخشائشوں سے شہرت نزرگی کی راحت و آسائش اور ہم کی نشو و ناکا سامان کیا بلکہ روح کی تطہیر نفس کی اصلاح اور افلاق کی تربیت کا بھی کیا ظر دکھا اور ہم وروح کی ہر صرورت کو پورا کرکے اپنی نعمتوں کو کھیل کی حد تک بہنما دیا توجب دنیا ہیں اسس کا لطف واحسان ا تنا کمل اور ہم گیرہے تو آنوت میں اس کی رحمت وراً فت اور شفقت ومرحمت کمتنی کا مل، وہیم اور ہم گیر ہم اللہ میں اسلم میں واحد ہم گیر ہم اللہ میں اسلم میں واحد ہم گیر ہم اللہ میں اسلم میں واحد ہم گیر ہم اللہ میں نوات ہم ہم گیر ہے تو آنوت میں اسلم میں وراً فت اور شفقت ومرحمت کمتنی کا مل، وہیم اور ہم گیر

اے اللہ ہیں تری حمد کرتا ہوں اور توہی میرے ساتھ
اچھے سے اچھا سلوک کرنے اور مجھ برا پنی نعمتوں کے
کائل کرنے اور بڑے عطیوں کے مرحمت فرلمنے اور اس
بنا پر کہ نو نے اپنی رحمت سے مجھے زیادہ سے ذیادہ ویا
اور اپنی نعمتوں کو مجھ برتمام کیا ، سزا وار حمد و ننا رہے
تونے مجھ بروہ احسانات کئے ہیں جن کے شکرسے بن
عاجز ہوں اور اگر شیسے رے احسانات نے ہوتے اور مجھ
بر قری نعتیں تمام نہ موتیں تو ہیں نہ اپنا حظ ونصیب طمعل

الهى احمداك وانت العمداهل على حسن صنيعك الى وسبوغ نعما كك على وجزيل عطا كك عندى وعلى ما فضلتنى من وحدتك واسبغت على من نعمتك فقد اصطنعت عندى ما يعجز عنده شكرى ولولا احسانك الى و سبوغ نعما كك على ما بلغت احرار والمحدال عنده الله على ما بلغت احرار والمحدال المحدال عنده الله على ما بلغت احرار والمحدال المحدال ال

کرسکتا تھا اور مذابیے نفس کی اصلاح کرسکتا تھا۔ قوم نے میرے ساتھ احسانات میں ابتداکی اور تمام امور بی محصے بے نیازی عطا فرائی " حظی واصلاح نفسی والکنگ ابست اتنی بالاحسان ورزقتنی فی امودی کلها ایکفایة ـ

تیسرامخرک بیہ کہ اللہ کی رحمت ورافت بے پایاں پر نظر کرے کہ اس نے درحدی وسعت کل سبی دمیری رحمت برچیز پرچیائی ہوئی سبے ) کہ کرسب کو اپنے نفیل وعاطفت کے سایہ میں پناہ دی ہے اور گنه گاروں اور خطاکاروں کو ابن امرزش ورحمت کی اُمید دلائی ہے۔ تو اس کی وسعت رحمت وویدہ مغفرت کے بعد ایرس کے اندھیرے بچیسٹ ملتے ہیں اور امید کی کرنیں عجم گانے مگتی ہیں۔ چنانچ امام ملیال لام کا ادشا دھے :۔

وانت الذى تسلى دحمته امام عفيه وانت الذى عطاؤه اكثر من منعه وانت الذى انسبع الخلائق كلهم فى دسعه

تو کوہ ہے جس کی دحمت اُس کے خصنب سے آگے ملتی ہے۔ اور تو کوہ ہے جس کی عطا ٹیں فیض و عطا کے دوک لینے سے اور تو کوہ ہے جس کے دامن وسعت میں اور تو کوہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کا تنات سے کی کہ کا تی ہے۔

چوتھا محرک ہے ہے کہ اس کے اجرو تواب کی دسعت کو دیکھے کہ جسے کبھی دین گنا، کبھی سات سوگنا، کمبھی اس کا بھی دگنا اور کبھی ہے مدوصاب سے تعبیر کیاہے۔ تو کیا ہے اجر عظیم عمل کا نتیجہ اور استحقاق کا تموہ ہے ، ایسا نہیں بلکہ ہے اس کی بخت شن وانعام ہے اور اُس کے جو دو کرم کا تقاضاہ کے کہ وہ عمل واستحقاق سے کہیں بڑھ بڑھ کر اجر وجزا دیتا ہے۔ توجب اجر کے سلسلہ میں اس کا فعنل و احسان اتنا بڑھا ہواہے تو وہ گنا ہوں اور خطاوُں سے در گرد کرنے میں کیونر ایپ تقاضائے کرم سے کام مذکے بین بڑے امام علیہ انسلام اس کی بخشش و فواب کے سلسلہ میں وزاتے ہیں :۔

آر دوہ جس نے اپنے بندوں کے گئے کین دین میں اُونی نرخوں کا ذہر کیا ہے اور یہ چا ہے کہ وُ جو سُودا تھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تری طرف بڑھنے اور زبادہ حاصل کرنے میں کامیاب موں - چنا نج تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلندمقام والا ہے ، فرمایا ہے کہ جو نیکی ہے کو آئے گا اُسے اس کا دس گنا اجر بلے گا ۔ وانت الذى زدت فى السوم عظ نفسك لعبادك تريي ربحه عنى متاجرته ولك و نوزهر بالوفادة عليك و الزيادة منك نقلت تبارك اسمك و تعاليت من جأبالحسنة فله عشرامثالها.

صحیفتر کی جامعیت عبودیت کے دُر اور منا جاتوں ہی کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ الوہ تیت کے دیور اور کسرارِ صحیفتر کی جامعیت المہی کے دیوراور کا ایک خزینہ عامرہ ہے جو دل و دماغ کوعظمت المہی کے تعتویت معمور اور کا مثانہ مجبودیت کو حال حقیقت کے بر توسے روشن و بُر نور کر دیتا ہے۔ اس سے خون و رجا ، محوو فنا ، عشق و مذب مسلم و رضا اور بعیرت اگہی وعرفان حقیقت سے سوتے ابل کر تشذگان علم وعرفان کو سیراب کرتے اور بقین و طما نینت سے مسلم و رضا اور بعیرت اگہی وعرفان حقیقت سے سوتے ابل کر تشذگان علم وعرفان کو سیراب کرتے اور بقین و طما نینت سے

آب حیات سے قلب وروح کی پیاس بھاتے ہیں۔اس کے صفات پر وہ حقائق ومعارف بھیلے ہوئے ہیں جن کی قدم قربت کا اندازہ کجیدوہی افراد کرسکتے ہیں جنہوں نے نلسفہ الہیات کی بڑیج وادیوں کے میکر کافے ہوں اور حکرمت وا فلاق کی كة بن كي درق كرداني كي عو-اس مي مبلاً ومعاد اور دوسرا مولّ فربب كو دعاتير برايد مي اس طرح بيان كميا كياج كرمراصل رم عقيده بن كرول ودماع بن أترجاتي اورقلب وروح بن سرايت كرما في ب-١س كي دعائي اورمنا جاتين كا منات ومنطام رفطوت مي عور وخوض كي دعوت وك كربصيرت برجلاكن ، شكوك وشبهات كد وعندمكون کوچھانطے کر حقیقت کی طرف رہنائی کرنی اور ما یوی ، بست ہمتی اور دل شکستگی کے تفیقرات سے ملیمدہ کرکے امید ورمار اور مبند بهتی و اولوالعزی کے جذبات سے اَشنا کرتی ہیں۔ ان دعاوُں میں الہیاتی و نفسیاتی حقائق کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے اصول ، دین داری وخدا پرکستی کے ہدایات ، طہارتِ نفس و باکیزگی قلب کے بیغامات اور فکری وا فلاقی ارتقار کے وہ تعلیماً بھی پلٹے جانتے ہیں جوانسان کواس مبندی پرمپنجا وستے ہیں جہاں حکمت وافلاق کی اُونچی سے اُونچی حوثیاں اس قدموں کے ملے گزرگاہ بن عابی ہیں اور زندگی کا ہرشعبہ اور فکرونمل کا ہرگوشنہ دینی و املانی تنویروں سے ملکر گا اٹھیآ ہے۔ صحیفه کانصب العین اوربنیادی مقدریه ایک کدانسان بی خوف ورماری مذبات بیدا کرکے اُسے روب عبادت سے آسٹنا کرسے اور د ماسٹے سح گا ہی و نا لڑنیم شبی کی لڈس سے ذوقِ نیاز مندی کوتسکین نجنے اور طلب و دعا اور عجز و نیاز کا سلینقر سکھائے اور تنهذیب نفس، پاکیزگی کر دار، تعمیرا فلاق<sup>،</sup> تشكبل سيرن اورتطهم فلب وروح سے انسانيت كے جوم مكھارے اوراسلامى حقيقتوں كوان كے صحيح خدوخال كے ساتھ ظاہر و اَشرکا را کرے ۔ تیکن میر مقاصد صرف دعا وُل کے الفاظ وہرانے سے مامل نہیں ہوسکتے جب کک ان کے معنی ومطا پرنظرم مو-اوراس کے ساتھ طلب ورما بیں جش و دلولہ اور ول بی قصد وا دادہ بھی صروری ہے۔ اور اگر صرف الفاظ کی ترکیب وترتیب براکتفا کرلی عائے اورمعنی دمنہوم کے تعجفے کی صرورت نتیجی عائے تو بھرنیت وارادہ کے بغیر بھی عابی تبول ہوجا یا کرتیں اور قصدو خواہش کے مغیر بھی سیرت وکر دار ہیں حسن پیلے ہوجا یا کرتا راور ابسا ہوتا تو بیر شعبدہ گری کا ا کی کرنٹمہ ہونا کسی طلب وتا نڑ کا نتیجہ منہ ہوتا۔ ہاں اگر قصد د طلب کے ساتھ الفاظ بھی موقع و محل کے مناسب اور روندن الوبرّيت كے مثابانِ شان موں تو تبولميت ميں معين ادر استجابت برا ٹرا نداز موسكنے ہي اور علے الخعسوس وُه الغاظ حوان خاصانِ خداکی زبان سے نکلے ہوں جوعبو دین کے دمر آشنا ، الوسمیت کے اواشناس اوربارگاہ وبوبریت ہی کو ا<sup>س</sup> سے واقعت ہوں اور معنی دمفہوم کے تھینے کے ساتھ اگرطلاب و دعا کے اَواب وشرائط اور درو و مِناجات کے اوقا و لمحانت بھی ملحوظ رکھے جائیں تو د عالی اٹر انگیزی اور بڑھ جائے گی اور استجابت و قبولبن سے ملد بھکنار ہوگی-لہذا اس مقمعدومفاد اورموضوع صحیفه کو دیجے بہرے مناسب معلم ہو اے کرقران دسنت اور آئم معصوبی کے ارشادات كى روشتى مي دعل كے آواب وسرا تط بيان كتے مائي - اوراس كى ضرورت وائمتيت كوسى واضح كيا جائے اولاك لله بي جوا پراواست وارد کھٹے مباتے ہیں ان کا بھی ایک مدیک انالہ کر دیا جائے ۔ وماتوفيقى إلآ باالله وبه استعين

وعاء کامفہوم میں منف نوی معنی بُلانے اور دیکارنے کے ہیں اور عرف ہیں اسد تعالیٰ سے رازو نیا نداور بارگاہ اور ہن معاء کامفہوم میں منفسد وطاحت کے بیش کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی ان کلمات پر بھی وعا کا اطلاق ہوتا ہے جومرت حمدو ثنائے اللی پر شمل موستے ہیں اور ان ہی طلب وسوال اور عرض حال کی صورت نہیں ہوتی۔ چنا نچے پیغیر اکرم صلی احتٰد علیہ وآلہ وسلم کا ارشادہے:۔

بہترین دعا میری اور مجھ سے پہلے بہیوں کی دُماہے۔ اور
وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو کیت او
لا نثر کیب ہے۔ اسی کے لئے شاہی وجہان واری ہے
اور اسی کے لئے حمد وستائش ہے۔ وہ زنرگی دمون
دینے والا ہے اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لئے مین
نہیں۔ اس کے باتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور ہرجیز
پر اُسے قدرت عاصل ہے۔

خيرالدعاء دُعان و دعاء الانبياء من تبلى دهولااله الآالله وحدة لاستريك له له الملك وله الحمديمي و يسيت وهوجي لا يموت بيده الخير وهو علے حال شيئ تدارد

ان تحییدی کامات کو دُعاسے اس کے تعبیر کمیا گیاہے کہ تعرافیت و ساکش کے اندر طلب و سوال کا بہلو بھی بنہاں ہونا ہے
اگرجہ اس کی نوعیت سوال کی نہیں ہوتی ر محر طلب و سوال سے فالی بھی نہیں ہوتی ۔ اور یہ طلب و غوض ما جت کا ایک لطیف اندازہے جس کے بعد کھلے الفاظ میں عرض و سوال کی احتیاج نہیں رہتی اور سننے والا مزید کچھ کہنے کی خورت محسوس نہیں کرتا ۔ جن نج اگر کوئی شخص کسی دولت مند کے جو دوسنا کی تعربیت کرتے ہوئے اپنی محتاجی و سے مائٹی کا ذکر کرے تواس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کہا ہے کہ اس کی لب شنگی اس کے مرحتی ہوجود دستا ہے سیرانی کی طلب گارہے جب کہ اس می و توصیف اور اپنی بیان ابی الفلات اپنے اس شعر میں و توصیف اور اپنی بین ابی الفلات اپنے اس شعر میں جو ابن جدمان کی مرح میں کہا ہے اشارہ کی اس میں دیا۔ اس مطلب کی طرف آمید ابن ابی الفلات اس شعر میں جو ابن جدمان کی مرح میں کہا ہے اشارہ کیا ہے :۔

ا دا اسنی علیك المدء بوماً كفاه من تعدیف المذباو المناو "جب كوئی شخص تمهاری مرح و ثنا است درست طلب برطهان سے بنیاز کردیتی ہے ؟
ای طرح اگر کوئی شخص اسٹری بارگا و میں اپنی احتیاج و بے فائی اور اس کے نیفان کرم اور شانی استفنا و بے نیازی کا نذکرہ کرے تواس کے بعد کوئی من درست عسوں مو بلکہ نذکرہ کرے تواس کے بعد کوئی کی مزورت عسوں مو بلکہ یہی مرح و توسیعت میں طلب وسوال ہے۔

وع المحاصم الشدسها زائے اپنی بہت سی بخششوں اور نعموں کو دعا سے واب تہ کیا ہے اور یہ اس کا لعلف واحسان سے واسم ا معالم کا کہ اس نے مزعرف دُعا کی طرف رہنا اُن کی بلکہ حکما دُعا کا فرمینہ عائد کر دیا تا کہ اس کے بندے اس کے نیفیان کرم سے بہرہ منداور اس کے انعام و بخشش سے وائن مراد بھرتے ہیں ۔ چنا نچہ قرآن وحدیث و آثاد آئمہ طاہر بی میں دُعا کے خات برطی تاکید وارد ہوئی ہے ۔ اور ہرطرہ سے اس پر ترخیب و تحربیں دلائی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد اللی ہے :۔

(۲) امن يجديب المضطراذ ادعاه وبكشف السوء

(۳) وقال، تبكو ادعونی استجب لکور

(م) ادعوارتبكم تضرعا و خفية

ره) هوالحیّ لا اله الاهو فادعی ه مخلصین له الدین ـ

ہے، ۔ دالدین وعامومن کا متھیاراوروین کا ستون ہے ا

دُعامرین کی سبرہے جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹا وُگے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گائے

جب ہیرے بندے میرے بارے بی تم سے پرجیبی تو کمہدور

کر میں اک کے باس می تو مہوں اورجب کوئ مجھ سے وعا

مانكرات ترمي وعاكرتے دالے كى دعا كوسنا اور إماس

ره کون ہے کرجب معنسار رہ جار اسے بیکارے تو رہ منتا

قبارا بردروگار فرانا ہے كر مجھے داما ما مكوئي ننهارى وعا

تم اینے بروردگار کو تفترع و عاجب زی کے ساتھ اور میکی

ا من تو مميشر رہنے والا ہے جس کے سواکوئی معبود برق

نہیں۔ ہذاتم صدق نیت سے عبادت کرکے اس سے دعا

مراہے تو) تبول كرا موں "

قبول کر<sup>د</sup>ن گا<sup>ی</sup>

شجيج بيكاروي

ہے اور ہر دکھ ورد کو دُور کر انے "

وعا بل ومعيدت كومال ويتي ہے "

بہتریٰ عبارت دُماہے۔"

دعاتیز دھار والی انی سے بھی زیادہ مؤٹرد کارگر ہوتی سے "

تهبي لازماً دُمَا ما نكنا جاسية كيونكم الشرس طلب ودعا

پیغمراکرم مهلی الشرعلیه و آله دیم کا ارشاد ہے :-الددعاء سسلاح المعومی وعمودالد بین امیرالومنین علی ابن ابی طالب علیسالسلام کا ارشاد ہے :-الدر عاء ترس المومن ومتی تکثر

الدعاء ترس المومن ومتى تله قرع الباب يفتح لك-الم زين العابدين عليال لام كاارشادم-:-

> ان الداعاء لبرد البيلاء مام مير اذ على الهلام كلارشاد سيمة

ا مام محد باقر مليه السلام كا ادشادی: -افضل العبادة الدعاء

الم جعفرماوق مليالت لام كاارشاد ہے:۔

الدعاء انف ن ص السسنان الحديد

امام موسیٰ کاظم علیالِ الام کا ارشا دسے : علیکو بالدعاً رفان الدعاً دو بلاومعىيبت كوبرطون كرديتي ہے "

ننہیں انبیار کے مہتفیارسے اَ داستہ ہونا جاہیے۔ پو جہاگیا کر وہ ہتھیار کیاہے ، فرمایا، وُعا! الطلب الى الله يرد البلادر الم رضا عليرانسام كاادشاديد: عليكم بسلاح الانبياء فقيل وما سلاح الانبياء قال الدعاء. الم محد تتى عليرالت لام كاارشاديد:

بالمعاء تدنع البلاءر

وعارة بلاكا ذرىعيس

وعاكى ممركيرى وفطرى المرتبين احساس شديد موده البين مقام براكي ستم حقيقت كى عامل اورانسان كى نظرى طدب اور قدرتی خوام ش موتی ہے اور اگراس کی ضرورت و اسمیت بر کوئی دلیل قائم ندیھی کی جاسکے جب بھی اس کی واقعیت میں کوئی شبرنہیں ہوسکتا اور مذاس کے بارسے میں احمینان وایقان میں کوئی فرق پڑسکتا ہے۔ اس لیے کہ فطرت کی ہم آئی خودسب سے بڑی دبیل ہے ج جائیکہ اس کی امہیت پر فطرت وومدان کی شہادت کے علادہ بے شمار دلائل بھی قائم بو بھے ہیں جنانجرال کی امہیت کے بوت کے لئے یہ کانی ہے کر عبادات میں سب سے بڑی عبادت نمازہے اور وہ بھی طلب دما بر مشتمل ہے۔ جسے مروز کم از کم پانچ مرتبہ بالا نا مزوری ہے۔ اور او کار نمازیں سب سے اہم سُورة فانخ ہے۔ اور وہ سرابا دُعَاجِمِ الدقرَان مجيد مِن أَدْمٌ ، فوح ، ابراً ميمٌ ، معقوب ، يوست ، اتوب ، شعيت ، يوسل ، ذكريًّا ،سليمان ، موسيًّا ، ملينيًّا اور خود نبی اکرم صلی استر ملیر و آلم و مل کی دعا و ل کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے ملاوہ آسیہ زن فرعون بحروم مفر، نشکر طالون، اصحاب كمهف اور دنگرابل ايمان كى دعاؤل كا ذكريد -جن سے بيحقيقت واضح بوجاتى ب كدوعا ابنياد كى سيرت ، اوليار كاشيوه اور خاصان خدا کا دستور سے معلاوہ ازیں میصرف ملت اسلامبری کا شعار نہیں ہے بعد تمام علی وادیان اسے رورح نیاز مندی وحسن عبودیت مجیتے ہیں اور فکروعمل کے اختلاب کے باوجوداس نظریہ بریکے جہتی سے متنفق ہیں کر کوئی پکارسیف والاب اسے بیکار تا جا سینے اور کوئی دُکھ در د کا مراوا کرنے والا ہے اس سے جارہ سازی کی التی برنا جا ہیئے۔ بین نجہ ربورکے ترانے ، نورات کے نغے، انجیل کے زمزے ، شام وید اور نٹرید بھگت کی برار تھنائب ، گرنتھ سپرا اور گیتا کی ایاسنائیں اور ژند اوستا میں زروشت کی گاتھائیں اور دوسرے اویا ن عالم کے مقدّیں صحیفوں کی دعائیں اس کی شاہد ، بن - اور اسلام میں نو فریفنٹر دُعاکی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ترک پرجہنم کی وعید تک وار د ہوئی ہے۔ جنانچر ادسادِ اللّٰی ہے: ۔

تجدسے دُعا مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جوعزور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موٹر کینتے ہیں وہ ذیبل ہو کرجہتم واصل ہوں گے "

ادعونی استحب لکوان الذین بستکبرون من عبادتی سیرخل<sup>ی</sup> جهنم داخرین ه

مفسر نین اس ایت بن عبادت سے دعا کو مراد لیا سے۔ کیونکہ دُعا عبادت ہی کا ایک سنعبہ ہے۔ اور امام

زين العابدين عليدالسلام تعبي اس كي مّا ئيد مين فركيت بي :-

تونے دُما کا نام عبادت رکھاہے اوراس کے ترک کوغرور سے تعبیر کیاہے اوراس کے ترک پرجہنم میں ذلیل موکر داخل ہونے سے ڈرایا ہے " فسمیت دعاً نك عبادة وترکه استکباداوتوعدت علی ترکه دخول جهنوداخدین ه

إيتقيقت ہے كه انسان ص قدر اپنے ننسيات پر قابور كفنا ہے اسى قدر اجماع خيالات ير سیانی فوا مد | سیانی فوا مد اور موناہے۔ اور بیرول ورماغ کی کیب سوئی اور خیالات کی ہم آ منگی قوت ارادی کی بنیا د ہے۔اس قوت کی حقیقت کچھی ہولیکن اس سے انکارنہیں ہوسکتا اور تجربہ شابرہے کہ اپنے مقصد بمب عموماً وہی نوگ كامياب موقع بي جواس طاقت كے حامل موقع بي- اس كے خلاف براگذه خيال لوگ خيالات كے ادھير بن مي اپني زندگ خم کردیتے ہیں اور منزلِ مفصورِ کک رسائی انہیں نعیب نہیں ہونی ۔اس قوتِ اداری کومضبوط وستمکم کرنے کے معامین کی صنر در سن ہے۔ کیونکہ ارادہ کی بختگی یقین کی صنبوطی سے وابستہ ہے اس لئے کہ مشکوک وغیر یقننی چیزوں سے ارادہ کا حتم نعلق نہیں ہونا. لہذا جب کک یقین کامل رہوگا ارادہ بھی کامل نہیں ہوسکنا۔اورمقصدکے حصول کے لیے جواسیاب درکارہی ان کے مناصر صرف دو ہیں ۔ ایک ارادہ اور دوسرے میتین ۔ سیکن ہر شخص ہیں یہ قرت وطافت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں براہ راست ماصل کرانے بائے اس کئے ایک ایسی جیز کی صرورت ہے جودل دوباع کوعزم وبفین کے کیفیات قبول کرنے کے قابل بنا سے اور ور وعاہیے جوان دونوں کے مجموعے کی منزل تک بہنجانے میں معین ثابت موتی ہے۔ وہ اس طرح کر دُعا کی ال حنیقت مبداد کائنات سے رابطر بدا کرنا اور اس کی توت و طاقت کو دیکھتے ہمنے کر دہ مرحاجت سے پورا کرنے اور مرشکل کے عل کرنے پر قادرہے۔ اس سے اپنی ماجتول اور آرزوؤل کو وابستر کردیا ہے اور جول جول یہ رابطہ اور مل مشکلات براس کی قدرت کا تصور مضبوط ہونا ہے۔شکوک کے دھند لکے بھیلنے اوریقین کی شعاعیں جیکنے لکتی بیں اورخیالات اِ دھراُدھر بھٹکنے اور مختلب آسنانوں کی طرن مرلنے کے بہائے ایک مرکز پر جمع ہوجاتے ہیں جس کے نتیجہ میں ایک متذبذب وغیر مستقل مزاج شخص حوبهر چیز میں شکوک بیدا کرنے کا عادی اور فکری استقامت سے محوم ہو چیکا ہوتا ہے یقینایت کے گئے ا پنے دل و دماغ میں مگر پدا کر لیتا ہے۔ اس طرح تام ذرائع سے مند ور نے اور صرف ایک مرکز امیدسے وابستر ہونے سے جوز بن بن مك جبنى ومم آسكى بيلا موتى ہے اس سے فيالات كم مجتمع كرنے كى قو بن المجمر آتى بير بس كانتيجه قوت ارادی کے استحکام کی صورت میں ظاہر ہم آہے۔ غرفن دعا معزم ویقین کاسسر حیثمر اور عزم ویقبن کامیابی کا سنگ بنیاد ہیں۔

ر میں بیج ہے۔ وہرا افادی بہلویہ ہے کہ انسان کو لازا ابنی زندگی کے نشیب و فراز ہیں ایسے لمحات سے دو پیارا ہونا پڑنا ہے۔ ہے۔ کہ انسان کو لازا ابنی زندگی کے نشیب و فراز ہیں ایسے لمحات سے دو پیارا ہونا پڑنا ہے۔ ہیں اور اضطراب کو تستی دینے کے تمام سہارسے اور امیدوں کے سارے بندھن ایک ایک کرکے ٹوٹ جاسے ہیں۔ اس نامرادی و پریٹ نی کے عالم میں انسان نظرة کوئی سہارا ڈھوزڈ آئے جراس کے قلت واضطراب کے لئے تستی و تسکین کا سامان فراسم کرے۔ اور اگروہ یہ نیصلہ کرلے کہ

اب کون چیزاسے بچانہیں سکتی تو بجراس کے پاس کون ساسہا دارہ جا آسہے جواس کا ہاتھ تھام کراسے زنرگی کی شامران برکھٹا کرے اور باس کے گھٹا ٹوب اندھیروں میں اسے امید کا چیاع فرکھائے ۔ اور اگراس لا چاری و درباندگی کی حالت یہ برکھٹا کرے اللہ بالا دست طافت اس الجھن او پرسٹان سے نکال سے جاسکتی ہے تو اس کی طرف وجوع ہونے سے شبوط ترمہ ادا کون جوسک ہے ۔ جہا تا کہ برخ بریشیان سے نکال سے جاسکتی ہے تو اس کی طرف وجوع ہونے سے شبوط کی بید مجھی مایوں نہیں ہونے ویہ ناکا میوں اور نامراویوں کے بہرم میں انجام کار کی کامیابی کا بیتی سے ہوئے اللہ کی جاسکتی ہے ویہ اور متابی کی بیتی سے ہوئے اللہ کی چارہ مرازیوں کا امیدوار رساسے ۔ چانچ جب مبرانسان کی بساط المت جا تی ہے اور متابع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا کی جا دائی ہے مرابع تسکین تا برت ہوتا ہے جو الحاج کا باتھ اٹھانا اور وردوم کی دورو اور دور اور دور اور دور اور دور اور دوروں کی دورات اور میں تو اس وقت کرب واضط اب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ورباس و قبولی سے بلی و تا ہے جس سے انسان اینی پاشان و پریشان قوتوں کو کمیا کرکھتے جوم و ادروں سے بلی و تباہے جس سے انسان اپنی پاشان و پریشان قوتوں کو کمیا کرکھتے جوم و ادادہ کے ساتھ حواد شاک خار میں گرانے کے گئے آمادہ ہو جاتا ہے اور میت شکتی کے مولاناک غار میں گرانے سے اپنے کو بہالے واقا ہے ۔

وعاکا تیب افائدہ یہ ہے کہ اس سے عبد دمعبود کا دسنة استواد اور عبودین والوہ بیت کا دابط معنبوط وستحم ہونا ہے کیو نکرجب سادے سہارے ختم ہوجاتے ہیں ادر ہرطرف اُمبد کے دیئے بھے کھے کھے نظر آئے ہیں اور فائٹ معبود کے علادہ اور کوئی مرکز اُمید وکی اُن نہیں دیتا تو احتیاج دے مایگی کا احساس اور عجز دبے کسی کا جذبہ ول درمار با کواس کے حبال دیسے متاثر کرکے اس کے وروازہ پر مجھ کا دیا ہے اور انسان کے سوئے ہوئے و مبدان کو جبنجوڈ کر بیدار کر دیما ہے جس کے بیتجہ بیں وہ تمام علائن و اسباب سے بے نیاز ہوکر اُسے ہی پاکارے گا اور اُسی سے اپنے ورد کا درمان جا کہا اور اس طلب در مناکے ذریعہ اس سے بولگائے رہے گا اور بربط اور لگاؤ اسے تقرب معبود کے اعلیٰ مارج پر بہنجا

دعا کا چوتھا فائدہ برہے کہ اس سے فلاکی ترت وطاقت پر اعماد میں اضافہ ہدنا ہے اور خود اپنی قوت و توانائی
پرسے بھروساختم ہو جانا ہے ۔ چنا نچ جب انسان دُعا کے نتیجہ میں کسی معیب سے حیٹ کا را باکسی مفنعد میں کا میا بی
حاصل کرتا ہے تو اسے بقین ہو جاتا ہے کہ بیرسب کچھ قدرت کی کا رفز ان و کارسازی کا نتیجہ ہے جس میں نو داس کی قرت
وطافت اور کا درا دُنل نہیں ہے ۔ اس کے نتیجہ میں وہ ہر موقع بر قدرت کی تو ۔ ، وطاقت ادر کارسازی پر بھرور ر
کو نا تو گر موجانا ہے اور اپنی کمزوری ولا چاری کو دیجے تھے کہی سرما ہیر اپنی توت دلائت پر اعتمار نہیں کرتا اور
اصل جو ہر عبودیت ہی ہے کہ انسان کا بیڈ اللہ تالی بالادستی پر بقین رکھے اور اپنی طاقت و توانائی پرسے اعتماد ختم
کروے اور یہ دُعا کا ایک لازی اثر ہے۔

دعا کا پانچوال فائده بیسبے که اس سے کبرو انانیت کی طوفان انگیزیاں اور نمرّ دو مرکستی کی طغیانیاں ویب کردہ جانی ہی سکیونکہ طلب وسوال کے موقع پر الیسے ترکات داعال کا منطام رہ کیا جانا ہے جو سرام رعجز و نیا زاور تذکل وانکسار کے مال ہوتے ہیں۔ بطیعے ہمتوں کو اوپر اٹھانا، گر گڑا کر ہانگنا، اپنے عجر وتسور کا اعتراف اور بے بعذاعتی و لُا جاری کا اظہام کرنا۔ یہ تمام چیز ہی متر دار خیالات کو فنا کر دیتی ہیں اور نتیجہ ہیں تمام اٹال دا فرکار عجر دنیاز کے سانے ہیں ڈومل جاتے ہیں۔

میں مر مر اور اس کا حل او ما کے سلسلہ ہیں یہ شہر عام طور سے وارد کیا جاتا ہے کہ جب نداو ند ما لم نے قرآن مجد ہی اور کیا جاتا ہے کہ جب نداو ند ما لم نے قرآن مجد ہی اور کیا جاتا ہے کہ جب نداو ند ما لم نے قرآن مجد ہی اس منافی میں ہوتے اور ان کی تمام دنا ہی صدا میں معلون ہوتی ہیں۔ کیا یہ اور اور ایسے مقدم میں کا میاب نہیں ہوتے اور ان کی تمام دنا ہی صدا معلون نہیں ہوتے اور ان کی تمام دنا ہی صدا معلون نہیں ہوتے اور ان کی تمام دنا ہی صدا معلون نہیں۔ کیا یہ اور اور ایک مقدم کی در خدا ایسے وعدے کے خلات نہیں کرتا ) کے معلون نہیں ہے ؟

اس ننبر کا جواب بیست کر قرأنی ایان و دقتم کے بی : - ایک طلن اور دو سرے مقبد یمطلن دہ بی جن میں کوئی تقبید و پابندی نزم و مبیبے ادعو نی استجب ایکھ (مجھ سے <sup>ک</sup>ونا مانگو میں قبول کر*دن گا) اس میں قبولیت کے لیتے* قیدو با بندی نہیں سے ماور مفید ور ہیں جن میں کوئی تفیید و با بندی موسیعے مل ایاہ تدعون فیکشف مات دعون الیہ ان سشاء ( مبکر نم اس سے دنا مانگتے ہو، اگروہ جاہے تر تہاری دعاء کو تبول کرے ) اس میں قبولتین دعار کوئشتیت الہی کی تیدسے واب نہ کیا گباہے۔ اور جب ایک ہی جیزے گئے مطلق اور مقبد در نوں قسم کی آیتیں ہوں تو تفنید کو ایک نوضیمی بیان تصور کرتے ہوئے مطلق اُیتوں کے اندر بھی تقبید کا ہونا اس کا نبوت ہے کہ مطلق آیتوں کے اندر بھی تفیید کا وجود ما نا جایا کرتا ہے۔ لہذا ان آیات میں قبولتیت دعار کا وعدہ قیدمشببت کا یا بندنہ بہ ہے۔ ان میں حبی مشتیت کی بابندی لاز ما متعبق موگی اگرچر خودان میں یہ تقیید نہیں ہے گراک آبت میں تقیید کا ہونا اس کا نبوت ہے کے مطلق آبتیں بھی اس تقیید كے مددويں ہي ترجب تبولتيت دعاءمتيت اللي كي يا بندہے توبیش كرده شبرخم بروجا تاہے - كيونكه جهال مشيت اللی دُعار کی تبولیت سے متعلق ہوگی وہاں دُما تبول ہوجائے گی اورجہاں مشیّت مقتضی مد ہوگی وہاں رد ہوجائے گ ادر الشرسجان برني با بندي ما نمنهي كى جاسكتى كه ده مروعا كوضرور قبول كرے - اگرايسا بوتو عيرجهاں ورومائيں بابم منعادم ببول گی اس طرح که ایک شخص ایک چیز کا" ہونا" جاہیے ،اور دوسرا اس کا مرمنہ ہونا" مباہیے تر د ہاں اِن دومتعنا د کیجیزوں كوكيو تكرجمع كيا جاسكتا ہے۔جب كہ يہ امر واضح ہے كہ مست اور نيست كو جمع نہيں كيا جا سكتا ، اوراگر يہ كہا جائے كه خداللہ عالم قرم چیز اس کے اعاطر قدرت سے باہ نہیں ہے توکیا وہ ایسانہیں کردے سکتا کہ مست ونمیست کو جمع کردے تو بیقیج نہیں ہے۔ اس کئے کر قدرت کا تعلّق صوف انہی جیزوں سے ہو تاہے جن کا و قوع مکن ہو-اور جس چیز کا وقوع عقلاً مال مبواس سے قدمت کا تعلّق بھی نہیں ہو تا۔ لہذا ایسی چیز کا اکسے یا بندنہیں قرار دیا جا سکنا جس کی عقل میں کوئی گنیاش

عدم فرولیّت دیا کے وجوہ واسباب معلمت بولیت کم مقتمنی ہوگی وہاں دما قبول ہوگی اورجہاں معلمت اللی عنول ہوگی اورجہاں معلمت اس کے فلاف کی مقتمنی ہوگی دیاں دعا قبول ہوگی اورجہاں معلمت اس کے فلاف کی مقتمنی ہوگی وہاں دُعا رد کردی جائے گی۔ ریمسلمت اللی مختلف اعتبارات سے قبولیت بی

مانع ہو تی ہے کبھی اس کئے کر دعا مانگنے والا اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے حس میں بظام کوئی فائدہ یا خوبی د کیمقیا ہے اُسے النّدسے طلاب کرما ہے۔ لیکن واقع میں وہ جیز اس کے لئے مقرونقصان وہ ثابت ہوتی ہے رہانچ قدرت کا ارشا دہے :۔

بسااوقات انسان بُرائی کی دُعار اسطسر و مانگآسے جس طرح اپنے گئے تجھلائی کی دُعاکرتاہے ( مالائکہ دُہ یہ نہیں جانت کہ یہ برائی ہے) اور انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے یہ و سب ع الانسان با لشر دعائه با لخدیر وکان الانسان عجولا-

را می جوعل نہیں کرنا اور دُعار مانگناہے وہ ابساہے جیسے بغیر جِلْر کان کے تیر طلافے والا ؟

الداعی بلاعمل کالسرامی بلاوتر-

بلانٹر ممل کے بغیر دُعاء کرنا ایسا ہی ہے مبیے کوئی مرض کے لئے دوا تو استعال کرے مگر اس کے ساتھ ایسی چیزی بھی کھانا پیٹا رہے جواس دواکے اٹر کوزائل کر دیں یا ایک طرف زمین ہیں گھیتی ہوئے اور دوسری طرف اس ہیں مونٹی تھیورٹنے جو اُسے ردندیں اور پا مال کریں اور کبھی حکمت و تصلحت دواکے طبعی اٹرات کی طرح دُما کے نتائج کوختم کر دینی ہے اور جس طرح زرع کے وقت عموماً دوا کادگر نہیں ہوتی اسی طرح دُما بھی ہے اثر ہوکر دد جانی ہے ۔ اور کبھی مصلحت کھی عرصہ کے سئے قبولمیت کو ما نیر میں وال دیتی ہے تا کہ جب مناسب موقع و ممل استے اس کی حاجت کو فیرا کیا جائے۔ مگر انسان ا پی طبیعت کے لحاظ سے چونکہ مبلہ باذواتع ہوا ہے ، وہ جا ہتا ہے کہ اس کی مرخوام ش جلدی ۔ پوری موجائے یا اس کے دواس تا خیرسے گھرا کہ چیخ اٹھنا ہے حالا نکہ جب بدی بن قبولیت کے بوقے وقبل کو دیجھتا ہے ، تو ہا اعتراف کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ اگر اس موقع بر اس کی دعار تبول ہوجا تی تو وہ نوا نگر وہا مانگے والوں کی مگن بھاجا تا اور وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تغالی کو دعا مانگے والوں کی مگن بھاجا تی ہے اور وہ می بھیلاتا رہے ۔ اور کہ بھی اس نے رسے اس کے صبراور اللہ تغالی سے اس کی وابستگی کی کہ بندہ اس کے صبراور اللہ تغالی سے اس کی وابستگی کی دوائی مقصود ہوتی ہے کہ وہ تبولتیت دعا ہے مالایں ہوکر اللہ تغالی سے اپنا رشتہ تو نہیں قرارتا یہ اور اس سے دُرخ موڈ کر فیر کے در پر چبرسائ تو نہیں کرتا ۔ لہذا تبولیت میں اگر تاخیر ہوتو اس کی در میت ورائت سے مالوں نہ مونا جا ہے ۔ اس سے کہ کر کہ کم در پر پر پکارنے والا کم بھی ناکام نہیں دہتا ۔ ایک مذاک دن اُس کی شن جائے گی اور منہ ناگلی مُراد اسے ملے گی ۔ لہذا تبولیت و نیاز مندی وعدم تبولتیت کو انٹہ بر چھپوڈ کر اس سے اپنی حاجت و ناگل در واکسے ساتا اسے اور دور کے ساتا اسے اور دور کے ساتا اسے اور میں در ہوتا ہی میں ہے کہ ہم اُسے پکاری ، اُس کے در پر جسلا دیں عاص کے آگے جبولی بھیلا ئیں۔ قطع نظراس کے کہ ہمادی کی تعافی میں بھی پڑتا ہے یہ بندی ہے کہ ہم اُسے پکاری ، اُس کے در پر صدا دیں عاس کے آگے جبولی بھیلا ٹیں۔ قطع نظراس کے کہ ہمادی کا تقاضا میں میں ہے کہ ہم اُسے پکاری ، اُس کے در پر جسلا دیں عاس کے آگے جبولی بھیلا ٹیں۔ قطع نظراس کے کہ ہمادی کا تقاضا عبل گیا ہے یہ بلکہ یہ محرومی ہمادی کو تا ہی و نگ والی کا نتیجہ ہے۔

اً الربولف وداز تو دست ما زسد گناو بخت پرمیثان ودست کوته است

منکرین وعلی کے شبہات اوراک کارقر اسمجنتے ہیں، اورا ثباتِ مرعا کے لئے چند دلیل نماشہات بش کرتے ہیں جن کا تجویہ یک اورا ثباتِ مرعا کے لئے چند دلیل نماشہات بش کرتے ہیں جن کا تجویہ کی جا کا ورسب سے بڑی دلیل ہے کہ مرجیز کے جن کا تجویہ کی جا مام پہلے ہی سے المند کو ہوتا ہے اوروہ تمام واقعات وحوادث کو قبل وقوع جا نما ہے۔ اورش چیز کے وقوع وعدم وقوع کا علم بیلے ہی سے المند کو ہوتا ہے اوروہ تمام واقعات وحوادث کو قبل وقوع جا نما ہے۔ اورش چیز کے وقوع والی چیز کو وجود میں نہیں لاسکتی۔ اور اگر ایسا ہوتو قدرت سے لئے ہوکہ مونے والی چیز کو وجود میں نہیں لاسکتی۔ اور اگر ایسا ہوتو قدرت سے لئے ہوالت لازم اکر کے کیونکہ اس کے علم میں یا تو یہ نتھا کہ یہ چیز واقع نہیں ہوگی گر دُعا کی افاد سے سے الکار کیمجئے یا اللہ اس کے علم میں یہ تو گو گو گان کا فاد سے سے الکار کیمجئے یا اللہ اس کے علم میں یہ تو گو گو گان کا فاد سے سے الکار کیمجئے یا اللہ اس کے لئے جالت کو تجویز کیمجئے۔

برخبہ ایک ملط نظریہ برقائم کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس کے علم کو معلی کا سبب قرار دے لیا گیا ہے۔ حالانکہ معلیم کا وقوع اس لحاظ سے اس کے علم سے وابستہ نہیں کہ وہ اس کا سبب ہو کیونکہ علم صف معلیم کے علم دانگشاف کا آگا ہے۔ اور اسے معلیم کے وقوع وعدم وقوع سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جنانچہ بہیں اگر بیعلم ہو کہ فلال زمین زرخیز ہے اور فلا ہے اور فلا کنوئیں کا بانی شور، تو ہما راعلم ذرخیز کو زرخیز اور بنجر کو بنجر اور میٹھے کو میٹھا اور بنجر کی فائل کو نمی کی بارش ہوگی اور اس کے علم کے مطابق بارش ہو تھی جائے سٹور کو شور نہیں بنا تا۔ اس طرح ایک منجم اگریہ خبر دیتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اس کے علم کے مطابق بارش ہوتھی جائے سٹور کو شور نہیں بنا تا۔ اس طرح ایک منجم اگریہ خبر دیتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اس کے علم کے مطابق بارش ہوتھی جائے

ال تم کا نظر برکھنے والوں کو یہ و کھنا جائے کہ وہ محبوک میں کھانے کی اور مرض بی علاج کی فرددت بحسوں کونے بی کر اگر نکھا میں تو بھوکے دہیں اور علائ سرکری تو شنا حاصل بنہ و حالا نکہ اس نظریہ کی توسے انہیں یہ کھانے کی فردرت ہے مزدوا کی حاجت اس میں کہ النہ کے علم میں اگر اُن کا مجبوکا یا بیمار ہونا ہے تو وہ بہرال بھوکے اور بیما تا ترب تو وہ بہرال بیر ہی ہوں گے جائے گھا میں یا یہ کھا تیں۔ اور تنزوست ہونا ہے تو بہرال تزرست ہی ہوں گے جائے گھا میں یا یہ کھا تیں۔ اور تنزوست ہونا ہے تو بہرال تزرست ہی کونے بی کوئی موں گے جائے کہ وجود بھوک میں وہ کھاتے ہی بی اور مرض میں دوا بھی کرتے بی کوئی وہ موں گے جائے ہوں گا میں اور بیماری و تندوستی کا ملم ہے تو اس وہ یہ کوئی ہے اور الشرکو ان کی میری و تندوستی کا ملم ہے تو اس میں کوئی کے دور کھا میں گا اور دوا کریں گے اور خود بی ماری و شنا یا بی کا سبب نہیں ہے۔ تو جس طرح اُس نے سری کا سبب کھانے کو اور شفا کا سبب دوا کو قرار دیا ہے اس طرح ہوسکتا ہے کہ اُس نے صولی مقعد کو دُ ما تا ہم بالسبب کو اس طرح کہ اگر اس سے دُما کی جائے تو حاجت برائے گی اور دُما مذکی جائے تو حاجت برائے گی اور دُما مذکی جائے تو حاجت بوری منہ ہوگی۔ لہذا علم بالسبب کو مسبب کھو کر اس شبر کے بیٹے فرہ ن بی گھائی میں گئی تی بیرائے گی اور دُما مذکی جائے تو حاجت بوری منہ ہوگی۔ لہذا علم بالسبب کو کر اس شبر کے دور اس شبر کے دور ن بی گھائی میں گئی تی بیرائی کی اور دُما مذکی جائے تو حاجت بوری منہ ہوگی۔ لہذا علم بالسبب کو کر اس شبر کے دور اس شبر کے دور ن بیں گئی تی میرائی تا جائے ہوئے۔

درمری دبیل بیش کی جاتی ہے کہ اگر مقدّراتِ الله بین کسی امرکا داتع ہونا قرار پاچکاہے تو وہ واقع ہو کر دہے گا-ادراگراس کے نلان طے پاچکاہے قو در کسی طرح واقع نہیں ہوسکتا۔ لہذا دُما اگر نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے تو دُمار کا فائدہ دنتیجہ ہی کیا۔ اور اگر نوشتہ متعدّیر اس کے فلان ہے تو دُمارسے مقدّرات کو بدلنے کی کوشش کرناسی لومائل اور تقدیر کے فلان چاہنا دریا کے دُمخ کے فلان چیرناہے۔

یہ دبیل ہلی ہی دلیل کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے۔ فرق بیہ کہ بہلی دلیل قضائے علمی بیر مبنی ہے بینی ہی کہ اُس کا علم بهركيراورروزانان سعتهم چيزون برميطب اوردوسري قفائي ملينى برمنبى بهمنى يدكمتهم چيزي اس كے مكم سے لوم سراوی کمیں نثبت ومندرج ببی احادیث میں اس قینا کی دونشہیں کی گئی ہیں۔ ایک اجلِ محتوم جولوج محفوظ میں نبت اورحتی و لازى اورنا فابل ترميم ہوتى ہے۔اس لوح كوام الكتاب اوركتاب مبين سے بھى تعبير كميا جاتا ہے ؛ اور ايك امل موقوت جو يوحِ محود نبات مي ورخ اور قابل ترميم وتنسيخ موتى ہے۔ جيسا كرارشا دِ اللي ہے: -

يمحوالله مايشاء ويشبت و ودجس جيز كوبات اسم محوكر ديا م اورجس جيز كوماتها منبت كرديات اوراس كم باس لوع محفوظ ب

عندة ام الكتاب-

جنائج فداوندعالم جس طرح احوال وظودن كے بدلھنے یا احکام كی معیّنہ بدت كے ختم ہونے سے احکام میں ترمیم كرديّنا ہے جیسے نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مالات و مقتنیات کے برلنے سے تکوینیات کی بھی رووبدل کرتا رہا ہے اور جهاں موکرنے بین مصلحت ہوتی ہے وہاں موکر دیتا ہے اورجهاں ثبت کرنے میں مسلحت ہوتی ہے وہاں ثبت کردیتا ہے اور دعا كاتعلق اسى بوح والنبائ سے ب عب ميں تقدير كے سانچے بنتے بكرشتے رہتے ہي اور حومنتم ادر حتى صورت بوق ہے وہ لوے محفوظ میں درج ہوتی ہے۔ اب اگر لوے محود ا ثبات میں محردی و نامرادی کسی کے بائے نام موجی ہے تو قدرت نے اس کے بدلنے کی بھی گنجائش رکھی ہے اس طرح کہ انسان دعا،صدقہ، بروالدین باکسی اور عمل خبرکے ذریعہ اس محروثی کو كامرانى سے بدل دے سكتا ہے۔ جنا بخرجب دوان ندكورہ اعمال ميں سے كوئى عمل بجالا تاہے تو قدرت اس كى حمال تعييي کوموکرکے کامیابی و کامران نثبت کر دینی ہے۔اور یہ تمام تغیر رتبدل کی صورتیں رفیة ازل ہی سے اس سے سلمنے آئینہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے پہلے نیسلہ ہیں ملطی کا احساس ہوا ہوا دراب اس میں تبدیل و ترمیم کی ضرورت محسوس ہو مورجيا نجدام جعقرصا وفى عليالت للم كا ارشا دب :-

خدا وندعالم كوجس جبزين بدا واقع ہونا ہے وہ اس ك ما مدالله في شيَّ الإكان ني واقع مونے سے تبل اس سے آگاہ ہوتا ہے " علمه قبل ان بيده وله .

اورجب انسان کے کسی افتیاری عمل سے بوج محود اٹبات کا نوشتر بدل ماناہے تو پھر حربثبت ہوتا ہے وہی اس کے حالات كے اعتبار سے اس كے لئے مناسب ہوتاہے -اب جاہے انسان حسن عمل سے اپنی نقدر كو بنائے اور جاہے شومی وبدنجتی كودعوت ويد جنانج وم صدق صله ركى ، بروالدين سه ائے والى مصيبت كوٹال سكتاہے- عمر ميں اضافه كرمے جاسكتاہے فقروا مننیاج کو دُور کر دے سکتا ہے۔ اس طرح دُعاہے بھی قصا کا دھا را موڑ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی استبعا دنہیں کہ وعاسے قضا کا رُخ بید جائے۔ اس منے کرجس نے قضا کو نا فذکیا ہے اسی نے دیما میں بیرا ترات ودبیت کئے ہی کہ وہ قفنا كے نقوش كوبرل دے اور تقدير كے نظر سانچے كوتيار كرف - اور فدرت جب جاہے مقدرات كوبدل دے سكتی ہے -نہ اُسے کو لُ مجبوری لاحق ہو سکتی ہے اور نہ کو ٹی جیز اس کے ارادہ میں مائل ہو سکتی ہے۔ چیانچہ امام جعفرصا دق علبہر التلام سے روایت ہے:-

ردى ميسرابن عبى العزيزى ابى عبدالله قال قال المرقد فرخ ادع ولا تقل ان الامرقد فرخ منه ان عندالله منزلة لا تنال الابهسكلة ولوان عبدًا سدنا ولم يعط شيئًا فاستل تعطيا ميسرانه ليس من باب يقرع الآبوشكان يفتح لصاحبه و

میسرابی جدائیزیز کہتے ہی کہ تجدسے امام جعفرصادق علیہ
الت ان نے فرایا کہ اسے میسر دُعا، مانگا کرو اوریہ نہ
کہا کرو کہ جرہونا ہے وہ پہلے سے طے ہو چیکا ہے۔
الند کے بیاں ایسے درجے ہیں جنہیں سوال ہی سے
ماصل کرسکتے ہو، اگر کوئی بندہ اپنی زبان بندر کھے
اورسوال نزکرے تو اسے دیا بھی نہیں جاتا۔ فہذا تم مانگو
تاکہ تنہیں دیا جائے۔ دیجھو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے
کر اسے کھیکھٹا یا جائے۔ دیجھو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے
کر اسے کھیکھٹا یا جائے اور وہ دستک دینے والے کے
کہ اسے کھیل نہ دیا جائے اور وہ دستک دینے والے کے

اب اگر کوئی شخص تقدیر برقناوت کرے اس کے دردازے کونہ کھٹکھٹائے ادراس کے سلمنے ہاتھ بھیلانے سے دریخ کسی کرے ، تو وُہ نو دابنی نامرادی در ماں نعیبی کاسامان کر دہاہے ۔ در نہ اس کا فیضان کہیں کرکا نہیں اور نہ اس کا در فیض کبی بند ہو تاہے ۔ اور بہ بھے لین کہ جو قضا و قدر میں کھھاجا جبکاہے و کسیا ہو کہ دہے گا اور اس میں ردّ و بدل کی گئی کشن نہیں ہے مقطل دالیوں کو دعوت دیناہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان اللہ تفالی سے اپنا دشتہ توڑے گا اور اس سے المجا کاسلسلہ فقطل دالیوں کو دعوت دیناہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان اللہ تفالی سے اپنا دشتہ توڑے گا اور اس سے المجا کر شقاوت بہنی کو خوشفا کی و دوسے و مل سے بدلا کوخوشفا کی و در کہ دور کوئی کو در کوشن سے بدلا کوخوشفا کی دوسے میں ہے اس سے آگے بڑھنے کی سی و کوشش میں ہے۔ اور جمود دوسے و کسی دوسے میں ہے۔ اور جمود دوسے و کسی دوسے میں ہے۔ اور جمود دوسے کوئی میں دوسے میں ہے۔ اور جمود دوسے کی میں دوسے میں ہے۔ اور جمود دوسے کوئی میں دوسے میں ہے۔ اور جمود دوسے کوئی میں دوسے میں ہے۔ اور جمود کرنے کی نکر سے جوٹی کا دامان کرنے کی تدبیر دوسے کے معلق کا موسی ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی سی دوسے میں کہا کہا کہ موسی ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی سی دوسے میں ہے۔ اور اس میں جھیٹی دامان کرنے کی تدبیر دوسے کے دور اس میں ہے۔ کوئی موسی ہے۔ کوئی موسی ہے کہا کہ موسی ہے۔ اور اس کے جھیٹی دامان کرنے کی تدبیر دور کرنے کی تدبیر دور کے دور اس میں ہیں ۔ کسی دان کا در فتہ ہونے کے ہو سکتے ہیں ۔ کسی دیل کردے دیا گئی کردی ہوں گے جو بورے معاشرے کے معلوج و از کا در فتہ ہونے کے ہو سکتے ہیں ۔

تیسری دلیل سے کہ دُعام ایکن تسلیم ورضا کے منانی ہے کیونکہ دعاادا کی تحویز کردہ پیبز کے مقابلہ بیں اپنی خواہش کوپیش کرنا اور اسے منوانا ہے۔ مالا نکہ بندگی ورضا کا تقاضا سے کہ اپنی خواہشوں کے مقابلہ بی بنشائے اللی برخوش دہا جائے اور ہراً رزودُ طلب کو مرضیُ مولا کے تابع قرار دے لیا جائے اور کسی معیبت بیر بیشانی پرشکن اور دل بی میل مذکئے۔ کیونکہ جرمصیبت بھی وارد ہوتی ہے وہ قعنا وُ قدر کے تابع ہوتی ہے اور قعنائے اللی پر رضامندی ضرفری ہے۔ چنائچ مدیث قدی بیں وارد ہواہے :۔

جوشخص میری قصنا برراضی نه هو او دمیری آزماکش برصبر به کرے اور میری نعمتوں بیشکر اوار کرے اسے میری زین می لویوض بقضائی ولو پهبرعظ بلائی ولوییشکو اورمیرے آسان سے باہر نکل جانا جا بینے اور میرے علاوہ کوئی اور پرور دگار ڈھونڈ لینا جا ہے ۔

لنعمائی فلیخرج من ارضی و ساق ولعلب رباسوای

یونتی دبیل یہ کہ دنیا کے تمام حادث و و قائع کی انتہا ایک فات ازئی پر ہوتی ہے اور اس کی حکمت وسلمت ازئی جر جرکے و قوع کی مقتضی ہوگی وہ واقع مہد کر رہے گی اور جس کے د توع کی مقتفی نہیں ہوگی وہ واقع نہیں ہو سکتی ۔ قوجب اقتفائے ازئی کے بغیر کوئی امر واقع نہیں ہوسکتا تو د کا کا فائدہ ہی کیا جب کہ وہ اس کی مصلحت کے مقتفیات کو بدل نہیں وے سکتی اور بہر حال وہی ہونا ہے جو اس کے اقتفائے ازئی نے روز ازل سے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس شبہ کا عواب ہے کہ فعدا و ندعا کم نے ہر بین کا ایک نظام اور ایک فائدہ مقرد کر دیا ہے اور تمام جیزوں کو ایک محمد گیرسلسلہ بی اس طرح با ندھ دیا ہے جس طرح ایک سلسلہ کی کڑیاں ایک دو مرب سے وابستہ اور مرب طرح ہوتی ہی جس سے عالم کا نظم و نستی اور و نیا کا کا رفانہ ایک وقوع کی مقتفی ہوتی ہے۔ اس سے محمت ازئی جہاں کسی جیزے وقوع کی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ زمین سے و وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دجود کی بھی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ زمین سے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دجود کی بھی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ زمین سے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دجود کی بھی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ زمین سے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دجود کی بھی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ زمین سے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دجود کی بھی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ زمین سے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دجود کی بھی مقتفی ہوتی ہے۔ جن نچاس کی محمت کا اگر تقاضا ہے کہ کرنین کی سیال بھی تھا وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے دیور کی کا محمد کا اور ایک کی کوئی کی کردیا ہے۔

کا سامان کریں توجس طرح زبین کی سیرا بی ،سیرا بی سرد سامان سے وابستہ ہے اسی طرح مسلوت اذلی نے ماجت براری اور مقصد کی کا میبا بی کو بھی مخلفت اسباب سے وابستہ کردکھا ہے ۔اور منجلہ ان اسباب کے ایک سبب دُعا بھی ہے کہ اُس کی مکستِ ازلی کسی کی طبحت براری کی اس صورت میں مقتقتی ہوجب اُس کے سامتے گر گرطایا جائے اور اُس سے دُعا کی مکستِ ازلی کسی کی طبحت برادی کی اس صورت کی قامنا ہے ہوکہ اسے مقصد میں ناکام دکھا جائے ۔اس کے عمل دہ بندوں کی جنوں اور مقصدوں کو دُعا سے والب تر کرنا بھی تقانبائے صحبت ہوئے گا کہ دہ ابنی احتیاج و بدیا گئی کے پیشِ نظر اس سے طابحتوں اور مقصدوں کو دُعا کی صرفرت کا احساس کرتے ہوئے اس سے کو لگائے دہیں ۔

پانچ یں دلیل یہ ہے کہ جب فدا و ندعالم کو عالم الغبوب ما نا جا چکاہے اور یہ کہ کوئی جیز اس سے ڈھکی جھپی ہوئی ہی ہے اور دہ دلوں کے بھیدوں اور اُنکھوں کے جوری چھپے اشاروں کو جا نتا ہے تو بجر اپنی رُدواد اُسے سنا نا اور اپنے مقسد کو

زبان بہر اونا کمبا خردی ہے و جب کہ ہمارے بغیر اس کاعلم ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ ہما دی ہر خواہش اور ہر آر زدسے آگاہ

ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی و پوٹ یدہ نہیں ہے جنا نچہ اسی بنا دبر جب صنرت اہل ہم علیال اسلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا

اور جبر شیل ایمی نے مدد کی پیش کش کی ، اور آب کے افکار پر جبر ٹیل نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت و خواہش نہیں ہے

توجس سے ہے اسی سے طلب کیجئے۔ تو آپ نے فرایا یہ علم ک بھالی حسبی من سوالی "اس کا میری حاجت ہوئے۔

مجھے سوال سے بے نیاذ بنائے ہوئے ہے۔

اس دلیل کا جراب سے کہ وُکا سے یہ عقد ہی کب ہو گئے کہ اُسے بے خبر تسور کرتے ہوئے اپنی ساجوں اور خواہشوں کو اس کے علم بیں لایا جائے کی کہ کہ دو کسی مرحلہ پر ہارے بنگہ خار نان سے کچھ کہنے کا ممتاج نہیں ہے ببکہ ہار دول کے ایک ایک دسنے کی بیکارسے آگاہ اور ہارے تلب کی تہوں بیں ببٹی ہوئی آرزد دُن سے واقنت ہے ۔ یہ طلب و دُ ما تذکل واکساراور وجرع الی اللہ توسرت عبود بین کا ایک مظاہرہ ہے تاکہ مانگنے کی ناظر اس سے رابط قائم رہے ادر طلب دسوال کے بیروہ بین اس سے کو گئی دہ ہوت کا بین وغزور کے بین اس سے کو گئی دہے ۔ اور اس خیالی سے زبان کو بندر کھنا کہ وہ توسب کچھ جا نا ہے ایک طرح سے انا نبین وغزور کا مظاہرہ ہے جو بندوں کے سامنے نو قابل سنائش ہوسکتا ہے گرالٹہ کے سامنے اپنی رو دادِ باطن بنین نہ کیجئے اور اسے اپنا درول دسائے تو یہ شیوہ عبود تیت کے فلات اور عجر و نیا ذمندی کے منانی ہے ۔ جنا نجے ارشادِ الہی ہے :۔

یہ رسول ا کہ دوکہ اگر تم و کا نہیں کرتے تر میرا رہے ردگار بھی تہاری کوئی بردانہیں کرنا۔ تم نے جھٹلایا جس کا دہال عنقر بب تہارے سر رہیئے گاء تل لا يعبوًا مبكد دفي لو لا دعا ؤكو فقل كذبتم فسون يكون لمزاماه

بل شبر دُعا، عبودیت کا ایک منظام و الدنظرت انسانی کی ایک آوانه بے بینانچ جب بھی کوئی معیدیت نازل مونی ہے یا من یاصرورت دامنیاج پریشان کرتی ہے توبے ساختہ مرین مُعا زبان پر آئی جا تا ہے۔ اس کوبیہ ضرورت مجمنا انسانی تعامذ ب پر پہرا بھا تا اور نظرت و دجوان کے خلات صف اَوا ہوتا ہے۔ اور بیم کھنا کہ دُعا بس اس سے کی جاتی ہے کہ اپنی اَفاذا کسے سنائی جائے اور اپنی حاجت و آرزواس کے ملم میں لائی جائے بلاعت کی دا ہوں سے بے خبری کی دہیں ہے۔ چنا نچر کلام و گفتگویں ایسے بے شمار موافع ہیں جہاں زبان سے کچہ کہنا فاطب کوسرن بتانے ہی کے لئے نہیں ہوتا۔ مثلاً ون کی دوشنی م مشوکر کھاکر گرنے والے کو یہ کہنا کہ "سورج نکلا مواجے یہ کیا یہ بتانے کے لئے مہوّاہے کہ یہ دان ہے دات نہیں ہے یا کچھ اور مقدمہ ہو ہے ہے یا فدا و ندعا لم کا موسی سے خطاب ما تلک بیمینٹ یلوسلی۔ سموسی ایم خواب المتدکوعصا کے فوائد العلمی کی بنا پر تھا یا صفرت موسی سے سلسائہ کلام جاری کرنے کے لئے تھا۔ اور موسلی کا طوبی جواب المتدکوعصا کے فوائد سے آگا، کرنے کے لئے تھا یا " لذیذ بود حکابت وراز ترگفتم" کے بیش نظر تھا۔ ای طرح شاعری اپنے ساتی سے یہ فرائش کہ:

الافاسقني معمد اوتل لي هي إلخمر الوكتسفني سيل اذا امكن الجهر

" مجھے شراب پل اور ہے کہ کے بلا کہ یہ سراب ہے اور نفیہ طور پر نہ بلا جب کو گھلے بندوں بلانا ممکن ہے "

میں یہ جاننے کے بنے ہے کہ یہ شراب ہے ۔ ایسا نہیں کبو کہ وہ دیجہ دہا ہے کرساسنے شراب دکھی ہے اور شراب ہی گسے بلائ

حائے گی بکہ اس کا منصد حصول لذت بماعت ہے اور کہ دوسرے حاس کی طرح کا فوں کو بھی لذت اندوز کرنا جا بہتا ہے

کو نکہ اُنھیں اُسے دیکھ کر سردروکیین ماصل کر دہی ہیں، توت شامراس کی خوشبوسے بہر واندوز ہورہی ہے ۔ اس اس کہ لس سے ادر زبان اس کے والمنہ ہے آئن، ہوا جا ہتی ہے ۔ بس ایک قوت سامعہ محروم رہی جاتی تھی اس کی لذت اندوزی کو سے اس کی لذت اندوزی کی سے اس کی لذت اندوزی کی کھیل ہو

کا سامان اس طرح کیا کہ ساتی سے کہا کہ تو سٹراب کہ کے محصے شراب بلا ناکراس لفظ کی گرنج سے حظ و فت طرح کی کھیل ہو

جائے اور کوئی حاسر لذت اندوزی سے محروم نہ دو جائے ۔ یو نہی کرم کے کا فول میں سائل کی اواز نفر شیری بن کر گونجا کرتی ہو ادراس کی فورق سماعون اور حقہ برم جا جاتے اور مانگنے دالوں کی اوازی اس کے کا فوں ہیں۔ بڑم

نا ذا سیکت فلا لانگ محق ج داخه کنینت وشت بك الالاء محق ج داخه کنینت وشت بك الالاء محب به الالاء محب به است محب بحد الاست محب تجدید ما بول کی زحمت دینا جا متاہے بلکه اس کے مجد سائوں کی اُوازا بھی معلوم ہونی ہے ادرجب تجد بردوں میں جھپا یا جائے تر تری نعمیں تری فاری کرتی ہیں ہے میں میں جھپا یا جائے تر تری نعمیں تری فاری کرتی ہیں ہے ادرجب تجد بردوں میں جھپا یا جائے تر تری نعمیں تری فاری کرتی ہیں ہے اورجب تحد بردوں میں جھپا یا جائے تر تری نعمیں تری فاری کرتی ہیں ہے ادرجب تحد بردوں میں جھپا یا جائے تر تری نعمیں تری فاری کرتی ہیں ہے اورجب تحد بردوں میں جھپا یا جائے تر تری نعمیں تری فاری کرتی ہیں جس

اس سلسله می الم جعفرها دق علیالتلام کاارتبادی که

ادر کہیں اس کے برعکس بھی ہوتاہے اس طرح کہ اگر کسی کی آواز اُسے ناگوار معام ہوتی ہے تو اس کی ماجت جلد روا ہو جاتی ہے تاکہ در تعبیراس کے در بیٹود شک ہے اور نہ اُسے دیکا ہے۔ چنانچہ امام جعنز صاوق علیال لام کا ارشاد ہے:۔

کوئی بندر اس سے دعا مانگائے توالتدسبان کہتاہے کہ اس کی ماجت کو ملد بورا کر دیا جائے کیونکہ مجھے اس کا پیکارنا مجرا معلیم ہوتا ہے ﷺ

ان العب ليداعوا لله نيقول الله تبارك وتعالى عجلواله حاجته فاتى ابغض صوبته- بنانج اس ملے بعن نامنجار وبد كردار اشخاص كو اس نے كونا كوں نعتوں سے نوازا باكه مهلت دينے كے بعد انہيں فكر العام اورنعمت کی سرشاردی می انہیں اللّٰہ کی طرف رجوع مونے کی توفیق ہی حاصل مزموسہ

داد او فرعون را صب مک و مال تا نبالد سُوستے حق آل بر سگال در سم معرش مد دید او در در سر تا نگرید سوئے می آل بدگائیسر

اب دباحسرت ابراسم کا بارگاه ایز دی می وست طلب نه برهانا تو اس کا جواب بیسے کرجب بلاومصیدبت کی نوعیت خدوصی آزمائش کی مونواس سے بچاؤ کاسوال کرنا شیوه تسلیم ور صاکے خلات ہے۔ چنانچ جس طرح وہ اپنے فرزند کے ذری کے موقع بر خداسے بین خواش نہیں کرنے کہ اس انو کھی اور زائی تم کی آزائش کو اٹھا لیا جائے بکہ دل دجان سے اس کے لئے آماده مو دبانتے ہیں ، اسی طرح آگ کے بھو کتے ہوئے شعاوں کو دبھے کر مرتسلیم فم کردیتے ہیں۔ مذد کا کے ساتے باتھ او برانطقے ہیں اورة زبانوں سے کوئی ایسا جلہ نکلتا ہے حس سے یہ ظام رہو کہ وہ آگ کی بیٹوں کو دیکھ کر براساں د بریشان موسکتے ہیں، کم ا کی طرب کا فرون کو طعنه زنی کا موقع ملے اور دوسری طرب فلنت و نثیوهٔ تسلیم درصاً برسری ن اَئے بیکه بڑے صبرواستقلال سے تھو کتے ہو کے شعاوں میں کود برات میں اس تسکیم ورضا کی آزمائش اورصبرواستقلال کے امتحان کو دعاسے بے نیازی كے شوت ميں بيش نہيں كيا جاسكتا كيونكة منزل وازونيا ذ اور سے اور منزل صروامتان اور ہے۔

چھٹی دلیل برہے کرچرچیزانسان کے مصالح میں داخل اور اس کی سود و بہبود اس سے دابستہ ہوگی تو وہ میداد فیف مر چشم بعطا کہی اس میں فرو گذاشت نہیں کرے گا اور زاس کے عطا کرنے میں بنل سے کام لے گا اور جرجیز اس کے مصالح بی داخل نہیں سے اسے طلب کرنا بھی مناسب و قرینِ صواب نہیں قرار دیا جاسکنا بر کیونکہ اس کے معنی تویہ ہوں گے کہ وُہ اپنے مصالح كوالشّر سے بہتر سمجھتا ہے۔اس كے اس سے كوئى خوامش كرنا يا كوئى جيز طلب كرنااس كى مصلوت ببنى وكارسازى

ال كاجراب يرب كركم على معلى من عطا كرف اور بخش بى مين موتى سے جاہے انسان طلب كرے يا طلب مذكرے واليے وسأئل بن سے زندگی کی بقار وابسترہے۔ اور کبھی معلوت رق کرنے اور ناکام بھیرنے ہی ہیں ہوتی ہے جیسے وہ جیزی جوبلاکت و تباہی کاسبب اور شیرازہ حیات کے مجھونے کا باعث ہوتی ہیں۔ اور کبھی معلوت دُما و طلب سے وابستر ہوتی ہے اس طرح ک طلب ودعاكى صورت مي اس مي مصلحت كارفرانهي بهدتى - لهذا طلب ودعاست ببدا موف والعمصل اوران ك تران سے اپنے کومحردم رکھنا کہاں مک درست ہوسکا ہے۔

ماتویں دئیل بیہے کہ دُعاشان ادب شناسی کے فلان ہے کبونکہ دُعامیں ایک طرح سے امرونہی کی جھلک مہوتی ہے الدبند كوييزب نهي ديا كروه التربيطم جلائے اور يہ كے كريركر اوريد مذكر- لهذا اسے ترك كرنا جا سيئے ما كدا كالحكا یں سورا دبی سے بیا جائے۔

اس کا جواب سے کہ دُعا کو از قبیل امرونہی محصنا اس لحاظ سے توصیح ہے کہ ان دونوں بی طلب کامفور مو اسے گرددنون پن فرق برسے کر امرد نہی میں تنوق و برتری کا بہاو ہوتا ہے اور دعا بن انتہائی عجز وانکسار اور سبتی و تذالی کا بنا ہوناہے۔ لہذا ایکے دوسرے پرقیاس کرنا غلط اور سور نہی کا نتیجہے اور اگر مطلق طلب بب سؤاد بی کوتجویز کہا جائے نواس کے معتی یہ ہوں گے کہ ماں باب سے کوئی چیز مانگنا، اُسنا دسے کچہ دریافت کرنا اور جاننے دالے سے کچھ پوچھنا بھی سوما د بی میں تا سمجا جائے۔ اور اگریہ چیزیں سوما د بی یں داخل نہیں ہمیں تو بھیراللہ تعالیٰ ہی سے طلب وسوال ہیں سور اد بی کیوں ہور جبکہ طلب وسوالی ابنے نقروا متیاج اور اس کی عظمت و بالارستی کا ایک واضح اعترات ہے۔

ا کھوی ونیل میں ہے کہ حمدو ثنا اور ذکرالہٰی حاجت روائی کا زیادہ کامیاب و مؤٹز ذربعیہ ہے۔ لہذا بہتر ذربعیہ کو حجبورا

كطلب وسوال كا المته كيون يهيلايا جائة مين ني مديث تدسى مي وادد مواسع كه بر

جوشفی میرے ذکر میں اس طرح کھو جائے کہ اکسے دما کا خیال نہ رہے تو ئیں جوسوال کرنے والوں کو دیا ہو اکس سے زبادہ اُسے وگوں گا "

من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السآئلين-

اس کا جماب بیسے کہ مقدر الہی اس سے بنہیں ہے کہ اس سے سوال نہ کبا جائے۔ ہاں اگر کوئی حمدو ثنا میں اس طرح ورب جائے کہ اُسے بین خیال ندرہ کہ وہ اسے حاجت براری و مقعد طبی کا ذریبہ فرار دینا چا ہتا تھا اور اس محرت میں ابن حاجت ہی کو بھول جائے تو خدا اُسے طلب وسوال کی فراموشی کی وجہ سے اس کے مقعد سے حودم نہیں کرتا۔ بلکہ دوسرے انگلے والوں سے بڑھ بچر محمد کر اُسے ویتا ہے تو خدا و نہ عالم کی اس خبشن وا فزائش کا سبب ترک سوال کو نہیں قراد دیا جاسکتا کہ اُسے ترک وُما دکے ثبوت میں بیش کیا جائے بلکہ یہ وُعا کی فراموش ، حمد و ثنا میں محربت اور الشرکی یا دمیں استغراق کی وجہ سے اور اس طرح و مُعا کو فراموش کر جانا اور جیز ہے اور سرے سے دُعا ہی نہ کرنا اور جیز ہے۔ جن نچر اس مطلب کی و مقاوت الم مجعز صادق علیہ السلام کے اس ارشا می وقت ہے:۔

ان العبد ليكون له الحاجة الحابة فيبدأ بالثناءعلى

الله والصّلوة على محمّلًا وال

نيقفيها الله له من فلان

يسئاله اياهار

بنے کو اپنے اللہ سے کوئی طابت ہوتی ہے اور وہ پہلے حمد و تن کرتا ہے اور محمد مدو آل محمد بر درود بھیجنا ہے اس طرح کہ اس حمد و تنا میں کھو کر اپنی طاجت کو فراموش کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طاجت روائی کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی طاب طلب کرے۔

 وَمَا حِرْ قَبِلَ مَصِيبِت ہومعالجہ احتیاطی کی طرح زیادہ مؤٹر ہوتی ہے۔ لہذا اس دعا فیت کے دنوں میں ابتلا وُمعیبت سے بجاؤ کے لئے اور فراخ زیزی وخوش حالی کے زمانہ میں ننگ دستی سے محفوظ رہنے کے لئے دُھا کرتے رہنا جا ہیئے کیونکہ اس طرح کی وُعا اَ فت دا بتلات سپر بن جا یا کرتی ہے۔ چنا نچہ امام جعفر صادتی علیہ انسان کا ارشاد ہے :۔

جوشخص مصببت کے نازل ہونےسے بہلے وگا کر ناہے۔ مصیبت بڑنے براس کی دعامستجاب ہوتی ہے ؟ من تفتام فى الدعاء استجيب له اذا نزل به البلاء ـ

الفاظ و ما رسیدهی سادی عبارت اور بیکے مجھکے الفاظ میں ہا گنا جا ہیئے۔ کیونکہ وُعا قلب وضمیری اُواذ ہوتی الفاظ و عام اللہ و عالیہ و میں میں اور مقتصدی ترتبان کے لئے تفطوں کی ترکبیب و ترتبیب کا مہارا ادفظی و عبارت اَدائی سے کام رز لینا جا ہے اس کئے کہ بنا دسٹ اور تکقف کی جبک آتے ہی عجر و نیاز کا جذبہ صفحی اور بندگی و نیاز منزی کی روح ختم ہوجا تی ہے اور ہمیشر ایک سے الفاظ میں استعال مذکئے جا بئی کہ وہ زبان بر چیڑھ جانے کی وجرسے قصد و ارادہ سے بغیر بھی نکل جا یا کرنے ہیں۔ اس طرح کر وعاول کی اَواز نہیں ہوتی کی اَواز نہیں ہوتی کی اَواز نہیں ہوتی کی اور ختار میں ولول نہیں ہوگا وہ دُ عار حضوری اور طلب می روگ و دو اور ہمیشر کا ارشاد ہے۔ حضوری اور طلب می کی و دو انہیں موگا اور شام کا ارشاد ہے۔ حضوری اور طلب می کی دیا کہ معلیہ والم وسلم کا ارشاد ہے۔

کیب ول دوسری موت مشغول ادر غافل مو توانشر تعاسط دمارکو قبول نهیں کرنا ہے ان الله لا يستجيب الدعامن

دُعَارِیں ایسے الفاظ زیادہ مُرُتَر ہوتے ہیں جن میں عظمتِ النّی سے اعترات کے ساتھ عجز وقصور کا اقرار اور عبودت نیاز مندی کا اظہار ہواں گئے ابنی دُعاوُں میں مصومین کی دُعادُں کے کلمات دُمراتے رہنا چاہیئے کہ ان میں مبلالِ اوسیت کا پر تواور جمالِ عبود میت کا انعکاس بوری طرح جلوہ گر ہوتاہے۔

وعا میں اسمار الہی کا انتخاب استحاب مقصد و مؤاکے سلسلہ میں الشر تعانیٰ کو اس نام سے دیکا رنا جا ہیئے جو سائل کے بھر خطاب و دسیل و دنوں ہوں گا۔ اس طرح کر جو نقر و احتیارہ میں اُسے ' یاغنی' اور بیکاری میں ' یا سٹانی ' کے گا توان الفاظ سے ذہن اس طرت قبراً ملتفت ہوگا کہ جب وہ غنی ہے تو غنی کے سوا اور کون ہوسکتا ہے جو فقر امعتیاج کو دُورکر۔ الفاظ سے ذہن اس طرت قبراً ملتفت ہوگا کہ جب وہ غنی ہے سے شفا کی اُس رکھی جائے۔ اور اُسے ننی ہونے کے لھا ظ سے اور جب وہ سٹانی ہونے کے لھا ظ سے اور جب وہ سٹانی ہونے کے لھا ظ سے اور جب دہ سٹانی ہونے کے لھا ظ سے اور جب دہ سٹانی ہونے کے لھا ظ سے سلال کا استحقاق بھی واضح ہوجائے گا۔ یوں کہ اگر فقیر و نادار منی ہونے ایسے ناوار وں سے مانکے۔ اور بیما دستانی مطلق سے شائی مطلق سے شائی مطلق سے نام کا انتخاب کی مسل خالی ہوائی نوعیت کی جو بیک انتخاب کا موں میں سے مناسب نام کا انتخابی نیا دیک و معلی کے نام سے ہیکا دے برانی و مسے مناسب نام کا انتخابی نیا در اور و معلی کے نام سے ہیکا دے برانی و میں مسے مناسب نام کا انتخابی کے دیکھ کے اور اور انتخابی کو النی النتخابی یا داری و معلی کے نام سے ہیکا دیسے مران کی النتخابی یا داری و معلی کے نام سے ہیکا دیسے مرانی کو سے دستانی کو دیں در میں کی دور کی النتی نام نام کا انتخابی کی اور کی دیکھ کے در میکھ کے دیں ہو کیکھ کے دیکھ کی کا دیسے مرانس کی مورث کے دیکھ کے دور کا در مالی و معن کے دور کی در مورث کی دور کو کہ کو کو کھتا کہ کیا گھتا کو کہ کو کو کھتا کہ کا مورث کا میں کا مورث کا مورث کا مورث کا مورث کی مورث کی مورث کا در انسان کی دور کی دور کی دورٹ کا مورث کا مورث کا مورث کا مورث کا مورث کا مورث کی مورث کا مورث کی مورث کا مورث کی مورث کا مورث کا مورث کی مورث کا مورث کی مورث کا مورث کی مورث کی مورث کا مورث کی مورث کی مورث کی مورث کا مورث کی مورث کی

سمت کے لئے دُمَا کرے تو یا شانی کھے مِنظلوم اُسے بِکا سے تو یا نتقم کھے اور گنہ گار آمرزش گنا ہ کے لئے النجا کرے تو لئے یا عنق، یا غفور کے نام سے یا دکرے اور حاجت مذکسی حاجت کے سلسلہ میں اُسے پیکا رسے تو یا مجیب کھے ۔اسی طرح ووسرے مطالب وحاجات میں ماجت ومفصد کی نوعیت کے مطابق جونام مناسب ہواس نام سے پیکا رسے۔

م است معفرت بین ترتب کا لحاظ عبائے تو انبیار اور فاصان خلاک ماسی بیلے است ایم دعائے مغفرت کی وعائے مغفرت کی معاملے مغفرت کی است استے دعائے بشش

وامرزش كريد اور كير دومرون كے لئے ۔ چاني قرآن مجيد مي قدرت كابنيمبر اكرم سے خطاب ہے واستغفول لن بنك و للدة مذين والدة مذات الني على اور مئين ومومنات كے لئے طلب مغفرت كروية مضرت نوح كى وُعَاہے دب اغفرى ولوالدى ولدن دخل بيتى مومنا وللدة مذين والدومنات - برلرد گار! مجھ اور ميرے ماں باب كو اور جو مومن ميرے كر من آئے اور تمام موكن مردوں اور مومن كورتوں كو نجش دے " معزت ابرائيم كى وُعَاہے، دسنا اغفرى ولوالدى وللدومنين يومر بيقوم الحساب - اے كائے ہے لئے والے اجس ون اعمال كا صاب موكا، مجھ اور ميرے ماں باب اور مام ايمان والوں كو بخش وے " معزت موسی كى وُعاہے : دب اعفر كى ولا حى واد خلنا فى دم مناف اے ميرے برورد كار! مجھ اور ميرے كھا أن كو بخش وے اور بميں اپنى رحمت ميں وائل كرہے " الى ايمان كى وعاہے : دب اغفر لى واد خواننا الذين سبعتونا بالا يعمان " اے ميرے بروردگار! تو بميں اور ہمارے ان محائيوں كو دبنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبعتونا بالا يعمان " اے مارے بروردگار! تو بميں اور ہمارے ان محائيوں كو

ہوا میان میں ہم سے سابق تھے، کبن دسے۔ و کائے مغزت میں اپنے کو مقدم کرنے میں ثما یہ ہر دمز ہو کہ انسان خود اپنے لئے دعائے مغفرت کرمے تو تجبر اسے دسرد کے لئے دعائے مغفرت کرنا ذریب دہتا ہے۔ اور جب خود دُعائے مغفرت سے اللّہ کے عفود در گزر کامستی ہوجائے تو تھے ادر کے لئے دعا کرے گا تو زیادہ مؤٹر و مستجاب ہوگی۔ گوں مجھیے کہ اگر کوئی شخص بادشا، کے سامنے عفوکی در خواست بیش کے تو اُس وقت یک دوسروں کے ہی میں اس کی سفارش مناسب نہ ہوگی جب تک وُہ خود اپنے لئے معانی نہانگ لے اور جب اپنے لئے معانی مانگ لے گا تر بھر دو سروں کے لئے اس کی درخواست عفو مناسب و ہرممل ثابت ہوگی۔

مریکت و الم الموسوت تهدی حالت می بینی کر اور کویر تبله و کر مانگی اس طرح که آواز نه ذیا وه بلند مو اور نه ذیا وه مریکت و ما الم المرستر البته اگر دیا و و نور کا اندیشر به و تو چربه بهتر به که چکے چکے سے دُعا کرے۔ دُعا بی اگر شر نفس و وسوسه شیطان اور حمله و شمن سے بنا و مانگنا چاہے تو اپنے باتھ کی دونوں بتھیلیاں قبلہ کی طون اس طرح چیلائے می طرح تموار، الاهی ، پیھر و منی و کے واد کو دوکا جا تا ہے اور طلب دفت و ماجت کے لئے دونوں بتھیلیوں کو چرب کے بالمقابل کو میلائے جس طرح باند کھیلائے جس طرح باند کھیلائے دونوں بتھیلیوں کو چرب کے بالمقابل کو کی المقابل کو کی تھیلائے دونوں بتھیلیوں کو دین کی مونوں کو ماسک کو کی تبھیلیوں کو ذمین کی مونوں کو ماسک کو تھیلیوں کو ذمین کی مونوں کہا تھی کے اور جب دُعافیم کھی تا کہا ہوں کہ کے اور جب دُعافیم کھی۔ اور جب دُعافیم کھی۔ اور جب دُعافیم کھی۔ تو مُنہ ، سینہ یا سر بر ہا تھر پھیرے کہ یواشرف اعتباد میں۔

منرائط فبولتیت معام المست و مایل سب سے مقدی شرط یہ ہے کہ لباس، غذا، مبسے رہائش، وربیر معاش منرائط فبولتیت و عام منرائط فبولتیت و عام المست و مطال ہوا ور ول بی اطبینان و رہا ہی کیفیت پیا کرے کیو مکہ رہا رو عارکی محرک ہونی ہے اور جب رہار کا بہو کمزور ہوگا تو و عامی اعتماد ، خلوص اور ولولہ بیلانہیں ہوسک کر ہو قبولیت وعاء کا ضامن ہوتا ہے۔ اس سے قبولیت و عاء برونوق رکھتے محرکے خلوس نیت دقت قلب اور تفتر والل حکے ساتھ بار بار دعا، والتجا کرے ۔ جبانچ الم باقر علیالسلام کا ارت دے ، و

دالله لابلح عبد مومن علی الله مناکنتم اجب بھی بندهٔ موکن الله تعالیٰ کی بارگاه بی تعالیٰ فی جارگاه بی تعالیٰ فی حاجة الا قضاها له الله وزاری کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی ماجت کو براتا ہے۔ دو مرد س کے ساتھ بل کرد کا مائگنا بھی استجابت پر انٹر املاز ہونا ہے اس کئے کہ ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسام دمالے بھی ہوجس کی خاطر میں کوئی ایسام دمالے بھی ہوجس کی خاطر میں تبول ہوجا کیں۔ اور دو سرد س کو اپنی دُعاییں شرکی کرنا بھی استجابت دُعار کا باوے بہوا میں جو بین بخوار شاد نبوی ہے۔ چنا بچر ارشاد نبوی ہے:۔

جب تم میں سے کوئی ایک وعا کرے تو دوسروں کو مجی دعار میں سرکی کرے تاکہ وہ قبولتیت دعار کامستق قرار پائے " اذا دعا احدكم فليعم فى الدعاء فائه اوجب للدعاء

تنرق اورخم وعارکے اوال کے اوال کے اوال کے اندان سے طلب کرنا ایک طرح سے اُس کے کرم و فیصان کا اعراف کرنا میں اسے دو اور کرم و نیضان کا اعراف کرنا ایک طرح سے اُس کے کرم و فیصان کا اعراف کرنا میں ۔ اور کرم و نیضان کا اعراف کرنا میں محط اور تحد و تنا کرنا ایک طرح سے اُس کے کرم و فیصان کا اعراف کرنا میں نفر در نزم و میں تعربی کے معلوں میں مونا جا ہے جو اس کی بیش کا و تفلت و جلال کے شابیان شان ہو۔ اس کے میں نغر در بزم و میں تعدد و سائن کے سے و معمومین سے مروی ہوں۔ چنا نجر کتاب علی سے یہ کلمات محد منقول ہیں جنہ بن کی دواسے قبل بڑھنا جا ہے ہے ۔ و معمومین سے مروی ہوں۔ چنا نجر کتاب علی سے یہ کلمات محد منقول ہیں جنہ بن کا دواسے قبل بڑھنا جا ہے ۔۔

ائے وہ ذات جو شر رگ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک ہے ؛ اے وُہ کہ جر وہی کرما ہے جو جا مہاہے۔ اے وُہ کہ جوا دی اور اُس کے دل بیں حائل ہوجا ماہے۔ اے وہ کہ جو بلندو بالا شان والاہے، اے وُہ کہ جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے "

یامن هوا قرب الی من حبل الوس ید یا فعالا لمایردی، یا من عول بین المرء و قلبه یا من هوبالشظرالاعلی یا من لیس کمتله شیئ ۔

مدے بعد اس کی معمول اور احسانوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکریہ اوا کرے باکہ لئن نشکو تھر لازید نگو۔ اگرتم میراسٹ کر کوسکے تو میں بقتیاً تمہیں زیادہ ووں گا یہ کی بنار برائے زیادہ سے زیادہ نمتیں حاصل ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم اور اُن کی اَلِ اظہار پر درود بھیجے تا کہ اس درود کی تبولیت کے ضمن میں وعا بھی قبول موجائے بھر اپنے گنا ہوں کا عتراف کرے ناکہ امتساب نفس کا جذبہ پرا ہو۔ بھر توب واستغفار کرے ناکہ گنا ہوں کی کثافت ابنے تبولیت مرہونے بائے بھر واضح الفاظ میں اپنی ماجت طلب کرے اور آخر ممب درود بڑھے بلکہ وسط میں بھی ورود بڑھے۔

بو*ن ربط-*اللهمانی استلاک بحق محتملًا وعلی ا

اے اللہ میں تھے محد صلی اللہ علیہ واکہ وسلم اور علی صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ ان کی تیر نزدیک بڑی قدرو منزلت ہے۔ لہذا اسی تسدرو منزلت ہے۔ لہذا اسی تسدرو منزلت کے بیش نظر تو محد اور ان کی آل پر رحمت نازل فراع

وتدرام لقدر نعتى ذرك الشان و عِنْ الى القدران تصلّ على عددًا وال عددًا

فان لهماعند الشاناس الشان

اور حفرت سبداً السّامدين عليه السلام ايك دُما بن اس طرح توسّل فرات بي:-

ا سے میرے معبود! محد صلی اللہ علیہ واکہ دیلم کی منزلت بلند پایہ اور علی علیا السلام کے مرتبہ کروشن و درخشاں سے واط سے تجے سے تقرب کا خواست گار موں اور ان وونوں کے کوسیا سے تیری طرث متوجہ موں تا کہ مجھے تو اُن چیزوں کی برائی سے پناہ دے جن سے پہناہ مانگی جاتی

اللهم فانق اتقرب اليك بالمحمكة الرونيعية والعلومية البيضاء و اتوجه اليك بهمان تعيذنى من شرّكذا وكذا-

او فات وعالی المعیفہ کا لمہ یا دوسری کتب ادعیہ میں جو دفائمی اوقات وائیم سے وابستہیں جیسے روز وفر، جبر فعل، عید
الات کے لئے منامب اور تبولیت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اور جو دفائیں ون اور وقت کی یا بند نہیں ہیں یاان کے علادہ کوئی اور دُما ما نگنا جائے توحیب ذبل اوقات استجابت کے لحاظ سے مبترہیں بسح سے کے طلوع اُفا بنہ نک ، ندوال آفا ب کے وقت، صبح ، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد، نماز و تر ہیں، شب ہائے قدر ہیں، جمر کے دن خطب اور نماز کے درمیانی وقف میں، جمعہ کے دن جب کر سورج آ دھا ڈوب چکا ہو، اذال اور اقامت کے درمیانی و تف بین، قلوت قرآن کے موقع پر، بین جمعہ کے دن جب کر سورج آ دھا ڈوب چکا ہو، اذال اور اقامت کے درمیانی و تف میں، قلوت قرآن کے موقع پر، بارش کے بست اور ہواؤں کے جو قب اور علی الحقوق نفست سے بعد کہ وُد دُمَا کا بہترین وقت ہے موز نو کار ہا بکن د کوئے نیم شبی د فع صد بلا بکن د کوئی نیم اللہ کا کہ بار اللہ کا بیم اللہ کرنے کے بعد نوف ابن فضالہ جن نوب ابن فضالہ بیم کالی سے ذبا ہا ،۔

اسے نوف! داؤد علیہ السلام دات کے ایسے ہی حصتہ بیں اسٹھ اور فرابا کہ یہ وہ گھری ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے ستجاب ہوگی سوائے اس کے جو سرکاری میکس وصول کرنے والا یا دائمی ظالم حکومت کی) ہولیس میں ہویا سامنگی یا دھول تا شربجانے والا ہو۔" يا نوف ان داؤد عليه السّلام قام في مثل هذك الساعة من الليل فقال انها ساعة لا يدعو فيها عبد الآ استجيب له الآ ان يكون عشار الوع بفياً اوشرطيا اوصاحب عرطمة اوصاحب كومة واخر دعوانا الاالحكم لأولله رتبالعلين



## وعائي كام الاخلاق كى جامعيت

مضرت سيدالعلمار مولاناست يدعلى نقى صاحب قبله مترظله

#### إلىم الله الترك لمرز التحميل

المحمديثُه المخالق العباد الباسط الون ق والصّلوّة على رسوله السعوثُ ليتمم مكامُ الاخلاق واله الشموس لطالعة على الافاق ما دامت الجياد تجوى على الإعواق .

انسانی زندگی کو انسانبرین کے لبند ترین اوصاف سے معمور بنا نا طالق انسان کا اہم مفضد ہے جس کے لئے انبیارمبعوث ریسانی زندگی کو انسانبرین کے ساتھ کریں اوصاف سے معمور بنا نا طالق انسان کا اہم مفضد ہے جس کے لئے انبیارمبعوث بوّے ، كتابين نازل موئي اورشريعتين مقرم و بُنب - انهي بلندانساني اوصات كانام «مركام الاخلاق سے اور مكام الاخلاق كى تكبيل كرنائبى سلسدر ابدياء اود فظام مإيت وتشريع كالمحسل بعين أى الفي اسسلركي فرد اكمل ورسول فاتم في اعلان فرابا -انهابعثت لاتمه ومكادم الدخلاق يعنى مي ال يف يهيا كيابون كه بمندتري افلاق انسانى كى عمارت كوباية تكميل يك ببنجاؤل وريمقصد حاسل نهبي بوسكنا تفاجب ك آب خود اس كامكمل ترين موينه مرينة مونة وال كال بنبري ك ورجر برفائز بنا كريسيج كئے جس كو حفرت احدمت كى جانب سے سند عطام ون كه انك لعلى خلق عظيم اورانه ين افلاق كابهتري نمونة عضرت في اين بعد ابن إلى بيت طام ري مليم السلام كومجود ان كى برت زندگي كام ركوشه اخلاقى كالات ك جوامرے الاستر تھا۔ لیکن اس کے دیجنے ، پر کھنے اور مجھے کے لئے الوی جہتم بنیا کی ضرورت ہے اور اگر مم مجھ مجی لینے تومیں ال کے اظہار کے لئے مناسب تفظیں لمنا وشوار تھیں گران میں کی ایک فروکائل، شہید کر لاکے فرزنہ حفرت الم زین العابدی، سيدانساجدين على بن الحسين مليه وعلى آبائه وابنائه القلوة والسّل ف ان اخلاقى كالاست ك تسوّر كو الفاظر كم قالب بي وهال كرد عا وك ك شكل بي خلق خداكى تعليم ك المن محفوظ كرديا - ان دعاون كالمجوعر: " زبوراً إلى محدم " معروف به صيفة كالم يصحيفة سباديه "شائع اورمتداول ہے . ان دعاؤں میں سے ايک خاس دُنار الدعاء فی مكادم الاخلاق ومعضی الانغال ہے۔جس میں آپ نے بارگاہِ الہٰی میں عرض دمور من کے سلسلہ میں اپنے خالق سے اعمال ضیرہے اتصاف اور بُرے اعمال سے مجنے كى تونيق مانكتے بۇئے تفصيل كے ساتھ تمام أن باقوں كا ذكر فرما دياہے جن سے ايك انسان كومتصف بونا جاسيتے اور تمام ان ادبیات کوسی بیان مزیا دیاہے جن سے ایک انسان کو خالی ہونا جا ہیئے جہاں کک غور کیا جاتا ہے انسان کا لات تمن عبر مين مقسم مي - اعتقاد ، قول او مل يه بلي كاتعلق ول سه ، وورك زبان سه ، تيسر عاكا اعدنا وجواده سه بي اسى

وجست المان بھی تمن ہی اجزامے مرکت ہے۔ تصدیق بالبنان وافراد باللّان وعل بالار کان -اس کئے انسانی فضائل جن سے متقدمت مونا جا مینے اور انسانی روالی جن سے خالی مونا جا میئے۔ وہ معنی تین می تسمیں رکھتے ہیں۔ فضائل متعلّقہ بقلب رفال متعلقه بقلب، فضائل متعلقه بلسان رذائل متعلّقه بلسان، فضائل متعلقه بجوارح، رذائل متعلفه بجوارح-اس دعا بب امام علیالسلام نے ان میں سے سرقسم کے نفنائل در ذائل کو انتہائی اختصار کے باوجود اتنی تغصیل سے بیان زمادیا

ہے جس کی توقع ایک مسوط کتاب ہی ہے کی باسکتی تھی۔

ذیل میں ایک فاکہ ان تمام فعنائل ور ذائل کا جو اس دُما میں مذکور میں درج کیا جا آہے:۔

(۱) فضائل منعلق بفلب : - ايان ، يفني ، حسن نيت ، احساس عبودتين ، احساس تواضع ، مجتب مناني ، ابل مىلاح براغناد ، اطبيان ،خيرخواېي . قدرشناسي، زمي ، اكتساب فضائل مين رفيت ، اېني نيكيون كو كم تمجمينا ، بائيون كو زياده سمجنا، ذكر، نفكر، بربه زگاري، ملمر باعمل، محبت خدار

(٢) ر ذا كل متعلقه بقلب : - غرور، خود بين ، نازى جا، شك ، بنعن ، صد ، برگانی ، خوشا مدار مجت ، خون خلق ،

عیب جونی گمراہی، اُرزوئے ہے ممل، فریفتگی . ففلت ۔

(٣) فَضَامًا كُل منعلقه بلسان برر حُسِن ذكر، شكرِ نعمت ،اشاعتِ احسان، عيب پوشى، حق گوئى، بارگاهِ الني بين دُعام، تَفترع وزاري محمد بردِر دگار مِث كرالْبِي، نطق بدايت \_

(٢) ر ذاكل متعلقه بلسان وراحسان بنانا، غيبت كرنا، يوب دگانا، غيرنداس مدد مانكنا، غيرك س گرا گرانا، فنن، سیبوده لفظ ،سب وستم ، جعوتی گوایی ، غیر فعدا کو اس کا شرکی سمجه کردیکارنا، جو کچه دے اس کی تعربیت جوینہ دے اس کی مذمرت <sub>-</sub>

(۵) فضامل متعلقه بیجوارح: به حسن عمل، فردا کی حواب دہی کا سامان ، غرض علقت میں صرف اوقات وگوں ِ كے ساتھ تھلائى ، اطابوت خدا، دست دادوں سے نيكى، اُن كى امداد، حسن معاشرے . ظالموں برغلبہ، اصلاح كرنے والے كى فرائزار اور مداست كرنے دالے كى ميروى محوم كرنے دالوں برتجنسن، قطع دحم كرنے والوں كے سانفد سلة رخم ، انصاف ، الگ دہنے مرب کو ملانا، باممی عداو توں کو دیغ کرنا، مجھک کرملنا، نیک عاد تبین احتیار کرنا، فضیلت کی طرف برمصنے میں سبقت، دادم دىنىن ، برمىل سرف، إتفاق داتحاد كو قائم ركسنا، برىت دالون كو چيور نا، سيدسے راستے بر جلسا، ميانه ردى ، حق كى طرن مهانى· مال كومرت كرت مين مكى كرنا، عبادت، زبر، علم كرمط بي عل. روزى كى طلب مي اعتدال -

(4) مذاکل منتعلفه بجوارح: - کردی، شیطان کی اطاعت، معیوب عادیم، رشته دارون کے حقوق میں کویا ہی ماتھ دینے والوں کو دھکیان ، براوران ایانی سے قطع تعلقات ، قطع رخم ، بے باغلیہ سے کام اینا ، عبارت میں کسل جولوگ خدا ہے انگ ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ بیٹھنا ، اللہ والے لوگوں سے خدا ہونا، غیر فداکے سامنے جھکنا، ظلم سرکشی، مال دنیا کی ہوس، نعنول فرجی، کسب ال بم مصروت ہوکریمادت سے مختلہ سے۔

ال نبرست كواكر ديجف توييملوم موتاب كركسي نغيم كتاب الافلاق كي فهرست، مگران تمام الراب كوامام عليال ا

نے چند صفوں کی دُعا بیں آئی بے نظیر متانت ، جامعیت اور بلا عنت کے ساتھ اوا فرما یا ہے جس کی نظیر ملنا غیر مکن ہے۔ بھراکے فاص بات یہ ہے کہ ان تمام اچھے افلاق سے اتّفاف اور اُن برے ادصاف سے علیٰدگی کو بطور دُعا النّد سُبما نه سے طلاب کیا ہے جس سے یہ بات تا بت ہوتی ہے کہ اگر تا نبد الہی شالی حال نہ ہوتو تنہا انسان اس مرسلے کو آخر

ك طے كرنے ہے عابن ہے۔

بے نئک ابتدائی منزل دوق وشوق میں قدم زنی کرنا انسان کا خود اختیاری فرض ہے۔ کیکن جب وہ کو لگا تا ہے تو *بهرخو د لطعب اللي اس كي اصلاح عال اور تائيرو تسديد كي طوف منوجة بهوجا تا جع*د والدين جاهد دا فيينا لنهده مينهه ه سبلنا) اس حقیقت کو اس مناجات میں دُعاکے ذریعیہ سے ظاہر کیا گیاہے۔ موجودہ زایز میں جب کہ ادتیت کا دور دورہ ہے فلق فداكى أنتحول سے غفلت كے برجے مثانے كے لئے آل مخد كے بصير افروز كان مبتري فسخ دكيميا بير-

ظاہرے کہ جرباتیں دل سے نکلی موئی موتی میں وہ دلوں ہر اثر کرکے رہتی ہیں۔ ہم اگر اپنے نفظوں سے ال باتوں کو ظاہر کرنا بھی جا ہیں توان کا قار مُین کے دلول تک بینمپنا نہایت و شوارہے۔ اس بیئے کہ مذول میں درد ہو اور ہزسوز حکر

ادر مه زوق طلب اور مد شوق فبول تو بچير تا نير كيب مو-

ير خوش تسمنى ہے كه اس مقعد كے مسول كے لئے ايك بہتري ذريعيم وجود ہے اور و او آل رسول كى زبان سے نكلے موت الفاظ مي - اگر مرصف والے اورسننے والے میں کچھ می صلاحترت تبول ہے تو مکن نہیں کہ یہ دردوسوز اور ذوق وسوق

سے بھرے موٹے کلمات اٹرڈ ال کرندرہیں۔ مُبارک ہوں گے وُہ جرمعسوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے اورا دو وظائف میں داخل کریں ان کے معانی بر

غوركري اورأن عصبي فائده المان كي كوشش كري - والسلام!

# صحیفهٔ سیاویدی کوتے منال عظمت

#### علمائ مصرك محققاً منتبصرك

ازجناب سيدالعلما مترظله

تعدب اوزنگ نظری کوجانے دیا جائے اور خوش اعتقادی سے بھی کوئی واسطرنز رکھا جائے ، صرف آدریخ اور دایت کی دوشنی میں دیکھا جائے تو بیامر بالکل حقیقت تا بتہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کی روایات اور آپ کی میرت کے بہت سے خصوصیات اور آپ کے خاتی کا لات کے بہت سے خصوصیات اور آپ کے کا لات کے بہت سے نصوصیات اور آپ کے خاتی کا لات کے بہت سے نصوصیات اور آپ کے کا لات کے بعد کسی سمی عہدہ اور منعدب کی جندیت سے نہیں لیکن نظری کی براسام اور احکام دین اور منعدب کی جندیت سے نہیں لیکن نظری کی براسام اور احکام دین نیز امرار وصوا نہت ورسالت کی تعلیمی حیثیت کا جہاں کی تعملی ہے ان حضالت کے اقوال و افعال کو بوری اہمیت دی جاتی سے باتی اور اور میں ہوا کے الم برائے نام ان سے عقیدت کا اظہار میں قائم رکھا ہو میکن عمل طور بران کے افاوات اقوال سے بالکل کنارہ کشنی کر لی اور آل محمد گویا صرف شیوں کے رسول کے الم بیت بن گئے۔
سے بالکل کنارہ کشنی کر لی اور آل محمد گویا مرف شیوں کے رسول کے الم بیت بن گئے۔

، مام اسلام کی بہبودی کے لیاظ سے یصورت مال نہایت انسوس ناک تھی۔ لیکن شکرہے کرمسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز علم ویٹر معیات ،معرائے ابنی علی ترقیوں کے ساتھ اس جا بلانہ نگاک نظری سے اَزاد مبور ہائیں۔ ویٹر معیات ،معرائے ابنی علی ترقیوں کے ساتھ اس جا بلانہ نگاک نظری سے اَزاد مبور ہائیں۔

اس سلیدی سب سے پہلے علامہ شیخ محد عبد ہ نے جو" منتی دیار مصریہ" کا درصر رکھتے تھے۔ نہج اقبلاغہ کو جوامیرالمؤمنین کے کے کلام کا مجبوعہ ہے اپنے عالمانہ حواشی اور بگر زور مفتر مرکے ساتھ ہوسے اسمام سے مصریبی شائع کوایا جس کے بعد متعرّد باراس کی اشاعیت ہو جکی اور مصرکے علمی وادبی ملقد میں اس کی اہمیت مسلم ہوگئی ہے۔

لی اشاعت ہو جی اور تصرف میں وادبی عقریا ان 10 ہیں ہو گہا۔

اب اس طرف دو برس سے معرکے بند پا یہ علی طقوں ہیں "صیفہ ستادیہ" کواکی عجیب حیرت کی نگاہ سے دیجے اجا رہا ہے ۔ چنا نجہ آپ کو یہ شن کر حیرت ہو گی کہ یہ جلی المرتب کتاب ہو کچھ کم تیرہ سو برس سے دنیا کے اسلام میں موجود ہے اور میں کو جرب کو یہ سن کو یہ شن کو یہ سن کو یہ سندوستان کے داور عرب کا میں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن میں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن میں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن ہیں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن میں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن ہیں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن ہیں شاقع ہوئے نیز آپ کے مندوستان کے داور عرب الدن ہیں تابع میں میں کو یہ میں گئے ۔

بهلامهمون اسادنیلسوف طنطاوی جومری کلیے جس کاعنوان ہے" ادعیہ علی ذین العابدین وماذ ابستغید منها المسلمون " معزت زين العابدين على بن الحسين كي دعائي إدر ان سے مسلانوں كو كيا نوائد ماصل موسكنے بي ؟ يمسلسل چند مقالات كا مجوعر مع جورباله بدى الاسلام "معركى متعدّد اشاعتون بين شائع بوك بب الديمل مورت سے "الرصنوان" میں درج ہوئے ہیں موصوت تحریر فراتے ہیں۔

جامع از ہرکے نوجوان مندوستانی طالب علم سدمجتبی صن نے مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا۔ جس میں مجھ دعائین، بجھ مناجاتیں، حضرت زین العابدین کی طرف منسوب موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب کو نورسے دیکھا، اور ان کے مندر جات بر گېرى نظر دالى تو مجمد بر ايك بىيىت طارى موكى اوران د ما دُن كى عظرت ميرے دل بى جا گزې موكى - اورين نے کہا کریہ عجیب بات ہے! کیونکرمسلمان اب تک اس فرخیرہ سے نادا نفف رہے۔ اور کسس طسسرے وہ صدیوں بك خواب مفلت مي بتلارس اور انهي احساس مرواكه اتنا برا على ذخيره خداف أن ك المع مها كردكها ب اگروہ ان خزانوں کو کھول کر دیجیب اوران اسرار تر موز برمطلع موں تو تجھیں کرستی اور شیعہ فرقے وونوں خواہ مخواہ کے لیے افراق باہمی میں مبتلا بن اور باہمی عداوت کے نشر میں سرشاد ہیں۔

اس كتاب مي دوسم كي وعالمي من - اكيسلبي (بيني بري باتون سے دور مونے كي تعليم) دوسرے اتباقي ديني ا بھی باتوں سے متنعف مونے کی تلقین ، دوسرے لفظوں میں بر کہنا بیاسیئے کہ بردعائیں ایک عجبیب رمزوا شارہ کی صور سے قرار دی گئی ہیں۔ جن دعا دُل میں نداست اور میشیاتی اور تصرع وزاری اور مصارب کا وفعیہ اور مظام سے نجات اور بیماریوں سے شفاکا ذکرسے۔ وہ زیادہ ترکتاب کے ابتدائی تحسیمیں ہی اور جن دعاؤں میں فدا کے عظمت بلال كا اظهاد ب اوراس كى مىنعت اورعجائب قدرت كا تذكره سب وه زياده تركماب ك آخر لمي لمي-

کیا ایک عجیب بات نہیں ہے ؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ببر حضرات بہرت سے اسرار در موز اور علوم ومعاد كى طرن الثارة كرديد تقد جن تصملان بالكل غافل اور بخبر سوكم إن .

حقیقت ٔ انسانی افراد کے مالات بھی دو ہی مورتوں پر منقسم ہمیں ایک تخلی عن الرذائل ( بُری باتوں سے علیحد گی) دوسرے تحلّی بالففائل ( انجھے اوساف سے آرائسٹگی ) اور اس کے ساتھ بلند مزنبہ علوم ومعارف کی تحسیل جس سے نغس ناطقه انسانی کی بخیل میور

ہم ان دونوں قسموں کی مَشْرِرِ کے کریں گے۔ پھراسلامی اقوام کے ملے اس کے عملی نمّا کج جو برآ مدہوتے ہیں پیش

( بہلی قسم ) اس میں یہ دکھاہے جو امام زین العابدین مناجات میں پڑھتے تھے۔ اس کو امین الاسلام نعنیل بن حسن ا طرى ف الني كناب عدة السفروعمدة الحينر" مين بجي درج كما يهدر

" فَدَاوندا اكْرُ ميرى آنكيب خواب الوده موكيب أس دقت جب ترى نمازون كا وقت نفها، قومميرى مالت سے

داقف ہے اور ایک محدود زمانہ تک حیثم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اضوس ہے ان ایکھوں کے حال برید کیونکر صبر کریں گی اس دقت جیب ان پرمناب کیا جائے گا۔ فدا دندا اکٹر میرے پاڈل تیری اطا ویت کے داستوں سے انگ گامزن سوئے۔ تواس پر تملنع ہے اور محدود زمان کے جیٹم پونٹی سے کام لینا ہے۔ انسوس ہے ان بیروں کے وال ہر یہ کیو نکر مسر كري كے حب ان ير عذاب موكا - فداوندا! بهت ايسا سُواكه ميں نے ايسى باترن كا ارتكاب كياجن بني ميرے نفساني اعزاقن شركب تق تواس يرمُطلع مُوا- انسوس إيميرجم كيوكرمبركرك كاجب اس برعذاب موكا- فداوندا إكاش میں اپنی مال کے بطن سے پیلے مذموا ہوتا۔ فداوندا کاش إ درندے بہاڑوں برمیرے مکڑے کر ڈالتے اور مجھے بحیثیت مجم تیرے سامنے کھڑا نہ ہونا ہونا ، فداوندا ! کاش میرے پر بردانہ ہوتے کہ تیرے خوت وہیبت سے فضائیں برداز کرارنداوندا افسوس میرے مال بر اگر اکش جہنم میں میری منزل ہو۔ فداد ندا! انسوس در انسوس مجھ پر اگرجہنم کے ذہر یلے تھالوں سے مجھے کھانا نعییب ہو۔ فداوندا انسوس میرے مال پر اگر قطران ریاد کول) کامیرا لباس ہو۔ فداوندا! انسوس در انسوس میرے حال پر اگر آب گرم میرے بینے کے لئے ملے۔ خلاوندا! انسوس در انسوس میرسے حال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں اس حال میں کر تو مجھ سے نادافن ہو۔ اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رضا مند بنائے یا کون سے ور اچھے اعمال میرے ہوں گے جن مے سبب سے بیں تبرے سامنے سر اٹھاؤں اور جن کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤں ۔ کھی نہیں سوائے اس امیدے جو تیرے کم سے سے کیونکہ تیری دحمت تیرے فعسب سے آگے ہے اور توٹنے کہاہے کہ میرے بندوں کو بتلادی كريمي برا بخشنے والا أور ترس كھانے دالا ہول اور يہ كرميرا عذاب سبہت سخت عذاب سبوگا۔ بالكل سبح كہا توك إسے میرے مالک۔ تیرے عضب کو کوئی چیز ال نہیں سکتی سوائے تیرے نبی علم کے اور تیرے مذاب سے کوئی چیز بناہ نہیں وے سکتی سوائے تیری دحمت کے اور تجدسے کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی سوائے تیری ہی بارگاہ میں گو گڑا س سے ۔ ا جیا بھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل ذلبل ہے قدر انگستہ حال اور ہے سرو سامان - اگر تو مجھے معان کرفے تو کوئی برنی بات نہیں کیونکہ ہمیشر ہی ہے تیری رحمت میرے شامل مال رہی اور تونے صحت وسلامتی کا بیاس مجھ کو بہنا ہے مكها- اور اگرتو مجھے سزا دے تو اس كامستى ہول اور وہ تيرى عدالت كانتيجہ بېدگا. فدا وندا! گرميں تيرے ہى پوشيد ادصان اورتیرے می اس کال ذات کا جو حجاب را زمین مضمرہے، داسطردے کریہ سوال کرتا موں کہ میرے اس بتیاب نفس اور اس مضطرب هم اوراس نازک مبداوران کردور ملر بول بررهم کرنا - یه میراجیم حواس تیرے اُ فیآب کی حرارت کو برداشت نہیں کرسکتا ، تیری اگ کو کیسے برداشت کرے گا- اور جو تیرے بادل کی گرج کی اواز سے تقرآ اٹھاہے تیرے غضب کی اواز کو کیسے سن سکتاہے۔ معانی ، معانی ، معانی ، معانی و بے شک گنا ہوں نے مجھے دھو کا دیا ، تیسسدی نعمتوں نے مجھے جاروں طرف سے گھرے رکھا گریں نے تیراشکر بربیبت کم اداکیا۔ میرے اعمال انہائی محزو ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کریں معروسہ کروں سوائے تیری رحمت کے اے سب دھیوں سے زیادہ رحیم -

اس دعایں جن قرآنی آبات کی طرف اتارہ ہے

دكيموالم عليرانسلام اس وعاين أكمول كا ذكر كرتے بي اور أن سے گنا بول كا ، بيرون كا تذكره كرتے بي اور ال کے سرائم کا یہ جم کا اور اس کے عذاب کا جور درز قبارت ہوگا ؛ اور اس جم کی کمزوری کا اس عذاب کے تحل سے بھر اپنی خمالت کا اظہار عذاکی بارگاہ میں اور اس سلسلم میں جہتم اور دہاں کا زمر ملا کھانا اور وہاں کا محصوص نباس ،اور اس سب سے بوط مر خداکی نا دامنگی اور بندہ کی ہے مبی اور مب سے آخریس یے کے صرف خداکی دحمت پر تکمیرسے اوراسی

اس دعا پر عور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہتر بن موا عظ مضمر ہیں جن سے شیعہ ستی سب ہی فائدہ اِ مصا سکتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں کو حقیقہ یُتعلیمی سبن سجھنا جا ہیے جو موعظہ و ہدائیت کی خاطرمسلانوں کے سامنے بیش کئے گئے ہیں۔ ورية درحقيقت يرمقدس ذاتين مركز گنا بهول سے اس طرح ألوده منتقيس بيكن جونكه بارگا و اللي ميں ان كا تقرب زياده تفا-اس ك انهي خلاكا خوت عبى سخت تعا- (اندا يخشى الله من عبادة العلماء) خداس ورق وسى زياده مي جنہیں خداکی معرفت زیادہ ہوتی ہے " اور چونکہ وہ مسلانوں کے لئے ایک بیٹواکی حیثیت رکھتے ہی اس سے انہوں نے مسلاق کے من مثال بیش کی اور ہی وه طریقہ ہے جو دنیاری موامیت کے لئے بہترین صورت پر کامیاب موسکتا ہے۔ د دوسری قسم) یعنی فضائل کے ساتھ آرائسگی اور علوم د کال کی تحصیل کی "اہمیت"۔ اس میں آپ کی میر و ماہے جو

۲۲ ماہ دمضان کو آپ پڑھتے تھے۔

«الص سغيدة سحرى كوظام ركرف والع اوردان كو أدام وسكون كا ذريعه بناف والع اوراً نباب وما بهاب كومقررها كے ساتھ ملانے والے - اے عزت كے مالك! اے بنشش وكرم اور قوت وطا قت اور فضل واحسان اور مبلال و بزرگی كرسرايدوار! العاديد! العرم والعفدا! العاكب اكيله يكانز! العامن واطينان كوين والع إله العالى و معبود برح نہیں۔اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ! اے اللہ! تیرے لئے ہیں بہترین نام۔اور بلند ترین مثالیں اور بزرگی اور تام ممتیں اِ رحمت نازل كرمحير اوران كى آل براور مجھے من قرار دسے ان بوگوں میں سے كرجب و مصبح و سالم مہوں قو غافل ہو جائب او جب بيمار مهون تو تجوه مصے نون كريں يجب مالدار مهون تو فرميب دينا كاشكار بين اور جب نقير مهون تو تجوسے كولگائيں -جب بیاد ہوں تو گئا ہوں سے قو بر کریں اورجب اچھے ہوں تو تھر گنا ہوں میں مبتلا ہو جا بیں۔ مذان لوگوں میں سے قرار دے کر جو اچھے اومیوں کی محبت کا دعوی تورکھتے ہوں گران کے سے اعمال مذکر سے میوں اور بہے اومیوں سے نفرت اظہار قو کرتے ہوں گرخود اینے انعال کے لحاظ سے اُن ہی بھے آدمیوں میں ماضل مہوں جو اپنے دوسرے بھاٹیوں کی بُرائی تو ظا بركرت مدى اورخود اين برائيون بربرده والت مول مداوندا! من تجه سدسوال كرما مول بوايت اور برميز كارى ادرعفت اوربے نیازی کا ان چیزوں سے جنہیں تونے حرام قرار دباہے اور عمل کا تیری اطاعت کے ساتھ ان باتوں میں جَرِين بنديه بي - پروروگاد! بمرے چہرے کو آتش جہنمت موڈوے۔ فعا و نعا! بمن تجھے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اللہ البک، اے اکیاے ، اے اکسات و بزرگی کے ماک ! اے ماجت اے اولا و نہیں ، مزود کسی کی اولا و بیے ، مال کا کوئی قرمقا بل ہے ۔ اے طلاحت و بزرگی کے ماک ! اے ماجتوں کے برا کرنے والے ، اے تعلیفوں کے دور کرنے والے ۔ اے توا بشوں کے وطاکر نے والے ۔ اے اور میں بائے بی کی ماک المحاور و اللے ۔ اے اور میں بائے بی کی بیدا کروے اور میرے اعمال میں اضافہ کروے اور میرے لئے آتش جہنم سے آزادی کی وستا و بڑا کھی میرے ول میں بائے بی بیدا کروے اور میرے اعمال میں اضافہ کروے اور میرے لئے آتش جہنم سے آزادی کی وستا و بڑا کھی میں مور تھی ور میں بائے والے کے میں مور ہیں ہو میں ہور ہیں ہو میں اور جمد و اور مجمولات کے اما طری واضل کر اور محمد اور المحمد کی افتان میں میں اور جمد اور میں اور جمد المار میں اور جمد المار کو اور میں اور جمد والمی میں مور کہ والے کے تو بہنے دیا ہوں کہ والمی کو دور کہ والے اور کی میں اور جمد والمی کو دور کہ والے کے تو بہنے دائے ہو کہ اور کی تعلیف کو دور کرنے والے ایک کو دور کی تعلیف کو دور کرنے والے ایک کو دور کو ایک کو دور کو ایک می اور کو ہو ہو کو دور کو کو دور کو

بوضعصاس دُعا میں غور کرہاس کوحسب بیل بانین ظرائیگی

(۱) تنروع میں سفیدہ سحری کی نمو د اور دات کے اُرام وسکون اور اُنتاب و ماہتاب کے صاب کے ساتھ چلنے کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام اُ یات قرائی کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) اس کے بعد اوصاف النبی کا ذکرہے۔ عرّت ، نبشش ، فضل ، نعمت ، رحمت اس کے ساتھ وحدانیت ، فروانیت وغیرہ عنصوص اوساف کا ذکرہے۔ یہ کہر کر اس میں تعمیم پیدا کوری گئی ہے کہ تمام بہترین نام اس کے گئے ہیں۔ (۳) اُخر میں ہوایت اور تقولی اور دل کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے۔ امام نے اس دعا میں ایک ماستی ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کی جانب تو قبردلاتے ہیں۔

اس دُعاسے جو سبق عال ہوتا ہے

تمام مسلانوں کو بلا تفریق بین مخاطب کرتا ہوں۔ دیکھویہ بند مرتبہ بزرگواد نبوت کے خاندان کے محترم فروزی لعابیہ تم سے کیا کہہ دہے ہیں کہ تم اپنے دلوں کو پاک کرد اور گنا ہوں سے ان کی حفاظت کرد۔ بین نہیں بھراس عالم کی مخلوقات اور اس وسیع ونیائے کا منات کو غورسے دیکھو۔ وُہ آفتاب ہے جوحساب سے ساتھ مِل رہاہے اور ماہتاب سے جوابنی منزلوں بیں سیرکرتاہے۔ اس سے آپ سورۃ انعام کی ان آیوں کی طرف انثارہ کرتے ہیں جن بیں حضرت ابراہیم کا قفتہ مذکورہ کہ انہوں نے اسمان اور زبین کی نشا نیوں کا مشاہدہ کیا تاکہ یقین کے درجہ پر فاٹز ہوں۔ پھراسی سورۃ بیں یہ ہے کہ فعلانے دانہ کوشگا فنہ کیا اور کشفلی سے درخت کونمایاں کیا۔ وہ ذی حیات کوغیر ذی حیات سے اورغیر ذی حیات کو فعل ہر کرتاہے۔ یہ افداک نے ذی جیات سے فل ہر کرتاہے۔ یہ افتدار وحکمت رکھنے دات کوسکون واطمینان کا دقت قرار دیاہے۔ اور آفاب وہ اسمان کو صاب کے ساتھ چلایاہے۔ یہ افتدار وحکمت رکھنے ولئے فعلا کی قرار دادہے۔ اس نے تمہارے لئے ستاروں کو مقرر کیاہے کہ تم ان کے ذریعہ سے داستہ ماصل کروخشی اور تری میں۔ یہ تمام نشانیاں تفصیل سے بیش کی ہیں ان دوگوں کے لئے جوعلم سے کام کیں۔

اس دُعاکے متنکتم امام علیہ السلام نے سورۃ انعام کے ابتدائی حقیہ کا تذکرہ بھی اسی کتاب دصحیفہ کا ملہ) کی بعض ماؤں بیں کیاہے۔جہاں آپ نے خدا کے اوصاف میں یہ بتلا یاہے کہ وُہ نور اورظلمت کا خالت ہے اوراً ختاب وہا ہتاب بھی اُسی نے پیلے کئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اجرام سماویہ خدا نہیں ہیں جیسا کہ جناب ابراہیم کے زمانہ ہیں صدا بُسیر

کا خیال تھا۔ اور یہ کہ خود نوگہ وظلمت بھی خوانہ ہیں۔ جیسا کہ ایران کے ملک میں مانوی جاعت کا عقیدہ ہے۔ انشراکبر! اس سے معلوم ہو تاہے کہ اہل بہت اسول کس منزل پر تھے، اور تمام مسلمان کس منزل پر ہیں۔ ان دعاؤں میں علم افلاک، صاب آفتاب و ماہتاب، جہاز رانی دغیرہ کے طریقہ کی طرف اشادہ ہے جو بغیر کواکب کی حوکمتوں کے دریافت سکتے ہوئے نہیں حاصل ہوسکتا۔ آج مورپ کی ہرسلطنت میں اس کے لیٹے خاص درسگاہیں قائم ہیں گرمسلمانات

عالم اب مک ان علوم سے بالکل بے خبر رہے ہیں جن کی طریف اہل بیت نے برابر اشارہ کیا ہے۔

جو نکہ انہیں معلوم نخاکہ ان کے تبعین اور اگن کے تبعین کے نمالف برابر اہل بست کے بارے بی جنگ دورل کرتے رہیں گے۔ گرخود ان حضرات کے دل بین یہ تھا کہ ہم مشرک اسلامی رُوح کے شائع کرنے کے لئے اور بندوں کو مذاکی معرفت سے قریب کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اس طرح کے اشارات اپنے کلام ہیں ود بیت کردیئے ہیں جن سے تمام صاحبان علم فائدہ اٹھا ئیں اور حکمارو صلحین بان کے ذریعہ سے ترق کریں ۔ وہ با تیں ایسی بی جو تمام نتات ہیں ، اور ان میں کسی فرقہ سے خصوصیت نہیں ہے۔ اُنہوں نے بہی قسم میں گناموں کا دکرکیا ہے اور قران میں ہوں کا دکرکیا ہے اور قران میں جو عذاب مذکور ہوئے ہیں جیسے زقم ، قطال دینے و ، ان کا دکرکیا ہے اور ووسری قسم میں اُن مجا بہا باب قدرت کی طون اشادہ کیا ہے ۔ جن کا سورۃ انعام میں جی تذکرہ ہے اور جن کی حقیقت بغیر علم فلکیات کے معام نہیں ہو مسکمت اور عبر و مقابلہ کی ضرورت ہے اسی طرح ان اُیات میں جن کی طون اُک و کما بی اشارہ ہے ۔ اور جنین کا بہا مارہ میں مذکرہ ہے۔ اور جن کی خورت ہے ، اور جنین کا بہا مارہ میں مذکرہ ہے۔ اور جن کی خورت ہے ، اور جنین کا بہا مارہ میں مذکرہ ہے۔ اور جن کی خورت ہے ، اور جنین کا بہا مارہ میں مذکرہ ہے۔ اور جنین کا بہا مارہ میں مذکرہ ہے۔ اور جنین کا بہا مارہ میں مذکرہ ہے۔ یہ میں مشرکی اور علم الحبات و بیا ہوئی ناگر ہے۔

گونیا امام کے بیش نظرتھا یہ عالم کہ دنیا میں دومری قومی ترقی کر رہی ہیں۔ گرستی شیعراً بس کے جھالوں ہی میں معروف ہی اور کس بارسے میں جورا بل بیت کے بارسے میں۔ حالانکہ الل بیت ان جھالوں سے الگ ہیں۔ کہا آمان اوراُس کے ستارے ، کیا زمین اوراُس کی زراعتبی خداکے خلوقات میں داخل نہیں بی کیا ان چیزوں میں عور و خوش کرنا خدا کی معرفت سے قریب نہیں کرے گا۔

خوتی کرنا خدا کی معرفت سے حریب ہیں دیے ہ ۔ کرانسوس مسلمان خفلت میں ہیں۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں ان علوم کو چھوڈ رکھاہے اور سرف آپس کے محکوط و بھیروں سے مطلب رکھاہے۔ وہ مہمی ایسے معاملات میں جن کا دنت گزر جدکا ہے اور وہ نسلیں گزر جبکی ہیں۔ بیزمانہ وہ ہے جب مسلم نوں کے مقول میں ترقی ہوگئی ہے اور علم کی مجنت ان کے دل میں پیوا ہو مکی ہے۔

### موازیهٔ حضرت توظ کی آواز بین آورا مام زین العابدین علیه السّلام کی دعالیُن

يرشيخ طنطا وي حومري كا دوسرامضمون ہے:۔

سے برادران اسلام اِمیراسلام قبول کرو۔ میں نے اپنے گزشتہ مقالہ میں امام زین العابدین کی بعن دعاؤں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمیا ہے۔ میں نے تبلایا ہے کہ کس طرح آپ نے علم اور عمل دونوں بیلوؤں پر زور دیا ہے اور عالم کامنات کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اب ایک دعار اور بیش کرما مول - وه برمع حواب تاریک داتون می برمعت تھے ال

سرات پروردگار! مجھے بخش دے۔ اے پروردگار! مجھ بررتم کر۔ اسے بیرسے مالک! میرے دل میں باکیزگی بیدا کر۔ اسے بیرے مالک! مجھے دیاکاری سے ملیحدہ دکھ ربروردگارا! تونے دات کو ہماری داوت کا فردیعہ بنایا ہے اور دن کو ہمارت کسپ معائن کاموقع قرار دیا ہے۔ تونے آفاب و ما ہتاب کو صاب کے ساتھ جاری کیا ہے ۔ تو کالمول کا انتظام کرنے والا ہے۔ تونے آفاب، ماہتاب اور سناول میں اپنے حسن صنعت کا مطام رہ کمیا ہے۔ تونے ان تمام سے ورل کو اپنی مخلوق کے فائدہ کے لئے اپنے مکم کا با بند بنا یا ہے۔ مجھ پر ایک نظرا پنی ڈال دے ۔ ایسی نظر جو میرسے دل کو ریا کاری، خود بینی، کینہ وری اور حسد کے جذبات سے فالی کر دے۔ اور جس سے مجھے تیرے عذاب کا اند مینٹر پر یا

اس د ما میں امام نے ایک طرن تو تہذیب اضلاق کی طرن تو تبر دلائی ہے۔ جس سے نفس میں پاکیزگی بیدا ہوئے و درمری طرن اس پاکیزگی نیدا ہوئے و درمری طرن اس پاکیزگی نفس کی تکمیل پر زور دیا ہے۔ علم اور حکمت اور کا ثنات قدرت میں عنور و خونی کے ساتھ صفر نے اپنی دعا وُں میں علم النفس اور علم الآفاق دونوں کو جمع کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وار د مجوا ہے ، کہ ہم ان ان کوح کی معرفت ہو۔ ان ان کوح کی معرفت ہو۔ ان ان کوح کی معرفت ہو۔ " انفس"کے لفظ میں بہت سے علم کی طرف اشارہ ہے جن میں سے ایک علم الاخلاق ہے۔ اور" آفاق "کے لفظ میں " ملم الارض" نبا تات ، جبال ، بحار اور فلکیات و عنی و سب داخل ہیں۔

توج کی اواز ابنی قوم کے لیے جمہ سی میں نوح کی اُواد کوجو قراک یں درج ہوئی ہے، نوح نے اپنی موج کی اُواد کوجو قراک یں درج ہوئی ہے، نوح نے اپنی موجہ کی اُواد کوجو قراک میں تہیں خوب دلا تا ہوں فداکی میادت کرد ادر تعویے افتیار کرد ادر تعدی اطاعت کرد نیا تہا ہے گئا ہوں کومعات کردے راور تہیں معیتہ میت كسازنده ركھ ـ دُه خداكى مقرد كرده مرست جب درى بوجاتى سے تو اس مبى در نبى بونى يوجون و كانے فداست ابنى قرم کی شکایت کی-کها" میں نے اس قرم کوشب وروز دعوت دی رنگرمیری دعوت بروه بھاگتے ہی رہے۔ بی نے مبت ان کودعوت دی ماکد وه ابنی معفرت کاسامان کریں ، تو انہوں نے ابنی انگلیاں ایسے کا نوں میں دسے لیں اور جا درمی سروں پر ڈال سی اور اپنے جرائم پراصرار کیا اور پررے مکترسے کام نیا ، عجریں نے اُن کو کھتم کھلا آواز دی اور بلند أوانسے اعلان كيا اوراً مسترسے على تحجايا - يى نے كہا كہ فداسے اپنے گن بوں كى معانى مانگو وہ برا بخشے والاسے دو أبركوتم يربانى برساني كم للت بعيمتاب اورتم كواموال اوراولاد كرسائقد مدد بينجا تاب رتمهاد سلط باع فراد ديا اورنهري جارى كرمائ يتهي كيا مو گيام كم تم فداكى عرّت نهي سجعة عالانكه أسى في تم كو مخلف مودنول يربيدا كيا ہے۔ كيا تمن الله الله الله كو كر خدا نے سانوں أسمانوں كوطبق درطبق پيلا كيا ہے اور ما مهاب كوان ميں دوسنى كے لئے قرار دیائي، اور آفاب كو جراع بنا ياہے اور ضوائے زمين سے تنہيں مثل نبا مات كے با مرنكا لاہے، پھرتم كو ای زمین بن والیس مے جائے گا- اور اس کے بعد بھر با ہرنکا ہے گا- اور خدانے تہا رسے لئے زمین کو فرش قرار ویاہے تاكه الى بين مخلف داموں بين تم داسته جلو " نوح شف كما كم " بر در د گادا إ ان توگوں نے ميرى نا فراني كى ادر اس شخص كاطرز عمل افتيار كياجس كواس كميم مال داولادسے سوائے نقصان كے كھيے عاصل مذہوًا ، أوريه لوگ براے كرو فريب سے کام لینے رہے "

النّراكبرا يو مفرت نوح كى دُعا قابلِ لاظ بهر كس قدر النس دا فاق كے علوم اس مي مجتمع بير بالكل اكسى طرح الم زین العابدین فی این دُعایم دونول با توں کوجع کردیاہے۔ ایک طرِن دہ فداسے دُعا کرتے ہی کہ میرے نفس میں پاکیزگی عطائر آگراس میں بلندی پیدا موسکے مدسری طرف اسمال دزمین کی خلقت اور خدا کی فدرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثراً كَيْ بِصِيفِهُ كَاللَّهِ مِن الكِ وُعَاكِ وَيِلْ مِن أَبِ كَهِمْ مِن : \_

ر خداوندا! میرسے لئے ایسا دل قرار دے جو تجھ سے ڈر تا دہے اس طرح گویا اس نے تجھے دیکھا ہے۔ بیہاں مک کہ تجوت الماقات كرك والع مالك أسانول كے اور تمام ال چيزول كے جواسان كے الديمي ورشن مول خواہ ناد كيد . اے مالک کشادہ زمینوں کے اور تمام اُس مخلوق کے جواکن زمینوں کے اندر ہے " اے مالک مسبوط بنیاد دالے بہاوال كى ؛ اے ما مك بلنے والى مواؤں كے ماے الك أن بادوں كے جزیبن اوراً سمان كے درميان بيا موت بي ساے الك ان سّاردن کے حواسمان میں ترسے تابع فرمان ہمی نواہ پوشید موں اورخواہ ظاہر َ اسے منفی با توں سے باخبراود اسے آوادوں کے سننے دالے <sup>ی</sup>

صیاا یں ہے در

، م خذا وندا ! مِن تجهسے مانگنا مول صاحبان علم كاخوف، اورعبادت كرنے والوں كانتشوع وخضوع اورخلوس ركھنے والو<sup>ل</sup> ی بهادت اور نوشوع رکھنے دانوں کا اخلاص قلب، اور توکل دیکھنے والوں کا بفتین اور بزرگ مرتبہ لوگوں کی کامیا بی الا ذکر

اللي كرف والول كاعتور وخوض "

ں ۔ بربائکل مطابق ہے اس آبت کے ساتھ کہ آسمان و زمین کی فلقت اور شئے دوزکی آ مدورفت ہیں نشانیاں ہیں صاحبا مقل کے دیئے وُہ حجر خداکی یاد کرتے رہتے ہیں - اٹھتے اور بیٹھنے اور کروسے کی حالت میں اور غوروخوض کرتے ہیں - آسمان وزمین کی خلفت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ برِور دگار تو ُنے ان کوغلط طور بر نہیں پیدا کیاسے۔ تیری مستی پاک ہے ہم کوجہنم

حصرت کا یہ نقرہ کو ہو ذکراللی کرنے والوں کا غورو خوض اِ" اسی اَین کا بہتر دینا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرنا كر فداكريا دكرف والا اگراس كى مخلو بات بى عوروخوض مذكرت تو ده جابل رے كا اور اسے كوئى بيصيرت حاصل تهيں

یهی بتلایا گیا ہے اس آیت یں کر:-۔ یہ لوگ قراک میں غور دخونن کیوں نہیں کرنے کیا ان کے دلوں برقفل مگھے سوئے ہمں ؟"

اوراس آمیت بین که:-ر وہ لوگ جنہیں قوریت کا مال بنا یا گیا بھرانہوں نے اس کو برداشت مذکبا مثل گدھے کے ہیں جس کی مَیشت ہر كنابول كا بارلدا بُوة بهو-كياري منال بهاك لوكون كى جوفداكى أبنول كو جهطلات بين اور فدا جبرى طور بينطالمين

كورا واست برنهاس لا اسبے -

می ا خدا دندا! یه تیری کتاب موحود ہے قرآن ، ادریہ المی بیٹ یں سے ایک میں اور یہ المی بیٹ یں سے ایک میں اور کی مہتی کے ارشادات میں۔ یہ ددنوں کلام۔ رُدہ آسیان سے نازل شدہ کام ، اور سرا بل برب کے صدیقین میں سے ایک سدیق کی زبان سے نکلا ہموا کلام ودنوں الکامنفق ہیں۔ اب یں بندا دارسے پیکارتا ہوں مندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں اے فرزندان اسلام اسے اہل سنت، اسے الى تستيع - كياب بھى وقت نہيں آيا ہے كة تم قرآن اور الى بيت كے مواعظ سے سبق ماصل كروريد وونوں تم كوملا رہے ہیں اُن علوم کے عاصل کرنے کی طرف جن سے عبائب قدرت منکشف موتے ہیں اور خداکی معرفت عاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو ماصل کرو۔ انہی کے ماصل کرنے کا نہیں قرآن اور پیشوایانِ مذہب کے ارشادات ہیں حکم ملاہے۔ جب تم ان بي كابل مرو بها ما تو بير دوس اموركي طرن متوقبه مونا-

نغرفه انگيز مباحث سے باز آ وُ اوران مرا يات برعمل كرد-ان علوم سے استفادہ كرد اورسُورج كے نيمے زمين كے دہر

، اینے زنوہ رہنے کا سامان کرور

رطنطا وی جوہری مصری)

#### امام زبنُ العابد بن كى دُعا وُل سے مبرے ما زان

یہ استاد محد کا بل حبین کا مضمون ہے ہو مامعہ مصریہ " میں پرونیسر می اور کتاب "الادب فی مصرالا سلامیہ "اور ران بن ابی حفقہ کے معنف میں میمنمون آب کا گذشتہ سال موال شوان "کے جادی الثانیہ ورجب کے پرچر میں سٹ رکع ہواہے۔

نهارا کیا خیال ہے کہ فرزوق نے امام زین العابدین کی تعربیت کاحق ادا کر دیا ابینے ان شعووں میں جن کامفہون پر ہے کہ:-

" یہ وہ بیں جن کے بیروں کی جاب کوسرز بین کہ بہجانے ہوئے ہے اور فانڈ کعبہ اوراس کے مل و حرم میں ال سے واقف ہیں۔ یہ اس سنی کے فرز ند بیں جو خلق فلا بیں سب سے بہتر تھی۔ یہ متقی، پاکیزہ، پاک اور شہور رو دگار ہیں یہ مرکز نہیں۔ بخدا فرزوق اپنے ان شعروں میں ایک شمہ بھی نظم نہیں کر سکا ہے۔ بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہاد کر سکیں اور بتلا سکیں میرے تا ترات کو اس امام کی فظرت سے بارے میں جس تے ایک طرب قوم کے محاس افلان اور ان کے ندم بی کالات کو حاصل کیا اور دوسری طرف مک بجم کی سلطنت اور اس کی عزت کے جو ہر کا عامل بوا۔

اس سورت میں کوئی ہے جانہیں کہ ان کو" ابن الخیرتین" (دو نمتخب قرموں کا فرزند) کہا جائے۔ کیونکہ آپ کے جدّ بزرگوار حفرت رسول خلانے ادشاد فرایا ہے کہ خدانے اپنے بندوں میں سے دوہی قوموں کو نمتخب کیا ہے۔ عرب میں سے قبیلہ قریش اور عنیرعرب میں سے فارس -اور بہت سے ایرانیوں نے اس مدین کو اپنے لیے میل نازش میں میش کیا ہے۔ مہایہ دلم می شاعر سیدرننی د جامع نہج البلاند) کا شاگر دتھا۔ وہ اس مدیث کو لیتا ہے اور پھر اپنی تعربیت خود کرتے ہوئے کہتا ہے :۔

(شعرجس كامضمون بيسے)

" میں نے عوت و بزرگی بہترین باپ داوا سے ماصل کی اور دین کی عزیت بہترین بنی سے ماصل کی ۔ بیں تھے ہر چنیت سے نخ کا موقع ماصل ہو گیا۔ عزیت خاندانی فارس کی اور دینی عزیت عوب کی "
یہ انہائی فخر کی مدہے جواکی شاعر پیش کر رہا ہے ۔ کون ؟ مہیار دیلمی رجس کی وُنیاوی عوّت صرف آئی ہے کہ وہ مکب فارس کا ایک مجوسی شخص تھا اور کسی شاہی فاندان سے بھی نہ تھا۔ مچھرا ہنے اُستا دستدر منی کے ہاتھ پر اسلام لابا تو دو مرب اسلام لاب کا منا ندانی کوئی امتیاز ہے نہ اسلام میں کوئی فامی درجہ ماصل ہوگیا۔ بندائس کا فاندانی کوئی امتیاز ہے نہ اسلام میں کوئی فامی درجہ۔ میکن باوجود اس کے ابنی دو خصوصیتوں کے اجتماع پر فخر کر ایسے کہ بین فاندانی جیٹیت سے فارس المنسل ہوں درجہ۔ میکن باوجود اس کے ابنی دو خصوصیتوں کے اجتماع پر فخر کر ایسے کہ بین فاندانی جیٹیت سے فارس المنسل ہوں

اور دینی حیثیت سے حضرت محر مصطفامے دین کا برو۔ بھراب میں کیا کہوں اُس مستی کے بارے میں خس کا دا داخو دمسلانوں كارسول مو اورنا ناخود مك فارس كا باوشاه كسرى موروه كون زبان موسكتى بي جواس بزرگواركى عزيت و بزرگى كى حدىبان سرسکے۔ یہ ستی امام زین العابدین علی بن الحسین کی ہے جن کے بارسے میں فرزوُق نے کہا ہے۔ حب نبیلہ قربین کے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں نو کہنے والے کہ اعظمتے ہی کربس اس شخص کی عز توں برعزت کی

انتها مومانی ہے۔

بكه ميرانوية نيال مي كديس كهول " ال كعظيم اخلاق بوفلق كي انتها ميدان كي فانداني شرافت برشرافت كي انتہاہے۔ اور اگر زبان بارا دے اور محجے الفاظ ملیں جن سے میں مطلب اوا کرسکوں تو پھر بھی میں میر کہوں گا کہ یہ کم تر تعربب ہے جواہم سجاد اور اہل بیت رسول کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔

مكن ہے دوگوں كو نعبب مويد د مكيد كركد اكب سنى مضمون نگار ائم شبتہ بيں سے ايك المم كے بارے بين اس ظرے ك خیالات نلام رکر دہاہے۔ گرصنینت یہ ہے کہ میں اگرچہ ایک ایسے شہریں پیلے منوا ہوں جھے منی فرمب مجھا جا تاہے اور ایک اسی جاوت میں جوامام شافعی وغیرہ کے ذرہب کی بروہے رائین میں نے اپنے سنی شہر کو اور اس کے تمام کوگوں میں برطبقہ اور جائت کو یہ و پیما ہے کہ وُہ اہلِ بیت رسول کی عزت کرتے ہیں۔ آئم شیعہ کی عظمت کے اسی طرح قائل ہیں حبس طرح سنيعه بيررديه خدا كافضل ہے جے جاسا ہے عطا كرتاہے: ورمحد بن ادرمين شافعی خود مي فرا كئے ہيں:-

اے جلنے والے ناقر پرسوار ! فواسرزمین کمر پرمنی کے قریب تھہرا ورجوجو إدھرا و هر اوگ ہیں مب سے بے کار کرکہہ دے سیج کے وقت باس وقت جب حاجیا ن کعبرمنی کی سرز مین پرجمع نبوتے ہیں اتنی کرشت سے کہ جیسے بہتا ہوا موج زن دریا۔ ان سب سے کہ دے کہ اگر آل رسول کی دوستی کا نام را نصنی ہوجا تاہے تو دو نوں جہاں گواہ رہیں کہ میں دانصنی

اور تقیفت برہے کہ مجھے کوئی فلنداسلام اورسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ خطرناک نہیں معلوم ہوتا ، کدشیوسٹی میں افرّاق بيدا ہوجائے۔

ہم سب ایک دین کو مانتے ہیں جس کا نام ہے اسلام - ایک فعالی عبادت کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں -م عضرت محر مصطفیٰ کی نبوت کوتسلیم کرتے ہیں اور میر اقرار کرتے ہیں کہ ودسرور انبیار اور خاتم المرسلین ہیں۔ اور اک کے الم بيت طائرين كو واجب الاحرام مجهة مي جن كي شان مي يراكيت نازل موني مي : - ( انها يرويدا ولله ليذهب عنكم الموجس إهل البيت ديطه وكم قداع يوا) جب كك بم سب الم انقظر برقائم بن تويد بالكل كعلى مُولَ بات بهد كرم مد كوم وست موناح مية اوراس داستدين جهاد كرنا جا ميت ابين دين كي حفاظت مي اوراس كورتي دینے میں اور اس مشرک نفظ کی طرف سب کو دعوت دینا جا ہیئے اور اس راسنے میں جہاد کرنا جا ہیئے۔ مذیبر کہ اب اسی اخلافی باتوں میں بڑی جو تفرقہ انگیزی کا باعث ہیں۔صرف ذاتی اغراض اورشخصی مفاد کی خاطر- اگرہم حضرت علی سے بیرو موت که آب نے دنیا کوطلاق دے دی اور اس کی آرانشوں پر کوئی توجہ ندکی- اور اگر آب کی طرح یہ کہتے ہوتے کہ

"ا سے دنیا! جاکسی اور کو فریب دینا " تو آج اسلام کی شان ہی دوسری ہوتی ، اورمسلانوں کو آج وہ عزت عاصل ہوتی جس کے مثل کوئی عزت ہونہیں سکتی۔

نیکن دنیادی خواہش اور ہوا و تہوس نے مسلمانوں کو اسلام کے بلند مقصد سے ہٹا دیا اور انہیں توحید و ایمان کی حقیقت سے دُور کر دیا جس کی وجہ سے اُن میں فرقہ بندیاں ہو گئیں اور منتف جائیں قائم ہوگئیں جو آبیس میں تصادم کرتی رہتی ہیں جس سے مسلمانوں کی عزت ذکت سے ساتھ بدل گئی۔ اور قوت صاصل ہونے کے بعد ان میں کمزوری پیوا ہوگئی۔

یسب بین نے مکھ ڈالا اس حالت بی کرمیرے سامنے ایک کتاب ہے جو جم کے لحاظ سے فرجھوٹی ہے گر قدر وقیت میں بہت بڑی ہے۔ یہ سیدنا الم زبن العابد بن کی بعض دعاؤں کا مجد عربے۔ اور مجھے آرزو تھی کہ میں ان دعاؤں کی نبیت کھفنا ادر بتلا تا کہ ان میں کتنی روش دہلیں موجود ہیں اس بات کی کہ زین العابدین مثل دو مرسے المی بہت طام بن کے بلکان سول اللہ کی تعلیمی روح سے مامل اور عباوت و بر ہیزگاری میں آئی سے تھے۔ لیکن تجھے وہ القاظ کہاں مل سکتے ہیں جو بر میں جو بر میں اس سکتے کہ پڑھتا جن کی تشریح میں زبان ما جز ہو کہ میں جو بر میں اس موقع بر میں صرف اپنے عجز اور کو تا معافی اور عقل حیوان موجاتی ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں قلم اٹھاؤں اور بھیر موضوع کے میں کو اوام کر سکوں۔ میانی کا اعترات ہی کر لایا ایس موقع بر میں صرف اپنے عجز اور کو تا مول بہ نسبت اس کے کہ میں قلم اٹھاؤں اور بھیر موضوع کے میں کو اوام کر سکوں۔ کیون کہ میرا تا تراور تعلی احساس صفرت سجا داکی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع بر میری طاقت افرارسے بالا ترہے۔ کیون کہ میرا تا تراور تعلی احساس صفرت سجا داکی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع بر میری طاقت افرارسے بالا ترہے۔ کیون کہ میرا تا تراور تعلی احساس صفرت سجا داکی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع بر میری طاقت افرارسے بالا ترہے۔ کیون کی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع بر میری طاقت افرار اس میں جو بالا ترہے۔ کیون کی میرا تا تراور تو بیل اور تا بیان اس صفرت سجا داکی دعاؤں کی پڑھنے کے موقع بر میری طاقت افرار سے بالا ترہے۔

لین تھے ایک اور امرکی طوف تو تجربیدا ہوئ ۔ وہ یہ کمیں دکھینا ہوں کہ ہمارے انشا پر دانہ اور اوبا اور اوبی مرز نیاں مرز نیاں قدیم شعرار اور نئر نکاروں ہے آ بارے مطالعہ اور درس و بدرس کی طوف متو تجربی اور انہوں نے نئر میں اس ہم مندانہ طرز محربی کو انسیار کیا ہے جے انسا پر دازوں نے مقرد کیا ہے اور اسے اس طرح اراستہ کیا ہے کہ دہ بالکا قبل اور نظری حسن اواسے علیمدہ ہوگیا ہے اور انہوں نے اس بن رنگ برنگ علم بدیع و بیان کی زینتیں اور سجاوٹی بھی بھر دی بی بچر ہوں اور نہاں کی زینتیں اور سجاوٹی بھی بھر دی بی بچر سی طرح نکلفت اور نفسنے سے فالی نہیں ہیں اور طبعی حصن کے کسی طرح مطابق نہیں ہیں۔ کوگوں نے ان دعاؤں کے ایسے اوبی آٹار کو بھوڑ دکھا ہے جوع بی اور وں امام کا نفس ہے ۔ اور خاطب بھی آئی اس سے اس لئے کہ دہ وعائی بیاں اس سے جو خدا کی فرات ہے ۔ اور خاطب بھی آئی سے اس کے زوہ حقیقہ آئی تعبی احساس ہے جو خدا کی فرات ہوں ایک بندہ کو بعل ہوگا ہوں ایک بندہ کو بعل ہوگا ہوں ایک بندہ کو بیاں کے بندہ کو بعل ہوگا ہوں ایک بندہ کو بیاں کے بندہ کو بعل ہوگا ہوں ہیں اور زیاد و تقوی کی اواز کی ۔ ان بی ایک شیریں ہوسا تھی ہی سے جو دوح کی فرات ہیں ایک جذاب معانی اور وہ بیا کی سے جو دوح کی فرنہ متوجہ ہوتے ہیں قوروں ہو جاتے ہیں۔ و بھو امام ایشے پرورد کارکی قوروں کو میں ہورد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں قوروں ہو جاتے ہیں۔ و بھو امام ایشے پرورد کارکی قوروں کی موارد کی ایک خورد کی کورد کیا کی تو دوسے کی میں بوتے ہیں۔ و بھو امام ایشے پرورد کارکی تو دونے کی میاں ہی تو بیاں کی دوسے کی دوسے میں تو دوسے دوسال سے میں کورد کی دورد کیا دی تو وہ میں کی دوسے کورد کی دوسے کی دو

:-" ستائن ہے اس فلاکے لئے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلول پر مبلوہ انگن ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آٹکھو سے پر شدہ ہے اور آم جیزوں براپنی قدرت سے ساتھ قابور کھتا ہے۔ بس نہ آنکھیں اس کے مشاہدہ کی تاب دکھتی ہیں اور خرت ار نہ تر ہمات اس کی عقلت کی حقیقی مدیک ہنچ سکتے ہیں وہ عظمت اور بزرگ کے ساتھ جبوت کا ماک ہے اور عزت رو باندی کے در احمان اور جلالت کے ساتھ خلق بر مہر ہاں ہے۔ حس دجمال کے ساتھ نقائص سے مبرّا و منزہ ہے اور فخر و بلندی کے ساتھ بزرگ کی صفت کا ماک ہے۔

ما طاررن ن سن و المام میں کبھی عباد واند کبیف اس کلام سے زیادہ بھی و مکھا ہے۔ اور کوئی کلام جواپنے خوش نما الفاظ اور مرے معانی کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے اور نفس انسانی کو ان بلندمر تنوں تک بینچاہئے جن میں صرف پاک دیا کبز والد اپوس و نیاسے خالی اور دسان دل ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کلام سے زیادہ سنا ہے ، بیسے دینی ادب جس سے دل جاشنی کیراور لذت اندر زموتے ہیں اور اس کی بلندی کے سامنے سجدہ میں گر بیٹے ہیں کان اُن کو سنتے ہیں تو اس کے نغموں کے ساتھ متر تم ہوجانے ہیں۔ اور عقل ان کے معانی پرعور کرتی ہے تو ایک دوسری نعنا میں جو اس فضا کے علاوہ ہے اپرواز

رسی باوجود و نیا بدیع الزمان اور حریری اور ابونواس اور تنبتی کی گردیده سورسی ہے۔ کہاں دینی اوب اور کہاں اس کے باوجود و نیا بدیع الزمان اور حریری اور ابونواس اور تنبتی کی گردیده سورسی ہے کہاں دینی اوب اور کہاں ان کوگوں کا اوب سنظ و معنی دونوں میں بیت ان دونوں میں بیڑا فرق ہے داور خود اور بی رنگ کے لحاظ ہے بہت بڑا ہمزانہ بیڑا تفرقہ ہوں۔ یقینا ان کو اس بیں برت بڑا ہمزانہ وستیاب ہوگا جواب یک فرین کے نیجے دفن ہے۔

#### (م) امام زبن العابدينُّ اوران كافلسقه

(یہ احمد محد جمعہ ابیوتی کامضمون ہے جو کلیٹر شریعیت اسلامیر سرکے افضل بی سے ہیں:)
کیا کہنا اس ربانی امام اور رومانی بیشوا اور اخلاتی معلم کا جوافراد بسئر کے نفوس اور اقوام وملل کے دنوں کا سکران ہے۔ اور انسانی نسلوں کی دست گیری ورہنائی کرنے والا ہے تیرہ صدی اس طوف سے لے کر اس و ثبت کک کرجب

یدونیا فنا ہو۔

وہ ان کا کاتھ تھا متا ہے اور انہیں حقیقی زندگی کے راستوں پر سے جاتا ہے اور زندگی کی تنگی اوراس کی کا دش بیجا سے بٹاتا ہُوا انہیں اصلی زندگی کے بعد وجہد اور زیارہ کی واقعی عرّت کا سبق سمجھا تاہے۔ وُہ جدوجہد اور انتھاک کے بٹاتا ہُوا انہیں اصلی زندگی کے بعدی اور عمر کی قیمیت اور زیارہ کی واقعی عرّت کا اظہار کرتا ہے۔ دکھو وُہ خداسے وعاری کو بشتن اور عمل کے اسول کو تا ام کرتا اور سے کاری اور کا بلی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دکھو وُہ خداسے وعاری کہدرہے ہیں :۔

کہدرہے ہیں :۔

"ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد بیں قرار دے اور ہمارے ہم کی بریکاری کے موقع کو بھی اپنی فعتوں کے سے متابی فعرت کی یاد بیں قرار دے اور ہمارے ہم کی بریکاری کے موقع کو بھی اپنی فعتوں کے سے ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد بیں قرار دے اور ہمارے ہم کی بریکاری کے موقع کو بھی اپنی فعتوں کے

شکریہ بی صرف کردسے اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے اصان کی توصیف سے محفوق بنا دسے یہ کتنا بدند ہے آب کا در محدامام ! اور کتنا صاف ہے آب کا دل ، اور کتنا روشن ہے آب کا ضمیر اور کتنی پائیزہ ہے آب کی نتیت ، اور کتنا بزدگ ہے آب کا نظریہ ، اور کتنا مبارک ہے آب کا نقطر ندگاہ۔ آپ نی نتیت ، اور کتنا بزدگ ہے آب کا نظریہ ، اور کتنا مبارک ہے آب کا نقطر ندگاہ۔ آپ نے مناحی وقائم خواکی آواز اور خالق قدیم کے خطاب کو حواس نے اپنے مبین میں اور مقدس رسول مرکے ساتھ کیا تھا۔

سین درحقیقت و رسول کے مباس میں تمام اقوام اور نسلوں کو خاطب کردیا تھا۔ آپ نے اس پر لیک کہی اور اطاعت کی اور نزدیک بہنچ گئے۔ اور فلا کے فافون کے سامنے سرخم کر دیا۔ وہ فلا کی آواز سے کہ :۔ مع اے رسولی الجمد در کر عود کرو کہ آسمان و زبین میں کیا کیا عجائم مضم ہی یہ یہ لوگ کیوں نہیں شیر کرتے اور نظر ڈالتے ؟ میہ لوگ کیوں نہیں شیر کرتے اور نظر ڈالتے ؟ میہ لوگ کیوں نہیں میر کرتے ، آسمان و زبین کی فلقت اور شب و روز کی آمرور فت میں اہل عفل کے لئے نشا نیاں مضم ہیں یہ کیوں نہیں ہیں لوگ ذمین میں سیروسیاست کرتے اور دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان موگوں کا حوال کے پہلے تھے۔ وہ ان سے زیادہ طاقت کھے اور انہوں نے زبین میں ہن گامہ مربا کر دکھا تھا اور عارتیں قائم کی تھیں اس سے زبادہ کہ مبتی انہوں نے عارتین نائی اور پینمبران کے بیاس کھی ہوئی دلیوں کے ساتھ آئے۔ فلا اس کرنالی پرظلم نہیں کرنا لیکن وہ نوگ تو خود اپنے اور پرظلم کرتے تھے ۔"

اور رسول کا قول که ایک ساوت فکرو غور کرناستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ " فدا کے مغلوقات میں عور کرو اور خود خدا کی فات میں فکر نہ کرد کیونکہ تم اس کے درصر کی عدمقر تہدیں کرسکتے ؟

يهي تواكب عبى كهررب بي كه مارك دلول كي سلامتي الني عظمت كي ياويي قراردك.

آئی دُنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وُہ اپنی بے کاری کے اوقات کو بھی ایسی باتوں ہی صرف کریں جن سے حقیقی کا میابی کی بنیاد قائم ہوتی اور واقعی عرّت عاصل ہوتی ہے اور سمیشہ کے لئے نام باقی رستاہے۔ اس کا نتیجہ سے کہ ہے کاری ہو ہی نہ اور تعطّل پیلا ہی تہ ہو۔ اس وقت میں یہ خوا بیاں ہوں گی نہ جوائم ، کیونکر عرب شاعر کا مشوہے کہ :۔

" ہوانی اور سے کاری اور دولت مندی میں انسان کے خواب کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔"
۔ ارمین اس سے مدے میں منت مندی میں انسان کے خواب کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔"

الام اعلان كررہے بي كرمتنى فلا كى نعنيں ہي اوراس كى دى ہوئى طاقتيں ہيں اور اعضار وجوارح ہي مب كوان ہى مقاصد ميں صرف كيا جائے جن كے لئے دُه فلق ہوئے ہي تاكہ فداكى نعتوں كا شكرا دا ہو۔ سرورہ،

یهی مطلب ہے آئی کے اس فقرہ کا کہ بر

ہادی ہے کاری کو بھی اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کردے ا

اس کے بعد آپ بیا ہے ہیں کہ آپ طاوند عالم کے اس تول میں داخل مہوں کہ کون اپنی بات کے لیا ظاسے زیادہ بہتر موسکتا ہے اس شخص سے جو فداکی طون دعوت دے اور اچتے اعمال کرے اور کہا دہے کہ میں سلان ہوں "

آپ کہتے ہیں۔

" فراوندا ایم کو قرار دے اُن لوگوں بی سے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ تانے لے بن "

تعوّف کے ساتھ بلانوت الفرّع ومنا جات بی ادبیت ، عبودیت کے مطاہرہ بیں سحراً فرننی ، بیان کے جوہر کے ساتھ عقلی مغزاور اس پر بدیع کی اَدائشیں ۔ ساتھ عقلی مغزاور اس پر بدیع کی اَدائشیں ۔

نظرک کے خلاف بینگ ایسے دل کی گہائیوں کے ساتھ اور مطمئن نفس کے بالکامستکم عقیدہ کے ساتھ الرک کے خلاف بین کرنے والوں سے اور اس کے موادسے اس کا دعویٰ کرنے والوں اور اس کی حایت کرنے والوں سے

سنت نفرت کرتے ہیں اور ازلی وابدی و صافیت کو ضا کے لئے ٹاب کرنے ہیں اپنے ان الفاظ میں ہ۔
"وہ فالت جس کا کوئی نظیر نہیں۔ وہ کین جس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ بردگی کا مالک جس کا کوئی مثر کیے نہیں اور وہ مرفار
و حاکم جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ نداجس کا کوئی و رسم انہیں ؛ اور وہ پیا کرنے والا جس کا کوئی شرکیے نہیں اور وہ رزق
عطا کرنے والا جس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ سب سے پہلے اور لا زوال ہے۔ وہ مہیشہ رہنے والا غیرفانی ہے وہ والم و
قام ہے بغیرکسی زمرت اور مشقت کے۔ وہ باتی ہے بغیرکسی آخری صدکے روہ صنعت آفری ہے بغیرکسی کہنے تاہ
کے۔ وہ پرور دگارہے بغیرکسی شرکی ہے۔ وہ ماتی کرنے والاہے بغیر
کی ماجزی کے وہ ہمیشہ سے اور مہیشہ سے اور عہشہ سے اور ناکوئی انہا ہے دنانہ میں۔ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے
گا۔ یونہی ہمیشہ ہمیشہ وکہ فدا ہے زندہ ، قائم ، وائم ، قدیم ، قادر ، علم و حکمت کا مالک ، زبردست اور طبیم ؛ جس چیز کوئی انہا ہے والا اور جس کام کرنے والا ہے ۔ اس کے وست تھڑت میں اور اس کے گئے ہے ملق اور اس کے گئے ہے ملق اور اس کے گئے ہے ملق اور اس کے دیا ہوئے ہیں۔ یک ہے وہ فدا اور بلند ہے ان خیالات میں اس کے وست تھڑت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یک ہے وہ فدا اور بلند ہے ان خیالات میں اس کے وست تھڑت میں بیٹے ہوئے ہیں۔ یک ہے وہ فدا اور بلند ہے ان خیالات میں اس کے وست تھڑت میں بیٹے ہوئے ہیں۔ یک ہے وہ فدا اور بلند ہے ان خیالات

سے جومشرکین نے قائم کئے ہیں۔ (صحیفہ خامسہ صفحہ ۲۲، ۲۲ مطبوعہ مطبع فیجا دمشق) ایٹ دنیا کو دورانبت کے معنی تبلارہے بیں اور اپنے نفس پراعماد اور اپنے شمیر کی نگرانی کا درس دے رہے ہیں اور انسانی عقلوں کو ان کی گہری نیندسے بیدار کر دہے ہیں اور انہیں فلاح حقیقی کے ایک بڑے اصول پرمتنبہ کرہے ہیں۔ وُد بڑا دُکن جس پر اس زندگی کی عارت قائم ہے اور اس کے لئے آپ بلند ترین مثال اپنے خانن کو پیش کرہے

بي- كيونكروه فلقت اورا يجاوكائنات بن تنها اورمستقل ير الم زين العابري جوبلي صدى مجرى مين بديا بوك بن حرمت اورعزت واستقلال كي أواز بلندكرت مي - تاكد اسے چودھوبی صدی اوراس سے بعد کے تمام لوگ سنیں اور مادیت اورطبیعیت کی زنجیوں کوا تارکر پھینک دیں۔ ایک عام مذہب کی رقب اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اقوال وا نعال میں مجبورہ اور خیرونٹر اور تمام جرائم اس كے القوں زروسی خداكی جانب سے كرائے جاتے ہیں۔ وہ اس كے لئے بہت كردد دلائل بیش كرتے ہیں۔ ان بر برختی اس طرح غالب ہوئی ہے کہ خداکی ذات کی طرف جبرو قتر کی نسبت کو گوادا کرایا ہے۔ یہ لوگ فیا سے ہیں کہ اس تعلیم کے سابر میں جرام کا ارتکاب کریں اورائس کی ذمتہ داری خدا پر عائد کریں۔ يه ایسا ندمهب سے جوزمین کونسا وسے بربز کرنے کا سبب ہے اور جوانظام مالم کو برباد کر دینے کا ذرابع سے ا الم ذین العابدین نے اپنے ان الفاظیم اسی ملمدانہ خیال کی بنیادوں کو ملیامیرٹ کیا ہے۔ آت فراتے ہیں :۔ " تمام کائنات اس بات کی معترف ہے کہ تو تجس کو منزا دے اس پرظلم نہیں کرنا اور گواہ ہے اس بات کی کرجس کو تو معات کردے وہ تیرا احسان ہے اور برشخص اقرار کرہے گا اپنی نفس کی کو ان ہی کا ان فرائف کے ادا کرنے میں جو تو کے عائد كم عي - اگرشيطان انہيں فريب مدويتا تيرى اطاعت سے، توكوئى تيرى نا فرمانى مذكرتا - اور اگر باطل كو اُن كے سامنے تن کے بیاس میں پیش مرکز او قرے داسے سے کوئی گراہ مر ہونا " " تو ببارك ب اس بات بس كه تيري توسيف احسان بى كے ساتھ بوسكتى ہے ؛ اور بزرگ ہے تو اس امرسے كرتجم سعاندیشه مو مدالت کے نبلان طریقه کا و تجویسے ظلم و جور کا اندیشہ نہیں ہوسکیا اس شخص پر جو تیری نافزمانی کرے ،اور نجھ سے حق ملفی کا خوف نہیں ہوسکنا اس شخص کے بادے لیں جو تیری اطاعت کرے یا " تو مرط احسان كرنے والا صاحب كرم ہے - اسے دُہ جس كى عظمت كے عجائب ختم ہونے والے نہيں يہم كو معدار خيالا سے اپنى عظمت كے عجائب عظمت كے بردوں ميں حيسا كر بجائے ۔ اسے دُہ حس كى سلطنت كى مَدن ختم سونے والى نہيں - اپنے غضب اور ناراصی سے سمیں آزاد رکھ - اے وہ جس کی رحمت کے فزانے ختم مونے والے نہیں، اپنی رحمت میں ہما را بھی مقد قرار ہے -اے ووجس کے نظارہ کی آئکھوں کو تاب نہیں ، اپنی بارگاہ سے مہم کو قریب کرلے۔ اسے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام

en de la companya de la co

عظمتیں بیت ہیں، ہمیں عزت عطا کر۔ اسے وہ جس کےسامنے باطنی داز کی خبری بھی ظامر ہیں اپنےسامنے ہم کو رسوا

ىزكرنا يە

#### لِستُعِراللهِ الرَّحْلِي الرَّحِينِمِ السَّعِداللهِ

. 4

# م تلهُ دُعا

### از حضرت سبدالعلما مذظله

تحقیقت بیہ کہ بارگاہِ المی بیں بندہ کا کسی سوال کو پیش کرنا ایک جرائت وجبادت کی حیثیت رکھناہے اورو وجہوں سے ۔ ایک نوعوض حال اس سے کیا جا آہے جو حالات سے ناما قعت ہو؛ اور فداوندِ عالم بندہ کے تمام حالات اور مقا مدسے واقف ہے ۔ دو سرے کسی بات کی نوائش اس سے کی جاتی ہے جو طرز عمل کے اختیار کرنے ہیں مشورہ اور بہنائی کا محتاج مور لیکن جو خود ہی ہر امر خبر اور مصلوت کے انجام دینے کا صنامی مواور ہم بر مہر بان بھی انتہاسے زیادہ مواس کو کچھ کہنا کہ تو ہمارے لئے ہے کام انجام دے دے۔ ایک ناروا جسارت ہے ۔۔۔ گر اس کو کیا کیا جائے کہ خود جناب باری عز اسمئر نے وعا کرنے کا حکم دیا اور اُسے ایک عبادت قرار دیا اور ارشاد کیا کہ ادعدی استجب لکھ دتم وُعا کرو تو میں قبول کروں گائی اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو افضل عبادات بنا یا۔ کہا گیا ہے "التاعاء مہ آلعبادة ہی یعنی دُعا مغر عبادت ہے۔

### آخراكس كارازكياسيء

 ایک جزد قرار با جائے گی۔ رہ گیا ہے کہ دُماکا فائرہ کیا جب کہ قضا و قدرنے ہرامرکو پہلے ہی سے طے کر دیا ہے اوراب کمی
بت میں تبدیل نہیں ہوسکتی گریم اعتراض اُن لوگوں بر ہوسکتا ہے جو " بدا "کے منکر ہیں اور فدا کو اپنے از کی فیصلوں کی بنار پر
مجبود خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان ہی لوگوں کے خیال کو بیود کی زبانی نقل کرکے بڑی سختی سے اس کی رد کی ہے بی قالت
البھود مید املت مغلولة علت احد بھے دلعنوا بما قالوا بمل بدا مسبوطان " بیودی کہتے ہیں کہ فدا کے ہاتھ بند
ہوئے ہیں وہ اب بچر نہیں کرسکتا۔ خود انہی کے ہاتھ بند ہے ہی اور یہ اپنے اس قول کی دم ہے مستی لعنت ہیں۔ ایسا ہرگز
نہیں ہے بلکہ فدا کے ہاتھ ہروقت کھلے ہوئے ہیں"

ازل نیسلوں کی مجودی توجب ما مُرمونی کرجب وہ فیصلے مطاب طور پر ہوتے ۔ نیبن اگرائن میں سے کچھ فیصلے مشروط طور پر موں کداگر انسان دُعاکرے گا تو ایسامو گا الد دُعا ہو کہا ہوگا تو کیسا مود گا تو کھر دُعار کرنا ہے کارنہیں مجھا جاسک اور جب کہ اُس نے تود وعدہ کیا ہے کہ ادعدی استجب لکھ دعا کرد میں تبول کردس گا۔ اور اجیب دعوی الداع اخادھان۔ میں پکارنے والے کی اواز کوشنتا مول جب وہ پکارے تو اس سے ہم سجھتے ہیں کربہت سے فیصلوں میں ہادی دُعاک لاظ کیا گیا ہے اور اس کے موافر کوس ہاری دُعاک لاظ کیا گیا ہے اور اس کے موافر موس ہے کہ ہم ہم خورت پرائے اواز دیں اور اس سے مدوطلب کریں۔ جہاں کا محتی ہمائے مول ہوگا۔ کوئی شک نہیں جہاں ایسا نہ ہوگا اور بہاری دُعا کے لئے گنبائش دکھی ہوگی مطلب کے خلاف ہوگا ور ہادی دعا نہ تبول ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ جناب باری نے مکم دعا دینے کے ساتھ تبولیت کا وعدہ فرایا ہے۔ مگر ہم دیجے ہیں داکر اوقات ہم دُعا کرتے ہیں اور دُد دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دجہ سے بعن اتناں شکا کے خد ناص اسب مرف گئے ہیں اور اُن کے دل میں مقلف شکوک گزرتے ہیں حالانک دعا جب نہیں قبول ہوتی قواس کے کچھ ناص اسب موستے ہیں اور اُن کے دل میں مقلف کو اور ہمائی ہوتی تواں کے کچھ ناص اسب موستے ہیں۔ جملاً یہاں اُن میں سے بعن امور کا تذکرہ کیا جا ماہے :۔

(۱) دُعارکی تبولیت کا وعد بطور کلیم نہیں ہواہ ہے بکہ اطلاق سے جس کے ساتھ تقید کی گئائش ہے۔ تقید خواہ مظی ہویا عقلی۔ ہم جہاں بک بخو کرے ہیں اس میں عقلی طور پرعوثیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیو ککہ اگر ہرشخص کی دکار ہم جال پوری ہُوا کرے تو کبھی اس میں شاقض یا تصناد ہمی میدا ہو جائے۔ مثلا ایک ہی شے ایک کے لئے مطلوب ہوتی ہے اور دو مرے کے لئے ناگوار اب اگر دونوں دعا کریں، ایک اس امر کے ہونے کی اور ایک نہ ہونے کی ، تو دونوں کی دعا کا پورا ہونا محال ہے کہونے کی اور ایک نہ ہونے کی ، تو دونوں کی دعا کا پورا ہونا محال ہے کہونکہ دونوں کی خوامش کا عاصل ہونا تناقض کا بعد ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک کی دعا قبول ہواور دوم ہے کی مسترد ہو جائے۔ ایک یہ میں مورت کی مشابعہ جن میں ایک باعتبار اسباب اقید جائے۔ ایک یہ مورت کی ساتھ مجتمع نہیں ہوسکتی اور تقیقہ اُن دونوں ہیں تنا فی ہوتی ہے گریہ اس تنانی کو نہیں بحجتا۔ اسی صورت کی بات ممکن بی نہیں ہوسکتی کہ ہرایک کی دُعارضرور قبول ہو۔ اس لئے عقلی طور پراستجا بت دُعا میں یہ مرط قرار یا تی ہے کہ و دُعا قبول ہونے کے قابی مور۔

(۲) دعا برف رسمی طورسے زبان پر کچھ الفاظ جاری مونے کا نام نہیں ہے بلکر دل سے اپنے مطلب کو بارگاہِ اللّٰہ میں پش کرنا اس اصاس کے ساتھ کرم ماس کی بادگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ احساس اگر بندہ کو پیدا ہو جائے تو بھر اس کے

خضوع و خشوع اورتصرع وزاری کا عالم ہی دوسرا ہو گا۔ زیادہ ترجود عائمیں ہوتی ہیں وہ اس حوبرسے خالی ہوتی ہیں وُہ صرف بطورعادت رسمی حیثنیت سے مونی ہیں ان میں حقیقت وُعا ہی کا وجود نہیں ہوتا ، قبولیت کی منزل تواس کے مبعد سب

(۳) دُعاکی قبولیت ایک فاس توقبه باری کا نتیجہ ہے۔ سکن قرآن مجید میں معان کہ دیا گیاہے کہ اگرتم مہیں یا و رکھو توسم نہیں یا درکھیں گے " فاذکود فی اذکو کھی" بندہ کا فعا کو یا درکھنا فرائف کوا داکر تاہے اور فعا کا بندہ کو یا درکھنا رحمت کو متوجہ کرناہے۔ اکثر دُعاکر نے والے انسان دُعائیں مانگنے میں تو بڑے فعالیست معلوم ہوتے ہیں مگر فرائف الہید کے احساس سے بالکل برگانہ ہیں۔ اس صورت ہیں انہیں ساستھاتی بھی نہیں کہ بی فعالے اپنی قبولتیت دُعاکے طالب ہوں۔

(۲) حقوق اللہ سے زیادہ اللہ کی نظر بی حقوق النّاس قابل کی ظامیں اور قدرت اکثر اپنے کر در اور ما یوس بندوں کا انتقام لینی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کو کس میں ہے کس نے ہمیں آ واز دی اور ہم نے اس کی آ۔ میں ساستہ یو تی اور ہماری دُعا نے فریا دکی طوے متوجہ نہیں ہوتی اور ہماری دُعا فرائم نہیں کرتی۔

قبول نہیں کرتی۔

(۵) اس نے ہمیں ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے قوائے عمل مرحمت فرائے ہیں۔ اگروہ ہرموقع پر دُما کوقبول ہی کہ استجابت کے ہیں کر لیا کرے تو قوائے عمل معطل ہوجائیں اور انسان ذرائع و اسباب سے کام لینے کے بجائے صرف باب استجابت کے کھٹکھٹا نے پر اکتفا کرے۔ اسی لیٹے ایسا ہوائی کسی نے معموم سے خوامش کی کہ آئٹ میرے لئے دُما کر دیجئے۔ اور حضرت نے فرنا یا میں لاؤ۔ فدا برکست عطا خوائے گئا۔ خوا درسعی وکوششش کو کام میں لاؤ۔ فدا برکست عطا فرائے گا۔

(4) وہ ہمارے مصالح کا گران ہے۔ ہم نادانی سے اگر کوئی ایساسوال کریں جے ہم تو اپنے نزویک ہم اور مفید

مجھتے ہوں لیکن حقیقہ وہ ہمارے گئے مفراور تباہ کی ہو تو اس کی دحمت کا تقافعاہے کہ وہ ہماری دُما کو ممتر دکوئے

ادر ہمارے لئے وہی کرے جو اس کے علم میں ہمار گئے ہم ترہے ۔ خود قران مجید میں ارشا د فرما یا ہے کہ عسی ان شکو ہوا

شیشا و حد خدید لکو دعسی ان تحدوا شیٹا و حو شو لکو وادلاً الا تعلمون ہ بہت مکن

ہے کہ تم کسی بات کو نائیہ ندکرتے ہواور وہ تہارے لئے بہتر ہواور ہمت مکن ہے کہ تم کسی چیز کولین ذرقے ہواور وہ

تہارے لئے مفر ہو ۔ اصل بہتے کہ فدا تو ہر بات کا علم دکھتاہے اور تم ہو نا سمجھ ، نادان ، کھے نہیں جانتے ، ہی وہ سبب

ہے جے دعائے افتتاح ماہ و رمعنان میں بھی ذرکہ کیا گیاہے کہ جب تو دُماکے قبول کرنے میں دیرکر تا ہے تو میں ان نادائی ۔

سے تیرا شکوہ کرتا ہوں ۔ حالا تک سبت مکن ہے کہ یہ ویر ہی میرے لئے بہتر ہو اس لئے کہ تو ہر بات کے انجام سے دا تن

انسان ہر چیزے وقتی نتیجہ پر نظر ڈوالیا ہے لیکن وہ حوانجام کارسے واقف ہے وہ اس کے مستقل اور دیریا بتیجہ کا لیاظ کرتاہے۔ اس لئے جو چیز وقتی طور پر مفید ہے لیکن مستقبل میں اس سے نقصان پہنچنے والاہے اُسے انسان کے

مے اختیار نہیں کیا جاتا۔ یر عین اُس کا تطف ومہر بانی ہے۔ حب کہ مندہ اس پر اظہار نا داخلگی کرتا ہے، یہ اس کی نادا نی سد

(٤) كمبعى البيا بوسكتاب كرميلاح شخصى نظام عالم ك كم تقسان رسال بوتاب - ايسے وقت بين اگرم وه اس بند سے انفاری طور بربہتر بھی مولیکن خالق کی طرفیصال دُعا کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ بحیثیت مکیم مطاق کے نظام عام كى كميل كا ذرتر دارسے اوراس كا ارادہ اس شے سے متعلق ہى نہيں ہوسكة كدجو نظام عالم كے لئے مصرات بلك اكثر محققين كے ترديك توارادهٔ اللهيم نام بى بيعلم بالنظام كاراوراس كئة اس كا راده دسى سوگا جونظام عالم كے كئے بهترسے بهتر صورت مكن مور اوراسى بنار بركها كيا ہے كه ليس فى الامكان اصلى ممّا كان-يەشبەكە" اگرامياموما تووه چیزی یا وُه اشخاص بدیل نه ہونے جو شرمعض ہی جلیے ابلیس، مرود، فرعون وغیرہ، درست نہیں ہے جقیقت یہ ہے كروجود ذاتاً نيرس وه منر مو مى نهي سكتا واوجب وجود منرنهي توايجا د منركهان موسكتاب بيشك وجود كم بعد یہ ذاتی استیار کی خوابی ہے کہ اُسے بھے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس سے فالی برکوئی الزام نہیں عائد موسکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خورا پنے لحاظ سے شربو گرنظام عالم کے لحاظ سے وکہ شرنہ قرار پاسکے رشلاً اہلیں اس نے لاکھوں برس تک اطاعوت بردر دِگار کی ۔ اتنی طولانی اطاعت کہ جن ہوتے ہُوئے صعبِ ملائکہ میں جگر با گی ۔ اس کے بعد وہ سجدہ مذکر نےسے مردور مارکاہ ہو گیا اوراس سے معدسے وہ برابر معاصی کا ارتکاب کر دباہے اور دوسروں سے ارتکاب كا بآسے بقينى بحالت موجودہ وہ ايك سرمستى سے كيونداس في اينى كھلى طاعتوں كو بعد كے كفرومعديت سے مثاويا اور وہ طاعتیں اس کے لئے مراد مندسز رہیں گر نظام عالم ہیں تو اس کی وہ اطاعتیں بھی دانل ہیں ہواس کے بیلے ہو مکی ہی اور ملوکی زما نہ کے لحاط سے جہاں تک اندازہ کیا جا تاہے اُس کے مقابلہ ہیں یہ بعد کی مزت بہت کم ہے۔ نظام عالم میں جب اس کے وجود کا درہ و میکھا جائے گا تو ان تمام اچھے کا موں کو بھی بیشِ نظر رکھنا پڑے گا جو اس کے ہاتھوں ہو چکے ہیں ، اور اس لحاظ سے ایجاد اس کا مشرع قرار پاسکے گا- اس طرح بدت سے ایسے آ دمی جنہوں نے عمر بھراچھے کام کیے اور ببعد کو گراہ اورمردر دِ مارگاہ مو گئے۔ دومری صورت یہ موسکتی ہے کہ کوئی شخص شریر با عتبار اپنی فرات کے رسکن سلساد نظام بن دُوجز در بروبهت سى خيرمهتيون كا-اس كے تحت بي داخل بوسكتے بني ايسے كافز، مشرك يامنانق جن کی اولا دیمی بہت سے مومنین اور صلحار پیلا ہوئے ۔ کوئی شک نہیں کہ وُد اشخاص خود اپنی مگہ ببرت بُرے تخے ۔ مگر فظام عالم کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس بورسے سلسلہ کو دیکھنا بڑے گا۔جس کے اجزار وجود میں وہ قرار باتے ہیں۔اور اس کو دیکھتے ہوئے بیشر قرار یا سکیں گے۔

تیسری مورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لحاظ سے سٹر ہولیکن سٹر موستے ہوئے بھی وُہ نظام عالم کی تکمیل کا جزو بنے مِشلًا شیطان! کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی قات اور اپنے افعال کے لحاظ سے خراب ہے۔ گریاد رکھنا بیا ہیئے کہ نظام عالم کا اصل ماحصل فلائق کا اپنے امرکانی صوود میں انتہائی ترتی کے نقط تک پینجیاہے۔ اورسلسلا ارتقار میں انسان انتری کرمی ہے اور اس کا نقطۂ ارتقار تک پہنچا اپنی قوتِ افتیاد کے بہترین استعال بہے، اور قرت اختیار کی آزمائش اور اس کی ملا بمیشر تفیادم اور تضاد برِموقوت ہے۔ اگرمنفیادم طابی نبی مبوتی آوطانیت بی جود اور تعطّل بیلا موجا تاہے اور کم از کم اس کے جوم رکھلتے نہیں -

اوراس بنار پرانسائیت کے تھادم کے لئے شیطنت کی مزورت ہے۔ ای شیطانیت سے مقابلہ کرکے انسائیت معراج کالی پر پہنچ ہے ، اوراس کئے شیطان ابنی جگہ پر بہت بُرا ہے ۔ گر نظام عالم ہیں اس کے وجود کی صرورت تھی۔ تاکہ انسانیت معراج کال پر پہنچ سکے ۔ اور اس طرح مجھ کیجئے اس کو کہ فرعون بہت بُرا تھا ۔ گرموسوی کی بھل کے لئے فرعون کی مورورت ۔ اور فروو بہت بُرا گر البیمیت کی شعلہ افروزی کے لئے فرود کی ضرورت ۔ اور پر پر بہت بُرا گر البیمیت کی شعلہ افروزی کے لئے فرود کی ضرورت ۔ اور پر پر بہت بری ۔ سکن قررت کواں کے لئے میزید کی صرورت تھی آئا کو ہ اپنے افعالے ما اور اپنے کرداد کے لحاظ سے بہت بری ۔ سکن قررت کواں کے پیا کرنے کی صرورت تھی آئا کو ہ اپنے افعالے با افعال کا ادتکاب کرکے انسانیت کی خود افعالی کا دو اس کے پیا کرنے کی صرورت تھی آئا کو ہ اپنے افعالے سے اور ایسانیت کی خود افعالی کو اور ہے ۔ گر انسان صعیف البنیان نظام کی ان گہری مصلحتوں کو کیا تجھے ۔ اور ایسانیت کی خود جا بہا ہے کہ ہرا پنی خواہش کو اور ہے وہ بہتر سمجھا ہے اُس کی خداسے کمیل کرائے ۔ یہ کیسے ممکن ہے ۔ اور ایسانی خواہش کو اور ہے وہ بہتر سمجھا ہے اُس کی خداسے کمیل کرائے ۔ یہ کیسے ممکن ہے ۔ اور ایسانی خواہش کو اور ہے وہ بہتر سمجھا ہوتی ہوتی ہے کہ دعائی مسترد ہوجاتی ہیں ، اور نہیں ، خول ہوتیں ۔



برطور کر کھلاصحیف کر سیادیہ یہ داز مکن نہم بین خوائی بین مثیل المبیت رسی فرائی بین مثیل المبیت و مرائی میں فرال کی طرح بیر سی فمر بیمنال ہے المائی رسے المجیل المبیت



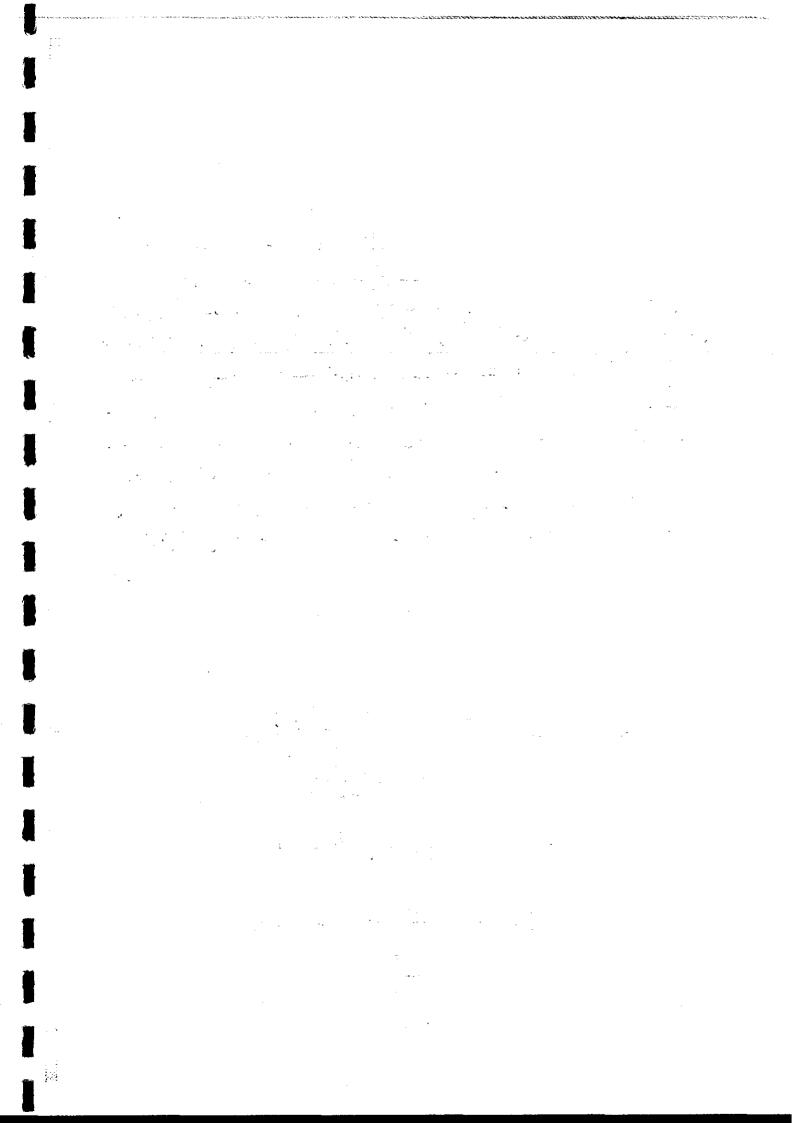

## الشَّمِلِةُ لِلْتَحْمُرِ لَاتَحْمِيْ

ہم سے سستید امل تم الذین بہاً الشرت ابرالحسن محت مد ابن خس ابن احرابن على ابن محمّر ابن عسسر ابن تحیی علوی حسینی رحمدالله نے اس صحیفر کی روایت کرتے ہوئے بیان فرما یا که سطاهه بین شیخ سعید الوجدالله محدابن احرابن شهريار خزينه دارأستانه مولانا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کے سامنے صحیفہ برط ما جا تا تھا اور میں سنتا تھا اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ال صحیفہ کوشیخ صدوق ابى منفعور محدّ ابن محدّا بن احدابن عبلعريز العكبرى المدّل رحمه اللّٰدسے سناہے جب كه وُه ان کے سامنے بڑھا مار ہا تھا اور شیخ ابی منصور کے اس کی روایت ابوالمفضل محدّ ابن عبدالتّدا بن مطلب شيبانى سے كى ہے اور انہوں نے شريف ابوعبدالله حبفران محدان جعفرابن حن ابن جبفر ابن حسن ابن حسن ابن اميرا لموننين على ابن الي طل عليها السلام سے اور انہوں نے سف موسی میں والٹر ابن عمر ابن خطاب زبات سے اور اہوں نے اینے مامول علی ابن نعال اعلم سے اور انہوں نے

Andrew Color Laboratory

Company of the second

حدّ ثناالسيدالاجل غم الدين بهاء الشرّف ابوالحسن محمل بن الحسن بن احمدين على سي عمر بن عمر بن يحبى العلوي الحسينى رحمه الله قال اخبرنا الشيخ السعيد ابوعبدالله محمد بن احمدابن شهريار الخاذن لخزانة موللينا اميرالمومنين علي بن ابى طالب عليد السّلام فى شعى مربيح الاقلمن سنةست عشرة وخسسائة قرائة عليه وانا اسمع قال سمعتها عل الشيخ القدة وقابى منصور محتدبن محتد بن احمد بن عبد العزيز العكبرى المعدّل رحمه الله عن الى المفضل محمّد ين عبالله بن المطّلب الشّيبانيّ قال حدّثنا الشّريفيّ ابوعيدالله جعفرين محمد بن جعفرين الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن اميرا لمومنين على ابن ابي طالب عليهم السّلام-قال حدّثنا عبد الله بن عمر ابن خطّاب الزّيّات سنة خسُ ستّين ومأتين قالحدتثىخالى علىبن النعما

:

الاعلم قال حدّثنى عميرس متوكّل التَّقفيّ البلخيّعن بيه متوكّل س لم فن قال لقيت يحيى بن زييد بن على عليه السّلام بعد قتل ابيه وهومتوجّه الىخراسان فسلمت عليه فعالى من اين اقبلت قلت من الحج فسألنى عن اهله وبنى عده بالمداينة وأخى السوالعنجعفربن معتدعليالسلام فاخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم على اسيه زيد بن على عليه السلام نقال لى قدكان على محمدين على اشاس عطابى بترك الخروج وعردنهان هو خرج وفادق الملهينة ما يكون اليه مصيرامرة فهل لقيت ابن عتى جعن ابن محمد عليه السلام قلت نعم قال فهل سمعته يذكرشيتًامن امری قلت نعنم ر

قال به وذكر فى خبر فى قلت جعلت فداك ما احت ان استقبلك بما سمعته فقال الالموت تخوف ها ما سمعته يقول انك تقتل و فقلت سمعته يقول انك تقتل و صلب عما قتل ابوك و صلب فتغير وجهه و قال يمحوا لله ما يشاء و يذبت و عند كام اكتاب يا متوكل ات الله عزّوجل الله فل اللامر سنا وجعل لنا العلم فل السيف فجمعنا لنا وخص بنو والسيف فجمعنا لنا وخص بنو

عمیران متوکل تفقی ملخی سے اور انہوں نے اپنے باب متوقل ابن باران سے متوقل کا بیان سے کر جب یجی ابن زید ابن علی اینے باب کے شہد سوجانے مے بعد خواسان ما دہے تھے تویں نے اک سے الما قات كى اور سلام عرض كيا- انبول في بوحيك تم كبال سے آ دہے بو ؟ ميں نے كہا ج سے وابي آر بالموں یکنی نے اینے عزیزوں اور چازاد بھائیوں کے مالات دریافت کئے جو بدسیت، میں تھے ؛ اور جعفرابن محستدعليها السلام كيمتعلق مببت ديرتك بُوجِهِت رہے۔ میں نے اُن سب کیا حال بیان کیا اوران کے والدزید بن علی کی شہادت پر ان سب کے حزن و نَا ثُرَكَا ذَكركيا - يَرْصُن كرانهول نے بُها كەمىرے چَيَّا محدّا بن الباقر عليب السلام نے ميرے والدكو ترك خوج كامشورہ ديا تھا، ادر انہيں بلايا تھا كراكرانہو نے خروج کیا اور مدینہ کو تھیوٹا تو انجام کارکیا ہوگا بھر فرایا کرتم نے میرے ابن عم جعفر ابن محد علیہ السّلام سے ملّانا ك تعى -ليس في كما مي ول إفرايا كما تم في مرك ال یں اُن سے کھوسٹنا ہے ، ہیں نے کہائی ہاں۔ فرمایا جو كجد ميرے متعلق فرايا مرو بناؤ-ين في كما ميري مان آب پر ننار ہو محقے یہ اچھا نہیں معاوم ہو ما کہ ہو یں نے سمناہے آپ کے سامنے عرض کروں درایا مے موت سے ڈراتے ہو؟ جو سُناہے بسیان رو۔ میں عوض کیا کہ ئیں نے مصنب رت کو فراتے سنا كرآب بمى قتل ہوں گے اور سُولى پر لشكائے مائیں کے جس طرح آپ کے والد قل کئے گئے اور سُولی پر نشکائے گئے۔ یاسُ کراُن کا چرو متغیر موگها اور اس آمیت کی تلادت کی ودمن بات کو

جابتا ہے مٹا دیاہے اورجس بات کوچا بنا ہے نقش كرديتا ہے اور اس كے ياس اوج عفوظ ہے "اور فرايا اے مترکل اللہ تبارک و تعالی نے ہارے دربعراس دین کو تقومیت بہنچائی ۔ اور ہارے حقتہ میں علم اور تلوار آئی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہامے کئے فرام ہیں۔ اور ہارے جیا زاد تھیائی صرف عسلمسے مخصوس ہیں۔ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہوجاؤل یں نے برنسبت آپ کے اور آپ کے والد کے لوگو كوآب كے ابن عم جعفر صادق على السلام كى طرف زماية ماُئل یا یاہے۔ فرمالی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چا محدّان على إلىا قرا اور أك كے فرند جعفر صادق نے لوگوں کو زندگی و بقار کی دعوت دی ہے اور من انہیں موت کی جانب بگایا ہے۔ میں نے کہا گئے فرزند رسول وه حصرات زياده علم ركفت أي يا أب-یاس کر کھی عرصہ کے لئے زبین میں انگلیل گاڑ دیں۔ بحرسراتها يا اور فرما يا كهم سے تو تم سب ہی بہرہ مندمی مر بأن وه أن تمام بيزون كاعلم مكفية بي جن كامم علم ر کھتے ہیں۔ اور جو دُه طانتے ہی وہ سب کا سب م نہیں جانتے۔ تھرمجھے سے فرمایا کیا تم نے میرے ابن عم م کے افادات مبی کچھ تکھے ہیں ؟ بیل نے عرض کیا میمنی ہاں یو فرمایا حرکھ مکھاہے تھے وکھاؤر میں نے مختلف علوم كرسلسارين حفرت كے ارشادات دكھائے ادراك دُما مِلْمِي دَكُما في جو حضرت في مجمع لكحوا في تفي - اور فرایا که میرے والد بزرگوار محد ابن علی علیها السلام نے مجھے مکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دُعا میرے والد على ابن الحسين عليہ السلام كى اديميرصحيفركا لمديرسے ہے کی نے اُسے آخرتک دیکھا اور فرایا مجھے اس کے

عمنا بالعلم وحده فقلت جعلت فداء ك إنى داست الناس الى ابن عمد جعفرعليه السلام إميل منهم اليك وإلى ابيك فقال التعتى محمد بن على وابند جعفراً عليهما السلام دعوإالناس الحالحلوة وغن دعوناهم الحالموت فقلت ياب رسول الله اهم اعلم ام استم فاطوق الحالارض مليًّا تُورفِع راسه وقال كتناله علم عير انهم بيلمون كلمانعلم ولانعلم كلّ ما يعلمون تْوْقال لى أكتبت من ابن عتى شيئا قلت نعمر قال ارنىيە فاخرجت اليە وجُرهًا من العلو و اخرجت له دغاءً املاه على ابوعب ١ مله عليه السلام وَحِلَّا شَيْ انَّ اباً لا محتمل بن على عليهما السلام املاه عليه واخبره انه من دُعالِء اسِه على بن الحسين عليهم السلام مِن دعاء القيحيفة الكاملة فنظرينيه يحلي حتى اتى على اخرم وقال لى اتا دن بخ نسخه فقلت بإبن م سول الله اتستائن فيما هوعنكونقال المالأخرجي اليك محيفته

كصف كى اجازت دييت موريس في عرض كيا - ال فرزند رسول آب مجهسه ایس چیزکی امازت طلب فراتے ہی جو خود آپ ہی کے گھر کی ہے۔ یہ سکوانہو نے فرمایا بی بھی ممل دعاؤں کا ایک صحیفہ تہیں دکھاؤں گا جومیرے پدر گامی نے استے والد بزرگوارسے یاد کی تھیں اور محصمیسسے والدنے ان کے معفوظ رکھنے کی جوامیت کی تھی-اور فرمایا کہ نااہل موگوں سے انهين بوسشيده ركفول عمير كيت من كدميس والد د متوتل) نے بیان کیا کہ بین مطامحہ کر ان کے میرکو بوسر دیا۔ اور عمن کمیا خدا کی قسم! اے فرندرسول میں تہاری دوستی واطاعت کے ساتھالٹد کی پرتش كرنا بول اور اكتيدوار بول كه وه ميرى زندگى اورمير مرفے کے بعد تہاری مجتت ودوستی کی وجرسے سعادت دنک بختی مختف عیراب نے وہ صحیقہ تو یں نے این دیا تھا ایک صاحبزادے کو دیا جو ان کے ممراہ تھا اور اس سے فرمایا کہ اس دُعا کو واضح و نوشخط مکھ کو اور مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے زبانی یاد کروں کیونکہ میںنے مضرت جعفرصادق تحفظ الترسي اس دعا كوطلب كياتها گرانہوں نے دیسے سے انکاد کر دیا تھا۔ متوکل کھتیں كريس نے بير منا تو اپنے كئے پرليشيان موا ي اور کچه مجمد میں مذآیا که اب کمیا کردن دمچه خیال آیا که حفرت جعفر صادق عليه إلى لام في يبله سے منع بھي تو تہیں فرمایا تھا کہ بیر دعا کسی کو مد دینا۔ اس کے بعد کیلی نے ایک صندوقچ طلب کیا اور اس میں سے ایک مقفل و سربهر صيعة نكالا-أس مهركو ديكا تواسع يؤما اور كرميفايا بيراس كى مېر قررى تفل كھولا اور صيقه كو كيبيلاكر ايني أتكهول سے لگا يا اور تيرب پر ملا اور فرما يا استوكل نداكي اللَّاغَآءِ الكَّامِلِ متَّاحِفظه ابى عن أسيه وأنّ ابى اوصانى بصونها ومنعها غيراهلهاقال عميرقال اي فقمت اليه فقبّلت رأسه وقلت له والله يابن رسول الله انى لادين الله بحتكم وطاعتكم وانى لارجوان يسعدى فى حياوتى وملماتي بولايتكمرف ومي محيفتي التى دفعتها اليه الىغلام كاي معه وقال اكتب طن االتاعآء بخط بين حسن واعرضه على لعلى احفظه فاتى كنت اطلبه من جعفرحفظه الله فيمتعنه قال المتوكّل فنندمت على مأفعلت ولمراديها اصنع ولمريكن الو عبدالله عليه السلام تعتمالي الآادفعه الى احدة تردعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظرالي المخالووتيتله ومكى ثقرفضه وفتح القفل ثمر نشرالصحيفة ووضعها علىعيته وامترهاعظ وجهه وقال والله يامتوكل لولاما ذكرت من قول ابن عتى ائنى اقتل واصلب للادنعتهااليك ولكنت سطا ضنيىنا ولكتى اعلمه انق قوله حتى اخدة كاعن المائد والله سيضح

قسم اگرتم میرے ابن عم کے اس قول کونفل مرکزتے کہ مَن قَتَل كر ديا جاؤل كا اورسُولى يركشكا يا جاؤل كا تومن مرگزیرصحیف تہارے حوالے مذکریا۔ اوراس کے دینے میں بخل سے کام لیا۔ لیکن عجمے معلوم سے کہ جو کچھ انہوں نے فرایا ہے سے اور یہ بات انہوں نے اسے آبا دُ امبراد سے سنی ہے اور سبت عبد مو کر دہے گی-ال لئے میں ڈرتا موں کہ بیعلمی و خیر بنی ائمید کے ماتھ لگ طِ مُ اوروه اسے حِهُما دالين - اور است خسزانوں بن صرت اینے کئے ذخیرہ کرلیں۔ المذاتم اسے اپنے پاس ر کھو اور میں۔ری جگہ اس کی حفاظت کرو، اور نمتظر رمنا اور اس محيفه كو اينے يامن امانت ركھنا - اور جب الله ميرا اور اس قوم كا جرفيصله كرما حاستاب كرف تواس ميكريطيا زاد بهائيون محتدو ابراہم کے پاس ببنما و بیا کیونکہ وہی میرے بعداس سلسله بنی میرے قائم مقام بی - متوکل کا بان ہے کہ یس نے وہ سلمیفر لیے کیا اور حبب کیلی ابن زید شهید کر دیئے گئے تو میں مسیر گیا اور امام جعفر صادت عليه السلام كى خدمت بين حاضر بُوا اور ليملي كا تمام وانعر أن سے نقل كيا- حضب رت رفيان گے اور کی کے واقعات سُن کر سبت عملین موکے ادر زمایا که تحسار رحمت نازل کرے میرے ابن عم بر اور انہیں اُن کے آبادُ امراد کے ساتھ رکھے۔ اے متوکل فداکی قسم مجھے اس دُعایکے دینے بی تبکی خوف انع نفاحر انہیں خود اپنے باب کے صمیفہ کے بارے میں تھا۔ اچھا تو وہ معیمنہ کہاں ہے ؟ میں نے کہا کہ یہ ہے۔ اب نے اُسے کھولا اور فرمایا فلاکی تسم یہ میرے چپازید کی تحرمیہ اورمکیسے

عليه السلام نخفت ان يقع مثل طناالعلم الى بنى اميتة نيكتموه ويتاخدوه فىخذائيهم لاننسهم فاقبضها واكفنيها وترتبص بها فاذا قضى الله من امرى وامرهَ والآم القومرِمَا هوقاض فعي المانة لي عندك حتى توصلها الى ابن عتى محتد وابراهيم ابنى عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على الم السلام فانتهما القائمان في هذا الامرىب بى قال المتوكّل فقبضت الصّحيفة فلمّا تتل يحيى بن زىيد صرت الى المدينة نلتيت اباعيدالله عليه السلام فحكثته الحدايث عن يحيى فبكى واشتل وحده به وقال محمراللم ابن عتى والحقه بالباكم واجلادم والله يا مبتوكل ما منعني من دنع التاغآء اليه الآالّذي خافه عل صحيفة ابيه واين الصّحيفة نقلت هاهي ففتحها وقال هذا والله خطعتى ن يدودعا رجد على بن الحسين عليهما السّلام تُمّ تال لاسنه تمُريا اسلعيل نأتني بالتعاءالذى مرتك بحفظه و صوته فقام السمعيل فاخرج صحيفة كأنهاالمعيفة التي فعهاالي عيىس

یہ اکیت لے کر نازل ہوئے ، وہ تواب جوم نے نم کو د کھایا اس لئے د کھایا کہ وہ نوگوں کے منے ایک اِن اُنٹن ہواور اسی طرح وہ شیرہ جس بر قران میں معنت کی گئی ہے مم انہیں ڈراتے ہیں گروہ اس ڈرانے کے باو جور کرشی من برهمة بى يل جات بن يات رستره ملويك مراد بنی ائمیہ ہیں ) بیغیب سے اکرمنے جرشان دریا فت کیا کریر وگ میرے وقت اور زمانہ میں بو گے ہ کہانہیں ملکراٹ کی ہجرت کے بعد اسلام کا دور دوره بوگا- بودس برس مک برسراد رسے گا۔ بيراسلام كا دُور دوره بجرت كرينتيسوي مالك آغازين مشروع بوگا اور بارنج برس مك برقرار دے گا۔ اور كيرايسي محرابي كا جُرْبِلِ فَكُلُّ كَا جِوابِينَ مركزير جم كر كھولى ہوجائے گا۔ اور تيمر فرعونوں كى حكومت شرفع ہو جائے گی۔ امام جعفرصادق نے فرمایا کہ خداویر عالم نے اس کے بارے بی بیرایت نازل فرمائی ہے . مم ف اس قرآن كوشب قدرين آنارا اورتم كيا جانو کرشب قدر کیا ہے۔ شب قدر مزار مہنوں سے سبترہے یہ بنی اُمتیہ ان سرارمہینوں کی قابق رنہیں گے گران مہینوں میں شب قدر نہ ہوگی ربھر فرایا که خدا وند ما لم نے اپنے نبی کو آگاه کر دیا تھا کہ بنی اُمیتران مزاد مہینوں کی قرت مک مسلانوں کے مل دعقد کے مالک اور برمبر اقت دار رہیں گے۔ان طرح کر پہاڑ مھی ان کی سربنندی سے مقابلہ کرتے جائیں گے تو دُهُ اُن سے بھی اُولیے دکھائی دیں گے بہاں یک کر فدا دند عالم اُن کے ملک سلطنت کو ذوال کا عکم دے گا اور وہ اِس تمام عرصہ میں بنم البیت کے بغنی وعدادت کو اپنا شعار بنائے رکھیں سے اور اُن کے دمام تعالى فى ذلك انا انزليناه فى ليلة القلاوما ادرايكماليلة القدرليلة القدرخير من الفشهر يبلكها بنوامين ليرفيها ليلة القدم قال فاطلع الله بنيته عليه السلام أن بني اميّة تملك سلطان هدة الامة وملكها طول لهذه المتة فلوطا ولتهم الحيال لطالوا عليهاحتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم وهم فى ذلك يستعشره عدادتنا اهل البيت و بغضت اخبرالله نبيته بمايلقي اهل بيت محمدة واهلموة تهم وشيعتهم منهسوفي تيامهمو ملكهم قال وانزل الله تعالى فيهوالوسرالى الذين بتالوانعت الله كفرا واحلوا قومهم ودارالبوار جهتم بيسل نها وسش القرابرى ونعمت الله محمم ك واهليته حيم ايتان يدخل الجنة وبغضهم كفرونفاق يدخل التارفأسر رسول الله صلح الله عليه واله وسلم ظلك الى على واهل بييته قال ثمرًا قال ابوعبدالله ماخرج ولايخرج تا اهل البيت الى قيامرت استانا احد ليه فع ظلمًا او ينعش حقًّا الآاصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكرُوهنا وشيعتنا قال

المتوكل ابن طرون ثير اصلى على ابوعب اللماعليه السلام الأدعية وهى خىسىة وسىجون بايأ سقط عتى منها إحداعشولاباً وحفظت منها نيفاً وستين لما يًا وحلى شاابوالمفضل قال وحدّثنى محمدابن الحسنابن روزيه ابوبكرالمدايتى الكاتب نزيل الرّحبة في دابرة قالحمّة محمدين احمدين مسلم المطهري قال حدّ ثني ابي عن عمير بن متركل السلخى عن ابيه المتوكل ابن هارون قال لقيت يحيني بن<sup>ن</sup>ايل بن على عليهما السّلام و فذكر الحديث بتمامه الى رؤيا النّبي صلّح الله عليْه والهوسلمالتي ذكرها جعفرين محتد عن اباله صنوات الله عليهم وفي رواية المطهّري ذكرالابولبوهي-

حکومت میں اہلبیت محمد اور ان کے دوستوں اور بروی کرنے والوں پر جومصیتین نازل ہوں گیان سب بر ابنے نبی کومطلع کر دیا تھا۔ اور اُنہی بنی امیر مے بارے میں اولٹر تعانے یہ آیت نازل کی نیے برکیا تم نے ان وگوں کے حال بر عور نہیں کیا جنہوں نے اللہ تعالے کی نعتوں سے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی قوم كوبلاكت كے محمرین لا أمّا را كرسب اسل جنم مول ك اوروه كيا براطه كاناسي " داس أيت ين) نعرت الني سے مراد محمد اور اُن كے البيت بي جن كى مجت عين ا مان سے موجنت میں کے مائے گی اور اُن سے دشمنی سرا سر کفر و نفاق ہے جو دوزخ میں لا بھینکے گی۔ اور بینی برسف علی اود الببیت علیهم السلام کواس امرسے اً گاه کردیا تھا۔ متولک کہتے ہی کھر بھر لحصرت نے فزایا كخرور مفرت قام أسع ببلغ مم البلبث بين سي ظلم كودُدُ كرف ياس كوسر بلندكرف كے لئے كسى ف تاريخ اللي کیا اور نہ کرے گا ،گریہ کہ آفات و بتیات اس کی بہخ کنی کرس گئے۔

اور اس کا یہ اقدام ہمارے اور ہمارے دوستوں کے رنج و اکام میں امنافہ کردے گا متوکل ابن ہاردن کا بیان ہے کہ بھر حضرت نے نے وُہ دعائیں مجھے مکھوا دیں اور وہ بچھتر دعائیں تھیں۔ گیارہ دعاؤں کے منبط و حفظ سے قاصر مہااور ساٹھ سے کچھے اُوپر دعائیں ہیں نے زبانی یا د کرلیں۔

د خشیخ فکری بن کا ذکر بیلے ایچکاہے دومری سندسے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ایم سے ابوالمفنل نے بیان کیا اوران سے محد ابن حس ابن روزبر ابو بحر موائنی کا تب ساکن رحبر نے گھرکے اندر بیان کیا اورانہوں نے محد ابن احمد ابن سلم مطہری سے روایت کی ؛ إورانہوں نے اپنے باپ دا حمد ابن سلم ) سے اور انہوں نے عمیر ابن متوکل بلخی سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یمی ابن ابن متوکل بلخی سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یمی ابن زید ابن علی علیہ ابتدام سے ملاقات کی اور بھر پیغیر ہے خواب کک کا پورا واقعہ بیان کیا ، جے امام جعفر صاوتی علیہ التعام نے ملائت کی اور بھر پیغیر ہے خواب مک کا پورا واقعہ بیان کیا ، جے امام جعفر صاوتی علیہ التعام نے ابنے ملائی دماؤں کی ہم سے روایت کیا ہے۔ اور مطہری کی روایت میں دعاؤں کی فہر کا بھی اس طرح ذکر ہے :۔

وباقى الابواب بلفظ ابى عبدالله الحسني محمه الله حداثنا ابو عبدالله جعفربن محتمدالحسنى قالحة ثنا عبدالله بن عمر بن خطاب الزيات قال حدّ ثني خالى على ابن النعمان الاعلم قال حدة ثنى عميرابن متوكل الثقفي السلخى عن اسبه متوكل ابن هردي قال املى على سيدى الصادق ابوجعفر من محمّدة قال الميجدي على ابن الحسين على ابن محمّل بن على عليه عراجمعين السّلامر سامنے پر دعائیں لکھوا ٹی تھیں۔ بمشهرىمتى۔

اور ونا دُن کے اُدیر کے عنوانات ابوعبداللہ حسن کے الفاظ اور روايت كم مطابق بن - ( ا بوالففنل كي بلي سندمي ان كا ذكراس طرح بهوچ كاسيے كم) :-ہم سے ابوعبدالتربعفر ابن محدصنی نے کہا تھےسے الرعبدالله ابن عمر ابن خطاب زيات نے نقل كيا، اورانہوں نے اپنے مامول علی ابن معمان اعلم سے اور انہوں نے عمیر ابن منوکل تفتیٰ بلخی سے ، اور انہوں نے اپنے باب متوکل ابن ہارون سے روایت ک کرانہوں نے بیان کیا کہ تھے میسے رستیدو مردار ابوعبدالترجعفرابن محدعليالسلام في مروائي تكفوائب اورفرما يا كهميرسط وأواعلى البنسسين عليه السلام نے میرے والد محد ابن علی علیہ السلام کو مرے

لما الت و المعالمة على مد في الدّي بها والسّرات في ابن حسن منه حن بزركوام في محدثنا كه كراس روايت كباس، وه اكرز علمار ومحد ثبن کے نز دیک عمیدالرؤما مهبرالندابن عامد متونی منت یع میں ۔ چنانچر انہوں نے علی ابن السکون متونی عدود منت ہے کے المته كع موت صحيفة برحر اجارة روايت الوجعفر ابن معيبر كه الغ تحريفرا باس بين مكفية بي كه من ما وينها له على السيد بها وُالدين الشوف اق الحسن مجمد ابن الحسن ابن احمد - مين في ان كے الله سيد بها وُالدين مرّف الواغس محمد ابن حسن ابن احد سے مجیف کی روایت کی اوس اجازہ کی آریخ تحریم باہ ربیع الاول سال میں اور اسی ابن السکون کے نسخر پر سے یہ اجازہ سات ہے کھے موے ایک قدمی نسخے پر نفل تہوا جس سے ملامر مجلسی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور شہیداوّل متوفی ملاث رہ کے اتھ کا مکھا روا نسخہ میں اس ابن السکون کے نسخ برسے نقل ہوا۔ سید فح الدین بہاء المشرف کا سلسدہ روایت الوالمنفل سیبانی بم نمتى سونا ہے - اور ابوالمفضل اسے ووطریق سے روایت کرنے ہیں - ایک ابو عبدالمتد جعفر این محد کے سلسلہ ہے اور دومرے محد ابن حسن ابن روز سك طريق سے اور يه وونوں اسناد متوكل ابن إردن تك يہنية بين اور متوكل ابن إرنس كوما وق ال محد في برواي الم مخدباتر مليالسل كي تحرير كردد نسخ سے مكھوا ألى تھيں۔ اور جناب زيد كے اتھ كا مكھا موا نسخ مجي جناب كيئ ابن زيد كے ذرىعيران کی نظرے گزرا اور ان دونوں کو ایک دومرے کے مطابق کرکے دیکھ بھی لیا تھا۔

عه جناب زيدا بن على رحمداللد سنديع من بيل موئ - المهت كى ورختال فضادك مين أكلو كفولى اورعهمنت كيمايل بي پر رش بائی علم دمل ، جودوسنا اورمهت و سما دست مے استبار سے بڑی ایم اور پر عظمت شخصیت کے مالک ستھے۔ ہمرؤ قت فلادت قرا وكرّت عبادت كى وجرسے عليمت القرآن اور اسطوانة المسجد كے نقب سے يادكيم جانتے تھے۔ سينج مفيد عليه الرحمر في ال كے الل

ارشادیں تحریر فرمایا ہے:۔

-

وہ ما بدمنور تا نقبہ سنی ادر بڑے سجاع سے معلائیوں کے ارتقاد اور برائیوں کے استیعال ادر خون سیدا مشہدا مرکبات کھوٹے ہوئے۔

كان عابد اورعافقيها سخيا شياعا وظهر بالسيف بامر بالمعردف ومنهى عن المنكر ديطلب بثارت الحسين عليد السلامر

اس حرمے کی ابتدا اس طرح مولی کر آب ایک مرنبہ ماکم مدینے فالد ابن عبدالملک کے ذکت آمیز برنا دُکی شکایت مشام ابن عبدالملک ك كانون ك بينجان كم لية رصان تشريب في كر الدجب مشام كم إل مبلتة تووه لمف سے الكاد كرونيا، الدكوئى تحريبيني قوده اس کے نیچے مکھ دینا کہ تم واپس مدینے ملے جاؤ۔ اور جو کہنا سننا موروہ خالد ابن عبدالملک سے کہو۔ اس طرح ایک مدّن گذر گئی ادر اس نے لماقات کاموقع نه دیا۔ اور عب اد طرسے اصرار زیادہ نہوا تو اس سے بالا خریل قات کی ابازت دی مگراس طرح کر انہیں عبس کے آخری کونے میں مجکہ دی گئی ۔ اور گفتگو میں تہذیب وسرافت سے معیار کو بس بیٹت ڈال دیا۔ انہی آپ مبٹھے ہی تھے کراس نے کہا، مجھے معلوم مواہے کہ تم مکومت و اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہو مالا نکہ تہاری حیثیت بیرے کرتم ایک منیز ذات ہو۔ آپ نے فرمایا نہال یہ منا کہ میں حکومت و فلافت کا حوام مند موں و تو فیب کا ملم اللّٰرة الے کے سواکسی کونہیں برا میری مال كاكنيزى كاسوال نو ان الاصهات لا يقعدن بالدجال عن انعايات - ماول كي بتى مردول كو بندول كي اتها ك بینی سے بیمانہیں دی ت اور تم کنرزاد کر مجھے نظروں سے گانا اور لوگوں کی نگاموں میں سبک کرنا جاہے مرحالا کر خباب المعیل می کنیز کے ملن سے تھے مگر فدانے انہی منتخب تسدار ویا اور ان می کے صلب سے پینیر ندا پیدا موے واور ان ہی کی نس سے عرب میلے بھولے اور اطراب مالم میں پھیلے تم مجھے میری ماں کی کنیزی پر کیا طونہ دے تکتے ہو۔ جب کر بی على و فاطمر كى اولاد مين مُون رسمتام بيسن كر تلملاما نو ير مگر كجيد خواب شدت سكا عنصرين أكر عكم ديا كه اس سر ميرے كوبيان سے باہر نکال دد ۔ چنانچ چند آ دسوں کی حاست میں انہیں شام کے حدورسے نارج کردیا گیا۔ جب دہ آ وی دائیں علیے گئے تو آپ نے مدسنے کے بجائے عواق کارخ کر لیا ادر کوذین قیام کے اراد سے مقر کئے ۔ بہاں کے مالات یہ نصے کہ لوگ مکومت سے مرول اور مشام كے ظلم و سورسے نگ آئے موسئے تھے انہوں نے اس موقع كو عليمت سمحما - اور ان كے و تحدير بيوت كرنا تعرف كردى - ان بعيت كرف والول بن اعيان واشراب كو دك عبى ايك كشرجاءت تقى حب صاكم عوان لوسف اب عمر تعقی نے یسورت حال دیمی تروه آن تحریک کو کیلنے کے اپنے حنگ پر آبادہ موگیا۔ ادھرسے بھی جنگ کی تیاری شروع بروگئ اور آخرگار وونوں طرف سے تواری نیاموں سے اس نکل آیں اور حرب بیکار کے شعلے بحر کئے گئے ۔حب بل کوفرنے جنگ کا رُخ کچہ مدلا ہوا پایا تو وہ اپنی روایتی فداری کا بنوت دیتے ہوئے تھٹنے لگے ، اور مرف دوسو مبس ادی ان کے عمرا دہ گئے ۔ آپ انہی گئے سے ادمیوں کوساتھ سے کر بڑی جرائے یامردی سے بوسف تفقی کی کئی ہزاد فوج کا مقابلہ کرتے رہے یہ ان تک کد لڑتے لڑنے ا ندهم الحجاگیا ادر جنگ روک دینا پڑی ۔ جناب زید زخوں سے نڈھال ہو چکے تنھے ؛ اور کنیٹی براکی ایسا تیرانگا تھا جوسر کی ہیں کو قوا کر دماع میں ہوست موگیا تھا۔ جب اس تیر کونکالا گیا تر اس کے نکلتے ہی دئے بھی جسد منفری سے میشار رکنی۔

مرق کی نزاکت کے بیش نظر انہیں ای وقت و فن کر نا ضروری تھا اور وہ بھی ای طرح کرکسی کو کا فن کان خبرۃ ہو۔ جنانج پوری استیاط کے ساتھ پانی کی ایک گرزگاہ میں گرمعا کھود کر انہیں وفن کر دیا گیا اور اس کے اور برے پانی بہا کہ نشاخ تبر میں ویا گی گر یوسٹ تفقی نے ایک مخبر کی اطلاع پر ترکا سراع زکال بیا اور اس کو کھدوا کر لاش نگلوا تی اور اس کے تعلومیت، تو دوادی اور ویا جو ویشن کے دوارے کو ویا بری مک اپنی تظلومیت، تو دوادی اور اس کو خدواری اور اس کو خدواری اور اس کے دواری کو اس کی منام کے بات کیا ہے اور اس کی منام کے بعد جب ولید ابن پر بر بر افتدار آیا تو اس کے حکم سے ویرسٹ تفقی نے بیلیاں اور اور کو منام کی کو ہوا بی اٹرا و با۔ جناب زید کی شہادت کا واقعہ روح دور دوشنیہ بروسفر سائلہ مو میں چش آبا ہاں اور اور جو منام کو بیال اور اور جو بیالی کو مور ایک کو ہوا بی اٹرا و با۔ جناب زید کی شہادت کا واقعہ روح دور دوشنیہ بروسفر سائلہ مو میں آبا ہو جو اس کی منام کو بیالی مور کر تو بیالی کا مدام ہو جو کی منام کو بیالی کا مدام ہو بیالی کے بعد عام ہو بیالی کی مدام ہو بیالی کے باشد کر انہ کے بھران کے بعد عام مقدرت و الدام ہو بیالی کو مدام ہو بیالی کا دور اس کی باشد کی ایک مدام ہو بیالی کے اور انہ ہو بیالی کی مدام ہو بیالی کو دور اس کی خوادر الراہم فرزندان عمدالی اور کی بہنجا وی جناب زید کے واقع کا کھا ہو اس کے بینجا دی۔ بین کی کو مدام کی کھا ہو اس کے بینجا دی۔ بین کی کو مدام کی کھا ہو کہ کے بین کا کھا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا کہ بینجا دی۔ بین کی کو مدام کی کھا ہو کہا کہا کہ کو مدام کی کھی نے دوائی امام کی کو ویت بر بھی دوستی بر بی ہے۔ مداک کہ تو براب جناب برخی خدوائی امام کی اور کھی کی کھی نے دوائی امام کی اور کھی کی کھی نے دوائی امام کی اور کھی کی کھی نے دورائی امام کی بینجا دی۔ اس کو جواب جناب کی خود کی کھی نے دورائی میں کھی کی کھی نے دورائی امام کی بینجا دی۔ اس کو حوالی امام کی کھی نے دورائی امام کی کھی کھی کھی کھی کھی کے دورائی امام کی کھی کھی کھی کے دورائی امام کی کھی کھی کے دورائی امام کی کھی کھی ک

اسے فردند رسول کیا آپ کے والد بزرگوار نے المنت کا جوٹا وہوئی دونوئی نہیں کیا بھا ؟ جالا بحر بیغیر نے الممت کا جوٹا وہوئی کرنے والے سے وہ فرمایا ہے۔ فرمایا خاموش اسے کہیں زیادہ خاموش اسے نہر فولا اسے کہیں زیادہ باہم نے کردہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے جس کا آئیں بائیم نے کردہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے جس کا آئیں حق نہ تھا کہ میں لوگوں کو متنائے آل محمل کی طرف دعوت دیا بول یا اور اس سے میرے ابن عم جعفر صادق امراد نے۔ میں نے کہا کیا وہ میں اس زمانہ میں صاحب الامر تے ، فرمایا ہاں۔ اور وہی توقام بن بائم میں سب سے بیشے عالم ہیں یا

یابن رسول الله اما ان اباك قد ادعی الامامة وقد جاءی رسول الله فیمن ادعی الامامة كاذبافقال مه مد باعبدالله كاذبافقال مه مد باعبدالله ان ابی كان اعقل من ان یدعی مالیس له بحق انها قال ادعو كوالی الوضامن ال محتد عنی بذالك ابن عمی محتد قلت فهم الیوم صاحب جعقر قلت فهم الیوم صاحب الامرقال نعم هوافقه بنی الامرقال نعم هوافقه بنی هاشم در كفت الارتی

مال جب یمنی نکل گئے اور پوسٹ تفقی کو علم سُوا تو اس نے حریث کلبی کوان کی گرفتاری کے لئے ما ٹن بھیما۔ جب آپ کواس کے تعاب

کا علم مہوا تو ملا تن سے رہے اور رہے سے منرض کی طرف بل دیئے، ادر منرض میں زید ابن عمر و تمبی کے ماں بھر مہينے تیام کرنے ہے ا ، بعد للغ روامز ہوگئے اور وہل جرمش ابن عبدالرحل شیبانی کے ہاں آنا عرصد مقیم دہے کہ مشام ونیاسے چل بسا، اور ولید ابن پرج مرسراقتداز آگیا-اب یوسف تفقی نے نصرابن سیار عالی خراسان کو مکھا کہ حرکیش کو پنیام بھیج کہ وہ بجہا کو اپنی نگاہوں میں ر کھے اور کہیں آنے جانے مزدے ۔ نصرا بن سبار نے عقیل ابن معقل عامل بلخ کو مکھا کہ حریش کو گرفتار کر لو۔ اور جب کے وم کی كوتمهارك حالد مذكرك است مزجهور وعقيل في حرش كو كرفناد كرليا اور أن سع سحنى كم سائق يحيى كامطالبركيار اور أن ك ان کار مر بھیسو کوڑوں کی انہیں سزادی گئی۔ گرانہوں نے مہان نوازی کے اقدار کا تخفظ کرتے ہوئے کسی طرح بملی کا پنر دینا گواط مذكيا- بالأخراك سے كہا گياكہ اگر تم يميٰ كو ہادے والے ذكروك قرتم كو قتل كر ديا جائے گا۔ وریش كے فرزند قریش نے جب بیسنا توعقیل سے کہا کہ تم میرے باب سے کوئی تعرض نر کرور میں اس امر کا ذمر لینا ہوں کر بہت جلد انہیں ڈھونڈھ کر تہارے حوالے کردوں گا۔ یہ اپنی ایک جماعت کے ماتھ تلاکش کے لئے نبکلا اور بہنی اور ان کے ایک ساتھی پزید ابن عمر کو كرفتاركرايا اورنصرا بن سياد كم ياس روان كرويا - نفرف انهي طوق وزنجيرين حكور قيد فائدين أوال ويا اورتام وافعه بوسف تفتنى كولكها وليدن مكم وما كدميني الداس كرمانقيول كو رباكرديا جلت رجب بميئي قبدست ربا بوئ توبير مرض ك طرف روان موكمة اور وال سے عروا بن زدارہ والی ابرشهرك ال كئے - اس نے آپ كو كچيد زاد سفر دے كرخواسان كى انوى سرحد بہین کی طرف روامز کر دیا۔ بہتی سے ستر اً دمیوں کی ایک فوج ترتیب دے کرعرو ابن زرارہ سے مقا بلہ کے لیٹے تیارسو کئے۔ عرو کو جب اَب کی نقل وحرکت کا ملم ہُوا تو اس نے نصرابنِ سیار کو لکھا۔ نصرنے والی سنرس اور صاکم طوس کو پیغام بھیبا کرؤہ فوڑا عمرونی مدد کے لئے فرجیں روان کریں۔ چنانچر دس ہزار جنگ جُڑسیا ہی عمرو کے پرجم کے نیچے لیمع مہد گئے۔ یحلی اینی منطی تھرفوج کے ساتھ مبدانِ میں اتر آئے اور بوری ہمتِ وجواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ میں عمروان ِزارْ ما داگیا اور اس کی تام فوبیں تر بر بوگئیں۔ بیاں سے وشعن کوشکست وے کر برات کی طرف روانہ ہوگئے اور برات سے جوز جان ہینچے ہجرمرو اور بلخ کے درمیان ایک جھوٹا ساشہر نفا۔ جب نفرا بن سیار کو اس شکست کا علم ہُوا تو اس نےمسل البن احوزكو آتھ ہزادكى فوج وسے كراك كے مقابلہ كے لئے روان كيا اور جوز جان كے قريب مقام ار عوالين الوائى مجيم لگى دونوں نے ایک دوسرے پر تلے شروع کر دیئے اور تواری تلواروں سے ٹکرا کرجنگا ڈبایں برسانے لگیں۔ کی تین شبانہ روز تک اپنی مخقروزج کے ساتھ دیش کامقا بلرکرتے دہے بہاں تک کہ آپ کی فوج کا ایک ایک اومی مالا گیا۔ اور میسے متری نے اکیک تیرآپ کی بینیانی پراییا مادا جوسری بڑی کو تور کرنکل گیا اور آپ نے وہی دم تورڈ دیا۔سورہ ابن حرنے آپ کے ممرکو قطع کیا اورنصر کے پاس تھجوا دیا ۔نصرنے ولید کے پاس تھیما اور ولیدنے مرمیز روایہ کر دیا حوان کی والدہ گامی لطیر بنت ابی اشم عبدالشرابن محد حنین کی گوویس لا کر دال دیا گیا- اور جنم تا زنین کو جزر جان کے دروازے پر اٹر کا دیا گیا جب اموی اقتداد مکتر بزل مُبوا تو ابوسلم خراسانی نے اُن کی لاش کواُتر دا کر غلسل وکفن دیا دور جوزجان میں ہمیشر کے لیے سپر و غاک کردیا۔ میکن ابوجع غرطبری نے اپنی تاریخ میں مکھاہے کہ ولیدا بن بزیدنے پیسٹ تعنی کو مکھا کہ وُہ ان کی لاش کو حلاقے اور فاکستر کو دریا میں بہاوے۔ چنا نچر ایسا ہی کیا گیا۔ بہر طالی اتنا خرور بھوا کہ ابرمسلم خراسانی نے جناب یحیٰ کے فاتلوں

کو جُنُ جُن کرتن کیا بلکہ جس جس نے اس جنگ میں شرکت کی تقی اُسے بھی تر نیغ کر دیا۔ اب چو تکہ دقتی طور پر فعنا کا دنگ کچھ برل گیا تھا اس کٹے خراسان اور اُس کے مفا فات میں جناب یمنی کا ایک مفتہ تک سوگ منا یا گیا۔ اور اُس مال خراسان میں جربچہ پیدا سوا اس کا نام بحیٰی دکھا گیا۔ جناب یمنی کی شہادت کا واقعہ وِت عوروز موسوسی ہے میں پیش آیا۔ اس دقت آپ کی عرصرف اٹھارہ برس کی تھی۔

جناب بی نے این سلسلہ کا قائمی آم محد اود ابراہیم فرزنان مبدالٹرا کم عن ابن حسن متنی کو قرار دیا۔ اور حالات اس کی خازی کرتے تھے کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی نہ کوئی قدم ضرورا تھا میں گے: چنا نجر آئی مالات کے بیش نظر جناب امام جعفر سادن سے ان دونوں کومتو کی ابن بارون کی موجود کی میں طلب کیا اور کیا کی وصیت کے مطابق صحیفہ کا ملہ اگ کے حوالے کیا ، تو اُن سے فرایا کہ تم اس محیفہ کو مدینہ سے با مریز ہے جا تا ۔ کیونکہ مجھے نظر آر ہاہے کہ تم خرج کرائے اور قبل کے جا دیے ۔ اور یہ جو کر میں اور یہ جیز صفرت ایسی ہی بیشین گوئی ندید اور بینی این زمیر کے بارے بین کر چکے تھے جو حریف بوری موجوئی تھی ۔ اور یہ جیز آب کے ملم محفی کے مال اور مرکز القار و الہام ہونے کی دلیل اور مجلہ آب کے کرامات کے ہے۔ چنا بجر این ظارون نے کم کیا ہے کہ:۔۔

حضرت جعزصادق علیہ السلام نے ان سب کو ان اتعا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور یہ چیز آپ کے کوابات میں محسوب ہوتی ہے۔ کای جعفرالمهادق اخبرهمر بذالک کله وهی معدودة فی کراماته - (مقدّمه)

جناب یمیٰ کی شہادت ایک ابساوا نعہ تھا جس نے اموی حکومت کے تعلاقت ایک عام نفرت و بیزادی کی اور دوڑا دی تفی جس کا
حکومت برا از ارداز ہونا بھی صروری تھا جو با بیان کا بیر ا قبال گہنلنے لگا اور ولیدا بن یزید کے دارے بائے کے بعد توان کا ذوال
یقتنی ہوگیا۔ ان ہوتے پر بی عباس اور بی ہو ہوئے ہی کھا ابن عبدالند المعن کی طوفت کا اعلان کر دیا جائے ، اور اس و تت
مشاورت میں سبطے کیا گیا کہ اموی افعارے وم قرائے ہی کھا ابن عبدالند المعن کی طوفت کا اعلان کرویا جائے ، اور اس و تت
مشاورت میں سبطے کیا گیا کہ اموی افعارے وم قرائے ہی کھا ابن عبدالند المعن کی طوفت کا اعلان کر دیا جائے ، اور اس و تقرب میں مفاح اور منصور دوا نیقی بھی تھے ۔ جب یہ
مشاورت میں سبطے موگیا توانا مجموضا دی تعمیل میں کہاں گئی۔ ان بعیت کرتے والوں میں سفاح اور منصور دوا نیقی بھی تھے ۔ جب یہ
مرملہ مطے موگیا توانا مجموضا دی کو بھی وہاں طلب کر لیا گیا۔ صورت بہت بست میں مورک اور میں تواند ہوئے والیو اتن مورک کی اور میں اور جب کہ بات دستی گئی تو آئی محمد ابن عبدالند کے قبل اور مین کا مرحمت کی گئی کے طوف اس کے کھا تھ دہ محمود ہوئے ۔ آئی کہ اور میا ہوئے ۔ آئی کے دور اپنے اقدار کے اس کے باتھ پر بعیت کی گئی
میں امریہ کے است کے موان کے کھا تی اور میا ہوں یہ اور میں دو ہوش موگئے میاں تک کر مفاح کا دور اپنے اقدار کے اس کی کہدو و بھی اس میں کہ مواند کی تواند کے تواند اس کی اور میں موروث مقالات میں موروث میا گیا۔ اور جب دہ اس کی کو میا تا ہو کہدالند المعن کو طلب کیا۔ اور جب دہ آئی اس میں موروث میا گیا اور عبدالند المعن کو طلب کیا۔ اور جب دہ آئی میں مرحمد سے بینے کے لئے جانے کے دی جو رہ کیا۔ اور جب دہ آئی ہیں معدور جے سے فارغ موروز میں گیا اور عبدالند المعن کو طلب کیا۔ اور جب دہ آئی ہیں مرحمد سے بینے کے لئے جانے کے دی خوانے کیا کہ اور جب دہ اس میں مورون میا گیا اس کی گوفت سے بینے کے لئے جانے کے دی ہو اور دی مورون میا گیا اس کی گوفت سے بینے کے لئے جانے کے دی جو اس کی بیا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کی کو میں کی گونے سے دی مورون میا گیا اس کی گوفت سے بینے کے لئے جانے کی کو میں کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کھیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کور

توان سے محدوا براہیم کے منعلق برجھا کہ وہ کہاں روبوش ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا مجھے ال ددنوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے منصور سیسن کر چھلا اِچھا اور مبزبانی پر اتر آیا۔ اور حکم دیا کر انہیں ہے جا کر بند کرود ۔ جنانجہ مروان کے گھر کو دندان قرار دے کر انہیں بند کر دیا گیا- اور ان کے علاوہ سادات حسیٰ کے دوسرے نمایاں افراد کو بھی گرنیار کرکے ای تیدنمان میں ڈال دیا گیا۔جب ان اسرانِ ممن کوئنین سال قید دبند کی معونتیں جھیلتے گذرگئے قرستالہ میں منصور دوبارہ جے کے لئے كمراكا اودواليي مي مرمنه جانے كے بجائے ربذہ ميں اُتر برا اور وہي پر دارو عد جبل كے ذريعے تمام اسيروں كوطلب كرايا۔ ان گرفتاران بلایس جناب محد دیباج ابلامیم کے ضریحی نفے منصور نے ان سب کو اپنے ساسنے کھڑا کرکے تہدیدو مرزنس کی اورمحد دیبان سے محدوا براہیم کا بہتر بو حیا- انہوں سے این لاملی کا افہار کیا جس بر انہیں چارسو مازیا نوں کی مزادی گئی۔ اور بعن دومرے سادات کو بھی مختلف مزائمی دی گئیں۔ بھران سب قیدیوں کو زیخیروں میں مبکو کر اور ہے کجادہ اونٹوں بر سواد کرکے کو فہ کی طرف دوار کر دیا جہاں انہیں مہاس ہامٹریہ میں بند کر دیا گیا ۔ بیمجلس ایک نہ خانہ نفیا جہاں سنب دنز کی تمیز مر موسكتى تھى- ان اميروں ميں سے كھ قتل كرديئے كے اور كھي فيدو بندكى معونتيں برداشت يوكرسكے اورخم ہوگئے، اور كھيان معامب الاسكے باوجود سخت حال ثابت مُوئے اور انتہائی سختیوں میں سسکتے ترفینے زندگی کی سانسیں لیتے رہے۔ جب مظالم کی انتہا ہوگئ اور امام حس کی اولاو میں سے کوئی شخص ایسا مز راجو قبل یا قید مز کیا گیا ہو تو ما و رحب الله میں محدّا بن عبدالله مكومت كے مظالم كے خلاف احتباج كرتے بوئے اٹھ كھڑے ہوئے اور ڈھائى سو آدسوں كى ايك مختر جميدت كے سانچھ خروج كرديا-اورمدينه بي وارد موقة بى بيهل كام يركيا كرشابى قيد فانزك تنام درواز، تورُّدُ الے اور بننے قيدى بند يرشے تق سب كور ماكرويا اور قيد فا زك ما فظ رباح ابن عمّان كوجيل من وال دبا - اس ك بعد الى مدين ك ايك عموى اجماع بي تحطیر دیا اورمنصورے گھنا ڈنے کر دار برسے پر دہ اٹھا یا - اس کے طلم وسم کے لرزہ برا ندام کر دینے والے وا قعان دُسرائے <sup>حب</sup> سے مكومت كفلات نفرت وحقادت كے جزبات بورى شدت سے انجور كئے۔ عباسی اقتداد كى بنیاد يں متر دل موتى نظر كف مكين- اورلبيعتين اكيسنت انقلاب كى پذيرائى كے لئے آمادہ ہوگئين- اگركوئى مانع تفاقرير كرمنصورك القرير بعيت کی جا چکی ہے۔ گر ما مک بن انس نے فتو کی دے د با کہ وہ بعیت جبروا کراہ کے نتیجہ میں موٹی تھی۔ اس لئے آسے توٹیا جا سكتا ہے -ان كى تائيدىن امام ابومنيفر، ابن عملان اور عبد الحميد ابن جعفر نے بھی فتوے دیئے جب سانع برطرت ہوگيا-توال دمنر محد کے اتقوں بربعیت کے لئے ٹوسٹ بڑے - اور دیکھتے ہی دیکھتے مجاز دمین پران کا برم کہرانے لگا جب منصور کوان دا قعان کی اطلاع ہوگی تورہ سخت پریشان ہوا اور درڑا کونہ آیا - اور ایک خط بسلور امان نامر کمحد کے باس بھیجاار سسیاسی داوُں بینچ کھیلتے ہوئے صلح کی بیش کش کی-اور امان کا وعدہ کیا بہ محد نے خط بڑھا اور اس کا ایک مفعل جا ب کھھا-اورامان کے سلسلہ میں تحریر کیا کہ تم امان دینے والے مونے کون ہو، ادر بھر نمہارے تول کا اعتبار ہی کیا ہے۔ تم نے ا بن مبیرہ اور اپنے جیا میدالنّد ابن علی اور ابومسلم خراسان سے بھی امان کا و مدر کیا تھا ۔ گر اس کا حشر کیا سُوا- یہی ناکحہ مبب كوموت كے گھامط اتروا دیا۔ اوراب مجرے امان كا دعدہ كرتے ہو۔ مجھ سے مخنی نہیں ہے كہ اس امان كے برائے ميں تہامل مقصد کیا ہے ۔ جب منعبو کا بر حربر کارگر تا بت نہ ہوا۔ تو اس نے سینی ابن موسلے کو جار سرار سوار اور دو سرار بیا دوں کا

ائیں شکر دے کرمقا بلرکے لیئے روانہ کیا۔اس مشکرنے مدینہ پہنچے کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور ما روں طرف سے رسد رسانی کیے راستے بند کر دیئے۔ مدمنے کے سور ماؤں نے جب جبکتی موئی تنواری و بھیں توسخت براساں موکئے، اور انقاب افرین جذبا جس تیزی سے اُکھوے تھے اُسی تیزی سے دب گئے ربیت کا دشتہ بھرسے توڑ کیا اور فکومت کے سامنے سر حوکا دیئے۔ مزاروں میں سے صرف تین سوسول آدمی محد کے ہماہ رہ گئے جنبوں نے عسل کیا ۔ حبموں پر صوط مل مروں برکفن با مدسے اورجان دسینے پرآ کادہ ہوگئے۔ اس مختصر نوج نے اتھی قدم اٹھا کا ہی تھا کہ عیسیٰ نے کو وسلع پرسے المکارکر محد کو کہا اسے محد ! تم ہتھیار رکھ دو تہارے گئے امان سے محدف کہا کر نہ تہارے وعدہ کا کوئی اعتبارہے اور نہ اس کے وعدہ کا جرتخب امارت بر متمکن ہے۔ اور ہوبھی تو ہم نہیشہ عزت کی موت کو ذکمت کی زندگی پر تربیج دیتے رہے ہیں۔ اب اس ما دکو کیسے گوا دا کر سے ہیں۔ مم ایک ایک کرکے مرجا ئیں گے۔ مگر اپنے فاندان وستور کے فلات نہیں کریں گے۔ اور سے کہ کر تدار نیام سے باہر نكال في اور معنى كر فرج ك سائفه ممله كر دبار اوراس طرح مى تولا كر الله كم تن مرتبر دسمن كو ابنى بكر محدور في برعجبور كر دیا۔ دشمن کے ایک سپرسالار حمیدا بن قبطبہ نے دیکھا کہ اس طرح جیتنا مشکل ہے ؛ اس نے خندق کی طرف سے بڑستا چاہا۔ محد کے ہما ہوں نے تیر کما ذوں میں جوڑ لئے اور وخمن کا داستہ رو کھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ گران کی ہے کوشنش کا میاب معد مرا ہیں سے یر ماوں یں برا سے ارد کی مار سرر سے ۔ سرے برا ہے۔ مذہوئی اور وہ خند ف کو عیور کرکے آگے بڑھ آیا ۔ اور دست بدست جنگ منروع ہوگئ میسیٰ نے اپنی پوری فرج کو ایک دم تملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ محد کی فوع نے تلواول کے نیام قور ڈللے اور اسیا شدید ملہ کیا کہ میسیٰ کی نوج نگست کھا کر پچھے بہط گئی۔ نیکن یہ پیھے بٹنا ایک دور رہے حملہ کا پیش فیمر نھا؛ چنانچراس نے دور پری طرف سے بھر تملہ کر دیا۔ يه علم اتنا شديد تقاكه مي منقرسى فوج بدوست ويا موكرده كئي- اورايك ايك كرك موت كے گھا ك اُركئے يحيدان قطبه نے می کے سینے پر نیزہ مارا اور ا نہیں شہید کردیا اور سر کوقطع کر کے منصور کے باس دوانہ کر دیا جر کوفہ میں نصلب کیا گیا ،اور منتقت شهروں میں تھرا یا گیا۔ اورلاش کوان کی مہشیرہ زئیب اور دختر فاطمہ نے مل کر اٹھا یا اور جنت البقیع میں دنن کردیا۔ بروانغه ۱۵ ما و دمفان دوز دو شنبه ها ایم بیش آیا اس وقت محدی عمرصرت ۲۵ برس کی تقی ر

 باخری میں میسئی کے نگرسے بڑھیں ہوگئی۔اب مذاکے بڑھنے کی کوئی سورت دہی اور دیکھیے بیٹے کی وہیں برخماؤ سڑھے والمواری بنام ہوکرنکل ہئیں۔ تبرا نمازوں نے کہ نیں سیدھی کیں اور ویکھنے ہی ویکھنے ہنگ کے سنام ہوکرنے گے۔ ابرا ہم کی فوق کے اس طور موجود کرکوفہ کی معرون کو جھیونے گے۔ ابرا ہم کی فوق کے ہم ہماؤہ مرت سور وی کو ایک دیلا انہیں بھی بہائے بائے بائے ہائے کہ ابرا ہم ہے نے میدان جھیور کرکوفہ کی معرون کو جھیونے گے۔ میسئی کے ہم اور کری و بیت سے گھرا کر بند قبا کھول وہ اور ہیں کہ دیلا انہیں ہی بہائے بائے بائے ہوئے کہ ابرا ہم ہے نہ کہ اس موقع سے فائدہ اور اور ہی و بیت ہوئے آپ کے مال ویک ایک دیلا ہوئی ایک کے ابرا ہم اور اور ہوئے ہی ہوئے آپ کے مال ویک موقع سے فائدہ جب میں اور انہیں ہوئی کا پورا نفتشہ بدل گیا۔ ہاری ہوئی فوق میں موقع سے فائدہ ور اور کی ور بائے کے اور وہ کی گرون بی بائے ہاری ہوئی فوق میں موقع سے فائدہ ہوئے ہی ہوئے ہے ہوئے کے اور تاری ہوئی فوق میں موقع سے فائدہ ہوئے ہے۔ ایک میں موقع سے فائدہ ہوئے ہوئے ہی ہوئے ہوئے ہی ہوئے ہوئے کے مال ویکھ اور اور کی موقع کے مسئور کے ہال میں موقع کے مسئور کے ہال موقع کے مسئور کے ہال کا موقع کے مسئور کے ہال موقع کے مسئور کے ہال کا موقع کے مسئور کے ہال کا موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے مسئور کے ہالے کے موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے مسئور کے ہالے کی موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے موقع کے موقع کے مسئور کے ہالے کہ موقع کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کی موقع کے موقع ک

ہے-اور بھر شکایت کا ازالہ تو در کناراس کاسننا بھی گوارانہیں کیا جاتا اور ذقت کے ساتھ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرز عل نے انہیں عبور کیا کہ وہ گھر کا گوشہ بھیوڑ کراس تو بہن اوراموی اقتداد کے ان مظالم کا بدلد لیں جوان کے وادا اہم حسین على السلام ادراك كے فائدان كے دوسرے افراد بركئے كئے تھے - اور سرقل وقیصری نظام كوخم كرتے افتداركو اس كے مليح مركز يرقالم كري-ال توكيك كوكامياب بنانے كے لئے بظا براساب مي مها بوكئے تھے اس طرح كر ملائن، بعرو، واسطا، موسل، خراسان، جرجان اور جزیوم باشتدوں کے ملاوہ صرف کو فرکے بندرہ مرزار ادمیوں نے ان کے ایم مربعیت کرکے اپنی مدد کا یفین ولا دیاراب صرف ام کاملیالسلام کی اجازت کی منرودت تھی۔ چنانچ اَپ نے اہم علیال لام سے خرج کے متعلق متفساد كي توحفرتُ نے فرا يا :۔

> ياعم ان رضيت ان تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشانك »

اے جا اگراک اس برراضی ہی کرکناسٹر کو فرمی قتل کئے مِائِیں اور سولی وسے مائیں تو بھر جیسے آپ کی مرضی ی<sup>ا</sup>

اس سے اگر جبر واضح طور پر امبازت ظاہر نہیں ہوتی گر رونیا مندی کا بہتر صرور چلتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں انجام سے عبی مطلع کم والبيداوديدوها مندى كم منافى نهين بعداس رضائه المم كم مسلسله مين علة مرمامغانى في تنقيح المقال مي تحرير كياب، هذافى نهيدحق دلعليه الاجاع ير د منا مندى زميرك بارس ليس توصيح ب- اوراس كى دليل من اصحابنا والاخبار المستفيضة مارك امحاب كا جاسًا وروه احاديث من جوعد استفامنه التى كادت تبلغ حدّالتواتر\_

<u> ب</u>که قریب قریب عد قرار ک<sup>ی</sup>ک پینچی برد کی ہیں <sup>یو</sup>

اور شهد بعليه الرحمرف قواعد مي امر بالمعروف ونهى عن المنكر كے تحت اس كى تصريح كى بے كہ خباب زيد كا خراج امام علياليام کے اذن سے تھا۔" اور جناب زید کی مصلحت اندمیٹی تھی کر انہوں نے اس اؤن کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تاکہ اس زمانہ اندمان ودور پُرُفتن میں امام ملیالسلام کو کوئی گزندے پہنچے۔ تواب کوئی وجرنہیں کہ جناب زید کے اقلام کو غلط اور جہا د اسلامی کے صوقہ سے خارج تفیورکیا جائے۔ اب رہے جناب ہمی، تووہ اگر چر فرقہ زیر ہیر کے نزد کیپ زیدی المسلک اور سیلسلم امامیت اپنے پیر گامی کے جانشین تصوّر کئے جاتے ہیں اس سے کر زید سے نز دیک الم سے لئے صرف در با توں کا ہونا صروری ہے۔ ایک بیر کہ فأظمى موخواه الم حسن كى اولاديس سے سويا الم حمين كى اولاديس سے۔اور دومرسے بركہ وہ خودج ومعركم آرائى كرے۔ اور يد وونوں اِتیں جناب بحیٰی میں جمع تھیں۔لیکن حقیقت سے کہ انہیں فرقد زیدیہ سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ المراثنا عشر کی اہمت کے فا كل تھے۔ چنانچ كتاب مقتقدب الانزسے صاحب تنقيع المقال فيدروايت نقل كى ہے:

یحلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ( زید بن علی )سے اٹر کے متعبق سوال کیا انہوں نے فرایا ائر بارہ ایں چار گزر کے ادر آتھ باقی میں میں نے پونچا اُک کے نام کبا کیا میں ، فرایا حو گزرگئے وہ علی ابن ابی طالب،حسن،حسبن اور می ابنا پی ہیں-اور جو باق میں اک میں سے اکمی میرے بھائی محر باقر م

عى يحلى ابن زيد قال سئلت ابي عن الاثعة فقال الائعة اشتا عشواديعت من المعاضيين وشمانية من الباقين قلت فسمهم ياابه قال اماا لماضين

نعلى إبن ابيطالب والحسرة الحسين وعلى ابن الحسين ومن الباقين الحى الباقر وبعن جعفوالقادق ابنه و بعدة على بنه وبعدة على بنه تعلى المنه بعث المست منهم قال لا والكنى من العترة المست منهم قال لا والكنى من العترة قلت نيان عهد وعهدة المينارسول الله وعهدة المنارسول الله و معهود عهدة المينارسول الله و المنارسول الله و معهود عهدة المينارسول الله و المنارسول الله و الله و المنارسول الله و المنارسول الله و الله و

ہیں۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند جعفر مما وق م اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ ان کے بعد علی ابن موسیٰ اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ اور ان کے بعد علی ابن محمد ابن علی اور ان کے بعد حسن ابن محمد ابن علی اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت مہدی ہیں۔ ہیں فرطیا میں نے کہا بابا کیا اب ان ہیں سے نہیں ہیں جو فرطیا میں نہیں موں ۔ میں نے عرض کیا ہے نام اب کو کس فرد معمد نہیں موں ۔ میں نے عرض کیا ہے نام اب کو کس فرد معمد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم وسلم سے ہم صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم وسلم سے ہم میں یہیں ہیں گ

اں دوایت سے جہاں جناب زید کے عنا ندیر دوشنی پڑتی ہے وہاں جناب بیلی کے متعلق بھی واضع ہو جاتا ہے کہ وہ امامت کے سلسہ
میں کیا عقیدہ دکھتے تھے اس لئے کہ یہ امر نہا ہین مسنعبہ ہے کہ وہ ایک دوایت اپنے پدرگرامی سے نقل کریں اور بغیرکسی دوّ و قدح
کے اسے بیان فرائی اور خود اس کے معتقد نہ ہوں۔ یا جناب زید کے اس اقراد کے باوجود کہ وہ امام نہیں ہیں ان کی امامت
کے قائل موکر فرقر زید ہی کے مہنوا موجا ئیں اور اُن کے جہاد بالسیعت سے ان کے زیدی المسلک ہونے پراستشہاد بھی جی نہیں
ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے پردگرامی کے انتقام یا صفیظ جان کے لئے جنگ کی جویا علانیہ فستی و فرور کو برقان چڑھئے
اور ظلم واستبداد کو فرورخ پاتے دیچھ کریے نظریہ قائم کیا ہو کہ یہ تعوار کے ساتھ امربا لمعروف و نہیں قائم کی جاسکتی اور ان کا باقت کا تیز مرسکتا ہے دیکھ کریے نظریہ قائم کیا ہو کہ یہ تعوار کے ساتھ امربا لمعروف و نہیں قائم کی جاسکتی اور ان کا ایک ان کے جہاد بالسیعت کی نوعیت کے میز صادتی علیالت کوم کی جاسکتی اور ان کا باقاد کے میر کا می ان کے جہاد بالسیعت کی نوعیت کرے میرے ابنا کم کی اور انہیں اُن کے آبا کو ابنا کی کے انتقار ہے میں اور انہیں اُن کے آبا کو ابنا کے میں وابنا کی کا شف ہے۔
کرنا ، اور یہ فرنا نا دو میں اُن کے جہاں کا کاشف ہے۔
کرساتھ ساتھ رکھے یہ اُن کے جہاں کا کاشف ہے۔
کرساتھ ساتھ رکھے یہ اُن کے جہاں کا کاشف ہے۔

میدوا باہم کے خرج کابس منظریہ کے جب اموی اقداد اپنے جبروتشہ داور ملم داستبداد کے تیجہ بیں جداغ سحری کی طرح مُٹانے دیکا اور ملک میں بناوت کے آئاد فرواد موٹے قو محد ابن عبدالتدالم عن کے اتھ پر بیت کولی گئ اور میدامریقینی تصور کیا جانے دیکا کہ بنی اُمیۃ کا تخت ہی افتداد کی باک ڈور اولا دعلیٰ کے داتھ میں اُجائے گئ گرسیاست نے اپناکام کیا اور اقدار اولا دِعلیٰ کے دائند میں اُجائے می مجاس کی موٹ اپناکام این اور اقدار اولا دِعلیٰ کے بہائے بنی عباس کی طون منتقل موگیا جس کا نتیج ہے مُواکد ان دو فول میں بیٹون گئی۔ سفاے نے اپنی مکم نے کرعبدالتدالم عن کا ممند ابنی دادو دہش سے بند کر دیا۔ اور منشروع مشرع میں محمد وا براہم کے متعلق کچھ کی مرک بعد میں بالکل سکوت افتیار کرلیا۔ سفاح کے بعد جب منصور تنت مولائت پر تمکن سوا تو اس کے دور میں طرح موسکے محمد اور ابراہم کا فاقمر کردے دل میں وہ بعیت کھیلئے مگی جو اس نے محمد کے باتھ برکی تھی۔ اس نے جا با کہ جس طرح موسکے محمد اور ابراہم کا فاقمر کردے تاک میں خطواکا

بھی پوری طرح احساس تھا کہ وہ کسی یہ کسی وقت شعلہ جوالہ بن کر پھڑک سکتے ہیں اور پُورے ملک بیں آگ لگا دے سکتے ہیں۔
اس خدشہ کے پیش نظر اس نے تمام بنی حسن کو گرفتار کر لیا تا کہ ان کے ذریعہ محد وا براہیم کا کچھ کھوچ نکل سکے۔ گر وہ دو نوں
اس طرح روپیش رہے کہ مکومت ان تک دسترس ما سل نہ کرسکی۔ لیکن وہ کب تک کھومت کے پنجہ استبداد سے محفوظ اور
نظروں سے اوجھل رہ سکتے تھے۔ آخرا انہوں نے خراج کا تنہیم کر لیا۔ اہم جعز صادق علیال لام جوروحانی سلطنت کے ناجداد اور
علم نبوت کے خزینہ دار نفے انہوں نے محد کے والد عبداللہ المحض کو محجایا جھایا اور محد کو خریج سے منع کیا اور اس کے انجام سے
درایا۔ گران کی منجلی طبیعت نہ مانی اور گنتی کے چندا دمیول کے ساتھ حکومت سے کار لینے پر آبادہ موسکے۔ اور نتیجہ وہمی ہواجس
کا ذرایا۔ گران کی منجلی طبیعت نہ مانی اور گنتی کے چندا دمیول کے ساتھ حکومت سے کار لینے پر آبادہ موسکے۔ اور نتیجہ وہمی ہواجس

السلسلة میں جوچیز کھٹکنی ہے وہ یہ کہ میر اقدام بلاٹ برامام ملیبال کام کی رضا مندی کے فلاف تھا، اور مختلف موارد میراک کے حکم سے سرتابی کی گئی جس کے بعد اس جنگ کی دینی و مذہبی جیٹنیت ختم مہوجاتی ہے۔ ٹکر با این مجمہ بعید نہمیں کہ امام ملیہ السلام جتم ہوتا ہے۔ ٹکر با این مجمہ بعید نہمیں کہ امام ملیہ السلام جتم ہوتا ہوئی کے میٹر نظر ان سے درگز دفرائے۔ ان شہداد پر مختلف شغوار نے مرشے سمجے اور دعبل خزای نے مشہور تصبیدہ تا مبر بین ان کا بھی ذکر کمیا ہے ان میں سے چند شعریہ بین سے اور دعبل خزای نے اپنے مشہور تصبیدہ تا مبر بین ان کا بھی ذکر کمیا ہے ان میں سے چند شعریہ بین سے

افاطم توفي يا ابنه الخير فاندبي فنجوم سنؤت بأم فن فلات

اے فاطمہ اے بیغیر کی برگزیدہ بیٹی انظیے اور بیا بان میں بھوے ہوئے آسمان کے قارین کی صفتِ اتم بچھائیے۔ قدیم بدھی فادن دانہ میں دولت اور بیا بان میں بھوے ہوئے آسمان کے قارین کی صفتِ اتم بچھائیے۔

قبوم بکوفان و اخری بطیبه و اخری بفخ نالها صلحاتی از زی کوفیم بین کی برزی در کرکز کرزی بین فن سیر

کچه قرن کوفه بی بین کچه مدینه میں اور کچه مکہ کے نزد بیس مقام فخ میں ان قبوں پر مراسلام ہو۔ و اخوری مادحت الجوت جانِ محیلها و قبیر مبا خسری لدی الغومات

اور کچھ سرزمین جوز جان میں واقع ہی اور کچھ غربات کے پاس مقام با حزی میں۔

سابكيه عرماحج ملَّه واكب وماناح قُدوى على الشجرات

میرے اُنسوؤں کا سلسلائ قت تک جاری رہے گاجب تک حاجی ج کے لئے سفر کرتے رہی گے اور قربای ورخوں بر نو مرخوانی کرتی رہی گی۔

سله آئی قرآئی بی سنجو ملعور سے مراد بنی ائمیر ہیں۔ صادق آل محرم کی روایت کے علاوہ متعدد مفسری نے اس کا ذکر کیا ہے جنانچرامام فخرالدین رازی نے تو بر کیا ہے :۔

عن ابن عباس ان الشعرة الملعونة في معرت ابن عباس معوارد مواسم كرقر أن مبيد بين تجره

ملتورزسے مراد بنی انمبر ہیں -

القرآن هي بنوامية وتفيركب طده مديم



[2]

## الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ السَّجَادِيَّةِ

جب آب دعا ما نگتے تو اس کی ابتدار خدائے بزرگ دبرتر کی حمد و ستائش سے فراتے جیائجہ اس سلسلہ ہیں فرمایا :۔

سب تعرب اس الترك الله بعض جوابسا اول ب ص کے پیلے کوئی اوّل مدنھا اور ابیا آخرہے حس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خلاص کے دیکھنے سے دیکھنے والول كيانكيين عاجزاورهس كى توصيف وثناسي ومنف باین کرنے وا توں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کا نات کو ہی قدرت سے بیدا کیا ،اورا پنے منشائے از کی سے مبیبا عالم انهي ايادكيا- عيرانهي اپنے اداده كے راستدىر جا یا اور اینی محبت کی راه بر انجهادا من صور کی طرف انہیں آگے بڑھا باہے اُن سے بیکھے رسنا اور جن سے بيجه ركها ہے اُن سے اُسے بڑھنا ان كے نبضر اختيار سے بام ہے۔اسی نے مردذی) وج کے گئے اپنے دمیدا کر دہ) رزق سے معین ومعلوم روزی مقرر کر دی ہے صے زیادہ ویا ہے اُسے کوئی گھٹانے والا گھٹانہیں سكنا اورجيه كم دياب أسم كونى رطيطاني والام مُطانبين سکتا۔ پھر ہیے کہ اسی نے اُس کی زندگی کا ایکے قت مقور كرديا اورايك معينه مرت ال كے لئے تھمرا دى تي مّرت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اینے زمانہ زبیت کے سالوں سے اس کے نزدیک ہونا ہے رہاں تک کرجب زندگی کی انتہا کو بہنچ جاتا ہے اور

وَكَانَ مِنْ دُعَا فِيهُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ إِذَا الْبَتَكُأُ بِالدُّعَاءِ بَكَءَ بِالتَّحْمِيدِ لِلْهِ عَزَّوَجَلَّ وَالثَّنَا يَرْعَلَيْ إِنْقَالَ ٱلْعَمْدُ لِلْهِ الْأَوَّلِ بِلَا أَوَّلِ كَانَ قَبِلُكَ وَالْاخِرِيِلِا اخِرِيكُونُ بَعْلُهُ الَّذِي تَصَرَّتُ عَنْ رُؤُ يَيْتِهِ ٱلْمِصَارُ التَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عَنَ نَعْتِم أَوْهَامُ الواصفين ابتكع يقدرتيرالخلى ابتِدَاعًا وَإِنْ الْمُكَارُعُهُ وَعِلَى مَشِيكَتِهُ الْحُيْرَاعًا ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ كُورُتِوَ إِلَادَتِم وَيَعَثِهُ مُونِي سَبِيْلِ مُتَحَبَّتِهِ كَا يُمْلِكُونَ تَاخِلُوا عَمَا كَتُا كُلُونَ إلىيه وكالشكطين وكالشاالي مَا ٱخَّرُهُ مُوعَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوْجٍ مِّنْهُ كُوْتًا مَعْكُومًا مَقْسُومًا مِنُ رِنْ قِهِ لا يَنْقُصُ مَنْ ذَا دَ لَا نَاقِصٌ وُلَا يَزِيْهُ مَنُ نَقَصَ مِنْهُ مُ ذَا عِنْ ثُمَّ ضَرَّبُ لَهُ فِي الْحَيْعِةِ أَجَلًا مُوْقُوتًا وَنُصَبَلَهُ إَمَنًا مَحُنُ وَدًا يَتَخَطَّأُ إِلَيْهِ بِاتِّامِ عُمُدِةٍ كِ يُرْهَقُهُ بِأَعْمَامِ دَهُ رِهِ حَتَى إِذَا كلغ أقطى أترع واستوعب ساب

عُمُرِم تَبَصَّلُ إلى مَا نَكَ بَدُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْنُوْرِ تَوَادِهِ أَوْمَحُنُ وَرِعِقَادِم لِبَحْنِئُ الَّذِينَ ٱسَآءُ وَابِمَاعَمِكُوا وَ يَجْذِي النَّذِي أَكُونُ مَن أَحْسَنُو إِيالْ مُشْنَى عَلُلًا مِنْهُ تَقَتَّسُ اَسُهَا وَ لَا تَظَاهَرُتُ الآؤكا لايُسْتَلُعَتَا يَفْعَلُ وَهُـُمْ يُسْتَكُونَ وَالْحَمْنُ رِثْمِواتَ دِيْ كُورُ حَبُسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَتَ حَمْدِهِ عَلَى مَا ٱبْكَرْهُمُ مِنْ مِنْدِهِ ٱلْمُتَتَابِعَةِ وَ أسبخ عكيم غرين وعمه والمتظاهرة لَتُصَرَّفُوا فِي مِنَزِهِ فَكُوْ يَحْمَدُ وَيُ وكوَسَعُوا فِي رِيْ قِهِ فَكُوْ يَشْكُرُونَهُ دَلَوْكَانُوْ إِكَانَالِكَ لَخَرَجُوْ إِمِنَ حُكُ وَ و الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيْمِيِّةِ نَكَانُو<sub>ٛ</sub> كَمَا وَصَفَ فِيْ مُحُكُورِكِتَابِمٍ اِنْ هُمُ وَاِلَّا كَانْدَنْعَامِ بَلْ هُمُ وَإَضَلُّ سَبِيْلًا وَالْحَمْدُ بِلَّهِ عَلَىٰ مَا عَكَرَ فَكَ مِنُ نَفْسِهِ وَٱلْهَمَّنَامِنُ شُكُرِهِ وَ فَتَحَ لَنَامِنَ ٱبْوَابِ الْعِلْعِ بِرُبُوْيِكَيْتِم وَدُلْنَاعَكَيْهِ مِنَ الْوِخْ لَاصِ لَهُ لَنْ فَي الْمِنْ الْوِخْ لَاصِ لَهُ لَفَ فَي الْمِنْ الْمُعْلَيْفِي الْمِنْ لِيلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِ تَوْحِيْدِهِ وَجَنَّبَنَّا مِنَ ٱلْإِلْحَادِ وَانْشَلِيِّ فِي آمُدِع حَمُدًا نُعَمَّرُ مِم فِيْمَنَ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَنَسْبِتُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَى بِرِصْنَامُهُ وَعَفْوِهِ يُحَمِّدًا يُضِي وَكَابِهِ ظُلُمَاتُ الْكَرْمَاجُ وَيُسَمِّقُ لَ عَلَيْنَا يِهِ سَبِيْلَ الْمَبْعَثِ وَيُتَكِرِّفُ بِهِ مَنَامِ لَنَاعِنْلَ مَوَاقِفِ

این عمر کا صاب بودا کرلبا ہے تواللہ اُسے اپنے تواب یے پایاں تک جس کی طوت اُسے بلایا تھا یا خوفناک عذاب کی مانب جسے بیان کردیا تھا قبض رح کے بعد مینجا و بتاہے اکر اینے مدل کی بناد بر بروں کی اُن کی بداعالیوں کی سزا اور نکیوکار<sup>ی</sup>ں کو انھیا مدلر دے۔اس کے نام پائیزہ اوراس کی نمو كالسلرلكا تارى دوم توكر تاب اس كى بوت كي كيواس نهيي بوسكتي او دوگون سے بېرطال با زېرس بېوگى ـ تمام تعربیت اس المترکے لئے سے کہ اگروہ اینے بندول کو حمدوننكركى معرفت سے محروم ركھنا اك بيرعطيوں مرحوال نے دیئے ہی اور اُن بے دربے متوں بر جو اس نے فراوانی سے بختی میں توود اس کی فعموں میں تقرب تو کرتے مگراس كى تمديد كرف اوراس كدن مي فارغ البالى سے بسر قو كرتے گراس كانتكر بجائز لاتے ادر ایسے مہتے توانسانیت كى صوص سے نكل كر جويا يول كى صديلي أجاتے، اور اس نوسیف کے مصداق موتے ہواس نے ابنی محکم کناب میں کی ہے کہ وہ توبس جریا ئیول کے مانند ہیں ملکہ ان سے تھی آبادہ را وراست سے بھٹلے ہوئے "

تمام نعرب الندك فئے ہے كم اس نے اپنى ذات كوئميں بيمنوا يا اور عمد و نشكر كا طريقة سمجھا با اور اپنى بردردگارى بر علم واطلاع كے در وازے ہمارے فئے كھول ديئے اور توجيد علم واطلاع كے در وازے ہمارے فئے كھول ديئے اور توجيد علم واطلاع كى در وازے ہمار اپنى عمد جس كے ذر ویر ہم اس مثرك وكروى سے ہمیں بچا يا۔ اسبى حمد جس كے ذر ویر ہم اس كى منوقات بس سے حمد گزادوں ميں ذردگى بسر كري اور اس منوت تيمائيں أن خوشنودى و بخشش كى طرف برط سے والوں سے منعت تيمائيں المجيد في منوزى و بخشش كى طرف برط سے والوں سے منعت تيمائيں المجيد في مار ميں اور جو جمارے لئے قيامت كى واموں كو اسان كر والم الله كو بلند ور منز الت كو بلند

کر دے جس دن سرا کم کوائل کے کئے کا ۴ اوران برکسی طرح کا ظلم مذہو گا۔جس دل کوبی دوست می دوست کے کچھ کام ندآئے کا اور نداکن کی مدد کی جائے گی۔ اسی حد حبرانک مکھی موئی کتاب میں ہے جس کی مفرب فرشتے نگہداشت کرتے ہی ہاری طرف سے بہشت بریں کے لبند ترین درمان کب بند مو، اسی حدجس سے ہماری ألمحول من تفنوك أثب جبكر تمام أنهين حيرت ورسنت سے بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی۔ اور ہارسے بہرے روشن و مدختان بهون جبكرتمام جبري سياه مهول محير البي حدجن کے فدر لعیر سم اللّٰہ تع کی بھر کا کی سر کی اذبیت وہ آگ سے آزاد باکراس کے جوارِ رحمت میں اُ جائیں ۔انسپی حمد عبس کے ذریعیہ ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شامذ بشا مرط هے آئے فحكوا بئي اوراس منزل ماويد ومقام عزت أرفعت مب جسة فغرر زوال نہیں اس کے فرت دہ پینیہ دِن کے ساتھ کھیا ہوں۔ تمام تعربف اللاك الله كالمياس المستحس في الما الله كالمستحدث المالله كالمستحدث الماللة المالية تمام نومبای بهارے افرینتخب کی اور باک باکیزه رزق کاسسلر ہارے لئے جاری کیا اور مہیں غلیرونسلط دے کرتمام مخلوفات بر برترى وطاكى حينا نجرتام كأننات اس كى فدرت سے مها بسے زيوزان ادراس کی قوت سرمبندی کی مرولت ہاری الما مدت براکا دہ ہے تمام تعربین اس الندتع کے لئے ہے جس نے اپنے سوا طلب و ماجت کامردردازه مارے سے بند کردیا ترم داس ماجت د امنیاج کے ہونے موٹے) کیسے اُس کی حمد سے عہدہ برا ہوسکتے بي اوركب اس كانسكرادا كرسكته بي نهبي إنسي قت عبي اس كا شكر ادانهي بوسكتار تمام تعربيب أس الديك لت بي بين في الماك و الماك الماكم الماك الماكم الماك الماكم الماك الماكم دیئے اور زندگی کی اکرا مُشول سے میرمند کمیا اور کارو کسب سے اعضاً بارس اندر ودبیت فرائے اور یاک دیا کیرہ درزی سے

الْرَشْهَادِ يَوْمُ تَجُزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَّبَتُ وَهُوْلًا يُظْلَمُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنُ مَوْلًى شَـٰيْنًا ۚ وَٰكِ هُوْيُنْصَرُونَ حَمْنَ ايُرْتَفِعُ مِنَا ٳڮٲڠڸ؏ڵؚۑؾؠؙؽٙ؋ۣٛڮػٵڀؚۺؙڔڡؙٞۅٝۄٟ كَيْثُهُكُوكُ الْمُكَتَّرِكِبُونَ حَمُّكُ الْكُتَّرِيمِ عُيُّونُنَا إِذَا بَرَقَتِ الْرَبْصَارُ وَتَبْيَضُّ بِهِ وُجُوْهُ مُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الْاَبْشَامُ حُمْدًا نُعْتَقُ بِهِ مِنْ اَلِيْهِ ِ نَارِاللَّهِ إِلَّى كَرِيْجِ بَحَادِ اللَّهِ حَلَّ انْزَاحِمُ بِهِ مَلْيِكَتُكُ المُقَرِّدِينَ وَنُضَامٌ بِهُ أَنْبِيَاعُهُ الْمُرْسَلِينَ فِي حَارِالْمُقَامَةِ الَّتِي لَا تَزُولُ وَمَحَلِّ گُوامَتِهِ الَّتِیْ لَاتَحُولُ وَأَلْحُمْلُ لِللهِ الَّذِي إِخْتَارَكْنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ وَأَجْزَى عَكَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ وَجَعَلَكُنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيْيج الْخَلْقِ فَكُلُّ خَلِيْقَتِهِ مُنْقَاكَةٌ كَنَابِعُلُدَتِهِ وَصَائِرَةٌ إِلَى ظَاعَتِكَ بِعِزَّتِهِ وَالْحَمُنُ لِلْهِ الَّذِي أَغُلَقَ عَنَّا بَابَ الْمَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ فَكَيْفَ نُطِيْقُ جَمْلَةً إِنْمُ مَثْنِ نُوَدِّي شُكْرَةً لَامَتَى وَالْحَمُدُرِٰلِلْهِ الَّذِي رَكَّبَ فِيۡنَا الاِتِ الْبُسُطِ وَجَعَلَ لَنَا ٱدُوَاتِ الْقَبْضِ وَ مَتَّعَنَامِإِرُوَاجِ إِلَحَلِوةِ وَٱثْبَتَ فِيبُنَا جَوَارِحَ الْإِعْمَالِ وَغَنَّ انَا بِطَيِّبَاتِ الرِّنْ قِ وَاغْنَانَا بِفَضْلِهِ وَٱقْنَانَا بِمَنِّهِ ثُكُّ أمَرَنَالِيَنْتَابِرَ طَاعَتَنَا وَنَهَانَالِيُبْتَلِيَ

ہماری بردرش کی اور اپنے نفنل وکرم کے ذریعہ ہیں بے نیاز
کرویا اور اپنے لطف واصان سے ہمیں دفعتوں کا ہماری بختا۔
کھراس نے اپنے اوامر کی پیردی کا حکم دیا یا کہ فرانبرداری میں کم
کو آزائے اور نواہی کے ارتکاب سے ننع کیا یا کہ ہمارے شکر کو
طانبے مگر ہم نے اس کے حکم کی واہ سے انواف کیا اور نواہی کے
مرکب پرسوار ہوئے۔ کھر بھی اس نے مذاب بی طبدی نہیں کی
اور مزادیت میں تبحیل سے کام نہیں کیا جد اپنے کرم ورحمت
اور مزادیت میں تبحیل سے کام نہیں کیا اور علم ورافت سے ہمارے
باز امانے کا متنظ رہا۔

تمام تعربيت اس اللرك المرسي مين قور كا و بال كرجي ميم في موف ال كيفنل وكرم كى برواست عاصل كيا ہے۔ تو اگریم اس کی ششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور كوئى نعمت شارى مد لائي تويىي قوبها راحق مداركا عمد انعام برااصان ادر عظیم فضل ہے اس لئے کرہم سے پہلے توگوں کے لئے تو ہر کے بارے میں اس کا میر روبر نر کھا۔ ال نے توجس چیز کے برداشت کرنے کی میں طاقت نہیں ہے۔ وہ ہم سے سٹالی ادر ہماری طاقت سے برا ھرکر ہم بر ذراوی عائد نهبی کی اور صرف مهل و آسان جیزوں کی بہیں تکلیف کی ہے اور تیم میں سے کسی ایک کے اپنے حیل و عبت کی تجات نہیں رہنے وی لہذا وہی تباہ ہونے والا ہے رجوای کی منشأ رکے فلان اپنی تباہی کاسا مان کرے، اور دہی ٹوش نفيب م بواس كى طرف توج ورينت كرے ر التُدكي لية حمدوستانش ہے ہردہ حمد حواس كے مقرب فرشت بزرگ ترین مخلوقات اورکیندید احمد کرنے والے مما لات الي السي ستائش بو دويسري ستائشوں سے طرحی پر فعی ہوئی ہوجس طرح ہما ما برقرر گارتمام منلوقات سے بڑھا تہجا ہے۔ پیراسی کے افتے حدوثنا ہے اس کی برم نعمت کے شُكْرَيًا فَخَالَفْنَاعَنَ طَرِيْقِ آمْرِهِ وَ تُكِبُنَامُتُونَ زَجْرِم فَكُوْيَبُتَكُونُ أَتَا بِعُقُوْبَتِهِ وَلَوْيُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِهُ لِلَّ تُباتَّانَا بِرَحْمَتِهٖ تَكَثِّمًا وَ<sub>ا</sub>نْتَظَرَ مراجعتنا برافيه جلما والحنن يِلْهِ الَّذِي مُ لَنَاعَلَى الشُّوْبَةِ الَّتِي كَوْنُونْ هَا إِلَّا مِنْ فَضْلِهِ فَكُولَمْ نَعْتَكِ دُمِنْ فَضَلِهِ إِلَّا بِهَالَقَانَ حَسُنَ بَكِرَوْكُ عِنْدُنَا وَجَلَّ إِحْسَاتُ عَ اِلَيْنَا وَبَجْسُكُو فَضَلَّهُ عَلَيْنَا فَمَا لَهُكَانَا كَانَتْ سُنَّتُكُ فِي التَّوْبَةِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَالَقَهُ وَضَعَ عَنَّا مَا لَا ظَاقَتُهُ لَنَا بِهٖ وَلَمُويُكُلِّفُنَا إِلَّا وُسْعًا وَكُمُ يُجَشِّمْنَا لِآلِيُسُمَّا وَكُمْ يَكُمَّ لِاَحْدِي مِنَّاحُجَّةً وَلَاعُنْ مَّا فَالْهَا لِكُ مِنَّا مَنْ هَلَكَ عَكَيْهِ وَالشَّعِيْلُهُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ - وَالْحَمْثُ وَلِيْدِ بِكُلِّ مِنَا حَمَدَهُ بِهِ أَدُنَى مَكَرَ فِكَتِهِ إِلَيْسِ قَ ٱكْرَمُ خَرِلِيْقَتِهِ عَلَيْهِ وَٱرْضَى حَامِدِيْهِ كَنَ يُهِ حَمَّدًا لِيَفْضُلُ سَرَا يُحَرِّ الْحَمْدِ كَفَضِّلِ رَبِّنَاعَلَى جَبِيْعِ خَلْقِهِ ثُحَّ لَهُ الْخَمْثُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةٍ لَئَ عَكَيْنَا وَعَلَى جَمِيْعِ عِبَادِهِ الْمَاضِيْنَ وَالْبَاقِيْنَ عَدَدَ مَااَحَاظَ بِهِ عِلْمُدُ مِنْ جَمِيْتِمِ الْأَشْيَاءِ وَمَكَانَ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهَاعَكَدُهُمَا أَضْعَانًا مُّضَاعَفَةً ٱبْدًاسَوْمَدًا إِلَى يَوْمِر

الِقِيْمَةِ حَمْدًا كَامُنَتَهُى لِحَدِّهِ وَلاحِسَابَ لِعَكَدِهِ وَكَامَبْلَغَ لِغَايَتِهِ وَلَا أَنْقِطَاعُ لِإِمَدِهِ حَمْدًا لِعُلَوْنُ وُصَلَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَ عَمْوِهِ وَسَبَبًا إلى مِضْوَانِهِ وَ عَمْوِهِ وَسَبَبًا إلى مِضْوَانِهِ وَ وَرَبْعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَرِيقًا وَرَبْعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَرِيقًا وَرَبْعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَلِيقًا وَرَبْعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَلِيقًا عَلَى طَاعَتِهِ وَخَفِلَيَّا مِنْ نَقِمَتِهِ عَلَى طَاعَتِهِ وَعَوْنًا عَلَى تَادِيتِهِ مَعْصِيَتِهِ وَعَوْنًا عَلَى الشَّعَدَاءِ هِ مَعْمِيتِهِ وَمَظَالِيفِهِ حَمْدًا الشَّهَاءَ وَمُصِيَّدِهِ فِي الشَّعَدَاءِ هِنَ نَظْمِ الشَّهَاءَ وَمُصِيَدِهِ إِنَّ مَعْمَلًا فِيهِ مَنْ الشَّعَدَاءِ هِنَ الْمُعْمِ الشَّهَ وَلِيَّ وَمُصِيَّدُهِ فِي الشَّعَدَاءِ مِنْ الْقَدِهِ الشَّهُ مَا أَوْلِيَاءًا وَمُصِيْدُهِ فِي الشَّعَدَاءِ مِنْ الْمُعْمِ الشَّهُ مَا أَوْلِيَاءًا وَمُعْمِيدُهُ فِي الشَّعَدَاءِ مِنْ الْمُعْرَادِةِ وَعَلَا اللَّهُ السَّعَلَى الْمَالِيَةِ الْمِنْ وَالْمُولِيَةً الْمُعْلِى السَّعَادِةِ الْمُعْمِودِةِ وَمَا عَلَى الْمُعْمِيدِهِ وَمَنْ الْمُعْلَى الشَّهُ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمَاءًا وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمَاءًا وَالْمُعْمَاءًا وَاللَّهُ السَّامِةُ وَالْمُعْمِيدُهِ وَالْمُعْمِلِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالْمُعْمَاءًا وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعِلَاءًا وَالْمُعْمِلِيدُهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُوالْمُعْمِلِيدُهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْلِيدِهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْمِيدِهِ وَالسَّعَامِ السَّعَامُ الْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلُولُهُ وَالْمُعْمِلُولُهُ وَالْمُعِلَاءِ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلِيدُهُ وَالْمُعْمِلِيدُهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعْمِيدُهُ وَالْمُعَلَّا الْمُعْمِلُولُهُ وَالْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِيدُهُ

برہے ہیں جواس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باتی ما ندہ بندل کو بخبی ہے ان تمام چیزوں کے شار کے برابر جن پراس کا علم حاوی ہے اور ہر نعمت کے مقابلہ میں ووگئی چوگئی حجر قیا برت کے دن کا وائی وا بدی ہو۔ ایسی حمد جس کا کوئی شار نہ ہو جس کی مدت برختم ہو ایسی حمد جس کی مدت برختم ہو ایسی حمد جواسی کا اور جس کی مذت بیرختم ہو ایسی مدحواس کی اطاعت و خبشش کا وسیلہ، اس کی دخام ہو ایسی معارت کا داستہ اس کی دخام سے مناہ ، اس کی دخام سے مناہ ، اس کی دخام سے مناہ باس کی معدیت سے ما فع اور اس کے حقوق و میں مناب ہو کر خوش نصیب و ایسی کے در جس کے در و اس کی حقوق و و اجبات کی اوا شیکی ہیں مرو گار ہو۔ اس حمد جس کے درج سے ذراح بائی اور شہدی ہو کے درم میں شار ہوں جو اس کے مقوق کی و شمنوں کی تلواوں سے شہدیہ ہوئے رہے شک و ہی مالک و شمنوں کی تلواوں سے شہدیہ ہوئے رہے شک و ہی مالک مناثر اور قابلی سنائش ہے۔

یے کلمات وُعاء کا افتاحیہ ہی جوستائش اللی پُرِختمل ہیں۔ حمدوستائش اللہ تعاکے کرم و فیعنان اور شش اللہ اسے کو دواع کے اعران کا ایک مظاہر ہے اور دعارہ قبل اس کے جُودو کرم کی فراوا نیوں اور احسان فرایکوں سے جو تاثر دل و داع برطاری ہو تاہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ زبان سے اس کی حمدوستائش کے نئے اُبل پڑی جس نے ایک طوف وَ انشکواالله مِنْ فَفْنُلِهِ دائلہ ہے اس کے فنل کا سوال کو ہم کھلافی سوال کا دروازہ کھول دیا، اور دوسری طوف اُدھی فی استجب میں فی فی فی استجاب کے عاکم اور دائلہ مرابا۔

مع رقیت دی مردی بر ون رس کا کرد به بال و تطبت ، عدل و را نت اور دُد سرے صفات برروشنی والی گئی ہے۔

ہن نجر مرنا مر دعا میں فل تی عالم کی تین اہم صفتوں کی طرف اشا رہ کیا ہے جن میں تنزیر و تقد میں کے تام جو ہر مرمث کرج مجد

سے ہیں۔ بہلی صفت ہی کہ وُہ اقر ل بھی ہے اور آخر بھی۔ لیکن ایسا اقرل و آخر کہ نزاس سے پہلے کو فی تھا اور نزاس کے بعد کوئی

ہوگا۔ اساق وا آخر کہنے کے ساتھ ودسروں سے آفلیت و اکثریت کے سلب کرنے کے معنی یہ بین کہ اس کی اولیت و اکثریت

امنانی نہیں بکر حقیقی ہے۔ مینی وُہ از کی وا بری ہے جس کا نزکو ٹی نقطر آئا نہے اور نہ نقطر اور نمت میں میں ایسا کے در مُرک کا بتداری کی ایسا کے در مرد کی ایسا کی کہ کہ سے سے داور نہ کہا جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کوئی تعلی کے دور کوئی سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کی سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کم سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کی سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کی سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کم سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وُہ کم سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وہ کہ سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وہ کی سے سے داور نہ ہما جا سکتا ہے کہ وہ کوئی سے سے دور کوئی کی دور کی کے دور کی کوئی کی دور کوئی کی سے در کی کھوئی کی کھوئی کے دور کی کھوئی کی کھوئی کی کوئی کی کھوئی کوئی کوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے در کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے در کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی

ادر جر"كب سے" اور "كب ك "كے مدود سے بالا تر ہواك كے لئے اكي لمحرى ايسا فرمن نہيں كيا جاسكتا جس ميں دہ نيسنى سے سمكنار رہا ہو اور جس كے لئے عدم وزيتى كو تجويز كميا جاسكے وہ ہے سواجب الوجود " جو مبداء اقل ہونے كے لحاظ سے اقل اور خارجت أخر ہوئے كے لحاظ سے اقل اور خارجت أخر ہوئے كے لحاظ سے آخر ہوگا۔

دوسری صغت بہتے کہ وہ م مجھول سے دکھا تی نہیں دے سکتا ۔ کیونکر کسی چیز کے دکھا ٹی دینے کے لئے فروری ہے كرده كسى طرف بن واقع بور اورجب التركسي طرف مي واقع بوگا تو دوسرى طرفين اس سے فالى مانا برس كى - اور الساعقيده كموكردرست تسليم كيا جاسكة بعن عن متيج مي بعض جهات كواس سے فائى ما نما پڑے-اور دوسرے يركم اگروه کسی طرف بیں واقع ہوگا تو اس طرف کا ممتاج ہوگا۔ اور چونکہ دُہ فا بِق اطراف ہے اس لئے کسی طرف کا ممتاج نہیں ہوسکنا ورہزاس کا ما لق مذرہے گا اور تمسرے یہ کرجہت میں وہی چیزواقع مرحکتی ہے جس ریحرکت وسکون طاری ہوسکتا ہے اور حركت وسكون حويمكمكن كى صفات بن اس ك الترك الترك النهي تجويز نهي كميا ماسكتا- اورجب وم حركت وسكون س بری اور عرض وجوم رسیانی کی سطے سے برزے تو اس کے دکھائی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں مونا یگراس کے باوجود ایک جاتا اس کی رویت کی قائل ہے۔ ریج اوت تین منتقب قسم کے عقائد کے لوگوں پڑشتمل ہے۔ ان میں سے کچھر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی رویت صرت آخرت میں ہوگی ہوئیا میں رہتے ہوئے اُسے دیمیعانہیں جاسکنا۔ اور کھھ افراد کا نظریہ بیرہے کہ وہ آخرت كى طرح دنيا بين بھى نظر آسكتاہے اگرچرايسا كہمى نہيں مُوا۔ اور كچھ لوگوں كا خيال يہ ہے كہ جس طرح آخرت ميں اس کی رویت ہوگی اسی طرح و نیا بیں بھی دیچھا جا چھاہے - پہلے گروہ کی دنیل میہے کہ رویت کا قرآن و مدمیث بی حالت وكرب جس ك بعد انكار كاكوئى على باتى نبي رسام في نجر ارت و بارى تعب :- وجوى بومثن ناضرة إلى دبتها ناظرة (ال دن بهت سے چهرے تروتازه وشاداب اور اپنے بروروگار کی طرف نگران ہوں گے) اس سے معاف ظامرے كدوه قيامت مي نظر أئے گا- اور دُنيا مي الله نظر نہيں أسكنا كريهاں بادے اور الات و قولى كمزور مي حرتجلی النی کی ماب نہیں رکھتے۔ اور آ بزت میں ہارے من وشعور کی قرمیں تیز ہوجا میں گی جیسا کدارشا دالنی مے فکشفنا عنك عظاءك فبصوك اليومرحديدا (مم ف تماريس على صروب منا ديئ اب تماري أنكمين تيز موكئين)-لهذا و بال پررویت سے کوئی امر مانع نہیں موسکتا۔

دور کود کی دلیل بیسے کواگر دنیا بی اس کی روبیت ممکن نه جوتی توصفرت موسی سی دنی انتظم الیگ و است برور و گار! مجھے ابتی جھلک دکھا تاکہ بیں تھے وکھوں ) کمہر کر انہونی اور ناممکن بات کی خواسش در کرنے یا اورالٹر تع نے بھی اُسے استقرارِ جبل پرموتوت کر کے امر کان روبیت کی طون اشارہ کر دبا۔ اس طرح اگر روبیت ممکن نه مہوتی ، تواسط بہا المرک کھمراؤ پر کہ جو ایک امر ممکن ہے موقوت نزکرتا ۔ چن نچر ارشاد اللی سیسے ۔ والکن انتظر الی المجبل فان استقر مکان نه فسوت تراف د اس بہا المرک کھمرا میں وقوع موبی و کھے لوگے ۔)
استقر مکان نه فسوت تراف د اس بہا دکی طون د کھو اگر ہے ابنی فیکر پر کھمرا میں وقوع روبیت کی ففی مراق اور اگر اس سے مرف د نیا میں وقوع روبیت کی ففی مراقب اور اگر اس سے مرف د نیا میں وقوع روبیت کی ففی مراقب اور اگر اس سے مرف د نیا میں وقوع روبیت کی ففی مراقب میں اور د اس سے دروبیت افریت افریت کی ففی موقعہ دہے۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ ایسا کم بھی نہیں موگا ، تو

ون یں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ذنیا میں ایسا کہ بی نہیں ہوگا رہ مقد نہیں ہوا کہ آخرت ہی بھی ایسا نہیں ہوگا ۔ چنا نحیبہ قرآن مجد میں سود کے متعلق ارشا دیسے کہ گئ یُستکنڈو ہ دوہ موت کی سمبی تنا نہیں کریں گے ) قویہ تمنا کی نفی وُ نیا کے لئے ہے کہ وُہ دنیا میں رہتے ہوئے موت سے خواہشمند کہ بی نہیں ہول گے اور آخریت میں قودہ عذاب جہنم سے حصیت کا دا ماصل کے سے کہ وُہ دنیا میں رہتے ہوئے موت سے خواہشمند کہ بی نہیں ہول گے اور آخریت میں قودہ عذاب جہنم سے حصیت کا دا ماصل کھی کے لئے بہر مال موت کی تمنا و آردو کریں گے۔ قوجس طراع میاں پر نفی کا تعلق صرف و نیا سے ہے اسی طراع و ال بھی نفی کا تعلق صرف و نیا سے ہے دہ تخریت سے۔

تیسرے گروہ کی دلیل بیہ ہے کہ حب بیان سابق سے دنیا میں اس کی رومیت کا امکان ٹابت ہو گیا تو اس کے وقوع سے مصحصن بصرى اوراحد بن صنبل وعنيره كابير قول كانى ہے كرميني سالى الشرعلير واكم وسلم نے ليلة الاسراميں اسے درجھا-جب ان دلائل كا جائزه ليا جانا ہے تو وہ انتہائى كمزوراور اثباتِ مدّعا سے قاصر نظراً تے ہیں۔ چانچر سیلے كروه كاير دعویٰ کر قرآن و مدیث میں روت کے شوا مر بمزت میں ایک غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے اور قرآن و مدیث سے قطعاً اک کا ا ثبات نہیں ہوتا بکر قرآن کے واضح تصر بحات اس کے ملات ہی اور قرائی تصریبات کے فلات اگر کوئی مدسیت ہوگی بھی تو وه موضوع ومطووح قرارً بإئے گئ بینانچه قرآن مبیدیل نفی روست کے سلساری ارشار اللی ہے کہ لامتد دکمه الابصار وهوبيد ما الابصاد وهواللطيف الخبير- د أيمين اسے ديكيم نهيں سكتين اوروه أ مكتون كو ديكيور كا ب اور وہ بر تھوٹی سے تھوٹی چیزسے آگاہ اور باخبرہے) ادرجس آیت کو انبات رویت کے سلسلہ میں بیش کیا گیا ہے اُل اِ لفظ فاظرة سے روبیت براندلال صیح نہیں ہے کیو کما ہل لغت نے نظر کے معنی انتظار، عوروفکر، مہلت، شفقت اور عبرتِ اندوزی کے تعبی کئے ہیں اورجب ایک لفظ میں اور معنی کا تعبی احتمال مو تو اُسے دلیل بنا کر پیش نہیں کیا عاسکتا-بنانچہ کچے مفسر من نے اس مقام پر نظر کے معنی انتظار کے لئے ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کو کہ اس دن الله كي نعمتوں كے منظر موں كے اور اس معنى كى شاہد سر آيت ہے نناظرة بده يرجع الموسلون (وه منظر تھی کہ قاصد کیا جواب ہے کر بیٹتے ہیں ، اور کچھ مفسرین نے نظر کے معنی و کمیفے کے کئے ہیں اور اس مورت ہیں لعظ تواب كو بياں مخدوف مان ہے اور أيت كے معنى يہ بي كروہ اپنے بروردگار كے قواب كى جانب نگراں بول كے جس طرح ارت و اللی وجاء ماتك ( تمهاط برور دگار آیا) می لفظ امر منوف مانا كيا ہے اور معنی سيكے سكتے اين كه تمهارے بروردگار کامکم آیا۔ اور کھریے کہاں منروری ہے کہ جہال نظرصاوت آئے وہاں رویت تھی صادق آئے۔ چنانچ وب کا مقولہے کہ نظرت الی المهلال فلم ا رُکُ ( میں نے جاند کی طرف نظر کی گرد مکھے دسکا) بیال نظر تأبت ہے مگرویت تُابِت نہیں ہے۔ اب رہا سے کہ وُہ دنیا میں اس کئے نظر نہیں اَسکنا کہ بیاں انسانی ادرا کات وقری ضعیف ہی اور اَخرت میں سادرا کات قری موجائیں گے رقوب دنیا و آخرت کی تفریق اس بناو پر توصیح موسکتی ہے اگر اس کی ذات و کھا اُل وسیے مانے کے قابل ہواور ہماری نگائی اپنے عجزو قصور کی بنا دیر قاصر ہیں۔ کیکن جب اس کی ذات کا تعاضا ہی سے کہ و دکھائی بند دے تو محل و مقام کے برائے سے نا قابلِ دویت ذات فابل رویت نہیں قرار باسکتی۔ اور اس سلسلہ میں حوایت بریش کی گئی ہے اس میں قربی نہیں ہے کہ اد کا دات و حواس کے تیز مُوجانے سے خدا کو بھی دیکھا جاسکے گا بلکہ آیت کے

مسنی نویہ نہیں کراس دن پر دے مٹا دیئے جائیں گے اور آنکھیں تیز ہو جا بُیں گی جس کا واضح مطلب سے کہ وہوں برتمام شہات سے جائیں گے دورآ نکھوں بربڑے موٹے نقلت کے برجے اٹھ مائیں گے، بیعی نہیں کہ وہ اللہ کو بھی دیکھنے مگیں گے۔ اور اُگراسیا ہی ہے تو بینفلت کے بروے قر کا فروں کی اُنکھوں سے اٹھیں گے لہذا انہی کونظر آنا میا ہیئے۔ دوس کوده کی دلیل کا جواب سے کہ حضرت موسی انے رومیت باری کی خواہش اس لئے نہیں کی نفی کہ وُما اسس کی رويت كومكن مجهة تق اورانبين اس كے ناقاب رويت بونے كاملم منتقا- يعتبناً وہ مانتے تھے كروہ ادراك واس مثابرة بھری سے بلند ترہے تو اس سوال کی نوبت اس کے اُئی کر بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ لمن خومن لاے حتی نری الله جهدة السيرسي إمم أس وقت ك ايمان نهي لا مُن كرجب ك خلاكوظ مربطا مرز و كيد ليل كرنو موسی ملیدالسلام نے جا یا کدان بران کی مے داہروی نابنت کردیں اور میر واضح کردیں کدؤہ کوئی وکھائی دینے والی جیز نہیں ج اس النا الله كالمناف ان كاسوال بيش كيا تاكه وه اين سوال كانتيم وكيه لين أوراس غلط خيال سے بازاً مائيں رينا تير فلاوندعالم كاارشادسيك فق سشالوا موسى اكبرمن وللك فقالوا ابنا اللي جهرة " (ي لوك توموئي سياس مجى براسوال كريك بني اوروم يدكر موسى سے كہتے كھے كر ميں خداكو ظاہر بنظام وكھا ديجينى جب موسى سفاك كے کہے برسوال کیا تو اس موقع برقدرت کا سارشا وکر " تم اس بہاڑ کی طرف ویکھو اگر سے اپنی جگر بربرقرار رہے تو مجھے ولي ارك " امكان رويت كايترنهي وبيا-اس الم كموقوت عليه مرت بهار كالطهراونهي تفاكيوكه وه قراق تت بھی تھہرا ہوا تھا جب رویت کو اس پرمعلق کیا مارہ تھا بکہ تعلی کے وقت اس کا تھہراؤ مقصود تھا ،اورجب مکان موقع سے سے اس سے بھراؤ کا اسکان نا بت رہ واس طہراؤ کو امریان رویت کی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ مالانکر اس مق پرتویه مؤاکه جَعَلَه دِکاً وخوموسلی طبعقاً (تَمِلِی نے اس بہاڑ کو مکینا چور کر دیا اور موسی بے بہوش مہور کر بڑے) اور بى الرئيل يَدِان كے بعل موال كى وجرسے بعلى كرى - جيساكر ارشا دِ الني سے - فاخذ تھے والصّاعقة بظلم ہے ( ان کی سرنبندی کی وجرسے بملی نے انہیں مکر لیا ) اگر خدا ونر عالم کی رونیت مُکن ہوتی تو ایک مکن الوقوع ہیز سے اكان كو وابستركزنا الساجرم مزتها كرانهي صاعقرك مذاب من مكرط ليا جائے اوران كى خوابش كو ظلم سے تعبير كيا مائے۔ آخر صفرت الراسم في تواين المينان كومردول كوزره كرف سے والسته كيا تفار چنانچرانهول في لمها كه ساب اسى كيعن تحى الموتى داك يرك يرورد كاد إفحے دكهاكم توكيو كرمُودل كو زنده كرتاہے) الى كے جواب ميں قدرت نے فرايا در اولو قومن وكياتم ايان بين لائ ابرايم في ولل كيابل ولكن ليطمئن قلبي و الدايان تولايا! لكن ما بتا موں کر دل مطنن موجائے ) اگر مفرت ابس کم اپنے المینان کومردوں کے زندہ ہونے سے دابستہ کرسکتے ہیں توان لوگوں نے اگراپنے ایمان کوردیت باری بر معلق کیا تر جرم ہی کوئ ساکیا جس برانہیں لرزہ براندام کر دینے واتی سرا دی جائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کر سزا اس بنا پر سزنفی کر انہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا ، ان کی سابقہ ضدّ، بسط دھری اور كمط عجتى كے بين نظر تقى ، مگرير و كيفنے موٹے كد وہ مطالبرتر وہ كري جو كيا جاسكتا ہے اور مكن الوقوع ہے اور اس ذرىعيرے اپنے ايان كى تحيل جا بى گران كى كسى سابقة ضد اور تركشى كو ساشنے ركھتے ہوئے انہيں ايسى مزادى

جائے ہو انہیں تمست دنا بود کرفے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر سے کہا جائے کہ رویت کے سلسلہ بیں ان کی صدریرانہیں سزادی گئی تھی تواس میں صدی کیا بات تھی اگر انہوں نے موسی کے قول کومشا مرہ سے مطابق كرك ديكيفنا عايا، اوراگررديت مردول كوزنده كرف كى طرح ممكن تھى تواس بن مضائقتى كيا تھا كراك كى خواش كو بُورا كرديا مبانا - اور حس طرح الراسم الله على التهول برمردول كو زنده كرك أن كى تكش كوبطا ديا تها واسى طرح بدالهي روست سے ان کے ایمان کی صورت بیدا کردی ہوتی ۔ اور اگر مصلحت اس کی مقتقی مذیقی تو حضرت مولی کے ذریعیہ انہیں تجھا دیاجا تاکہ دنیا میں مرسہی آخرت میں اُسے دیکھو لینا۔ گراکن کا مطالبہ بُولا کرنے کے بجائے انہیں مود دعتاب عمرایا جاتا ہے اور اُن کی خوامش کوظلم و مد کئی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آخر انہیں عرب سستی کو ملانے والی جلیول میں جکو ایا جا آہے۔ برمون اس النے کہ انہول نے ایک اسی خوامش کا اظہار کیا جس سے خلاکے دامن مزیر بردھتبر أتا تقار اوريه ايك اليي انهوني جيز كامطالبه تفاجس برانهين سزا دينا ضروري سمجا گيا تاكه دورون كوغيرت كاصل مو، اور بنی اسرائیل کے انجام کو دیکھ کر دوست باری کا تصوّر نہ کریں۔ چانچہ الله سبان نے اپنی رویت کو بھاڑ برمعلق کرنے سے پہلے واضح الغا ظمیں فرایا کہ لک ترانی۔ ( اے موسی ! تم مجھے برگر نہیں ویکھ سکتے۔) یه وُنیا بن اور مذا خرت میں - کیونکہ لفظ کئ نفی تا بید کے لئے آتا ہے اور اس نفی تا بید کو دوام عرفی پر محول کرنا غلط ہے۔ یہ دوام عرفی وبال برتوصیح مهوسک سیسهال مشکلم و من طلب دونول فانی اورمعرض زوال میں مُول اورجهال مشکلم ابدی مرمدی اور دائمی ہو وہاں نقی کے صور دھی وہاں کک چھیلے ہوئے ہول کے رجہاں کک اس ذات سرمری کا دامن بقا بھیلا ہُوا ہے۔ اور مُجِنکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس سے اس کے طون سے جونفی تا بدوارد ہوگی وہ ونیا کی مّرت بقار مں محدود نہیں کی ماسکتی اور جس آیت کی نفی کو دوام عرف کے معنی میں میش کیا گیا ہے اس سے استشہاد اس بنادیر صیح نہیں کہ وہ ان وگوں کے متعلق ہے جو فانی و محدود ہیں۔ لہذا اس مقام کی نفی کا اس مقام کی نفی پر قیاس نہیں کیا جا سكتا - اور اگرائية كئ يَتَمَنَى الله و موت كى برگزتمنا نهيں كريں كے ميں بھى تابيد حقيقى كے معنى مراو كئے جائيں تو ليے جا سكتے ہیں۔ كيونكه آخرت میں وُه مؤت كى تمنا كريں گھے نوور ورحفيقت مؤت كى تمنا مزہوگي بلكه اصل تمنا عذاب سے نبات ملل کرنے کی ہوگی جیے طلب موت کے بیٹے میں طلب کریں گے ۔ اور میموت کی طلب نہ ہوگی بلکہ داوت و آسائش اور عذاب مجسٹ کارے کی طلب موگی ۔ اور جب کہ عذاب کے بجائے انہیں داست وسکون نصیب ہوتر وہ یقیناً زندگی سے نوا إلى مول کے۔ اور کھر جب اصل عنی تا بد حقیقی کے ہی تو اس سے تا بیدع فی مراد لینے کے لئے کسی قرینہ کی فرورت ہے اور بیال کوئی قرمینہ و دلیل موجود نہیں ہے کر مقیقی معنی سے عدول کرنا صبیح ہوسکے۔

وی تریہ دویں و دوہ میں ہے تدیں مصلے مدوں رہ یک ہدھ و تمسرے گروہ کی دلیل کا جواب میں کہ اگر کچھ محابر و آبعین کا قول میں کہ بیغیر اکرم نے بیلۃ الاسرایس اپنے رب کو دیکھا تو ممابہ و آبعین کی ایک جا دست اس کی بھی تو فا گلہے کر ایسا نہیں مجوا جنا بچہ حضرت عائشاً ورصحابر کی ایک بڑی جا عدت کا بھی مسلک ہے۔ لہذا چند افزاد کی ذاقی رائے کو کھیے سند سمجھا جا سکتا ہے جب کر اس کے مقابلہ بی کہیے ہی افزاد اس کے فلامت فظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جناب عائش ٹرکا قول ہے ۔۔

من حديثك إن محمد رادى بب فقد كذب وهو يقول لاتدركمالايصا وهو ببرك الابصار وهو اللطيف الغبيرة رميم بارى عيم شك

جوشفی تم سے یہ بیان کرے کر مخد صلی اللہ علیہ وآلہ وہم ا اپنے دب کو دیکھا تو اسنے جھوٹ کہا -اوراللہ کا ارشا د تو ہے کراسے نگا ہیں دیکیونہیں سکنیں البتہ وہ نگاموں کو دیکھ د با ہے ادروہ ہر ھیوٹی سے جھوٹی چیز سے آگاد و خبر دار ہے ۔

تیسری صفت بہ ہے کہ عقول انسان اس کے اوسان کی نقاب کتا گئے سے قاصر ہیں کیو کر زبان انہی معانی ومفاہیم کی ترجانی کوسکتی ہے جوعقل وفہم میں ساسکتے ہیں اور جن کے سمجھنے سے عقلیں عاجز ہوں وہ الفاظ کی صورت ہیں زبابی سے اوا بھی نہیں ہوسکتے اور خدا کے اوصاف کا اوراک اس لئے ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا اوراک تاممکن ہے اور جب بک اس کی ذات کا اوراک سے نہیں ہوسکتا کا انسانی فات کا اوراک سے نہیں ہوسکتا کا انسانی فات کا دواک سے نہیں ہوسکتا کا انسانی موسکتا کا انسانی فات کا دواک اس میے نہیں ہوسکتا کا انسانی اور خات کا اوراک میں موروز ذات کا اصاطر نہیں کرسکتے۔ لہذا اس سلسلہ میں مبتنا مھی عورو خوش کیا جائے اس کی ذات اور اس کے نفس الامری اوصاف محمل وفہم کے اوراک سے بالا تر ہی رہیں گئے۔

تمیدوستائش کے بعدرسول کٹرسلی اللہ علیبور کہ وقم برورو دوسلام کے سلسلہیں آپ کی دُعا :۔ آپ کی دُعا :۔

مام تعربیت الله تمالی کے لئے ہے جی نے اپنے بینیہ می تعربی الله تعلیہ والم الله کی بعثت سے ہم پر وہ اصان فرنا یا جو فرگز سند المتوں پر کیا اور مذہبی لوگوں پر ان اس مقربت کی کا دفرائی سے جو کسی شے سے ماجز و درما ندہ نہیں ہوتا اگر صے وہ کسی شے سے ماجز و درما ندہ نہیں ہوتا اگر صے وہ کسی سوئا اور کوئی چیزاس کے قبیرے نکلنے نہیں یا تی اگر ہے وہ کسی ہی لطیف تا تا کہ سے معلوقات میں ہمیں آخری اُمنت مواد دیا، اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا ،اور اپنی مقالہ میں ہمیں کھڑت و کرم سے کم تعداد والوں کے مقالہ میں ہمیں کرشت وی اسے اللہ اِ تو رحمت نازل فرنا محد اور اُلی کی آگا پر جو تیری وحی کے ابانت دار تم مخلوقات میں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت مناوقات میں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت میں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت میں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کا میں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کی تیں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کا میں کیں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کی تیں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کی تیں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کی تیں تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کی تی تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور میت کی تی تیرے برگزیدہ ، تیسے بندوں ہیں پندیور کرم

وكان مِن دُعَافِه عَلَيْ السَّكُومُ عَلَيْ السَّكُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ الصَّلُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ السَّكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ دُوْنَ السَّكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ دُوْنَ السَّكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُونِ السَّكُومُ اللَّهُ مُونِ السَّكُومُ اللَّهُ مُونِ السَّكُومُ وَاللَّهُ مُونَ السَّكُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُونَ السَّكُ اللَّهُ مُونَ السَّكُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

کے بیٹوا، نیروسعادت کے بیشرو اور برکت کا سرخم تھے جس طرح انہوں نے تیری مٹرمییت کی خاطراپنے کو مفسوطی سے جایا اور تیری داہ بیں اپنے جم کو مرطرح کے آزار کا نشا مذبنا یا اور تیری طربت وعوت ولینے کے سلسلم بن اپنے عزیزول سے وشمنی کا مظاہرہ کیا ، اور تیری رضا مندی سمے لئے اپنے قوم قبلے سے جنگ کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لئے سب دشتے ناطے قطع کرائے۔ نزدیک کے دشتہ داروں کو انکار کی وجم سے دُور کر دیا اور دُور والوں کو اقراد کی وجرسے قریب کیا ۔ اور تیری وجرسے دور والول سے دوتن اؤ نزدیک والول سے وشمنی رکھی اور تیرا پیغام بہنجانے کے لئے تکلیفیں اٹھائمی اور دین کی طرت وعوت دینے کے میں زھتیں برداشت کیں اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے پندونفسیست کرنے میں معروت رکھاجنہوں نے تیری دعو كوقبول كياء اور اينے عل سكونت ومقام ر بائش اور جائے ولادت و وطن مالون سے بروس کی سرزمین ادم دور دراز مقام کی طریق محف اس مقیسدسے ہجرت کی کہ ترے دین کومفبوط کریں اور تھے سے کفرا نتیار کرنے والوں برغلبه پائیں بہاں کک کرتیرے و تشعنوں کے بالسے ہی الموانهون في على الموكل اورترك ودستول و کوجگ و جاد براً ماده کرنے کی تدبیری کال پوئیں تووه ترى نفرت سے نتج و كاملى جا ستے موئے اور اپنى محزوری کے باو مور تیری مدو کی میشت نیامی پر وشمول کے مقالبر كے لئے اللہ كھوے موٹے اور الل كے كھول كے ماور یں اُن سے رہے اور اُن کی قیام گا موں کے وسطیں ان بر ٹوٹ بوے۔ بہاں بب کہ تراوین غالب اور ترا کلر بند مو کرد ہا۔ اگر ج مشرک اُسے نا بسندرت

كِمَانَصَبُ لِأَمْرِكَ نَفْسَهُ وَعَرَّضَ بنيك يلك كرئو بدنة وكاشف في التُكَاعِ إِلَيْكَ حَامَتُكُ وَحَارَبَ في بي حنّاك أسْرَتَنا وَقَطَعَ نَى إِخْيَاءِ دِيْنِكَ رَحِمَهُ وَأَقْصَى الْاَدْنَايُنَ عَلَى جُحُودِهِ هُ دَ فَتَرَبَ الْأَقْصَلَيْنَ عَلَى اسْتِجَاكِبَرِهِمْ الت ووالى فيك الأثبقدين وَعَادِي نِيْتُ الْأَتَّرُبِينَ وَ إَذَا بَ نَفْسَهُ فِي تَبْدِينِ رِسَالَتِكَ وَٱتُّعُهُمَا بِاللُّهُ عَلَّهِ إِلَّى مِلَّتِكَ وَشَغَكُهُا بِالنَّصْحِ لِأَهْلِ دَعُوتِكَ وَهَاجَرَاِلُ بِلَادِ الْغُرْبَةِ وَ مَحَلِّ التَّاي عَنْ مَوْطِن رَحْلِهِ وَ مَوْضِعٍ رِجُلِهِ وَمُسْقِطِ رَأْسِهِ وَمَانَشِ نَفْسِهِ إِمَادَةً مِنْتُ لِإِعْنَانِ ذِيْنِكَ مَا سُتِنْصَارًا عَلَىٰ اَهُلِ الْكُفْرِيِكَ حَتَّى السَّتَنَّتِ لَـ مُ مَا حَاوَلَ فِي أَعُدُ آئِكَ واستنتوك مساكة ترسيخ آوٰلِيَا ﴿ كَ نَنَهُ كَ إِلَيْهِ هِ مُستَفْتِحًا بِعُونِكَ وَمُتَقَوِّيًا عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ فَغَزَاهُمُ فِي عُقْرِدِيَارِهِ هُ وَهَجَمَعَكَيْهِمُ نِي بُحْبُوتَ لِم تَكَايِهِ هُ حَتَّىٰ ظَهُرَ آمُرُكَ وَعَلَتُ كَلِمَتُكَ وَكُوْكِرِهُ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُ عَ

رہے۔ اے اللہ! انہوں نے تیری فاطر ہو کوسٹ تنیں کی ان کے عوش انہیں جنت میں ایسا بلند درجرعطا کر کر کوئی مرتبہ بیں اُن کے برا بر شہوسکے اور مزمز لن بی اُن کا ہم پایہ قرار پاسکے، اور مزکوئی معرب بادگاہ فرشتہ اور مزکوئی معرب بادگاہ فرشتہ اور مزکوئی معرب کا ہمسر ہوسکے اور مزکوئی خراب کے البیت اطہار اور مومنین کی جاعت کے باہے میں حیں قابل قبولی شفاعت کا قرتے اُن سے دعدہ فرمایا ہے اس وعدہ سے بڑھ کو انہیں عطا فرا اسے عدہ سے نافذ اس وعدہ سے بڑھ کو انہیں عطا فرا اسے عدہ میں گان ذائد کی ایک میں بیل دینے والے بے شاک تو فنل مخلیم کا دینے والے بے شاک تو فنل مخلیم کا ماک سے ۔

كَارُفَعُهُ بِمَاكَدَمَ نِينَكَ إِلَى
الدَّرَجَةِ العُلْيَامِنَ جَنَّتِكَ حَتَى
الدَّرَجَةِ العُلْيَامِنَ جَنَّتِكَ حَتَى
الاَيُسَاؤى فِي مَنْزِلَةٍ وَلَا يُكَافَا فِي
مَرْتَبَةٍ وَلَا يُوَاذِيُهُ لَنَيْكَ مَلَكُ
مُوسَكُ وَعَرِفُهُ
مُقْتَرَبُ وَلَا تَبِيُّ مُثْرِسَكُ وَعَرِفُهُ
مُقَتَرِبُ وَلَا تَبِيُّ مُثْرِسَكُ وَعَرِفُهُ
فِي الْقَلْمِ الطَّلْهِ فِي يَنْ وَالْمَيْرِاللَّةُ مِنْكُ مَلَى الشَّفَاعَةِ آجَبَ لَى مَا وَقِي وَعَلَى الشَّفَاعَةِ آجَبَ لَى مَا الشَّفَاعَةِ آجَبَ لَى مَا الشَّفَاعِ المَالِيكِ السَّيِعَاتِ مِاضَعًا فِي المَّالِقَ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّي المُنْكِلُ السَّيِعَاتِ مِاضَعًا فِي المَّالِقُ فَي اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْكُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْكُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْكُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْكُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْكُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُعْلِيلُ السَّيِعَاتِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ السَّيِعَاتِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْ

یر دُمَا کا دوررا انت حیرہے جو پہلے انتها جید کے لئے ایک مملر کی حیثبت رکھتا ہے۔ اس لئے واؤ عطف کے ذریعیہ اس کا سسسديها نتة حيرك جور ديا كياب - بهلا افتتاحيه حدو ننائ اللى رئتمل نفا اورير رسول فدا صلى الشرعليه وآلم وسلم پر درودوسلام کے سلمیں ہے۔ حمد دستائش اور درودوسلام ایک دوسرے سے مرتبط اور ایک قدرتی ترتیب کے زیر اثر ایک دو مرصت والستر ہیں۔ چنا نچر جب فداد ندِ عالم کے اس احسان وا نعام پر نظر جاتی ہے کر اس نے نوع انسانی کی مرایت کے لئے پیغیروں اور دین کے رہنماؤں کا سلم جاری کیا باکر وی و تزیل کے وربعیر مرایت کی تعلیم موتی رہے توب ساخنہ زبان اس کی تحمید دستانش کے استعاقی کا اعترات کرنے پر عبور موباتی ہے كرتس في مادى تربيت كے سروسانان كے ساتھ رومانى تربيت كے سانان كى عبى تميل كى - توجب فعا كے انعامات اں کی حمدوستانش کے محرک موتے میں توجوعرفان اللی کا ذریعے ہوں اورانسانی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں کران ہیں برات کے عناصرنستود ما پاسکیں۔ ترتجید الہی کے بعد احسان شناسی کا تقاضا سے موگا کران سسنیوں سے بھی درود وسلام کے ذریعہ اطہار عقیدت وارادت کیا جائے۔ اور ان درات مقدسہ میں سب سے اکمل وافقال متی رمول اکرم کی نفی جنهوں نے تبذیب ننس کرتی رُومانی کی راہی بتا میں اور صدافت و رومانیت کی نعلیم سے مرکزہ انسانیت کونشاۃ ٹانیر عط کیا۔ لہذا حد کے بعد درودو کام کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ دُعا کے ساتھ جس طرح حمد کومنضم کیا گیا ہے ای طرح ورود دوسلوة كومبى استجابتِ وعما كا ذو بعر قرار و ما گيا ہے۔ جنا نچرام المومنين علياب الم كا ارشادہے :۔ . اذاكانت لك الله سُبْحا مناحاجة جب التُرتعا لل سے كوئى ماجت طلب كرد توبيلے رسول المرساليس فا يدأ بمسئلة الصَّالْوةِ عَلَى رسوله عليه والهوكم بيرور در بعيج بحيراني حاجبت مانكو تيمونكر فداس

سے بند نرہے کہ اس سے دائماجتیں طلب کی جائیں اور ا کب پوری کر دے اور اکیب روک ہے۔

صتی الله علیه واله وسلم توسل اجتك نان الله اكرم من ان سفل حاجتين عيقضى احداهما ويمنع الاخلى -

وكان مِن دُعَا عِهِ عَلَيْمِ السَّلَامِ فِي الصَّلَّوْعُ لَكُمْ عَلَى الصَّلَّوْعُ لَكُمْ عَلَى الصَّلَّوْعُ لَكُمْ مَلَكُمْ مَعْ الْكُمْ فَعَلَى الْكُمْ مُعَلَّدُ الْعُرْفِي كُلُّ مَلَكُ مُعَلَّدُ الْعَرْفِي كُلُّ مَلَكُ مُعَلَّدُ الْعَرْفِي كُلُّ مَلْمُ فَى مِن تَفْدِيشِكِ الْمَوْنَ مِن تَفْدِيشِكِ وَكُلُّ يَسْتَحْسِرُونَ مِن تَفْدِيشِكِ عَلَى الْحِيقِ فِي يَسْتَحْسِرُونَ مِن عِبَادَتِكَ وَكُلُ يَسْتَحْسِرُونَ مِن تَفْدِيشِكِ عَلَى الْحِيقِ فِي يَسْتَحْسِرُونَ مِن تَفْدِيشِكُ مِن تَفْدِيشِكُ وَكُلُ الْعَنْمُ وَلَا الصَّنْوِيلِ السَّاحِمُ الصَّنْويلِ السَّاحِمُ الصَّنُويلِ السَّاحِمُ الْمُنْ مَن عَنْ الْوَلَمِ الْكُنْ عَلَى الْمُولِي السَّاحِمُ الصَّنُويلِ السَّاحِمُ السَّامِ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ السَّلَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْ

ماملان عرش اور دوسے مقرب فرشتوں برم درو د وصلو قربے مسلسلہ میں آب کی دعا:۔

اسے اللہ! ترب عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہو تری تسبیع سے اکتانے نہیں اور تری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں اور نہ تیرے تعییل امریں سمی و کوشنش کے بھتے ہی اور نہ تیرے تعییل امریں سمی و کوشنش کے بہائے کو تا ہی برشتے ہیں اور نہ تجھ سے کو لگانے سے نافل موتے ہیں اور امرافیل صاحب صور حونظرا ٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفا ذِ حکم کے منظر ہیں تا کوشور بھوئی کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشے یاد کری اور میکا ٹیا م جو تیرے بہاں مرتبہ والے اور تیری اطابعت

النِقَبُوْي وَمِيْكَالِيْكُ ذُوالْحُبَاةِ عِنْلَاكَ وَالْكُا الرَّفِيُع مِنْ طَاعَيْكَ وَحِبْرِيْكُ ٱلْآمِلْيُ عَظ وَعِيكَ الْمُكَاعَ فِي أَهْلِ سَمْوَاتِكَ لَكُيْنُ كَنَ يَكَ الْمُقَرِّبُ عِنْكَ لَكَ وَالرُّوحُ الَّذِي هُوَعَلَى مَلَيِكَةِ الْعُجُبِ وَالرُّوْمُ الَّذِي هُوَمِنْ آمُرِكَ فَصَلِ عَكَيْهِمُ وَعَلِي الْمُلَكِّرِ عِنْكَيْرِ إِلَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِوْمُ مِزْنُكُمَّا بِ ستموايك وأهل الامائة على سالاتك وَالَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُ هُ سَامَةً مِزْدُورُونِ وَلَا إِفْيَاءُ مِنْ لُغُونِ وَلَائِتُومٌ وَكَا تَشَعَلَهُ مُوعَىٰ تَسْبِيْعِكَ الشَّهُ وَاتُ وَلِا يَقْطَعْهُ وَعَنْ تَعْظِيْمِكَ سَهُوُ الْغَفَلَاتِ الْغُشَّعُ الْاَبْصَادِ فَكَا يَرُوُمُونَ النَّظَرَ إَلَيُكَ الْنَوَاكِسُ الْاَذْقَانِ الْكَذِينَ قَدْدٍ كَالِتُ رُغْبُتُهُ وَنِيمُا لَوَيْكَ الْمُسْتَهُ وَعُدُ بِيْكُرِالَائِكَ وَالْمُتَوَاضِعُونَ دُوْنَ عَظْمُتِكَ وَجَلَالِ كِنْبِي إِيْكُ الَّانِينَ ؽڠؙۅٛڷۏٛؽٳڎؘٳؽؘڟؗۯۊٳٳڮڿۿڵٞٶ؆۫ۯ۬<u>ڣ</u>ۯ عَلَى ٱهْلِ مَعْصِبَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَّدُ نَاكَ حَكَّ عِبَأَدَتِكَ فَصَلِّ عَكَيْمِمُ دَعَكَى الزُّوْحَانِيِّيْ يَنَ مِنْ مَلَافِكُتِكَ وَآهُلِ الزُّلُفَةِ عِنْدَكَ وَحُمَّالِ الغكيب إلى تشليك قالمُؤْتَمِنين عَلَى وَتَحْيِكَ وَقَبَا ثِلِ الْمُلَاثِكَةِ الَّذِينَ اِخْتَصَّفْتَهُمُ لِنَفَسِكَ وَإَغْلَيْتُهُمُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِتَقْدِيْسِكُ كَ أَسُكُنْتُهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ سَمْ وَاتِكَ

کی وجرسے بلندمنز کن ہی اور جبر بائی جو تیری وی کے المنتذاراورابل أسمان جن كيمطيع وفزمال بردارين ادر تيرى بارگاه بين مقام بيندا ورتقرب فام كصفة بي اور وه رقرح مو فرشتكان عجاب بريمؤكل بيا درؤه روح تب كي فلقت ترب عالم امرسے سے ان سب برا بنی رحمت تازل فرا کرادری طرح اک فرشتول برح اک سے کم درم اور اسانوں ہیں ککن اورتىرى بىغامول كے اين بي اور اك فرشتوں برعن بن كسى سعى وكوشنش سے بدولى اوركسى شقىت سىخستىكى و درماندگی بیدانهی مونی اور نتری نسیج سے نفسانی خواتیں انہیں روکتی ہیں اور سراک میں عفلت کی روسے اسی عفول چوک بال ہوتی ہے جوانہیں تیری تعظیم سے بازد کھے۔ ود آ بھیں جُملائے ہوئے ہیں کہ (تیرے نورِعظمت کی طرت نیگاه ای این کا بھی ارادہ نہیں کرتے اور محفور اول کے بل گرے ہوئے ہی اور تیرے بیاں کے درجات کی طر ان كاشتيان به مدويه نهايت سهدادر تري نعتول ك يادين كفوم موس عن اورترى عظمت وعلاكي تجرياني كے سامنے مرافكند مي اوراك فرشتوں برج بہنم كو گنهرگارس برشعله ور دیکھتے ہی تو کہتے ہیں بہ یک ہے تیری ذات اسم نے تیری مبادت مسیاحی تھا ومین نهیں کی السالند!) توان پراور فرشتگان رحمت بر ادران ترجنہیں تبری بارگاہ بمی تقرّب عامل ہے اور ترے سنمیروں کی طرف بھی مولی خرب ہے جانے دالے اورتیری وجی کے امانت ارہی اور ال تسم تسم کے فرستو يرحنبين ومن اب الخ الله مفوص كراياب اور لجنبين سبيح وتقدلس كم وربير كهانے بينے سے بے نياز كر ویاستے اور جنہیں اسمانی طبقات کے اندرونی حقول میں بسایاہے اور اک فرشتوں برجو اسانوں کے کتارو

توقف کریں گے جب کہ تیرا تھم دعدے کے لوگوا کرنے کے سلسلہ میں صادر ہوگا اور بارشس کے خزینے دارول اور با دلول کے مبتکاتے والول پراوراس برش کے تھو کھنے سے رعد کی کوٹک سنائی دی ہے اور جب ای ڈانے میٹ بر گرجنے والے باول روال سوتے ہیں تو بجلی کے کو ندنے تراہنے لگتے ہیں۔ اوراُن فرشتوں پر تج برنٹ اور اولوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہی اور حب بارش موتی ہے اس کے قطول کے ساتھ اُکرتے ہی اور مواکے ذخیروں کی وہیم عِمَالِ كُرتِ بِي اوراك فرشتوں يرجر ميا رول بروكل میں تاکہ وہ اپنی مگرسے سٹنے مزیانیں اور اُن فرشتوں پر جنہیں تونے بانی کے دزن اور موشلا دھار اور تلاطم افزا بارسون کی مقدار برمطلع کیا ہے اوراک فرشتوں پرفرناگرار ابتلادُ اور خوش أيند أسائسُول كومے كوالى زين كى جا ترك فرستاده بي اوراك برجواعمال كالماط فركريف ولك گرامی منزلت اور نیکو کار ہی اوراک پر جو تھبانی کر نیوالے كرا مًا كاتبين مي الدمك الموت اوراس كياعوال انسار اور منكر تكبيرا ورابل قبوركي آنائش كرنے والے رومان پر اور بهت المعمور كا طوا*ت كينے والول براور ما ماكار جو*نم کے دریانوں پراور رصوان اور حبت کے دوسرے یا سبانول براوران فرشتوں بر حوخدا کے مکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور حرطكم انهي دياجا تا ہے اسے بجالدتے بي اوراك فرستوں برجوا خریت میں الام علیم کے بعد کہیں گے کہ ، ونیا می تم نے سبر کیا رہے اُس کا بدلہ ہے) دیمیو تو اُخرت کا گھرکیسا اچھاہے اور دوزرخ کے اکن پاسانوں برکہ جب اک سے کہا جائے گا کہ اُسے گرفتار کرے طوق وزنجر يهنا دو عيراُس جهنم يم جونك دو تروه اكس كي طرن ترزی سے بڑھیں گے اور اُسے ذرامہات دی گئے۔

وَالَّذِينَ عَلَى اَرْجَا يُهَا إِذَا أَنْزَلَ الْأَمْرُ يتمكم وغوك وخُزّان المكلووَلَوَلود الشَّحَابِ وَالَّذِي بِصَوْتِ زَجْدِهِ يشمَعُ زَّجَلُ الرَّعُوْدِ وإِذَا سَبُحَتْ بِهِ كفيفتر السكاب التكمعت صواعق الْمُرُوْقِ وَمُثَيِّيْفِي الشَّلْجِ وَالْكِرْدِ وَ الْهَابِطِيْنَ مَعَ قَطْرِ الْمَطْرِ إِذَا نَزَلَ وَالْقُوَّامِرِعَ لِي خَزَارُنِ الرِّيَاجِ وَ الْمُوَيِّلِيْنَ بِالْجِبَالِ فَكَلَّ مُوْفِلُ وَالَّذِيْنَ عَرَّفَتَهُمُ مَّتَا قِيْلَ الْمِيَاءِ وَكَيْلَ مَا تَحْوِنِيرِلَوَاعِمُ الْأَمْطَارِ وَعَوَلِهُمَّا وَ رُسُيكَ مِنَ الْمُلَاظِكَةِ إِلَى اَهُلِ الْأَيْمِي بِمُكْرُوْهِ مَا يُنْزِلُ مِنَ ٱلْبَكَاءِ وَعَيُبُوْبِ التَرْخَاءِ وَالسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَىٰةِ وَ التحفظة الكوام الكاتبين ومكك الْمَوْتِ وَاعُوانِ وَمُنْكَرِدٌوَكِكَيْرِوَدُومَانَ نَتَّانِ الْقُبُورِةِ الطَّلَّ لِمُفِينَ بِٱلْبَيْتِ التعتقي ومالك كالعِزَنَةِ وَرُضُوانَ وَسَدَنَةِ الْحِنَانِ وَإِلَّانِ يُنَ كُلَيَعْصُوْنَ الله مَا آمَرَهُ وُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُو بِمَا صَ بَرْتُهُ فَنِعْهُ عُقْبَى النَّارِ وَالزَّيَالِيَةِ ٳڵۜڹؽ۬ؾؘٳۮؘ١ڠؚؽڷڮۿؙڡٞڂؙؽؙٙۏڰؙڡؘٛڬؙۅٛڰ ثُغُوالْحَجِيْءَ صَلُّونُهُ ابْتَكَارُونُهُ سِرَاعًا دُلَهُ يُنْظِرُوْهُ وَمِنْ}وَهُمَا ُوْهَمُنَا ذِلْكَرَهُ دَ كَوْزِنُعُكَةُ مَكَانَهُ مِنْكَ وَبِأَيَّ آمْرٍ دَكُّلْتُهُ وَسُكَّانِ الْهُ وَآءِ وَالْأَنَّ فِي

وَالْمُنَاءَ وَمَنْ مِنْهُ حَعَلَى الْخَاتِي فَصَلِّ عَلَيْهِ هُ يُوْمَ يَا بِي كُنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ هُ يُوْمَ يَا بِي كُنُ فَي مَنْهُ وَ مَنْهِ هُ يُنُ وَ مَنْهِ هُ يُنُ وَ مَنْهِ هُ وَمَنْ هُ مُنْ وَمَنْهِ هُ وَطَهَارَةً عَلَى عَلَيْهِ هُ وَطَهَارَةً عَلَى عَلَيْهِ هُ وَالْمُهُمَّ وَطَهَارَةً عَلَى طَهَا مَنْهُ هُ وَ الْمُؤْكِدِ فَى وَلَيْهِ اللَّهُ وَ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا فِي هِمْ وَانْكَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا فِي هِمْ وَانْكَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا فِي هُمْ وَانْكَ مِنْ مُنْ وَلَيْ وَلِي فِي هُمْ وَانْكَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي هُمْ وَانْكَ مَنْ وَلَا فِي هُمْ وَانْكَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي هُمْ وَانْكُ وَلَا فِي هُمْ وَانْكُ مِنْ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي هُمْ وَانْكَ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي فِي هُمْ وَانْكُ وَلَا فِي هُمْ وَالْنَا لِمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

اور براس فرنستے برش کا نام ہم نے نہیں بیا اور ہم بی معلوم

ہے کہ اس کا نیرے ہاں کیا مر نیرہے اور یہ کہ نونے کس کام

براسے میتن کیا ہے اور ہوا ، زبین اور پانی میں رہنے والے

فرشتوں براوراک برجم معلوقات برجعتین ہیں ان سب پرترت

نازل کراس دن کرجب ہرخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ

اکیس سہنکانے والا ہوگا اوراکیٹ گراہی جینے والا اورائیب بربرا اس کے ایس وجہ اسے اسٹر اجیب تو اپنے فرشتوں

ایسی دحمت نازل فرا ہوائ کرے اور ہما دے صلا ، دس لام کو

اور رسکولوں بردعمت نازل کرے اور ہما دے صلا ، دس لام کو

ان کا بہنجائے تو ہم برجی ابنی رحمت نازل کرنا اس لامے کہ اس کو خوشے نال کرنا اس لامے کو خوشے کی تو نیت بخشی۔ بینیک تو بخشے والا اور کربر ہے ۔

والاور کربر ہے ۔

ال و کا بین ام علیال کا کے فرخوں اور طاد اعلیٰ کے رہنے والوں پر ورود وسلوۃ کے سلسلہ میں ان کے اوصاف و اقسام اور مذاری و فرخوں کے ذکر فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ملائکہ کے بارے بن وی کچھ کہر سکتا ہے جس کی لگا بین عالم ملکوت کی منزلوں سے آسنا سپ رہنا نجے اس سلسلہ بین سب سے بیلے جس نے تفصیل سے روشتی والی وہ حدن من ابن ابن طالب علیہ العملاۃ والسلام بین اور اس کے لئے آپ کے خطیات شامیم بی جن بی مل کا کھے صور واشکالی صفا و خصوصیات اور الندے آئ کی ممل تصویریمشی کی ہے ۔ جس کی فظیر نہ اگلوں کے کلام میں ملتی ہے نہ بچھول کے اِسلام ہی اور ان کی عبادت و وار فتلی کی ممل تصویریمشی کی ہے ۔ جس کی نظیر نہ اگلوں کے کلام میں منتی ہے نہ بچھول کے اِسلام ہو ہو ہو گئی ہو اور ویس کی مقال اگر ہو چھوا فراد ایسے موجود تھے جو حقائی و معادت سے واب گلی مرکف تھے ہو ایس میں ہو تا تا ایس میں بیان اور کلام پر افت دار و میں کہاں نصویریمشی کی مسلسلہ کی مرکب نے موجود تھی تو اِن کی ممل تصویریمشی کی مسلسلہ کی مراس سلسلہ میں وہ وہ اور اور روہ کا فرز بیان اور کلام پر افت دار کی مسلسلہ کی مراس سلسلہ میں اور اور اور کی کہا تھی کی مراس کے مرکب کا موجود کی ہوئی ہوئی کی دارہ کر تھا اور مادیات سے طبخہ تر چیزوں بھی مناظر عشق و مراس کی دراتی ہی نہ تھی کہ ان کے متعلق وہ کہ کہر ہوئی کے مرکب کی دراتی ہی نہ تھی کہ ان کے میں کہر کی مراس کی دراتی ہی نہ تھی کہ ان کے متعلق وہ کی کہر ہوئی کہر بھی ان کے فیلے کہر تھی کہ ان کے فیلے کو کہر کی اس کی جاتھی اور اور اور کی کو کہر تھی کے اور کی کہر کی کہر کی کر تھا اور مادیات سے طبخہ کی کر آئی کے فیل کو کہر کی ان کے فیلے کھی کہر کی کر تھا اور مورد کی کا تذکرہ اس طرح سے :۔

اے رمول ان سے برحیو کرکیا تہارے پردردگار کی بٹیاں ہیں اور ان کو بیٹے ہیں۔ کیا ہم نے درشتوں کو طبقہ آناث سے بہدا کیا تو وہ دیکھ رہے تھے۔

فاستفتهم الرتب البنات ولهم البنون- ام خلقنا المليكة اناثار هم شاهدون -

امیرالمومنین ملیال ام کے بعد حضرت علی بن الحسین علیالسلام نے ملائکرکے اصناف، ان کے درجات ومراتب کے تفاوت اور ان کے ذرائعی ومظا ہرہ عبودیت پر تفصیل سے ردشنی ڈالی ہے۔

خابب عالم بی فرشتوں کے متعلق منگف نظریے بیٹ باتے ہیں۔ کچھ توانہیں فدکامنظم قرار دیتے ہی اور کچھ توانہیں فدکامنظم قرار دیتے ہی اور کچھ ساروں کو ملائکہ مذاب تصور کرتے ہیں۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ مفتول مجروہ ونفوں ملکیہ ہیں اور کچھ کا مزموم رہیہ کہ وہ طب رئے و قول ہی یا دفع وجذب کی قریب ہیں۔ اور تھی رجوانہ یک ہی سام میں تعلیم بی ان میں ہی اضافات ہیں کہ آیا وہ کو وائی مض ہی یا جمانی عض یا جسم ورق سے مرکب ہیں۔ اور اگرجہانی بی ترجم مطبیعت رکھتے ہیں اور جم مطبیعت رکھتے ہیں اور جم مطبیعت رکھتے ہیں اور جم مظبیعت ۔ اور تطبیعت ہی قواز قبیل فرر ہیں یا از قبیل ہوا۔ یا ان میں سے بعض اذ قبیل فرر ہیں اور بعض از قبیل ہوا۔ بہرطال ان کی حقیقت کچھ بھی ہو ہمیں سے تعقیدہ دکھتا لازم ہے کہ وہ الدکی ایک ذی محتی مو ہمیں سے تعقیدہ کھتا ہوں سے ہری اور انبیار ورسل کی بانب الہی احکام کے بہنی نے پرمامور ہیں۔ جہانچ ان پرا یا ان کے سیسلہ بیں قدرت کا ارمثاد ہے:۔

رہاہے) بینیبر حرکجوان بران کے بردرگار کی طرف نازل کیا گیاہے اس برایمان لائے اور مونین کھی سے سب خلا براور اس کے فرمشتوں برایمان لائے۔ امنالترسولُ بما انزل الیہ مُن رتبہ والمؤمنون کت امن باللہ وملزکته ۔

حسب ذیل اصناف ملائکر کا تذکرہ فرمایا ہے :۔

(۱) ت**عاملان عُرش ب**ریہ وہ فرشنے ہیں جوعرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بینا نجران کے متعلق ادش و الہی ہے الذین بیحسلون العرش ومن حولے بسبحون بھیمد د تھھ ہے۔ جو فرشنے عرش کو اٹھائے ہوئے ہی اور جراس کے گردا گردہیں اہنے پروردگارکی تعربی*ت کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں ہ* 

(۲) ملا مکم سجیب : سائ مراد و فرشت ہیں جو اس عالم افرار و تبلیات سے تعلق رکھنے ہیں جس کے گرو سراد ق جلال و جاب تظمیت کے بیرے ہیں اور انسانی علم واوراک سے باق تر ہیں "

را الم الم الم مملوت :- اس سے مُراد وہ فرائے ہیں جو طبقات آسان میں بیٹے جانے ہیں۔ جنا نجر تدرت کا ارتبا دہ د و انا لمستا المسماء نوجد ناھا ملئت حرسا مثر دیا۔ ہم نے آساؤں کو ممبولاتو اُسے قوی نگراؤں سے بھرا موا بایا یا

(۷) المل مكرو ما في بن ب- اس سے مراد وہ فرسنے ، بن جواسان مفتم میں تظیرہ القدس كے اندرمقیم بن الرسلة المرائية م میں زمین برا ترقے ہیں - چنانچ ارشاد اللي ہے : - د تنزل الملائكة والمودس فيها ماذن دجه وه كل اهو - " اس رات فرشتے اور وقع دالقدس) ہر بات كا حكم لے كراہنے برورد كاركي اجادت سے اترقے ہمن "

(۵) ولا تکم مقربین :- یروه فرشتے ہی جنہیں بادگاواللی بمی فاص تقرب ماصل ہے اور انہیں کر دبین سے بھی یاد کیا ما تا ہے ہو کرب مبنی قرب سے ماخوزہے - ان کے متعلق ارشادِ قدرت ہے :- لن یستنکف المسیح ان یکون عبدادللہ والمدک المقردون - "مسیم کواس میں عارفہیں کہ وہ اللہ کا بندہ مواور نہ اس کے مقرب فرشتوں کو "

(۱) ملا مكرسل بريد وه فرشت مين جو بيغامبرى كاكام انجام وين پرامود بين بين نير قدرت كاارتها وسيد. الحمد الله فاحل السنن ت والادف جاعل المدلئكة رسلا "سب تعربيت اس الترك يعيم واسمان وزين كا بزان والا اور فرشتون كو اينا قاصد بنا كرهيج والاسع "

(4) ملا تکه مُدَّبُرات : به یه وه فرشته بی جرمناصربسیط واجسام مرکبه بیسے پانی، بوا، برق، بادوبادان، دعد اورجادات و نبا آت وحیوان پرمقرر بی به جنانچ قرآن مجیدین ہے خالمل موات احواً -" ان فرستوں کی قسم جائو عالم کے انتقام بین گئے ہوئے آئی ہے مجارت اوسے والمرق احوات ذحواً - "مجورک کر ڈاننٹے والوں کی قسم یو ابن مباس کا قول ہے کہ اس سے وُہ فرشتے مراد، بی جوبادوں پرمقرر بی ۔

(۸) مل ملک حفظم اله یه و و فرشته ای جوافراد انسانی کی حفاظت پرمامود این بین نیدون کارشادید اله معقبات من بین ید دیده و من خلفه بیحفظی نه من اصواد آن کی سنت اس کے ایک اور پیچیے جفات کرنے دالے فرشتے مقرر ایں جو فلا کے حکم سے اس کی حفاظت و نسگیان کرنے ہیں یہ

(9) مل مكر كانبين : وه نرشة جربندول كے اعال ضبط تحرير بين لائتے ميں بين نچ تدرت كارشاد ب داذ

يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما يلفظ من قول الآلدية رقيب عندل حب وم يتلا عن المراكب المر

اس کے پاس تیار دہتا ہے ؟ دون ملائکہ موت : روہ فرشتے جو موت کا پینام لاتے اور وق کو تبعن کرتے ہیں ۔ چنا نچرارشا دِ الہی ہے : رق النانه عات غرقا والمنا مشطات نست طا سون فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر انتہائی شدّت سے کافروں کی وق کھیپنے

لیتے ہیں ، اور اُن کی قسم جربڑی آسان سے مومنوں کی دوج قبض کرتے ہیں ؟

(۱۱) ملا مکه طالفیان بروه فرشتے جو موش اور عرض کے نیچے بیت العمد کا طواف کرتے دہتے ہیں بینانچے تورت کا ارث دست العمد کا طواف کرتے دہتے ہیں بینانچے تورت کا ارث دہتے ، و حری الملائ کے حال العمن تی موش کے گردا گرد فرشتوں کو گھیا ڈالے ہوئے دیکھو گئے "

(۱۲) ملا مکہ حت مرب وہ فرشتے جو میدان حشریں انسانوں کو لائیں گے اور ان کے اعمال انعال کی گوائی دی گئے۔ جن نچ تورت کا دشاوہ ہے ، و جاوت کل نفس معھا سائت و شھیں۔ اور سرشنص ہا دے پاس اسے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ مزکل نے والا اور ایک اعمال کی شہا دہ وینے والا ہوگا "

ر المساري الما مل مكر جهم المرور و ورفت موروزخ كى باسبانى برمقرد الى بها نجرار الله الله المكلة الله الملكة المرادي الله الملكة المرادي الله المرادي الله المرادي الم

علاط سل ای مربش بیر و و فرشتے جرجنت کے دروازوں پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشادہے :۔ حتی افرا (۱۲) ملا ککر مہشت بیر وہ فرشتے جرجنت کے دروازوں پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشادہے :۔ حتی افرا جاءوھا دفتیت ابو ابھا دقال لھے خزنہ ہاسلام علیہ کے طب کا دخلوھا خالدیں۔ " یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس بہنویں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے نگہان اک سے کہیں گے سلام علیکم تم خیروخوبی سے رہے لہذا بہشت میں ہمیشر کے لئے داخل ہوجا وُئے

عمل بہم میرو وہ صورہ ہم ہم بہتر ہے۔ اور است میں ہیں ہیں ہیں ہم میرو وہ اور کتے اقسام واصناف ہمی توان کا میرو ہ یوم اصناف ملا کہ ہیں جن کا اس دما میں تذکرہ ہے اوران کے علاوہ اور کتے اقسام واصناف ہمی توان کا اس کے ملاڈ اعاطران کیے سواکون کرسکتا ہے۔ وما یعلم جنود دبتك الرهق۔ "تہارے بروروگار کے تشکروں كواس كے ملاڈ

كوئى نېيى جانا يا

انبیار و مابعین اوراک برایمان لانے والول کے حق میں حصنرت کی موعاء اسے اللہ! تو اہل زمین میں سے رسولول کی بیروی کرنے والول اور اُن مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ باد فرما جو غیب کی رُوسے اُن برامیان لائے۔

كَكَانُ مِنْ دُعَاقِمْ عَكَيْرِ السَّكَرُمُ فِي الصَّلَّةُ عَلَى إِتِّبَاءِ الرَّسُلِ وَمُصَدِّ قِيْمِهُ ٱللَّهُ عَرَاتُبَاعُ الرَّسُلِ وَمُصَدِّ قَوْمُ مِنْ آصُلِ الرَّرُضِ بِالْغَيْبِ عِنْ مَا مُعَادَضَةِ الْمُعَانِي يَنَ لَهُ مَ

ال وقت كرجب دسمن أن كے تعبالانے كے دريد تھے اوراس وقت كه جب وه ايمان كي حفيقتوں كى روضني ميں ال کے رظور کے) مشتاق تھے۔ ہراس وور اور مر اس زمانه مین جس بین تولیح کوئی رسول بھیجا اور اس قت کے لوگوں کے لئے کوئی رہنما مقرر کیا۔ حضرت اُدم سکے وننت سے لے کر حضرت ممالی اللہ علیہ واکم ولم کے بہد تك جوبدايت كے بيشوا اورصاحبان تقویٰ كے سربراہ تھے (ان سب پرسلام ہو) بار الہا! خسوصیتت سے اساب محدسلى السعليدوآ لمرسلم ينسص وه افراد جنهون نے پوری طرح بینیم کا ساتھ دیا اور اُن کی نصرت ہیں بدی شجاعت کا مظامرہ کیا ادران کی مدد پر کربستہ میسے اور اُک برایان لانے بن جلدی اوران کی دعوت کی طرف سبفنت کی - ادرجب بیغیرانے اپن رسالمت کی دلبلیں ان کے گوسٹس گزار کیں ترانہوں نے لبیک کہا ادران کا بول بالا کرنے کے لئے بیری بچوں کو مجھور ا ویا اور امر نبوت کے استحام کے لئے باب اور بیٹوں تک سے جنگیں کبی اورنی اکرم کے دجود کی برکت سے کامیا بی ماسل ک اس مالت میں کہ اُن کی محبت دل کے ہراگ د دلیشه میں لئے ہوئے تھے اوران کی مبت و درستی یں ایسی نفع بخسن تجارت کے متوقع تھے حبس میں تحبھی نقصان سر ہو۔ ادرحب اُل کے دین کے بندس سے واستر ہوئے توان کے توم تبیلے نے انہیں جیوٹر دیا۔ اورجب اُن کے سایر قرب میں منزل کی و لینے برگانے مو گئے۔ والے میرے معبود! انبول نے تیری فاطر اور ترى داه بن جرسب كو تجيور ديا تو (جزاك مونع بر) انهي فرا موش ميجيموا وراك كى ال فداكارى اور مان خداكو تبري دین بیری کونے اور رسول انٹر صلی انٹر علیہ فرا لہ وسلم سے ساتھ بِالْتُكُنِينِ وَالِاشْتِيَاقِ إِلَى الْمُرْسَلِينَ بِحَقَائِقِ الْإِيْمَانِ فِي كُلِّ دَهْرِوَ زُمِكَانِ أَسَلَتُ فِينَهِ رَسُولًا وَإِنَّا فَلْتَ لِاَهُلِهُ كَالِيُكُامِّنُ لَكُنُ الْاَمْ إِلِيْ مُتَحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَاللَّهِ وَسِلَّهَ مِنُ أَيْنُكُمُ الْفُلَى وَتَكَادَةً أَهُلِ لِنُعَيْ عَلى جَمِيْعِ لِمُ السَّكَامُ فَاذْكُرُهُمْ مِنْكَ بِمُغَفِّفِرَةٍ وَّرِضُوَانِ اللَّهُوَّ <u> وَ</u> ٱصْلَحَبُ مُعَمَّيِّ إِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلُّوَخُ خَاصَّةً نِ الَّذِينَ إِنَّ مُنْ أَحْسَنُوا الصَّحَابَةَ وَالَّانِينَ ٱلْبُكُوالْبُكُوءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِيهِ وَكَانْفُوْهُ وَأَسْرَعُوْ إِلَىٰ وِفَادَتِم وَسَابُقُو إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَجَابُوْ إِلَهُ حَيْثُ اَسْمَعُهُ مُعَجَّدً دِسَالَاتِهِ وَ فارتنوا الكنواج والأولادين اظهار كليمنيه وقاتكوا الاباغ و الكَبْنَاءَ فِي تَثْبِينِتِ نَبُوَّتِهِ وَانْتَصَرُوْا بِهِ وَمَنَ كَانُوا مُنْطُونِينَ عَلَى مَعَبَّتِم يُرْجُون تِجَامَةً لَنُ تَبُومَ فِي مَوَدَّتِم وَالَّذِينَ هَجَرَتُّهُمُ الْعَشَّايِرُ إِذْ تَعَكَّقُوا بِعُرُوتِهِ وَانْتَفَاتُ مِنْهُمُ الْقَرَابَاتُ إِذْ سَكَنُوْ إِنْ ظِلَّ ثَرَابَيْهِ فَكُرْتُنُسَ لَهُمُ ـ أَلِلْهُ هُرَّ مَا تَرَكُوا لَكَ وَنِيْكَ وَإَمْ ضِيلُهُ مِنْ رِضُوَا يِكَ وَبِمَا حَاشُوا لَخَلْقَ عَلَيْحِ وَكَانُوا مَعَ مَ سُولِكَ دُعَاةً كُكُ إِكْنِكَ وَاشْكُرْهُمُ

دائ حق بن كر كلطوا بونے سے صله ميں انہيں ابنى خوست نودى مصر فراز وشاد کام فرا اور انہیں اس امر پر بھی جزاف کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے سنہوں سے بجرت کی اور دسعت معاشس سے النافی معاش میں ما بڑے اور بوبہی ان مظلوموں کی خوشٹنودی کا سامان کر کہ بحن کی تعداد کو تو کے اپنے دین کوغلبر دینے کے لئے برط صایا ار اللا اجنوں نے اصاب رسول کی احسن طریق سے بیردی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے جوسمیٹ سے موعا كرف دے كور اے بارے بإر دكار! تو بميں اور بارے اُن بھائیوں کو عبشس نے جوامیان لانے ہیں ہم سے سقت ہے گئے یہ اور جن کامطح نظسسرامحاب کا طربتی دیا ادر انهی کا طور طریقر اختیار کیا اور انهی کی روس پر گامزن ہوئے۔ان کی بسبرت میں کبھی شبہ کا گزریں سُوا کہ انہیں دراہ حق سے منحوت کرتا اور ال کے نقش قدم پرگام نرسانی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقست او میں انہیں ٹیک و تردونے برسیان ہیں کیا دُہ اصاب بی کے ماون در میگراور دی یک اُن کے بیرو کار اور سیرت د افلاق میں اُن سے درس اموزرسے اور بھیشہ اُل کے ممنوارہے اور اُن کے بہنمائے موئے احکام میں اُن بر كوئ الزام يه دهرا بارالها إلى تابعين اوران كي ازداع اور آل وادلاد اور اک میں سے جو تیرے فراں بردار ومطیع بی اُن برائع سے بے کرروز تیاست مک درود ورحمت بھیج رامیی رجن جس کے ذریعہ تر انہیں معصیت سے ۔۔ بچائے یو جنت کے گلزاروں میں فراخی دوسعت وسے۔ سنشیطان کے کرے محنوظ رکھے ادرجس کا رخیر میں نجید سے مدیا ہیں ان کی مدد کرے ادرشف روز کے حوادمث سے سوائے کسسی زیر خیر کے ان کی نگہداشت کرے اور

عَلَىٰ هَجْرِهِمْ فِيْكَ دِيَّا مَا تَوْمِهِ مُ رَخُرُوْ جِهِ مَوْنَ سِكَةً الْمَعَاشِ إِلَى ضِيَقَهِ وَمَنْ كُنَّوَتُ فِي إعْدَارِ وَيُنِكَ مِنْ مَظْلُوهِمُ ٱللهُمَّةَ وَٱوْصِلُ إِلَى التَّابِعِينَ كَلُمْ مِإِحْسَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ ترتبننا اغفيثركننا وكالحؤانيت الآينين سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ عَمَيْدَ جَزَائِك الدِيْنَ قَصَلُ وَا سُمُتَكُفُرُ وَتَحَرَّوُا وِجُهَاتُهُمُ وَمِضَوْ عَلَى شَا كَلَوْ فَمْ لَكُمْ يَثْنِهِ مُ رَبِّ نِهِ مَنْ بَصِيْرَ تِهِمُ وَلَوْ يَخْتَلِجُهُمُ شَكُّ فِي قَفُو اثَارِهِهُ وَالْإِثْتِمَامِ بِهِكَاكِيَةِ مَنَارِ هِمْ مُكَانِفِيْنَ وَمَوَانِرِيْنَ لَهُمْ يَهِ يُنِوُنَ بِدِينِينِ مُ كَيَّعَتَّلُ وْنَ بِهَانُ بِهِمْ يَتَبَفِقُونَ عَلَيْهِمُ دَكَا يَتَّهَمَّتُونَهُمُ نِيْمَا أَذَّذِهِ إِلَّهِ لِمُ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى التَّابِعِيْنَ مِنْ يُوْمِنَا هٰذَا إِلَى يَوْمِ إِلَيْمِينِ وَ عَلَى ٱزْوَاجِهِمْ وَعَلَىٰ ذُيِّ يَّا يَهِمْ وَعَلَىٰ مَنْ إَكَاعَكَ مِنْكُمْ مُصَلَّوَّةً تَعْصِمُهُمُ وَلِكَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَتَفْسَحُ لَهُ مُ فِي مِنَا مِن جَلَّتِكَ وَتَهُنَعُهُمُ إِنَّا مِنْ كَيْنِ الشَّيْطَانِ وَتُعِينَهُ مُ إِنَّهَا عَلَى مَا أَسْتَعَالُو لَكَ عَكَيْهِ مِنْ بِرٍّ وَتَقِيْمِهُ عَوَارِقَ

ال بات برانہیں آمادہ کرے کروہ تھے سے مسین اُمید کا عقيده والبست وكهيل اورتيرے إلى كى مفتول كى خواتش كري ادر بندوں كے إنقول ميں فرائئ نغرت كو وسيھ كمر تجه پر (ب انصافی کا) الزام منده رس با که تواک کارخ ابنامیدد بم کی طرفت بھیردے اور دنیا کی وسدت و فراخی سے بے تعلق کر دے اور عمل اُ خربت اور موت کے بعدى منزل كاسا زورگ مهتا كرتا ان كى نگا بول من فرسس ایند بنا دے۔ اور روسوں کے جموں سے میدا ہونے کے دن ہرکرب وا عروہ حجواً کی پر وار د ہواکسان كردك اورفتنرو أزمائش سے بسیا ہونے والے خطرات اورجمنم کی شدنت اور اس میں ہمیشر بڑے رہے سے نجات وے اور انہیں جائے امن کی طرت جو پر مہر گارو كى أسائش گاہ ہے منتقل كروہ۔ اللَّيْكِ وَالنَّهَامِ إِلَّا كِلَا رِقَّا يُطُرُّقُ جَيْرٍ وَتَبْعَثُهُ مُونِهَا عَلَى الْمُتِقَادِ مُحْسُنِ الرِّيِجَاءَ كَكُ وَالطَّمْعِ فِيهُمَاعِنُدُكُ وَتُرَكِّ التُّهُمَّلَةِ فِيمُأْتَحُونِ إِيْهِ أَيْدِي الْعِبْادِ لِتَرُدَّهُ هُوْ إِلَى الرَّغَبَةِ النَيْكَ وَالْرُهْبَةِ مِنْكَ وَكُزَهِنَ هُمْ فِي سَعَتِرَ الْعَاجِلِ وَ تُحَيِّبُ إِلَيْهِ هُ الْعَمَّلُ لِلْأَجِدِ قَ الإيشيعكاد لمابعك المؤت وتكفيون عَلَيْهِمْ كُلَّ كُرْبِ يَجِكُ بِهُمْ يَوْمَ خُرُوج الكَنْفُسُ مِنْ كَنَا إِمَا وَتُعَا فِيَهُمْ مِيَّاتَقَعُ بِبِرالْفِتُنَاقُمِنَ هَحُنُ وْزَاتِهَا وْكَاتِّتِ النَّارِ وَطُوْلِ الْخُلُودِ فِيْهَا وَتُصَيِّرُكُمُمْ إِلَى ٱمْنِ مِن مَقِيبُلِ الْمُتَّقِيْنَ .

حفرت نے اس دما میں صمابر و تا بعین بالاحسان اور سابقین بالا بان کے لیے کلات ترجم ارتثاد فرائے ہی اور صب استاد اللى كرالى ايان كزئه موت مهدك مومنين كے من وعا كرتے بھوٹے كيت ہي كرم بنا اعفى لمنا ولاخواساً الذين سبقى نا بالایان "اے مارے پروردگار! تو یمیں اور مارے ان معایوں کوخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبعنت مے گئے " ان کے لئے دعائے عفود معفرت فراتے ہیں۔ الم علیال الم کے طرز عمل اور اس آیہ قرآن سے سمیں بر ورس ماصل ہوتا ہے کہ جو موسین رحمت اللی کے جوار میں پہنچ جکے ہیں ان کے لئے ساری زبان سے کلات ترجم نکلیں اور ان کی سبقت ایانی کے بیش نظران کے بیے دمائے مغفرت کریں اور پر سنیفنٹ بھی داضح موجاتی ہے کہ ایمان بمی سبقت ماصل کرنا میں نعنیدن کا ایک بڑا در جرہے تو اس لحاظ سے مبغنت نے جانے والوں میں سب سے زما وہ نفیدات کا مائی وہ ہو گا جوان سب سے معابق مواور ہے سمبھرامرہے کرسب سے پہلے ایمان میں سبعت کرنے والے امرازمنین على ابن ابى طالب عليال لم تقع - بينانير ابن عبد المركى في تحرير كما يه :-

پرائیان لابا وه ملی اس ابی طائب تنفی

والمتعلم على اسطالب واستيعاب يج، وفق

ائن بنار برعبدالله ابن عباس فرما یا کرتے تھے کہ اِ۔ فرض المتمتعالى الاستغفا رلعلى فى القران

فداوندعالم في ايناد إسام بارك يرورد كار إتو

على كل مسلم ربقوله تعالى مربن المفرلان ولاخواننا الدين سبقونا بالايمان فكل من اسلوبعد على فهويستغفر لعلى .

(شرح ابن ابی الحدید بیخ ، م<del>دی</del>ع )

ہمیں اور ہارے ان بھائیوں کو جو ایان بیں ہم سے ابق تھے بخشدے کی رُوسے ہر سلمان پر اپنے کلام میں بر فرلفنہ عائد کر دیا ہے کہ دہ ملی ابن ابی طالب کے لئے دعائے مغفرت رحت کرتا رہے ۔ لہذا ہر وہ شخص حوظی ابن ابی طالب کے بعدایمان لائے وُہ آئی کے میں میں معاشے معفرت کرے ۔

بهر حال جن صابد اور سابقین بالا بیان کا اس دیا یم تذکرہ ہے یہ وہ اصاب تھے جنہوں نے ہر مرحلہ پر فداکاری کے جو ہر
وکھا ہے، باطل کی طافوتی تو توں کے سامنے سینہ بیررہ ہے وسول الله والی الله والله والم وسلم کے اسوہ صندے سانچے میں بنی
زندگیوں کو دھال کے دو مروں کے لیے مناد موابیت قائم کرگئے اور مباوہ تن کی نشاند ہی اور اسلام کی صبح تعلیمات کی طرت
رہم ان کرتے دہے ، دین کی خاطر ہر قربانی بر آبادہ نظر اسے مقر قرم قبیلے کو چھو وڑا یا بیوی بچوں سے منہ موڑا یا گھرسے ہے گھر
ہوئے جنگ کی شعلہ فٹ نیوں میں تعواد اس کے دار اسے اور سروا ستعال کے ساخہ وشمن کے مقابلہ بی جم کر لڑھے ، جس سے الله ان کا دہمین منت اور اہل اسلام ان کے زیرا حسان ہیں رکیا سلمان، ابو ذر، مقداد ، عاد ابن یا سر، حباب ابن ادت، بلا
ابن رباح ، قیس ابن صد، جارہ ابن قدام ، حجر ابن عدی ، حذیفہ ابن الیمان ، حنظلہ ابن نعان ، خزیمہ ابن ثابت ،
امن دورت نار خدمات کے ذکروں سے تاریخ کا دامن چھک رہا ہے۔

یک فلام رہے کہ یہ وکا عہد نبوی کے تمام سلمانوں کوشال نہیں ہے کیوکدان میں ایسے بھی نفے جو بنوں قرائی فاسق تھے جیسے ولید ابن عقبہ ایسے بھی تھے جنہیں پیغم رنے نتہ بروری وکشسرانگیزی کی دصرسے کشہر بلاکر دیا تھا جیسے حکم ابن مام اور اس کا بیتا اور ان بیتا سوان ہے بھی تھے جنہوں نے محض مصول اقتداد وطلاب وجاہ کے لئے الی بیت رسول سے جنگیں کیں م جیسے معاویہ ، عمروا بن عامی ، بسر ابن ابی ارطاق ، مبیب ابن مسلم ، عمروا بن سعد وغیرہ - ایسے بھی تھے جو بیغم کو مسجد

مِن تنها تَفِوْرُ كُرالكُ مِوجاتے تھے۔ چنانچرارٹ وباری ہے:-

داذاراوا تجارةً اولهوًا الفضوا اليها وتركوك قائمًا -

ی ده بی کرجب کوئی تجارت یا بیهودگی کی بات دکھیتے بی تواس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تم کو کھوا اُہوا حجیور مباتے ہیں !!

اود ایسے بھی تنے جن کے دماعوں میں ما لمبیت کی کربسی ہوئی نفی اور پینیر اکرم کی رمدت کے بعد اپنی سابقہ سیرت کی طرف بدسے گئے رمینانچر محد ابن سلعیل مخاری ہے حدیث تحریر کرنے ہیں :۔

فرای کر تیارت کے دن میرے اصاب کی ایک جا عرت میرے پاس آئے گی بصر موض کو ٹرسے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم اس و تع پر کہوں گا کہ اسے میرے پرورد گار! بر تر میرے میں سارشاد

قال يردعلى يوم القيامة رهط من اصما بى نيحلاؤن عن لحوض فاقول يارب اصمابى في قول لاعلم ہوگا کہ تہبی خرنہیں ہے کہ انہوں نے تہارے بعد دین میں کیا کیا برعتیں ہیدا کیں۔ یہ تو اکٹے یا وُں لینے سابقہ زرہب کی طرف بلیٹ گئے تھے ؟

لك بما احد ثوابعدك انهم ارتد و اعلى اعقابهم القهقري - (ميح بخارى باب الحين)

ان حالات بب ان سب محمنعلق كيسال حسن عقيدت ركھنا اور ان سب كو اكيب ساما دل قرار دے دينا ايك تعليدي عقبدت كانتيج توسوسكتا ب مرواقعات وحقائق كى دشنى مي بركھنے كے بعد اس عقيده بربرقرار دبنا بهت مشكل ب اخراك ہو تمندانسان برسوچنے پر مجبور ہو گا کہ بنمیر کے رحارت فراتے ہی یہ ایک مم انقلاب کیسے رونما ہو گیا کہ اُن کی زندگی میں تو اکن كراتب ورجات مي انتياد مو اور اب سب ك سب الكي سطح بر أكرها دل قرار با بائي - اود أنهي مرطره ك نقد وجرح سے الاتر مجھتے ہدئے اپنی مقیدت کامرکز بنا لیا جائے ؛ اُخرکیول ؟ بیشک بیدن دسوان کے موقع پر انگر تعالی نے اُل کے متعلق ابنى خوستنووى كاظهار كيا چنا نچدارشار اللى بهدار لقى دختى الله عن المدىمنين اذ يبايعونك تحت المتنجرة يرجس وتنت المان لانے دالے تم سے درخت كم نيج بعیت كردہے تھے تو خدا ان كى اس بات سے ضورخوش ہوا " تراس ایک بات سے نوسٹنود ہونے کے معنی یہ نہیں ہول کے کہ بس اب ان کا بڑلی اور ہرا قدام دمنا مندی ہی كا ترجان موكا دراب دُه جو جا بن كري يه نوستنودى النك سركب مال بى رسم كى - اور كيوي كه فعا و نوعالم نه اس آت میں اپنی دفعا مندی کومرف بیت سے وابسترنہیں کیا بلکہ بیت اورائیان دونوں کے مجرعے سے واب نر کیا ہے۔ لہذا بردسنا مندی صرف اُن سے متعلق ہوگی جودل سے ایمان لائے ہوں - اور اگر کوئی منا فقت کے ساتھ انہار اسلام کرکے بیت کرے توال سے دضامندی کا تعلق تابت نہیں ہوگا ۔ اور مجرجہاں بر رضامندی نابت ہوو ہاں سر کہاں صروری ہے که ده باقی و برقراد رسیه گی- کیونکه بیخوشنودی قراس معاہره پر مبنی تھی که وه دشتسن کے مقابلہ میں بینچہ ارم کا ساتھ نہیں جبوٹریں گے اور جہا دے موقع برجم کرسریف کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگروہ اس معابرہ کے تقاضوں کو نظر انداز كرے ميدان سےمندمور ليں اور بيدت كے ماتحت كئے ہوئے قرال قراد كو پورا يزكري تويہ نوشنودى كہال باتى ده سكتى ہے-اور واتعات يہ بتاتے ہي كران بي سے ابسے افراد بھي تھے جنہوں نے اس معابدہ كر درخررٍ اعتنانهي سمجا اور حایت بینبرکے فرامینہ کونظرانداز کردیا۔ جنانچہ جنگ حنین اس کی مثا برہے کہ جراسلام کی آخری جنگ تھی۔ اگر جر اس کے بعد عزوہ طالف وعزوہ تبوک بیش آیا۔ گران عزووں بی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔اس آخری معرکہ میں مسلانوں کی تعداد جار مزار سے زیادہ تھی جو دشمن کی فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ گراتنی بڑی فوج میں سے مرت سات آدی تطرح ميدان مي جه رس اور باقى والمن كرمقا بلري تهود كريلي كف بيانچد قرآن مبير، وضاقت عليكوالاض بدار جبت ڈھر دلیت مدارین - زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر ننگ ہو گئی بھر تم پیٹھ بھرا کرمیل دیئے۔ ریکوئی اور سرتھ بلک وی لاگ تھے جربیت رصوان میں شرکیت تھے - چنا نچر بینمیر نے اس معابرہ کا ذکر کرتے ہوئے عباس کا سے فرفا یا: ر

ان درخت کے پنچے سیت کرنے والے مہا ہروں

اصرخبالهاجرين الندين بايعوا

کو دیکارد ادران بناہ دینے والے اور مدد کرنے والے انسار کو للکارو تعت الشجرة وبالانصار الذين اوم ا ونصروا ورض الص بوطي خ وضك

کیا اس موقع پر بی تصور کیا جاسکتا ہے کہ افٹر کی خوسٹنوری ان کے شالی حال رہی ہوگی ۔ مرگز نہیں ۔ کیو کھہ وہ فوشنوری تو موسٹنوری تو موسٹنوری تو خوسٹنوری کے کیا معنی ساور بیعت خوشنو دی تو موسٹنوری کے کیا معنی ساور بیعت رمنوان میں شامل مونے والے بھی میں مجھتے تھے کہ ادلتہ کی خوسٹنوری بسشرط استواری ہی باقی رہ سکتی تھی ۔ جنانچہ محمد سالیا بین در تر بر میں بد

ابن اسمٰعیل بخار*ی تحربی کرتے ہی*ں :-

بلال ابن متیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہی کا نہولے
کہا کہ میں نے باز ابن عازب سے ملاقات کی اور ان سے "
کہا کہ خوشا نفسیب تہارے کہ تم نبی کی سجت یں ہے
اور درخت کے نیجے اک کے احمد رہیعت کی ۔ فرایا ، کہ
اے براور زادے ! تم نے نہیں جانتے کہ مم نے ال سے بعد
کیا کیا برعتیں پیواکیں ۔
کیا کیا برعتیں پیواکیں ۔

عن هلال ابن المسيّب عن ابيك قال لقيت البراء ابن عازب فقلت طوفي لك صحبت النبي وبايعتم تحت الشّجرة فقال يا ابن اخى انك لاتدى ما احداثنا بعده -رميح بجادى - جسم صنق)

المروار معن معابیت کوئی دلیل عدالت سے ادرتہ بیرت رصوان سے اُن کی عدالت پر دلیل لائی جاسسکتی ہے۔

ا پنے لئے اور ا پنے دوستوں کے لئے مضرت کی دُعارہ۔

اسے دہ جس کی بزرگی وعظمت کے عجائب جم ہونے والے نہیں اور ہمیں اس بھیا کر کج اندلیشیوں سے بچا اس معظمت کے برد حت تانل فرما اور ہمیں اپنی عظمت کے بردوں میں جھیا کر کج اندلیشیوں سے بچا کے اور ہمیں کے دائی کی مرت ہونے والی نہیں تورحمت تازل کر محمد اور ان کی اک براور ہماری کرد نوں کو اپنے فغند ب عذاب دکے بندھنوں) سے آزاد رکھ ۔ اس کو جس کی رحمت کے خزائے ختم ہونے والے نہیں یا رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آئی براور ابنی وحمت میں ہارا بھی حصد قرار دے ۔ اسے وہ جس کے مشاہرہ سے اس کی مراد دان کی آئی برا مراد ان کی آئی برم

وكان مِن دُعَآئِه عَلَيْهِ السَّكَامُ السَّكَامُ النَّفْسِهِ وَاهْلِ وِلَايَتِهِ وَاهْلِ وِلَايَتِهِ وَالْهُبُنَا عَلَيْمَ الْمُثَنِّرَةُ فَعَى عَجَآئِمُ عَظَمَتِهِ عَلَيْمَ الْمُعْلَمَ الْمُعْلَمَ الْمُعْلَمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

اورابنی بارگاہ سے ہم کو قریب کرلے۔ اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تام عظمتیں کہت وحقر ہیں ،رحمت نازل فراحی اور اُن کی آل پر اور ہمیں ابنے بال عزت عطا کرانے و وجس محسامنے داز ہائے سربستہ ظاہر ہیں۔ رحمت نازل فرا محد ادران کی آل پر اور میں ابنے سامنے رسوا مزکر۔ بارالها المهن ابني بخت ش وعطاكي بردلت بخشش كرنے والول کی بخشش سے نیاز کردے ادرا بن پریستگی کے ذرىيەقطع تعلق كرف والول كى بع تعلقى وودرى كى تلانى كرائعة ما كريترى بخشش وعطا كے ہوتے ہوئے دوسے سے سوال مذکری اور تیرے فضل واحسان کے ہوتے ہوئے كسى سعة مراسان مرمول المالله! محد اورأن كي ال پر دهمت نازل فرما اور مهارے نفع کی تد بیر کر اور مهائے نقصان کی تدبیر نز کرادر بم سے کر کرنے دائے وشمنوں کو این کرکانشانه با اور بمین اس کی زدیر در دکه - اور بین وتتمنول برغلبه دس وشمول كويم برعكبه مذ دس - بامرالها! مر ادران کی آل پر رحمت نازل فرا ادر میں اپنی نارامنی سے محفوظ رکھ اور است نسل وکرم سے ہماری نگہداشت مزا اور ا نی عانب ہیں مرابت کر اور اپنی رحمت سے دور رہ کر۔ كرج تواين ناراضكى سے بجائے كا وہى بيے كا-اور جے تو ہدایت کرے گا وی دحقائی بر) مطلع ہو گا اور جھے تو (ابنی دحمت سے) فریب کرے گا دی فائرہ میں دہے گا۔ الصمعبود! تو محر اور أن كى أل بررحست نازل فرا اورمين زمانے حوادث کی سختی اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی فتنه انگیزی اور کسلطان کے قہرو نلبہ کی تلخ کلای سے ابنی بناہ یں رکھ۔ بارالہا! بے نیاز ہونے والے نیرے ہی کال قوت واقتلار کے سہارے بے نیاز موتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محدّ اور اکن کی اکل پراور سمیں بے نیاز

قُرُولِكَ وَيَامَنُ تَصْغُرُ عِنْكَ خَطَرَةٍ الأخْطَامُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَاللهِ وَ كُرْمُنَا عَلَيْكَ وَيَامَنْ تُنْظُهُرُعِنْكَ هُ بَوَاطِنُ الرَّغُبُادِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِلِهِ وَلَا تَفْضَحْنَالُكُ يُكَ اللَّهُ عَمَّ اغْنِنَاعَنَ هِبَدِ الْوَهَّا بِيْنَ بِهِبَتِكَ وَٱكْفِنَا وَاشَةِ الْقَاطِعِيْنَ بِصِ آتِكَ حَتَّى كَا نَوْغَبَ إِلَّى آحَيِهِ مَعَ يَكِنْ الْحِ كُالْانْسُتُوْجِشُ مِنْ أَحَدٍ مُعَمَّ فَضْلِكَ ٱللَّهُ مَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّالِبُ وَكُولَ كَنَا وَكَا تَكُولُهُ عَكَيْنَنَا وَ المنكوكذا وكاتنكرينا وأول كنا وَلَاتُدِلْ مِنْا ٱللَّهُ مُ صَالِّعُلَى مُحَكِّيهِ وَالِهِ وَقِنَا مِنْكَ وَاتَّحْفِظُنَّا بِكَ وَأَهُدِ ثَا إِنْيَكَ وَكُمْ تُبَاعِدُنَا عَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِهِ يَسْكُوُ وَمَنْ تَهْدِهٖ يُعْدَرُومَنْ تُقَرِّبُهُ إِنَيْكَ يَغُنَّفُ إِللَّهُ مُصَلِّ عَلَى مُكَرِّبُونَ إِلَهِ وَاكْفِنَاحَةَ نَوَآيِبِ الزَّمَّانِ وَ شَرِّمَصَا يُكِ الشَّكَيْطِنِ وَمَرَاءَةً صَوْلَةِ السُّلُطَانِ اللَّهُ عَ إِلْهَا *؆*ڲؙؾؘڣؠٳؠؠڞػڡؙؙۊؙؽؘؠڣؘۻؚڸڠؙۊٙڗٟڮ نَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الدِم قَ اڭفِئا دَاِنَّهَا يُعْطِى الْمُعْطُونَ مِنْ فَضَلِ حِدَتِكَ فَصَلِّعَلَى مُحِمَّدٍ وَالِهُ وَأَعْطِتًا يَ اتَّمَا يُلْمَتَ مِن الْمُفْتَدُونَ

کر دے اور عطب کرنے والے تیری ہی عطا، وکیٹش کے حصت شروا فریس سے عطا کرتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محت<sup>رم</sup> ادر اُن کی اَل برادر ممیں بھی دا بینے خزان رحمت سے بعلا فرا-ادر ہوایت بانے والے تیری ہی ذات کی وخششندگیر سے برایت باتے ہیں۔رصت نازل فرا محر اوران کی أل براور مي بدايت فرا- إرالها اجس كى تون مردكى اُسے مرونہ کرنے والوں کا مروسے محوم رکھنا کچے نقسا اِن نہیں بینجا سکتا۔ ادر جے تو عطا کرت ۔ اس کے ہاں روح دالوں کے ردکنے سے کھے کمی نہیں ہو بانی - ادرجس کی توخسوسی بدایت کرے اُسے گھسسراہ کرنے دا وں کا . گراه كرنا ب راه نهيس كرسكنا - رحمت نازل فرا محد اوران کی اک پر اور اینے نلبہ وقوت کے فربیہ بندوں اکے شر) سے ہمیں بچاہے رکھ اور این عطا دلجنشش کے ذرائعہ دوسردن سے بے نیا ز کر دے اور اپنی رہنا تی سے مہیں رادِ حَنْ بِرِ جِلا- المعبود! تومحرُ اوراُن كَيالٌ بِرَ<sup>رِيت</sup> نا زل فرا اور مارے داول كى سلاستى اينى عظمت كى ما د میں قرار دے ادر ہاری جمانی فراینت (کے محول) کواتنی نعمت ك شكرية مي صرف كردے اور بارى زباؤل كى گویا ئی کواینے اصال کی توسی*ب کے بیے وقف کروسے* اساللرا تورمت نازل فرام راوراك كي آل براور میں ان لوگوں میں سے قرار دھے جو تیری طرف دعوت دینے والے اور تری طرف کا ڈاستہ بتانے والے ہی اور اپنے فاص ا فاص مقربین میں سے قرار درے اسے سب رهم كرفے والول سے زبارہ رهم كرنے والے۔

بِنُوْرِ، وَجُهِكَ فَصَلِّ عَسَلًى مُحَتَدِي وَالِيهِ وَاهْدِنَا اللَّهُ تَحَ إِنَّكَ مَنْ وَالَّيْتَ لَحْ يَضْرُرُهُ خِينُ كَانُ الْخَاذِلِيْنَ وَمَنَ اَعْطَيْتَ كُو يَنْقُصُهُ مَنْعُ الْمَانِعِيْنَ وَمَنْ هَدَيْتَ كَـُهُ يُعْوِعُ إِضْ لَالُ الْمُضِلِّيْنَ نَصُلُ عَلَى مُحَتَّدٍ قُو البِ والمنكفتا بعيرك من عبادك وَاغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ بَالِمْ فَادِكِ وَإِسْلُكُ بِنَا سَبِينَكُ الْحَوِّ بِإِرْشَادِكَ ٱللَّهُ مُوصَلِّ عَالَى مُنْعَتَّدٍ قَالِمٍ وَاجْغَـِلُ سَكَامَــَةَ قُلُوْمِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِكَ وَ كَوَاعَ ٱجُدَانِكَ فِي شُكْرِنِعُمَتِكُ وَانْطِلَاقِ إنسينينا في وَصَعنِ مِنْتِكَ ٱللَّهُوَّرُ صَلَّ عَلَى مُتَحَمَّدٍ وَالِم وَاجْعَلْنَأْ مِنْ دُعَا تِلْكَ التَاعِيْنَ إِكَيْكَ مَهُدُا تِكَ الدَّالِيْنَ عَكَيْكُ وَمِنْ عَاصِّتِ الْخَاصِّ أَنِيَ ككيك كالتمتخالراجيين

یہ دُماجس کی ابتدار عظمتِ المی سے تذکرے سے ہے بندوں کو اللہ کی عظمت ورفعت کے آگے جھکتے اورسرف اس سے سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے ۔ اگر انسان ہر در وازے سے اپنی حاجتیں دابستہ کرے گا تو یہ چیزعزتِ ننس

وخودداری کے مناتی مونے کے علاوہ زمنی انتشار کا باعدت بن کراسے مہیشہ پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے گی اور جرشنس تدم تدم بردوس فرل كاسهارا فرموزر آب اورمردقت برأس سكائ بسطاب كريم تصدفان سورا ہوگا ادریہ کام نلال سنعی کے ذریبہ انجام پاتے گا ترکہی کسی کی جوکھ بے پر چھکے گا اور کہی کسی کے استار پر مرنیا زخم كرك كالمجمى كسي سے توقع ركھ كا اور كبجى كسى سے أميد با ندھے كا۔ كبيل مايوس كا سامنا ہو گا كہيں ذكت كا اور نتيجرين دېن منتشراورخيالات پراگنده سومايش کے منه سكون تلب نعييب سوگان زمني كيسون ماصل بوگي اوراس كي تم ميش أرزود ل اورها جتوں كا ايك بى محد بهوتو و ، اسنے كو استفار ذبنى سے بچاہے جاسكتا ہے ۔ اسے يوں محمنا جاستے كر اگر كو ل تضغی چھوٹی چھوٹی و قموں کا بہت سے اومیوں کا مقروض ہوا ورصبے سے شام کے اسے مخلف قرض خوا موں سے نمٹنا پڑتا ہوتو وہ یہ جاہے گا کرمتعدد آوسوں کا مقرومن ہونے کے بجائے ایک ہی اومی کامقرومن مہو- اگرمیر اس سے فرصنہ ك مقدار مي كمى واقع نهي موكى مرمتعدد قرمن خوابول ك تقامنون سدتو زيح مائ كا-اب تقاضا بوكا تواكي كااور زیر باری موگی توایک کی- اور اگر بیمعلوم سوک وه قرص عواه زیا ده تقاضا کرنے والانہیں ہے اور مد بونے کی صورت بی ورگرد كرف والا مي ب قرال سے دہنى بار اور بلكا بوط في اى طرح الركونى اپنى ماجتوں اورطلب كاريوں كا ايب بى مركز قرار دسے سے اورسرف اسى سے اپنے توقعات وابستہ كرے اور تمام متفرق و باشاں اور تا قابلِ اطمینانِ مركزوں سے رئة مورسط تواس كے نتیجہ میں وہن اسو دگ حاصل كرسكتا ہے اور ول دو ماغ كويريشان خيالى سے بيالے ماسكتا ہے۔ گویا که وه متعدد قرمن خوابول کے جنگل سے میموط کراب مرت ایک کا زیر بار اور ملقه بگوش ہے۔ اک در بربین گرہے قرقل کرم پر اللہ کے نقیر کو تھی۔ ان جانبیے اس دعایں ہر جلہ کے بعد ورود کی تکوار استجابت دعا کے لئے ہے کیونکہ دُما بیں محد دارل محرفی پر درو د بھینیا ہے ج دُعا كا ذمة دارا دراس كَي مقبوليت كامنامن ب اور وه دعاجس كاتكمند دردد منهو وه باب قبوليت تك نهي بينجتي بيناني

دُما اس دنت کک رکی رہنی ہے جب کک می اور اُن کی اَل بر درُود نر بھیجا جائے " الم جعفرصادت عدياك الم كالرشادي. -لا ينزال الده عاء هي جوربًا حثى يصلى على هجتري وال محترية -

دعائے صبح وستام

سب تعربیت ای النگر کے گئے ہے جس نے اپی قوت و قوانائی سے شب روز کوخلق فرایا اور اپنی قدرت کی کار فرائی سے ان دولوں میں امتیاز قائم ہے اور ان بیں سے مرایک کو معتینہ صور ومقردہ اوقات کا پابند بنایا۔ دُعَاقُهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمُسَاءِ
الْمَمْدُ لِلْهِ الَّهِ فَى خَلَقَ اللَّيْلَ وَ
النَّهَا وَيِقُوْتِهِ وَمُنْذَبَيْهُ مَا يِقُدُرَتِهِ
النَّهَا وَيَقُوْتِهِ وَمُنْذَبَيْهُ مَا يَقُدُرَتِهِ
وَجُعَلَ لِحُلِي وَمُنْهُ مَا وَالْمَامَةُ لُودًا
حَدًّا مَتَحُلُ وَقَا وَآمَنًا مَمْدُودًا

اوران کے کم وبیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مط بق دات کی مبکر پر دن اور دن کی مبکہ بر رات کو لا آ ہے تاکہ اس ذریعہ سے بندیس کی روزی اوران کی پروش كاكروسامان كري - جنانيراس ف ان ك لفظات بنائی تاکه وُه اس می تفکا دینے والے کامول اور خستر كر دينے دالى كلفتوں كے بعب آرام كريں ، اور أسے يرده قرار ديا تاكرسكون كى عادرتان كرارام سيوي اور بیران کے لئے راحت ونشاط اور طبعی قوتوں کے بال بونے اور لذت وكيت اندوزى كا ذرى يربواور دن کوان کے لئے روشن وورخٹال بیدا کیا تا کہ اس یں دکاروکسب می سرگرم عل ہو کر) اس کے نفال کی جستج کری اور دوزی کا وسیلہ ڈھونڈی اور دنیاوی منافع اور اخردی نوائد کے دسائل تلاش کرنے کے لئے اس کی زمین میں جلیں تھریں۔ان تمام کارفرہ نیوںسے وہ ان کے عالات سنوار نا اور ان کے اعال کی مبارح کرما ' اور یہ و سی اسے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھر اول ، فرائف ک مزاوں اور تعیل احکام کے موتوں پر کیسے تابت ہوتے ہیں تا کہ بروں کو ان کی <sup>ا</sup>بداعالیوں کی سزا اور نیکو کارو كو اليها بدلر دے - اے الله ! ترب بى مع ما) مول وتوصیف ہے کہ تونے سارے سے درات کا دامن عاك كركے) صبح كا أجال كيا اوراسى طرح دن كى روشنی سے ہمیں فائدہ مہنمایا اور طلب رزق کے موقع ممیں دکھائے اور اس میں اُفات وبلیات سے ممیں بایا یا۔ ہم اور ہارے علاورسب جیزی تیسری ہی أسمان بھی ادر زمین بھی اوروء سب بھیزی جنہیں تو نے ان میں تھیلا یا ہے۔ وہ ساکن ہول یا متحرک ہفتے سرول باراه تورور فضائين بلندسول يازمين كي تهول

يُولِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَالِكُ صَاحِبِهِ وَيُولِجُ صَاحِبَهُ نِيْدِ يتَقْدِيرِ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيُاكِغُدُ وُهُمَّ بَهِ وَيُنَّشِئُهُمُ عَكَيْهِ نَحْكَنَ لَهُمُ الكيل ليسكنوا زبياء من حركات التَّعَب وَ نَهَضَاتِ النَّصِبِ وَ جَعَكَة لِبَاسًا لِيَكْبَسُوامِنَ رَاحَتِه وَمَنَامِهِ فَيُكُونَ ذَلِكَ لَهُمُ جَمَامًا وَقُوَّةً وَلِيَكَالُوا بِهِلَنَّا ﴾ وَلَيَّكَالُوا بِهِلَنَّا ۗ وَلَيَّهُوا ۗ وَخَلَقَ لَهُ وُالنَّهَا مُمْتُورًا لِيَبْتَغُوا فِيْهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلِيَتَسَيَّوُ السَّ رِزُقِهِ وَيَسْرَحُوا فِنَ ٱرْضِهِ طَلَبًا لِمَا فِيْهِ نَيْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيًا هُوَ وَدَرُكُ الْاحِلِ فِي أَنْ أُنْخُذُ لِهُ هُ بِكُلِّ ذٰلِكَ يُصُلِحُ شَأَنْهُ مُ وَيَبَكُوا ٱخْبَارَهُمْ وَيُنْظُرُكَيُكَ هُمْ فِي آوُقَاتِ كَاعَتِهِ وَمَنَازِلِ فُرُوطِهِ وَمُوَا قِعِ أَخُكَامِم لِيُجْزِئَ الَّذِينَ إسكاؤوا يهاعملوا ويجزى الَّذِينَ ٱخۡسَنُوا بِالْحُسۡنِي ٱللَّهُمَّ فَكُكُ الْحَمْدُ عَلَى مِنَا فَكَفَّتَ لَنَا مِنَ الْإِصْبَاحِ وَمَتَّعْتَنَابِمِ مِنْضُوءِ النَّهَارِ وَبَصَّرَتَنَامِنَ مَكَالِبِ الْأَثْوَاتِ وَوَقَيْتُنَا فِيهِ مِنْ طَوَايِ قِي الْافَاتِ ٱصْبَحْنَا وَٱصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهُا يجُهْكَتِهَالَكَ سَمَا وُهَا وَأَرْضَهَا وَيَا بَتَثَتَ فِي كُلِّ وَإِحِدٍ مِنْهُمُ اسْكِنْهُ

میں بوسٹسیدہ میم تر*ے قبصنہ قدرت میں ہیں* اور تیا اقتلا اور تری بادشامت مم برمادی ب اور تری مشیت کا تحیط ہمیں گھرے موٹ ہے۔ تیرے مکم سے ہم تفترف کرتے اور میری تدبیر و کارسازی کے تحت مم ایک مالت سے دو سری مالت کی طرف پلٹے ہیں۔ جو امر تونے ہمارے الن نافذ كيا اور حو خيرا در بعلائي توت مخشي اس ك علاوہ ہمارے اختیار میں کچھے نہیں ہے اور سرون نیا اور تازه دارد ہے جوہم بر اساً گواہ ہے جو ممروقت طاعر ہے۔ اگر بم نے ایجھے کام کئے قودہ توسیف وثنا کرتے ہوئے ہیں رخصت کرے گا اور اگر براے کام کے تو يُراني مُرمًا مهوا بم سے عليم و مركا- اے اللہ! تو محد ادر ان کی آگی پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس ون کی انھی رفاقت نصی*ب کرنا اور کسی خطا کے ارت*کا . ارتے یاصغیرہ و کمیر گناہ میں مبلا مونے کی وجرسے اس کے چیں بر جبیں موکر دخصت مونے سے ہمیں بھائے ر کھنا اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصر زیادہ کر۔ اور برائیوں سے ہادا دامن خالی دکھر۔ اور ہارے کئے ال کے آغساز وانجام کوحد وسیاس ، ثواب و ذخيرهُ أخربت اور تجتشن واحسان سے تھر دے۔ ا الله الله اكل أكاتبين مرد بهارك كناه قلمبند كرنے كى زمت كم كروے اور جارا نامرًا عال فيكيوں سے مجم دے اور براعالبوں کی دجرسے ممیں ان کے سامنے رُسوانه كر- باد اللها! تُو اس دن كے لمحول ميں سے ہر لمحر وساعت میں اپنے خاص بندوں کا حظو نعیب اور اپنے شکر کا ایک حصر اور فرشتوں ہیں سے ایک سَيًّا كُواه مارك كم قرار دے اے الله! تو محت مدادر ان كى أل ير رحمت نازل فرا اور أك يي اور داسخ آور

مُتَحَرِّكُ دُومُقِيمُ لَهُ وَشَاخِتِهِ مُرَوَّا عَلَا نِي الْهُوَ آءِ وَمَاكُنَّ تَحْتَ الثَّرَى أَصُكُنَّا نِي قَبْطَةِ كَيْخُويْنَا مُلْكُكَ وَسُلْطَائِكَ وتتضممنام شيتنك وتتصرف عزافه وَنَتَقَلَّبُ فِي تَدْنِيْرِكَ لَيْسُ لَنَامِنَ الكشر إلامنا قَطَيْتُ وَلامِنَ الْخَيْرِ إلَّا مَا اَعُطَيْتَ وَهَٰذَا يُوْمُرْحَا دِثُ جَرِيْنَةُ وَهُوَ عَكَيْنَا شَاهِنُ عَتِيْنُ إِنَّ أَخْسَنًا وَدُّعْنَا بِحَمْرٍ وَإِنَّ ٱسَأَنَا فَامُ قَنَابِهُ إِمَّ ٱللَّهُ قُوصَلِ عَلَىمُحَمَّدٍ وَإلِهُ وَالْهِرُثُنَا حُسْنَ مصاحكته واعصمنامن شوء مُفَارَقَتِهِ بِإِنْ تِكَابِ جَرِيرَةٍ ٱڡۣٳؾٝڗڒڡڹڝۜۼؿۧڒۊۭٞٲۏڲؘؖڹؽۯۊؚ۪ۛۯٲۼؖٳؙۣٛ لَنَا فِيْرِمِنَ الْحَسَنَائِتِ رَأَخُولِنَا فِيْرِ مِنَ السَّبِيَّاتِ وَامْلَاُّ لَنَا مَا بَكِيْنَ طَرَنَيْرِ حَمَّلُ وَشُكْرًا وَإِخْرًا وَ الْحَرًا وَ ذُخْرًا كُفُصَّلًا وَإِحْسَانًا ٱللَّهُمَّ كِينِيرُ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ مَؤُنَتُكُنَّا وَ امْكُرُكُنَّامِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَالِفُنَا وَلا تُخْزِنَاعِنْدَ هُوْبِسُوْءٍ أَعْمَالِنَا ٱللهُ كُمَا جَعَلَ لِنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهٖ حَظًّا مِنْ عِبَادِكُ وَ نَصِيْبًا مِّنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدَ صِدُنِ مِنْ مَلَائِكَتِكَ اللهُ مُرْصَلِ عَلَى مُحَمِّدٍ وَاللهِ وَاحْفِظْتُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِتًا وَعَنْ

باین اور تمام اطراف و حوانب سے سماری حفاظت کر۔ الی حفاظت جو بارے لئے گناہ ومعصیت سے سدراہ مو، تیری اطاعت کی طرت رسمانی کے اور تیری محبت مي صرف مود اعدالله! قرمحمد اور اك كي آل يررحمت نازل فرما ۔ اور میں اُج کے دن آج کی دات اور ذندگی کے تمام دنوں میں توفیق عطا فراکہ مم نیکیوں برعل کری، بلائيوں كو جيد كمين ، نعمتوں پرشكر اور سنتوں پرغل كرك برسوں سے امک تھلگ رہی اور نیک کاموں کا حکم دیں۔ ادر برے کاموں سے روکیں۔ اسلام کی حایت وطرف دارى كريم ، باطل كوكيلين ادراسے ذيل كري -حق کی نفرت کریں اور اُسے سے مبند کریں، گراہوں کی رسنائی، کرورول کی اعانت اور درد مندول کی جار جول كرير بإراالا! محرًّا ورأن كي آلٌ بررهمت نازل فرما اور اس کے دن کو اک تمام دنوں سے حربم نے گزارے زیادہ مبارک ون اوران تمام ساتھیوں سے لجن کا ہم نے ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق اور ان آم وقتوں سے جن کے زیرے یہ ہمنے زندگی بسری اس کوبہترین وتت قرار دے ادر بہیں ان عام علوقات میں سے زیادہ ۔ ک روزے ارور یں بن ۱۸ معتوفات میں استے مراہ راضی وخوسٹنود رکھ جن پر شب وروز کے حکر جلتے رہے ہ*یں اور*ان *سب سے زیادہ اپنی ع*طا کی ہوئی متو کا شکر گزار اور ان سب سے زیادہ اپنے ماری کئے موے احکام کا یا بند اور ان سب سے زیادہ ان جیزو سے کنارہ کمئی کرنے والا قرار دے جن سے قرنے خوت ولا كرمنع كي سے- اسفدا! ميں تجھے گواہ كرتا ہول اور تو گوا ہی کے لئے کا فی ہے اور تیرے اسمان اور تیری زمین کو اور ان میں حن جن فرشتوں اور صب خلوق كوتوك بسايا ہے۔ أج ك دن اور اس كھوسى اور

آئيماينا وعن شما فيلينا دمن بمييج تواحيتناحفظا عاصمامن معصيتات هَادِيَّا إِنْ طَاعَتِكَ مُسْتَغْمِلًا لِمُتَبَتِكَ ٱللهة صرِّل على مُتَحَمَّدٍ وَالْهِ وَوَقِقْنَا فِي يَوْمِنَا لَهُ لَا لَيْكَتِنَا لَهُ لَا كَوْنِي بَمِيْعِم ٱتيَامِنَا لِإِسْتِعْمَالِ الْحَيْرِ وَهِ جَمَانِ الشّرّرُوشُكُوالتِّعَودَواتِّبَاعِ السُّكُنِ ومُتَجَانَبُةِ الْبِدَعِ وَالْاَمْوِ بِالْمَعْرُونِ والتهمي عين المثكر وحِيّا كلةِ الرِّسْكَام وَانْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَإِذْلَالِهِ وَنُصْرَوُّ الحَقِّي وَإِعْزَانِهِ وَإِرْشَادِ الطَّبَالِ وَمُعَا وَنَتِ الطُّعِينِينِ وَإِدْرَاكِ اللَّهِيْنِ ٱللّٰهُمَّ صَرِلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْهِ مَاجْعَلْمُ أَيْهَنَ يُوْمِ عَهِ ثَنَاهُ وَأَنْضَلَ صَلَّا صَّعِبُنَاهُ وَخَايُرُوتُتِ ظَالِلْنَا فِيْدِرَ الجُعَلْنَا مِنْ آرُضَى مَنْ مَرْعَكَ يَسِ الكيثك والنكارين جمكة كخلقاك ٱشْكَرُهُوْ لِمَا ٱوُكَيْتُ مِنَ نِعَمِكَ وَ أَقُومَهُمُ مِهَا نَشَرَعْتَ مِنْ شَرَايْعِكَ <u>وَٱوْقَفَهُ ءَعَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهِيُكَ</u> ٱللَّهُ مَّ إِنَّهُ أُشِّهِ كُ كَ وَكَفَى بِكَ شَهِينًا وَٱشْبِهُ سَمَا عَكَ وَٱمْ ضَكَ وَمَنْ ٱسُكَنْتُهُمَا مِنْ مَلَاعِكَتِكَ وَسَآئِرِ خَلُقِكَ نِي يَوْمِيْ هٰذَا وَسَاعَتِيْ هٰذِهٖ وَلَيُكْتِى هٰذِهٖ وَمُسْتَقَرِّى طَنُا أَيِّي أَشُهُمُ آلَكَ أَنْتُ اللَّ البنى قى كالتح إلى أنت كَاثِمُ مِ الْقِسْطِ

ال دائت میں اور اس مقام برگوا و کرتا ہوں کو بی اسس بات كامعترف بول كرفرف توسى ومعبودسي کے علادہ کوئی معبور نہیں - انصات کا قائم کمنے والا، مكم من مدل معوظ ركف والا ، بندون يرمير إن اقتدار كا ما لك اوركا كنات يررحم كرف والاس ادراس إت كى تعبى شهادت ديا بول كرى صلى الترولية المراكم ترب فاص بندے ، رسول اور برگزیدہ کا تنات ہیں۔ ان براترنے رسالت كى ذمرداريان عامدكين توانهول ف أسي سينا ما، ادراینی است کو بیندونیسیست کرنے کا حکم دیا ترایکوں نے نصبحت فرائی- ہاری مان سے انہیں و ، مبترین تحف علا کرجو تیرے ہراس انعام سے بڑھا ہوا ہو جو آپہنے بندول یں سے تونے کسی ایک کو دیا ہوا اور ہاری طر سے انہیں وُہ جزا دے جو ہراس جزاسے مبتر د برتز ہو برانبياءين سے كسى ايك كو تونے اس كى اكست كى طرف سے عطا درا ل ہو۔ بے شک تو بڑی نعموں کا مخشنے والا اور رہے گناہوں سے درگزر کرنے دالا اور ہر دیم سے زبادد رم كرف والاب . لهذا تو محمد اوراك كى ياك و بأكمزه اور لتربيف ونجيب اولالو بمررحمت نازل فرما-

عَدُلُ فِي الْحُكْمِ مَ كُوْفٌ كِالْعِبَادِ مَالِكُ الْمُلْكِ رَحِيْعٌ بِالْخَلْنِ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ كَ يَ كسُولُكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمَّلُنَهُ مِسَالَتَكَ كَأَذُهُا وَا مَرْتَهُ بِالتَّصْحِ لِأُمَّتِ فَنَصَحَ لَهَا ٱللَّهُ مُّ فَصَلِّل على مُحَمَّدٍ وَالِم ٱكْثَرَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اَحَدٍ مِينَ خَلْقِكَ وَاتِهِ عَنَّا ٱفْضَلَ مَا اتَّيْتَ آحَمًّا مِنْ عِبَادِكَ وَاجْزِع عَنَّا أَ فَخَسَلَ وَأَكْثَرَمُ مَا جَزَيْتُ آحَدًا مِنُ أَنْكِياً كِكُ عَنُ أَمَّتِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُتَّنَّانُ بِالْعَبِ يَعِمِ الْغَافِرُ لِلْعَظِيْمِ وَإَنْتَ اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَجِيُّمٍ فَصَلِّ عَلَى مُحَتَّلِي ۚ وَ اله الطِّيِّبَيْنَ الظُّاهِ رُزَالُا خُمَّارِ الأنجبان -

اس دُواکا سرام "و مائے میں وشام سے جس میں اختلاب شب وروز کی کرشمہ سازی، اوقات کی تبدیلی و توقع کی حکمت ادر تدرت کے ادادہ و مشیت کی کار فرمائی کا ذکر فرمایا ہے اور شریع میں ، اتباع سنت، ترکب بوعت، اسریا معروف بنہی میں الشکر اسلام کی طرف داری و حفائلت، باطل کی تذبیل و سرکوبی ، حق کی نفرت رعایت، ارشاو و سرائی میں سرگری ادر کیزورونا فرال کی فبر گری کے لئے توفیق النہ سے شامل مائل ہونے کی وکا فرائی ہے ناکہ وکا کے تا ثرات علی استحکام کا پیش خیمہ فاہت ہوں اور زندگی کے لمات مقسد حیات، کی تحیل میں صرف موں۔

یہ او تات کا تبدل ، طارع و عزد ب کا تسبس اور صبح کے بعد شام اور شام کے بعد سیسیدہ سحر کی نوزاودکار فرائے نظرت کی دوری کا دوری کے دوری کے میں میں میں میں میں مورد و فتا اوکا رفیات ملادہ ہوئے کی دوری کا دوری کا انتباط اور کا روبار

میت اور آدام واسرّاوت کے اوقات کی حدیندی ای سے واب تہ ہے اور کھراس میں زندگی کی کین کراون کا بھی سامان ہے کیو بکہ وقت اگر ہمیت، ایک حالت پر دہتا اور لیل و نہار کے سیاہ و سنید ورق نگا ہوں کے سامنے اُلٹے نہ جاتے ترطبیعتبی ہے کیف ، ول سیر اور زندگی کے لئے دل بستگی کے تام ذرائع نخم ہو جاتے۔ اور شن کی رنگ آنکھوں میں کھیگئے لگا۔ اور نغر ہے زیرہ ہم بال گوہش ہو جاتا ۔ کیونکہ ان کی تنور ایسند طبیعت کے خواص کے طبیعت کی بنائی کی مالمت سے جلد اک جاتی ہے اس لئے قدرت نے انسانی طبیعت کے خواص کے مطابق شب و روز کی تفریق تسام کو انتظار زندگی کی شام کے بعد صبح اور مبیع کے بعد سنام کا انتظار زندگی کی شامت وروز کی تفریق نیوں سے مہادا و یا دہے۔ بینا نچہ تقدرت نے اضافی شنب وروز کی مسلمت کی طرت متوج کرتے ہوئے ارث و فرایا ہے:۔

ان جعل عليكوالنهار سَرولاً الله هم القيامة من الدغيرالله بالتيكم بلبل تسكنون فيدا فلا تبصرون ومن رحمتم جعل لكواليل والنهار لتسكنوا فيد ولتبتغوا من فضله

ولعلكم تشكرونه

اگر فدا تمہارے لئے تیا ست کے دن کک دن ہی رکھتا تو السّرے ملادہ اور کون ہے جر تنہارے لئے رات لا تا کم آ اس میں اَرام کرو ۔ کی تم ا تنا بھی نہیں دیکھتے - اور اس نے اپنی رہمت سے تہادے لئے دانت اور دن قراد دیے ہیں تا کہ دات کو اَرام کرد اور دن کو اس کا رزن تلاش کو تاکہ اس کے متبحر ہی تم شکرا وا کرو "

ای نظم او آیات کا نتیجہ کے حب سبح غردار ہوتی ہے اورسورے گاآب ناکے مزبی نشا میں بھیل کرکادگا وہ تی کے گرشر گوشر کو بکرگا دیتی ہیں تو فاموش و پر سکون فضا میں گہا گہی شروع ہوجا تی ہے۔ پر نیدے آسٹیانوں سے میوان بھرات اور کھووک سے ، پر فیص ہونے ہیں۔ حرکت و اور کھووک سے ، پر فیص ہونے ہیں۔ حرکت میل کی و فیا آباد ہو جاتی ہے اور مرصنف ابینے کاروکسب میں معرود ن اور اپنے مشاغل میں سرگرم عمل نظر آنے گئی ہے۔ پر ندے فیفا ہیں ، حیوان زمین کے آور ہسے اور انسان حجوبہ نے میں کو اور منافا ہوں مرازی خطور نوٹے گئے ہیں۔ ہے۔ پر ندے فیفا ہیں ، حیوان زمین کے آور ہسے اور کو سب کی ہوئے گئے ہیں۔ اور چیو شیاں میں اپنی منتقہ جسامت کے باوجود سی پہر وجوبہ مسلسل کا در منطام ہوگری کر آبی کہ انسانی تعلیں دیگر ہوجانی دولت و مورب کرتی ہوا سانی تعلیں دیگر ہوجانی دولت کی اور ہر و قت دول و و هوب کرتی اور طلب و حیات بنائے ہی میں مورث ن ہی کہ اور ہر و قت دول و دهوب کرتی اور طلب دولت کی دولت کی اور ہر و قت دولت و کا کہ جب کہ ان کی خوب کی خوب کی خوب کہ ان کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کہ ان کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی ناز کے کہ کی خوب کی نانے کی خوب کی نانے کی کہ کہ میں جوب کی نانے کی نانے کی نانے کی نانے کی نانے کی نانے کر کی نانے کا کی نانے کی نانے کی ن

وه ا فراد جو تن اسانی کی د صریعے ہے کار براے رہتے ہیں وہ ارام وسکون کی حقیقی لذمت سے بیسر محروم مست ہیں۔ سی ماحت ادراصلی سکون تر منت و مشقت سے بعد ہی مامل ہو تاہے۔سایہ کی قدر و تبیت کو و ہی مان سکنا ہے جوسورے کی ترازت ادروُهوب کی بیش میں معترف کار ہوا ور کھنٹری مواسے چھوٹکوں سے وہی کیفٹ اندوز موسکیا ہے جوگری دمترت کی شعلہ باریوں ہیں ہے۔ پنہ سے مثرا بور ہوا لددات سے پرسکون کمحات اس کے لئے سکون ورا حدیث کا پیغام ثابت موسکتے ہیں جس کا ون محنت وجفاکشی کا حامل مور بنانچراکی مرکزی وصورنے والامز دور اور جلیلاتی وحویب میں بل میلانے والاکسان جب دن سے کاموں سے فارع ہوتاہے تو نطون پُوری فراخ حوصلگی سے اس کے لیے موسامات واحت مہیا کردیتی ہے۔ سورج کا چراع مگل ہوجا تاہے، جا ندکی ملی اور مطیندی شعاعوں کاست میار تن جاتا ہے۔ او کی تندیلیں ٹمٹانے مگتی ہے۔ شفق کے رنگین پردے آویزال موجاتے ہیں۔ ہری بھری گھاس کا مخلی فرش بچد ما ناہے شانیس حبُوم کرمرد صرمنبانی کرتی ہیں۔ اور بہتے ہوا کے عبو نکوں سے مگرا کر نصناکے دائن کرخواب اُورنغوں سے بھر دیتے ہیں ادر فرش زین کے اور براورشامیا بر ناک کے نیچے سونے والدارت کی سیا، چا در اور هر کر ارام سے سو جاتا ہے کمیا اس کے مفاطر میں وہ کابل واکوام طلب حس کے ہاں زم وگداز گیے۔ اکوام درمسہریاں ، سوایں اہری بہری بریدا کرنے ولك بمل كے نكھے اوراً نكھوں كونيرگى سے بچانے والے على مبزرتگ كے قلقے اور دوسے مصنوعى وخودسا ختر سامان آسائن مهیا سون زیاده نیسکون و پرکیف داست بسرکر سکتا سے ، ببرطال کارخانه نیست و بودکی بو تلمو بیاں اورنفانت کی تنوّع رمنا ٹیاں انسان کے حتیات کی تسکین اور زندگی کی دل بشتگ و آسائٹ کا کمل سروسا مارکیے ہوکئے ہیں۔ لیکن یہ مالم کے دل آویز نعوش ادر راحت و آسائش کے سامان کس لئے ہیں بھی اس لئے ہیں کہ انسان چند دن کھائے ہے ، گھومے ، بھرے اور بھر قبر بن جاسوئے ۔ اگر ایسا ہو تو زندگی کا کوئی مال دُفنسد می نہیں رہنا۔ مالانکہ وُنیا کا ننات کی مرچیز کا ایک مقصد اور ایک مترعاہے تو بھرزندگی اور زندگی کے سروسامان بغیر مقصد کے کیو بکر سوسکتے ہیں۔ اس كا مبى كوئى مفعد بونا چاہيئے اور وُه مفند مرف آخرت كى زندگى ہے ۔ جس كى ساوتوں آور كامرانيوں كو عاصل كرنے ك كے اللے ونیا كواكيك ذريب اورامقان كاه قرار ديا كيا ہے - چناني ارشا واللي ہے .

ی اُذاکش ای صورت میں اُ زاکش رہ سمتی ہے جب ان نیکیوں پر عمل پیرا بمونے اور ان میں سبقت سے جانے میں انسانی اختیار کاعمل دخل ہواور اگر وہ امیان وعمل صالح پر مجبور ہو تو آز اکش کے معن ہی کیا ایسی صورت میں تو مرا کیس کوا بیان لانا پر تما اور اعمال بجالانے پر شنے کیونکہ فدرت اپنی بات کے منوانے میں ممبورو قاصر نہیں ہے جنانچر ارشنا والہی سے ب

اور اگرتہارا پردردگار جا ہتا توزین میں بسنے والے سب کے سب اس پرامیان سے آتے " ولوشآء ربّك لامن من نے الام ص كاله حرجهيعًا . بے شک کا نات کا ہر ذرہ اس کی شبت کے تابع ہے۔ اس طرح کہ کوئی اس کے محبطِ اقتداد سے باہر نہیں ہے وہ ذہن ہویا اس برجلنے بھرنے والی منون یہ بہائہ ہوں یا اُن کے دامن میں معدنیات یک دربا ہوں یا اُن میں دہنے دائی میں دہنے دائی میں دہنے دائی میں برداذ کرنے والے برندے یا دلوں مجھلیاں یہ سمندر ہوں یا اُن میں عنبرمونگے اور موتیوں کے خزانے یفغا ہو یا اس میں پرداذ کرنے والے برندے یا دلوں کے مقدوں یا اُن میں امر نے ہوئے یا اُن کی مرکرمباں سب ہی قراس کی مشیدت کے اندر مکری بندھی ہوئی ہیں۔ اگرانسان می مفدوں تا تیری ورشتے ہوں یا اُن کی مرکرمباں سب ہی قراس کی مشیدت کے اندر مکری بندھی ہوئی ہیں۔ اگرانسان میں اعتقاد واعال میں ای طرح ب بس ہوتا اور شیدت ہرا یک کوایک منصوص طریق کا رکا یا بند بنا دہتی تو جزا و سزا برکارم میں انداز میں انداز میں اور اس کی مقدوں کا درجاد مونا منروری ہے میسا کہ ارشا دِ اللّٰی ہے :۔

قربب اپنے ہی اعال سامنے آتے ہیں تو وہی اوقات ولمات زندگی کا سرط یہ ہیں جن بین اعال خرکے ذریعہ اُخرت کا سرط یہ ہیں جن بین اعال خرکے ذریعہ اُخرت کا سرط یہ ہیں جن ہیں اخروی ہاکت و تباہی سے بچنے کا سامان کر لیا کا سرط یہ ہم بہنا گیا ہو۔ یہ ون اور یہ ط بین انجھ اور بُرے اعال کی نگران ہیں۔ اُگراک سے سامنے ہماری نیکیاں اُن ہیں آراک کیا ہو۔ یہ ون اور یہ ط بین اور اُن کے جہرے برک امٹ بھیل جاتی ہے اور وہ ہم سے خوش خوش خوس خصدت ہوتے ہیں۔ چنا نجہ میں اور اُگر کر ایس کی بیشان کی گرمیں کھل جاتی ہیں اور اُن کی جبین پرش کنیں بڑجاتی ہیں اور اُن کرتے ہوئے رخصدت ہوتے ہیں۔ چنا نجہ ہیں اور اگر مُرائیوں کو دیکھنے ہیں قوان کی جبین پرش کنیں بڑجاتی ہیں اور مُرائی کرتے ہوئے رخصدت ہوتے ہیں۔ چنا نجہ

صفرت على ابن ابى طالب عليالهم كارشاو ب :ما من يوم يسرعلى ابن ادم الاقال
د خلك اليوم انا يوم جديد وأن خلاب كرته موئ است كمنا م كريم بير الك نيا
د خلك اليوم انا يوم جديد وأن واعمل
عليك شهريد فقل فى خيوا واعمل
فق خيرا اشهد لك به يوم القيمة - نيك مَر كرد بير اس كي تيامت كون كوامي دول كار

کے سیست کی پڑسکون نفنا اور ستاروں کی شفنظی تھا وُل پس اَنے والے دن کا استقبال اس وُماسے کیا جائے تاکہ کم اذکم اس دن تو اس کے تا ثرات ہماری زندگی پر جھائے رہیں۔ اور نکر دعمل کی پاکیزگی ہمارے تصوّمات پر محیط رہے اور لیم اس وُما کا مرکزی نقط نگاہ ہے۔ جب کوئی مہم دریش ہوتی یا کوئی مقیبت نازل ہوتی یاکسی قسم کی ہے جیبی ہوتی توحفز یہ دعا بر مصلے تنصے بر

اے وہ جس کے ذریعہ معیبتوں کے بندھن گھل جاتے ہیں اے وُہ جس کے باعث سختیوں کی باط مدکند ہوجات ہے اسے وہ میں سے رسکی و دسواری سے) وسعت و فراخی ك آسائش ك طوت نكال لے مانے كى التجاكى مَا تى ہے ؛ تو دُہ ہے کہ تری قدرت کے آگے دشوار مال ال موكبين - تيرك نطفت سي كسلة اساب برقرار دبا-اورتیری قدرت سے تعنا کا نفاذ مرکوا اور تمام چیسنری ترے ادادہ کے رُخ برگامزن ہیں۔ دُہ بن کھے تیہی مشبت کی بابند اور بن روکے خود ہی تیرے ادادہ سے مرکی ہوئی ہں۔مشکلات میں تجھے ہی ریحارا جا باہے اور بلیات میں تر ہی جائے بنادہے۔ ان میں سے کوئی مسيبت على نهين سكتى مرجع ورعال دے اوركوئى مشكل عل نهين موسكتي مرجي توصل كر دے۔ يوردكارا! مجھ بر ایک آسی معسیت نازل ہوئی ہے جس کی سنگین نے مجھے گراں بار کر دیاہے اور ایک ایسی آفت آ برای سے جس سے میری توت برداشت عاجز ہونکی ہے۔ تونے اپن قدرت سے اس معیبت کو مجد بر دارد کیا ہے ادر اپنے انتدارے میسری طرن سُوفِ کیا ہے۔ توجے تو وارد کرے، اُسے کوئی سانے والا، اورجعے تو متوب كے اسے كوئى بيانے والا، اورجے و میند کرے اُسے کوئی کھولنے وال اور جے قرا كھوكے اُسے كوئى بند كرنے دالا اور سے تو د شوار بنائے أسے كوئى أسان كرف دالا اور سے نو تظلم الذاز

وَكَانَ مِنْ دُعَا يَعِهِ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ إِذَا عَرَضَتَ لَهُ مِحْمَدُةً أَوْنَزَلْتَ بِم مُلِكَةً وُعِنْدُ الْكُرْبِ ـ يَامَنْ ثَعَلَ بِمِعْقَدُ المَكَايِعِ وَيَاءً يُفْتُكُا بِ حَلَّ الشَّ ١٤٠٦ فِي وَ. أَمَّ اللَّهُ يُلْتَمَسُّ مِنْ لُهُ الْمَكُوبِمُ إِلَى مَ وَجِ الْفَرَجِ ذَكَّتْ لِقُنْهُ رَتِكَ الْجَسَكَابُ وَ نَسَبَبَتُ بِكُطْفِكَ الْأَسْبَابُ وَجَرَى بقُدُرَتِكَ الْقَصَاءِ وَمَضَتَعَلَى ارَ أَدَتِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِي بِمَشِيَّتِكَ دُوْنَ قَوْلِكُ مُؤْتَمِدَةً كُوبِإِرَادَ تِلِكَ دُونَ نَهِيْكَ مُنْزَجِرَةً أَنْتَ الْمَكُ عُولِلْمُ هِمَّاتِ وَأَنْتَ الْمُفْرَعُ فى المُلِمَّاتِ لا يَنْدَ فِحُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَنَعْتَ وُلاَ يَنْكُشِفُ مِنْهَا إِلَّا مَاكَشْفُتَ وَقَدُنَزَلَ بِي بِارَتِمَا تَنْتُكَادُنِي ثِقُلُهُ وَأَلْحَنِيُ مَا تَنْ بَهَظِيْ حَمْلُهُ وَبِقُنْ مُ رِبْكُ ٱۮ۫؆ۘۮؾۜۮ<sup></sup>ٛۜۼؽؘۜ*ػٙۏڛڷڟٲۑ*ڬٷجؘۜۿؘؾؘڮ إِنَّ فَلَامَصْ إِنَّ لِمُكَا أَوْرَدُتَ وَلَا صَادِتَ لِمَا وَجَهْتَ وَلَا فَانْجَ لِمَا ٱغْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لِمَانَتَحْتَوَ كَلْمُيَسِّرُ لِمِنَاعَشُرْتَ وَيَ تَنْصِرَلِمَنْ خَنَائَتَ فَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالدِم وَا ذَتُهُم لِي

بَارَتِ بَابَ الْفَرَجِ بِكُلُولِكَ

وَٱكْسِرُعَنِّى سُلَطَانَ الْهَجّ بِمَوْلِكَ وَ اَيْلَنِيُ حُثْنَ النَّظَدِ نِيهَا شَكُوتُ دَ أَذِتُـنِيُ خَىلاَوَةَ الطَّنْعِ فِينُهَا سَاكَتُ وَهَبْ لِيُ مِنْ لَـٰهُ نُكُ تَرَحُهُ لَّ وَفَرَجًا هَنِينًا وَاجْعَلْ رِك مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا وَجِيتًا وَلَا تُشْغُلُنِي بِالْإِهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ ثُرُدُ ضِحُ وَ اسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ إِنْ يَا مَتِ ذَهُ عًا وَامْتَكُونُ يُعَمِّلُ مَّا حَيَّنَ عَنَىٰ هَنَّا وَ ٱنَّتَ الْقَادِمُ عَلَىٰ كَشُعْتِ مَا مُنِيْبَتُ بِهِ وَدَنْعِ مَا وَقُعْتُ فِيهِ تَانْعَلْ بِي ذيكَ وَإِنْ لَمُ اَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ يَاذَاالُعُمَّشِ العظيم

كرے أسے كوئى مدد دينے والانہيں سے رجمت نازل فرا مخ اور اُن کی آل براور این کرم فرمان سے لے مرے پالنے والے میرے مئے آسائش کا درواز ا کھول وے اور اپنی قرت و توانائی سے تم د اندہ کا دور توڑ دے اور میرے اس کود کے پیش نظر اپنی نگاہ کم کارخ میری طرف مور وے ادر میری ماجت کو بودا کرے سیر بی احسان سے مجھے لذت اندوز کر۔ ادرا بنی طرن سے رمت ادر نوشگراد اسودگی مرحمت فرا ادرمیرے لئے اپنے مطعب فاس سے جلد حجت کارے کی را دیسیا کر اوراس عم واندوه کی وجسے اپنے فرائض کی یا بندی اورستعبات مل بجا آوری سے عفلت میں نہ ڈال دے ۔ کیو مکر تمی اس معیبت کے اِتھول منگ اَ چکا مول اور اس ماد نڈکے ٹوط پڑنے سے دل رنج و اندرہ سے عبرگیا ہے بجس معیبت میں مثلا ہوں اس کے وُدر کرنے اور جس بلامیں بھینسا ہوا ہوک اس سے نکا نئے بر تو ہی قاور ہے ۔لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر۔ اگرچہ تری طرف سے بی اس کا سزا دار مذ قرار باکسکول کے عرشش فظیم کے مالک۔

جب زہر من رگ ہے ہیں اُڑا اور کرب و اندوہ کے شراروں سے ول ور باغ پھنکہ آہے تو ور ووالم کی تمییں سکون و قرار چھین کیتی ہیں اور سبروشکیب کا وامن ہا تھے۔ چید طے جا آہے۔ نہ تسنی و تسکین کا کوئی سامان نظراً آہے جبر ر منبط کی کوئی سورت ۔ اسبی حالت ہیں بکس نا انمیدی کھی جنرن و دیوائی میں متبلا اور کہی موت کا مہاوا و ھونڈنے پر مبرور کر وہتی ہے۔ اگرانسان اس موقع پر مبند نظری سے کام کے جنو اسے ایک اسیاسہاوا نی سکتا ہے ہو مواوث والام کے جنو اور دی سے داکھ است میں باسکتا ہے اور دی سہاوا استرہے جوانسطاب کی سنی اور دورور کرب کا جارہ کرسکتا ہے اور دی سہاوا استرہے جوانسطاب کی سنی اور دورود کرب کا جارہ کرسکتا ہے جا نہ استرہ المقرع خالی اسٹری المقرع جب بیجیتی صدے بڑھ جائے تو بھراللہ تھی کو اندی ہی نظرت خوا بدہ کورط سے کراس کا داستہ دکھا دی ہے اور مصیب و کام کرنہ ہے " اوراگر اللّٰہ کی سنی پر امیان دیجی موجب بھی نظرت خوا بدہ کروط سے کراس کا داستہ دکھا دی ہے اور مصیب و بھی دارہ س کا مرکز ہے " اوراگر اللّٰہ کی سنی برامیان دیجی موجب بھی نظرت خوا بدہ کروط سے کراس کا داستہ دکھا دیں ہے اور مصیب و بیارگر کسی ان دیجی ہر دور اورائر اللّٰہ کی سنی برامیان دیجی موجب بھی نظرت خوا بدہ کورط سے کراس کا داستہ حصات اس جعفر داور تا مالیالیا کہ بھی کے لئے دیکارتی ہے ۔ چانچہ اکی اسٹری میں سال کا مرکز ہے ۔ جانچہ اکی اس موجب کورٹ کے لئے دارہ میں کا مرکز ہے ۔ جانچہ اکراس کا دائی میں میں دیکھی ہو دورات کا اسام دولی کے لئے دورائر کر کی سے دورائر اللّٰ کی میں دولی کی کریں کا مرکز ہے ۔ جانچہ اکراس کا دورائر اللّٰہ کی کریں کرتا ہے جانچہ ایکھی کے دورائر کی کریں کرتا ہے کہ کوئی کی کریں کرتا ہے کہ کریں کرتا ہے کروں کر کریں کرتا ہے کہ کریں کرتا ہے کہ کریں کرتا ہو کریں کرتا ہے کریں کرتا ہو کر کریا گرائی کریں کرتا ہو کریں کریں کرتا ہو کریں کریں کریں کرتا ہو کریں کریا ہو کریں کریں کرتا ہو کریں کریں کریا ہو کریں کریں کریں کریا ہو کریں کریں کریں کریں کریں کریا ہو کریں کریں کریں کریں کریں

سے وجود باری کے سلسلے میں گفتگو کی تو آپ نے اس سے دریافت فرایا کرتہیں کشتی پرسوار ہونے کا کہنی اتفاق ہواہے اس نے کہا ہاں۔ فرایا کبھی ایسا اتفاق بھی پیش آیا ہے کہشتی بھنور میں گھرگٹی ہوا درسمندر کی تلملاتی لہوں نے تہیں این بیسٹ یں سے بیا ؟ اس نے کہا کہ جی بال ؛ ایسا بھی مواسے - درایا کہ اس وقت تہارے دل میں کوئی خیال پریڈا ہوا تھا ؟ کہا کہ ہاں رجب ہرطرف سے ایوسی ہی ما یوسی نظر اُنے مگی تو میرادل کہا تھا کہ ایک امبی بالا درست توت می موجودہے جو بیاہے تو اس مجنودسے مجھے زکال سے ماسکتی ہے۔ فرایالبس دہی تو مذا تھا جو انہائی ایس کن مالتوں میں بھی اوس نہیں ہونے دینا اور جب کوئی سہاوا درجے تو وہ سہارا نابت ہوتا ہے۔ چنانچ جب انسان الدرتعالی بر كمل يقين والعماد بريداكرك ال براين اموركو حجود ويتاب توده اين ذبني تونول كرستشر وف س بجاك طاتا ہے۔ ادر جب ممرتن اس کی یادیں کھوجا تا ہے توالجنیں اور پریشانیاں اس کا ساتھ تھیوٹر دینی ہیں کیونگر ذہن كاسكون اورقلب كى طانيست اس كے ذكر كالازى نيتج ہے ۔ جبيسا كدار شادِ الني ہے ؛ الاب ذكوا ملّى تعلم منى القلوب سول قوالله تعامي وكرست معلمين سوجلت بيس و ولاك جراطينان كوبظا برغم نلط كرف والى كيف الكبز ومسرت انزا جیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہی سکون واطمینان ماصل کرنے ہیں کامیاب نہیں ہو سكتے كيونكر مذعشرت كدوں ميں اطيبنان نظراً تاہے ، مذتاج و ديبيم كے سايوں ميں ير مذنغمہ وكرو كى معلول ميں سكون وقرار بُمّا مي ، شاؤ و وكش كى مبسور مي سي شك برموقع برذكرد عبادست كے الله ول آماده اوليسيت مانترنیس مرونی خصوصًا جب که انسان کسی معیبت کی دحبرسے ذہنی کشمکش میں مبتلا مود اس منے کرمعیبیت بہرصورت مصيبت اوراس سيمنا نزمونا طبعى ونظرى سعدة الميد موقع برنوا فل سعد دست كش مروا جاسكتا سع رمر بهبت سع وگ ایسے بھی لیس کے جوبریشان کن مالات میں فرائش کک سے فافل ہوجاتے ہیں۔ تو انہیں ام ملال ام کی اس دُما پرنظر كرنا جائية كدوه بارگاره اللي ميں ير دُما كرتے بوكے نظراتے بي كر خوام كينے جانكاه حوادث و الام سے سابقر برس كرتريك فرائف و نوافل سے خفاست مر سونے بائے۔ كيونكم فرائف مېرصورت فرائف بي اور نوا فل عبوديت كا تقامنا ہیں۔ اور ایسا مر موکر مصائب و آلام کے تا ٹران عبود بین کے نظار پر خالب آجا ئیں۔

مفیببتول سے بچاؤ اور برکے اخصلاق و اعمال سے حفاظیت کے سلسلہ بیں حدرت کی وُعامِ

1

اساللہ! میں تجھ سے بیاہ مانگیا موں مرص کی طغیانی، غضب کی شدت، حسد کی جیرہ دستی، بے صبیری، قناعت کی کمی، کے اخلاقی، خوامش نفس کی فرادانی بعبتیت وَكَانَ مِنَ دُعَا يَهِ عَلَيْ السَّلَامُ فِيَ الْمُكَارِةِ وَسَقِيعً الْمُكَارِةِ وَسَقِيعً الْمُكَارِةِ وَسَقِيعً الْمُكَارِةِ وَسَقِيعً الْمُكَارِةِ وَسَقِيعً الْمُكَارِةِ وَسَقِيعً الْمُكَارِةِ وَمَنَّ الْمُلَكِّةِ وَمَنْ هَيْجَانِ الشَّهُ مُورِي وَسَوْمَةِ الْفَصَّبِ وَغَلَبَةٍ الْمُكَارِقِ وَمَنْ عَنِ الصَّمْرِ وَقِلَةً الْقَتَامُ الْحَسَرِ وَقِلَةً الْقَتَامُ الْعَسَرِ وَقِلَةً الْقَتَامُ الْمُسَارِ وَقِلَةً الْقَتَامُ الْعَسَرِ وَقِلَةً الْقَتَامُ الْعَلَيْدِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْدِ وَلِيَعِلَمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلَى الْعَلَاقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْعَلَيْدِ الْمُعَلِيقِ الْقَلَاقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعِيقِيقِيقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى

وَشَكَاسَةِ النَّهُ لُقِ وَ الْمَاحِ الشَّهِ وَقِ وَمَنَكَةِ الْحَوِيْنَةِ وَمُتَابَعُةِ الْهَٰوِي وتحكاكفيرا كملكئ كوسنتزالكفككر وَتَعَاطِى اَلْكُلْفَتْ وَإِيْثَارِالْبَاطِلِ كَيَ التحقّ وَالْإِصْرَائِعِي أَلْمَاثِمِ وَإِسْتِصْنَاكِ الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْبُ إِللَّطَاعَةِ وَمُبَاهَا ٱكُمُّكَنْوِين والِإِنَّ دَاءِ بِالْمُقِلِّيْنَ وَسُوْء الوكإنير لمن تحت أئيرينا وتمرك إِلشَّكُرِلِيَنِ اصْطَنَعَ الْعَاكِرِلِيَنِ اصْطَنَعَ الْعَاكِرِ فَتَرَعِنُكُ آوُ آَنُ نَعُضُكُ ظَالِمًا أَوْفَىٰنُكُ مَلْهُوْفًا <u>ٱ</u>وۡنَرُوۡمُ مَالَيُسُ لَنَا بِحَقَّ ٱوۡنَـٰقُولَ في الْعِلْمِ يِغَايْرِعِلْمِ وَكَنْغُوْذُ بِكَ إِنَ كَنُطُويَ عَلَى غِضَ الصَّدِ وَ اَنْ تُعْجِبُ الْحَالِنَا وكمئاً فِي المَالِنَا وَنَعْوُدُمُّ لِكَونَ مُتَواللَّهُ وَلَيْكُ وَإِحْتِفَالِالصَّغِيْرُةُ وَإِنْ يَسْتَحْوِدُ عَكَيْنًا الشَّيْطِيُ آ وَكُنِيْكُبِنَا الزَّيَّانُ آ وَيَتَهَضَّمُنَا السَّلُطَانُ وَنَعْتُوذُ بِكَ مِنْ نَنَافُكِ الْإِنْمَافِ وَمِنْ فُقْلَانِ الْكُفَّافِ وَنَعُوْذُ بِكُمِنَ شَمَاتَتِمِ الْرَغَٰكَ إِلِهِ وَمِنَ الْفَقْدِ إِلَى الْاَكْفَاءِ وَمِنْ مَعِيْشَتِهِ فِي شِكَاةٍ وَمِيْتَةٍ عَلَى عَلَيْهِ عُنَّةٍ وَنَعُوْذُ بِبِكَ مِنَ أَنْعَسَرَةً الْعُظْلَى وَاثُنُّ صِيْبَةَ الْكُثْرُى كَأَشْقَى الشَّقَاعِ وَ منتخ والتاب وحروان التواب وكمكول العِقَابِ ٱللَّهُ مُ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَ اَعِنْ فِي مِنْ كُلِّ ذِيكَ بِرُحْمُ تِلَكَ وَتَمِيْعِ المنؤمنين والمتؤمنات بانتحم الترجين

مے نلب، موا و موس کی بیردی ، مایت کی فلان ورزی خواب مفلت دکی مدموننی) اور تسکفت بسندی سے نیز باطل كوسى پرترجيج ديے، كن مول پر امراد كرنے معصيت كو حقیراور اطاعت کوعظیم سیجفے، دولت مندوں کے سے تفاخر، مماجن کی محقیرادر اینے زیر دستوں کی بری نگہداشت اور جرم سے تعبلائی کرے اس کی ناشکری سے اور اس سے کر ہم کسی ظالم کی مدد کریں اور صیبت دوہ كونظ اندازكري بإاس جيز كاقصد كري جس كاتبين تتنهاب يادين مين بيرجان بوسج وخل دين ادريم تجهي بناه انگتے ہیں اس بات سے کہ کمی کو فزیب دینے کا قصد کریں يا بين احمال برنازال مول اوراين اميدون كا دامن تھیلائیں۔ اور ہم تجھسے بناہ مانگتے ہیں۔ برباطنی ادر مجبوطے گنا موں كو حقير تصور كرنے اوراس بات سے كم شیطان ہم پر فلب جاسل کرنے جائے یا زمانہ ہم کو ر مبيت من والي يا فرا زوا ابنے مظالم كانشان <sup>نظام</sup>ے ادرہم تھے سے بناہ مانگنے ہی فضول خربی میں پرشنے، اور حب فرورت رزق کے مطابعے - اور ہم تجم سے بناہ مانگتے ہی وسٹر منوں کی شما تت ، سم چشمول ك افتياج اسنى من زندگى مسركيف اور توشر أخرت ك بغير مرمان سے اور تجرسے بناہ مانگتے ہيں بات تاسف، بڑی معیبت، بدترین برنجی، برک انجام، تواب سے محرومی اور عذاب کے دارد مونے سے۔ اے اللہ! محد اور ال كى آل بروست نازل فرا، اور ا پنی رحمت کے صدقہ میں مجھے اور تمام مونتین و مومنات کو ان سب مرائيوں سے بناه وے - اے تمام رم كرنے والول سى مب سے زبادہ رحم كرنے والے۔

كنتى كنف سے طبیعیت بلی كهائے كى اورطبيعت كے ساتھ فعنہ كا دهارا بھى مرط مائے كا-حسد : یریمی ایک نفسانی مرض ہے جوانسان کو گھن کی طرح اندرہی اندرجاسے جا تاہے ۔ ماسد اپنی خودساختا لمبینت سے جمبور موکر دوسرے کی بلندی وبرتری اور جاہ واقبال کو دیکھتا ہے تو انگاروں پروٹتا اور بیج و تاب کھا تاہے اور یہ جا سا ہے کہ اس کی برتری وقت میں اور اقبال ورولت مکبت وادبار میں بدل طبیعے- اور اگریہ جاہے کہ یہ عزت و اقبال اسے بھی ماصل ہوجائے تو یہ عبط ہے۔ اور اگراسے ماصل کرنے کے لئے عملاً گگ و دو بھی کرے تو یہ منافیہ سے اور عطبہ اور منافسر دونوں ممدوح صفتیں ہیں۔ اور حسد، بیست ذہنیت و بدباطنی کی ملامت سے ۔ چنا پند بيغمراكم ملى التُدعليه وآلم و لم كاارشاد م كم المدومن يغبط والمنافق يحسد مومن غبطه كرتا م اور منانن صدرتاب، اورمنافسر كمتعلق إرشاواللي ب وفي دلك فليتنافس إلمتنافسون راس كي طف وفت كرف والول كوسوق سے برط صنا جا ہيے يا اور اگرانسان يا سوج كه اس كے سدكرف سے دو سرے كا كيونسي بكوسكتا اور مذاً س کے ملنے کو ھنے سے کسی کی قدرومنزلت اور ال وودلت میں کمی واقع ہوسکتی ہے تو وُہ اپنے کوحسد کی آگ ين حموظنے سے بچاہے سكتاہے اور يہ تمجد لينا كر اس كے صدست دور سے كی نعمتيں زائل ہوجائيں گی انتہائی جہالت كانتيج ہے۔ اس منے کہ اگر حسد سے نعمیں زائل ہونے مگتیں تو بجرونیا میں کسی کے باس نعمت ورولت در رہی کمیو مکر معاص بنعت وترون دورول كي دسدس في نهين سكا . چانچ پنيبراكم صلى الله عليه والم والم كا ارشاد ميد - كل دى نعمة محسود -" برصاحب نعمت محسود ہوتا ہے " اور اس سے بڑھ کریے جہالت ہے کہ وہ یہ سمجے کہ اس کے صدیسے تو دوروں کی خمت پر الزيرِسكناميد اوركون اس برصدكرے توان كالمائي بيكان بوگا اور مذاس كى نفتوں برزوال آئے گا۔ شہوت میوس وخوانیش ننس کی پیروی کا نام ہے ۔خواہ اس خوائش کا تعلّق مشکم سے ہویا جذبہ نفسانی سے ۔ یو تودونول شش كامركز اورحظ اندوزي كاسرحيث مرمي مكرنفساني مذبرسب مذبات سے زيادہ انسان كے ذہن و مواطف کومغلوب وسما ترکرماہے اورجب انسان اس بیں منہک رہنے کا نوگر ہوجا الہے تو بھراس سے دست کش ہونا اس کے الخصط موما تا ہے۔ اس كى مثال يوں مجھيے كه ايك سوار اسى تنگ كى ميں داخل مونا جا بتا ہے جس ميں سوارى ميت وافل تو ہوسکتا ہے گرے آگے داستہ کے گزرسے اور نہ سواری کے موٹرنے کی کوئی جگرہے تو اب ایک صورت تو بہے کہ می کے باہر سوادی کو کھوٹا کرے اور خودا ندر داخل مو مائے اور ورسری صورت بیہے کرسواری سمیت اندر داخل موجائے اورجب بلٹنا چاہے تو اسے باہر نکالنے کے لئے دُم سے بکرا کر گھینے ادر زور لگائے ظاہرہے کہ میلی مورت ایک ر آسان صورت - ہے اور دوسری صورت مشکل - اور اگر سواری اڑیل اور منر زور سوتو دشواری اور بڑھ جائے گی اور اُسے نكال لے مانا طاقت وانتیارے باہر مو مائے گا- اس طرح ابتداء میں نفس کورو كناسل موتا ہے مگر عادى و موركم بنا دینے کے بعد روکنا ایسا ہی ہے۔ بیسے اڑیل مانور کو دم سے پکولکر بیھیے کی طرف گفسیٹنا۔ چنا نچر جب آدمی ورگر موجا تاہے اور سب برستی کا مذہ مدسے بڑھ ما تا ہے تو وہ ملال وحوام کا اقبیاز بھی ختم کر دیتا ہے اور اس منزل پر بہنچ ما تاب بنهان مز منه بن نبود اً را ما آتے أي اور مذا فلاتي مددد ما نع موت أي اور و منس كي ذما مي تحريك برخواستات کے بہاؤیں بہتا ہُوا جل جاتاہے۔ کسی کوخوف وخط، شرم وحیا اور تحفظ صوت کا خصوصی خیال مانع ہوتہ ہو ور دعموماً پیمرطد انتہائی شکیب آزا ہو تاہے اور انسان میس کی مسکو ہوں اور جوانی کی انگر ٹائیوں ہی کھوجا تاہے اور اپنی سیرت کو واغلاب ایتاہے اور ہونفس کی مُنہ زوری اورخواہش کی طغیانی پر قابو پاکر اپنے کردار پر دھتہ نہیں آنے دیتا اور اپنا وائن بجالے جاتاہے وہ ایک شہیر را و خداسے بھی بڑھ کر اجرو تواب کاستی ہوتاہے۔ چنانچر امیرا لمؤمنین ملی العملاة و

السلام كا ارشادست :-

وہ مجا بر حجر خدا کی راہ میں شہید مواکث مخص سے زیادہ استی خص سے زیادہ اجرکامستی نہیں ہے جو قدرت واختیاد دکھتے تھے کے باکدامن فرشتوں میں باکدامن فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔
سے ایک فرشتہ ہو جائے۔

ماالهجاهدالشهيدى في سبيل لله باعظم اجرامتن قدر فعف لكا العفيف ان يكون مَلكا من المليكة -

ان نفسانی بزبات کی استعمال انگیزی کا سرمیشه نگابوں کا تصادم اور ان کا بیبا کا منظراؤ ہے۔ چنا نچرادشا دِ
نبوی ہے المنظرة سمھ مسدم وہ سنظر زہریں بگھا ہوا ایک تیرہے " چنا نچر جس طرح سم آلو دہ تیر کے ذہر کا اثر
جم کے تمام رگ دید میں سرایت کرجا تاہے۔ اور صرت تیرخوردہ مقام ہی متاثر نہیں ہوتا اسی طرح نگا ہوں کا تبادلہ
نکر دخیال اور جذبات وحسیات کو متاثر کرتا ہُوا اپنی خار آگیں کیفتیتوں سے عقل و خرد پر جھا ما تاہیں۔ اس کی میر
تقی میر نے ترجانی کی ہے :۔

میران دیم باز آئکھوں ہی ساری ستی شراب کی یہ

اس نے نظرے مسموم اٹرات سے بینے کے کئے نگاہوں کا احتساب ضرددی ہے اور اس بیں سہل انگاری سے
کام لینا ایک طرح سے مفاسد کو دعوت دینا ہے۔ اور وہ مفاسد کیا ہیں ؟ انہیں ایک مصری شاعر نے انتہا کی
اختصاد کے ساتھ ایک طبعی ترتیب سے اس سٹریں جمع کر دیا ہے جس میں سٹ عری کے مساتھ حقیقت
کی رعنا تی بھی میلوہ گرہے :۔

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

وسربلندی کا جذبراس آتشی کیفنیت کا نیتجہ ہے جو مفنب میں کار فرنا ہوتی ہے۔ چنا نجر حدیث بی وارد ہواہے کہ ان العفنب جمع ق فی قلب بنی ادم - ففنب اولاد آدم کے ول بیں چنگاری کی معددت میں دھکتا ہے یا اور آگ طبعاً بلندی کی طوف ماٹل ہوتی ہے۔ چنا نجر اسی مادہ ٹاری کی دجہ سے شیطان نے صفرت آدم کے مقابلہ میں عزور العرب بلندی کا مظاہرہ کیا جیسا کہ امیرالمومنین علیالسام کا ادشا وہے:۔ فاف تنے علی ادم بخلقه و تعصب علید العسله -اس نے اینے مادہ تفلیق کی بناد بر آدم کے مقابلہ میں گھرنڈ کیا اور اپنی اصل کے لمانا سے ان کے سامنے اکر العسله -اس نے اینے مادہ تفلیق کی بناد بر آدم کے مقابلہ میں گھرنڈ کیا اور اپنی اصل کے لمانا سے ان کے سامنے اکر گیا۔ اور نبیت باطن ، غش وفریب اور تمات ، حسد کا کر شمہ ہیں۔ اور نعنول خرجی ، فغلت و بے احتمالی ،حق و ہوایت سے کیا۔ اور نبیت باطن ،غش وفریب اور تمات ، حسد کا کر شمہ ہیں۔ اور نعنول خرجی ، فغلت و بے احتمالی ،حق و ہوایت سے کے رقی اور تیجو ہے گئا موں کو حقیر کھینا ہے سب ہوائے نفس کی کار فرمائی کا نتیجہ ہیں۔

ان تمام معائب ومعاسی ہیں اطاعت پرعزوراور تھوٹے گنا ہوں کو تقیقہ دکرناسب سے زیادہ خطرناک ہے۔

ہر خور داطاعوت کو عیب ہی تعبیر تہیں گیا جا گا کہ اس جذبہ کو تم کرنے کی طورت عموں کی جائے مالا کوا گئات

ہر مؤور وا فغار کرنے اور اسے غیر معمولی اجمیت و ہے سے بخر و فلوس کی رقع ختم ہوجاتی ہے اور اطاعوت اطاعات ہی نہیں دہتی کہ اسے سرایہ نارٹس سجد لیا جائے۔ کیو کہ رقب کہ الند کے مقدر بخر و تعقیر کا اعتراف اپنی کو تا ہی و

ہر بینا عتی کا افراد اور اس کے جنبہ اور بہت کے مقا بلہ بن بڑی تو سے کہ الند کے مقدر و پہت قصور کیا جائے۔

اور چیوٹے گنا ہوں کو حقر اور غیر اہم سمجھنا وو لحاظ سے خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ بہی جھوٹے گنا ہوں کا

مزبات میں ترکیک بعد کرے اس مزل کر ہے گیا اس کا ادتکاب براہ واست کم ہی ہوتا ہے۔ بنکہ نظر، کمس وغیر رقب میں خوال کے اس مزل کرنے ہے گئے

مؤد بات میں ترکیک بعد کرے کا افریشہ نہیں ہوتا۔ جا نئے کہیو گنا میں وہی مبتا ہوتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جواس سے دور رہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جواس سے مواد کرتے۔ تو میں بینا ہوتا ہے جس کے لئے ماں میں طرف کے اور انسان سے امریک کا افریشہ نہیں ہوتا۔ جا نئے کہیو گنا ہوں کا مجواد کرتے۔ تو میں بینا ہوتا ہے جس کے لئے ماں میں ہواد کرتے۔ توم بعدم بلاتے اور انسان سے امریک کا افریشہ نہیں ہوتا۔ جا نئے کہیو گنا ہی وہی مبتالہ ہوتا ہے جس کے لئے مان میں مینا موری ہے کہی معلی ہوئے تا کہ جوار کرتے۔ توم بعدم بلاتے اور انسان سے امریک کی فرب ہی د آئے۔ اور انسان سے امریک کی فرب ہی د آئے۔

چانچ اگر کسی پتھر پر تفاو قطوہ کرمے پانی ٹپکتا رہے تواس سے پنچر پر نشان ساپٹر جاتا ہے ؛ اگرانہی تطردں کے مجوی وزن کے برابرائیں دم اس پر پانی انڈیل دیا جائے توائس سے مذہبھر مچہ کچھ اٹر ہوتا ہے اور مذکوئی نشان اُمھرتا ہے۔ اسی طرح اگر صغیرہ گن و کاسے مسلسل جاری رہے تو دہ اپنا دیر با اثر چھو طرحا تاہے۔ اور کبیروگنا ہ کی ہلاکت

ا فرینی قربرسے ختم مومات ہے۔

ببرمال وه معائب جوبنيا دى حيثيت و كھنے مول يا وُه جوان سے جم ليتے بون سب ايسے ہي جن سے جمدات ہی سے انسانیت کا جوہر ہاتی رہ سکتا ہے۔ جنانچہ امام علیال ام دوہروں کو ان عیوب سے عیوب مردنے سے آگا ہ کرنے اوراًن سے دامن بجانے کی تعلیم دینے سے کئے ان رذائل سے کلیسر پاک ہونے کے با دجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وره ان من بيخ كي تونيق شامل حال ركھے - اور بي خاصان خلا اور رسبران حقيقي كاشيره ہے كه وره زيور كال -اراسن مدنے کے باوجود کالی الوہتیت کے آگے اپنے نعق کا اقراد اور پاکیزگ ننس کے ہر گوشے کی تکبل مے بعداس كے مقام تقديس كے سائے عجر و تقصير كا اعتراف كرتے مي تاكر بدايت كا فريضه بھى ادا مو تا رسے اور عبورت كا حسن بى كميرتادى - ورد اس قىم كى ديوب مذاك كى منعدب كى لى ظريع درست اورىزاك كى مزارى الممت سے سازگار ہوسکتے ہیں۔ چانچ جب ابن عمیرسے ہشام ابن حکم نے عصمت آئمٹر کی دمیل طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمام گنا ہوں کے محرک سرمی ، منسب ،حسد اور شہوت کے مذبات سوتے ہیں اور دوسرے تمام گناہ انہی کی سیساوار ہیں۔ ترجب يه ثابت كرديا مائے كدان ميں سے كسى چيز كا وجود امام ميں نہيں بايا جاسكة تولمعست اپنے مقسام بر ثابت ہو مائے گی۔ چنا بخرس اس مع نہیں ہوسکتی کروہ الیے بخزالوں سے مالک ہوتے ہی جن کے سامنے فرا نرواؤں کے خزانے بینج موتے ہیں۔ جس کے بعد ان سے حرص وطع کی توقع نہیں کی مباسکتی - اس سلسلمیں یہ واقعرت برئي كرعبدا لملك جب ج كريد الاتواس ندام دن العابدين عليالتدام كويا وكيا وب مفرت ال ك إلى كئة تواس نه كها كدائب كاب بكاب ملته را كيمية ما كواس ك ذريع سدات ك ونيوى صرورتين يورى مونى رہیں۔ آپ نے بیکس کر دوش پرسے عبا آبادی اور اُسے زین پر بچھا دیا اور کچھ ریت جمع کریے اِس پر ڈال وی -عبداللك نے ديكھاكہ وہ رميت كے ذرّبے جوابرات كى صورت ميں جيك رہے ہيں ۔امام نے فرا يا كہ ضے اللّٰد كى طرف سے یہ دولت نصیرب ہوؤہ و نیا کے لئے کسی اَسانے پر نہیں عجک سکتا رحی کے بعد عبدالملک خود اپنی ایش کش پڑمل بُوا راور فضَّب اس ليے نہيں ہونا كدامام كے فرائعن ہيں سے ہير ہے كدوُہ حق وانصاف سے ساتھ باہمی قضيوں كالْفينير كري مدودٍ شرعيه كونا فذكرت و الروه البين ذاتى نفدب سے متا نرموگا توال سے عدل انصاب سے قائم كرنے ك توقع نہیں کی ماسکتی۔ اس لئے کہ موسکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی عندب سے تنا موکر کوئ سے جا اقدام کر منطقے اس النے امام کا عضب سی ذاتی مذر کے زیر اثر نہیں ہوتا ۔ بکہ جہاں عضب کامظامرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالمی رضامت ی بى پيش نظر موتى ہے رچانچ اس كاشا مريد واقع ہے كه اميرالمونين عليالسلام في ميدان جنگ ي ايك وشن كوزين پر گرا دیا اور اُس کے سینر پر سوار ہوگئے ۔ اُس نے فلیش میں آت کے جہرے پر تھوک دیا ۔ اُنٹی فوزًا اُس کے سینہ سے اُتر

آئے بجب وجر بوھی گئی تو فرما یا کہ ہیں کسی مرحلہ پر بھی ذاتی منصنب کو کار فرما کرنا نہیں جا ہتا۔

اورصداس لئے تہیں ہوتا کہ صدکا مل وہ ہے جہاں فرق مخالف اپنے سے بلند مرتبہ کا حا کی ہو۔ لہذا امریزیب پر مالم جا بی پر مدرکرے گا جو کی معلم جا بی پر مدرکرے گا جو کی سے بلند درصبہ کا ماکس ہو۔ اور جب امامت سے بلند تر دو مرامند بنہیں ہے تو اس منعسب پر فائز ہونے والا کس پر صدکرے گا اور منعسب امامت کی رفعت کا شہرت ہوئے والا کس پر معدکرے گا اور منعسب امامت کی رفعت کا شہرت ہو ہے کہ عفرت ابلیم علیال اس کی امامت کا اعلان إنی بجا ایک ورسالت کے منعسب پر فائز ہو چکے تھے تو جو منعسب نبوت لیا تاہی امام الله کے ذریعیاس وقت کیا جا آ ہے جب وہ نبوت ورسالت کے منعسب پر فائز ہو چکے تھے تو جو منعسب نبوت ورسالت اور خصومی امتحان کی کامیا ہے بعد مامل ہوا ہواس کی رفعت سے کون انگار کرسکتا ہے۔ لہذا اس بلند منزل ورسالت اور خصومی امتحان کی کامیا ہے کہ معدم مامل ہوا ہواس کی رفعت سے کون انگار کرسکتا ہے۔ لہذا اس بلند منزل پر قائز ہونے والا محسود ہوسکتا ہے کہ ماسد نہیں ہوسکتا۔ چن نچ ارت والی در آئم یکھٹ کہ دی الگارت کے دیل میں ایم جم خوالی ہو میں اس نعمت پر جو خدا نے ان کو اپنے فعنل سے مطا کی ہے ۔ ان اس معرما وقت علیال الم من فرما یا ۔ خوالی الم حکمت و دورون نے ندا کی تم م اسم ہی وہ ہیں جن پر صد کیا گیا ہے۔

طلب مغفرت کے اشتباق بین حضرت کی دُعار اے اللہ إرصت نازل فرا محد اوران كى آل براور ہارى توبراس توبر کی طرف مبذول کردے جو تجھے کیسند ہے ادر گنا م کے اصارے میں دور دکھ جو تھے نالیندہے إرالها إحب بالأموقف كجدايها موكر (مارى كمى كأيي کے باعث، دین کا زبای مونا مویا و نیا کا تو نقصال دونیا میں قرار وے کہ جو جلد فنا پذیرہے اور عفو و درگذر کو (دین كر مهامله مي) قرار دے جو باتی و برقرار دستے والاسے۔ اورحب مم ایسے دو کاموں کا ادادہ کرئی کران میں سے ا کمه تری خوات نوری کا اور دوسراتیری ناداخی کا باعث ہو توسمين اس كام كى طرف الل كرنا بو تجفيه فوسش كرف والا مو- اوران کام سے مہیں بے دست میا کرونا جو تھے ناراض كرف والانبو-اوراس مرحله بيتمين افتياد دے كر آزاد رز تھیوڑ وسے ، کیو کونفس تو باطل می کو اختیار کرنے والاسے مرجاب تیری تونیق شابل مال موادر بُلانی كا عكم دينے والاہے تكرجهال سيدا رحم كار فرا ہو -بارالها! تونے میں کمزور اور سن بنیاد بداکیا، اور بان کے ایک حقر قطرہ ( نطفہ) سے خلق فرمایا ہے اگریمیں کھے فترت وتعرف ماصل ہے تو تری قرت کی برولت، اور افتیارہے ترتیری مرد کے سہارے سے لہٰذا اپنی ترنیق سے ہاری دستگیری فرا اور اپنی دمنهائی سيد استحكام وقوت بخش اور مارسے ديد كا كوان باتوں سے و تری عبت کے خلاف ہی نا بینا کردے اور ہا اے اعفنادك كسي حقتر بس معصيت كرمايت كرفيركى كنبائش ببلائد كربه بإرالها إرحمت ازل فرامخ اورأن كى آل پر اور مارے دل کے خالال ، اعضاء کی جنبشوں

دُعَا وَكُو فِي الْإِشْتِيَاتِ إِلَى كُلُولِ فَهُ وَقَ ٱللهُ قَرصَلِ عَلَى مُحَبِّدٍ وَالِهِ وَصَيِّدُنَا إِلَى تَحْبُوْنِكَ مِنَ التَّنُوبَةِ وَ أَيْ لَنَا عَنْ مَكْرُو هِكَ مِنَ الْإِضْرَا مِاللَّهُمَّ وَمَنَّى وَقَفْنَا بُيْنَ نَقْصَٰ يُنِ فِي دِيْنٍ رَوْدُنْيَا فَأَوْ وَمِرِ إِلنَّقُصِ بِأَسْمَوَعِهِمُّا فَنَاءً وَاجْعَلِ التَّوْبَةُ فِي آَطُولِهِمَا بَقَاءً وَإِذْ إِهَمَمُنَا بِكُلَّكُيْنِ يُرْضِينُكُ آحَدُهُمَاعَنَا وَيُسْخِطُكَ الْأَخِرُ عَكَيْنَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا دَ وَهِنْ قُوَّتُنَاعَكَا يُشْخِطُكَ عَلَيْنَا وَلَاتُخَلِّ فِي ذَٰ لِكَ بَيْنَ نُفُوسِنَا وَاخْتِينَا بِهُمَا فَإِنَّهَا هُؤُنَّا لَةٌ لِلْبَاطِلِ إلَّامَا وَيَفْتَ مَنَّاءً لَا يَالسُّوو إلَّا مُارَحِمْتَ اللَّهُمُّ وَإِنَّكُمِ الصُّغَفِ خَلَقْتَنَا وَعَكَىٰ الْوَهُنِ بَنَيْتَنَا وَمِنْ مَا وَمَهِيُنِ ابْتَكَ أَتِّنَا نكر حول كنا إلا بِقُوِّيْكَ وَلَا تُوَّةً كَنَا ۚ [لَا بِغَوْنِكَ فَأَتِيلُكَا بِتَوُوْيُهُ قِكَ وَسَدِّدُنَا بِنْسِينِيدِ كَ وَأَعْمِ رَبُصُارَ قُلُونِينَا عَهَا خَالَفَ فَحَبَّمَاكُ وَلِا تَجْعَلُ لِشَىء مِينَ جَوَامِ حِنَا نُفُوِّدًا فِيُ مَعُصِبَتِكَ اللهُ عَفَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوْبِنَا وَحَرَكَاتِ أَغْضَا لِمِنَا وَ لتعاتب أغينينا وكهجات

ٱلسَّنَتِنَا فِي مُتُوجِبَاتِ ثَوَابِكَ حَتَّىٰ لَا تَفُوتَنَا حَسَنَهُ ۚ نَسُتَحِقُ بِهَا جَزَا كَكَ دَلا تَبْقَى لَتَ سَيِّحَتُ نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابِكَ.

آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں
میں صرف کرنے کی توفیق دسے جوتیے واب کا با بعث
میوں بہاں کک کرم سے کوئی اسی نیکی حجود فیے نہ لئے۔
جس سے ہم تیرے اجرو تواب کے مستمی قرار پا میں۔
اور نہم میں کوئی مُرائی رہ مبائے جس سے تیرے عذاب
کے مزاوار عظہریں۔

يه دعا التُرتوبية توب واستغفار حس عمل كى تونبق اورمغفرت وخوشنودى كى طلب بْرَشْتَل بعد اگر ميرامام عليرالسلام معسوم ادر آ بنوش مصمت کے بروروہ تھے اور معمرت فکری وعملی واعتقادی برتسم کے گناہ سے منفا فلت کی ذمردار ہوتی ہے مگر پیرنجی گناه کا اعترات کرننے اور توبر واستغفار کا وامن بھیلاتے ہیں ، کیونکہ قربہ نود ایک عبادت اور احساس عبو دین کا ہو ہم ہے۔ اور عصمت ، عبود میت ونیا زمندی سے بے نیاز نہیں کردیتی کہ توبر وانا بہت کا با نفرنہ اسٹھے جب کہ عبود بہت کے تفاقع كى تىل بى كا نام مقدت ہے- اس لينے آپ گنامول كى آبودگيوں سے معفوظ ہونے كے باوجود توبر داستغفارييں معروت رہتے اگر قوبر کا تواب مبی ماصل مواور دورے گنہگار قوبر کی تعلیم مجی پاسکیں ۔ توبر زبان سے گنا و کے اقرار اوران کے ترک کے المار کا نام نہیں ہے بکہ اپنے گنا ہول پرصدقِ دل سے ندامنت اور آیندہ ترک گناہ کے عزم اور ال لان امورکے ترارک کا تام ہے۔ اور جب اس طرح سے قرب ہوت ہے قر ضراوندعالم منصرت گنا ہوں سے در گرر كرنا ہے۔ بكه تربر برمزيد اجرد تواب عطا كرنا اور توبر كرنے والے كوليسنديدگى د تبوليت كى سندد ينا ہے۔ چنا نچ ارست و اللى ہے ؛ إِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الدُّوَا إِلَىٰ يَا اللّٰهُ تُوبِ كُرنے والوں كودوست وكھتاہے - اسى بناء برا مام مليالت لام نے ترب کو اللہ کی ایک میرب ولیسندیدہ پیز قرار دینے کے ساتھ اصرار گناہ کو کروہ و نالیسندیدہ چیز قرار دیا ہے کیونکم میناه پرامراد کے معنی ہی یہ ہی کو توبر کو نظرا نداز کمیا جا رہاہے۔ اور جیب کہ توبرمطلوب و مرغوب ہے تو ہو پھیز ترکب توب كانتيجه موگى ده بېرحال مبغوض و نالېسندېوگى - گئاه اور خصوصاً گناه پر اصرار انسان كے ار د گرد ايك اسي مسموم ففنا پيدا كر دیا ہے جہاں اخلاتی روح مردہ ہوجاتی ہے اور بہت سی بلاکت آفرین پیزوں کا اسے سامنا کرنا پر ا اسے۔ اور اس ک ذمرداری خوداسی برمائد موتی ہے۔ کیونکہ بع چیزی ظہر دیں آتی ہی وہ گناہ کے طبعی نما نج کی حیثیت دکھتی الى بىنانچارشاداللى سے،۔

وماً اصابكومن مصيبة نبها جرميبت عن تم پر دارد بوق به وه تهارے با تقول بى كى كسبت ايد يكور

م صورت اعال ما است مربع بالمع دكر"

سید بربا البیل -قیام اللیل -اور کمی دنیوی نقفان کی صورت بی ظاہر ہوتے ہی جیسے حوارث و الام علی معاش، زوال نعرت وغیر میسا کہ

امرالمونين عليالتلام كاارشادى:-وايعالله ماكان قوم قط فحخف خفص الايمان قوم قط فحخفص الديم الكراك كلم المراكب كراك المراكب الكراك المراكب المراكب كراك تنطق المراكب المراكب كرات تنطق المراكب المراكب

ا ام علیانسلام نے اس دعا میں دینی و دنیوی دونوں نقصان کا ذکر کیا ہے اور پھیر دین کے دائمی نتائج اور دُنیا کے امنی نعقمانات پرنظر کرتے ہوئے بارگاہ البی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر ہارے گنا و کے تیرجرین کا زیاں ہوتا ہو یا کونیا کا نقصال ترتمام نقصانات كا بوجد دئيا بر وال دے اور بارے دین كو برقسم كے خطرات سے محفوظ كردے كيونكر دُنياكے نقصانات عارمنی اور چیند روزه بی اور دین کا نقصال اس زندگی پر اثر انداز سوتا کے جربیشر رہنے والی سے اور دائمی فائد و کی فاطر عارفی نقدان كورداشت كيا جاسكة ب- ال كعدالله توسي مل كى توفق كاسوال كيت بوئ فرات مي كرمين ال عل کی ترفیق دے جزئری خوشنودی درمنامندی کا ماعدت مو، اور ایسے کاموں سے بچائے رکھ موتری نا داخگی کاسبب موں سیارت وصفرت کی بلندنظری کا آشیب زوارہے کہ اُن کی نظری اٹھتی ہمیں قر التدکی رصامندی پر اور بی خاصار مذا کا تقاضائے وارنگی ہے کہ ان کی نظرے جنت پر ہوتی ہے نہ نعیم جنت پر۔ ان کی منزل مرت رصائے اللہی کی منزل ہوتی ہے جس کی طلب انہیں مرکبیت ولذت سے برگان اور مررانج و تکلیمن سے بیے نیاز بنا وی ہے۔ وہ د کھ جھیلتے، تکلیفیں اٹھاتے اور لوری مگن کے ساتھ بر سرعمل رہ کر اس منزل رضا کا کھوج لگاتے ہی اور میں اُن کی معادت كامقصد اورسي أك كى ذندگى كا مال بورا ب اورسى كامرانى كى أخرى منزل ب رى جنن إ تو ده الندك تغفّل کا ایک کرشمہ ہے۔ اصل فلاح و نجاح اس کی رمنامندی ہی سے واب تہ ہے اور میں مدب سے بھری سعادت ہے۔ چانچارشادِ اللی ہے:۔ وی ضوان من اللہ اکبر" اللہ کی رمنامندی سب سے بڑی چیزہے اس منزل رمنامندی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس امارہ کی کارفرمائی ہے جولذت وسین کے پردے میں جرم ومعصیت کی دموت و میا - اور ا بن نسول کاروں سے برائیوں کی طرف کھینے ہے جا تاہے۔ جانج قرآن جمیدیں حضرت درسفٹ کی زبانی ارشا دسے۔ ان النفس لامّادة بالسّوّالامار حدى تى - بيشك نغس بإئيوں په انجار نے والاسب گرير كرميار پروردگادرم كميے مکن جب انسان اس نفس کی فریب کاربوی بر متنبه جو تا اور خفلت کی اندهدیاد وی سے نکلتا ہے تواسے تدامت شرساد

گیرلینی ہے۔ وُہ اپنے کئے پر پھیا تاہے اور ضمیر و دجدان اُسے مل مت کرتاہے۔ بیننس نوامر کی کارفر مال ہے جس ہے ننس الده كى نتزسا ما نيال دب ما تى بين فيانچرارشا دِ الله ہے سے ولا اقسىم ما لىنعنى اللوامے يہ برا ئيول پرسرزنش كرنے والے ننس کی ہم قسم کھا تا موں یا اس میر کی الاست اور شرمساری کے تا ترات سے نفس نی کی راہوں کو د کھیر لیتا ہے اور نیکی کوئی مجه كرافتياركرنا اور بُران كو بُران مجه كر محبور وياب ينس لمهم كاكر شرب رينانج ارشادِ قدرت ب، فالمهمها نجودها و تقواها ساس نے بدروادی اور پر سیزگاری ننس کوسمجها دی اورجب انسان سمرتن بیک اعمال میں موت اور برائیوں سے کناروش موما تاہے اور تمام ملائق سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ تومیرویقین کی روح اس کے اندر دولا مات ہے۔ حس کے بعد یوکو کی مصیبت اُسے متر ازل کرت ہے اور یہ اُس کا یقین ڈانواں ڈول ہوتا ہے۔ یونس مطلنہ كى منزل ب جهال الله كى رضا و خوستنورى اس كے دامن ميسم من آتى سے - چنانچرادشا و الني سے ، - ميا ايستها النفس البطيئنة ارجى الى ربك ماضية موضية - التنس مطيئز! الني يروروكار كى طوف بيث أاس · مالمت بین که تو اس سے خوش وه تجه سے راضی م بہر حال اس نفس انار و کی چیرو دستیوں سے پان کر و ہی اُگے بر مدسکتا ج- جے الله تعالی کی طرف سے تا ئید ماصل مو اور تونیق الی اس کے شابل مال مود اسی منظ مفترستا نے نفس امّارہ کے ستیرہ کاربوں سے بھیے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تا مُید کا سہارا ڈھونڈا ہے۔ کیونکہ ان ان ہر مری ترکیب سے أكم سرخم كردتيا اور مرنفسان خوامش كے ادنی اشارے برستھيار وال ديتاہے۔اي بناء بر تدرت نے انسان كو محزور ومنعيف قرار دياسي - ميسا كدارشا واللي سعي:-الله النوى خلقكومن ضعف . الله وه سيص تهبي كزور اورمنيف بداكيا"

النّرتعالى سے بناہ طلب كرنے كے سلسله ی*ں حضرت کی دع*ا

بادالنا! اگرتو جاہے کر مہیں معات کرنے تو یہ ترے نفل كسبب سے سے اور اگر قو باہے كر ہميں سنا دے تریہ ترب مدل کی روسے ہے۔ تواینے شیوہ اصان کے بیت نظر ہمیں بوری معانی دے اور ہائے كنا مولست در گزر كرك اين عذاب سے بجافي اس منے کہ ہمیں تیسے دعدل فی تاب نہیں ہے۔ اور تیرے عفو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی خات نہیں موسکتی۔ اے بے نیا زوں کے بے نیاز! وكان مِن دُعًا فِهِ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي اللَّجَاءِ إِنَّى اللَّهِ تَعَالَى -ٱللَّهُ مَّ إِنْ تَشَا تَعُفُّ عَتَّا كِيِفَصَٰلِكَ وَإِنَّ تَشَاۤ تُعَانِّ بِنَا فَيِعَدُيكَ فَيُهَالُ لَنَا عَفُوكَ بِمُنِّكَ وَآجِرْنَا مِنْ عَنَ إِلِكَ بِتُجَا وُنِ كَ كَا تَكُو لَا ظَا قَتُمُ لِكَا بِعَهْ لِكَ وَكُلَانَجَاءً لِاَحْدِهِ مِتَ دُوُنَ عَفُوكَ يَاغَنِيَّ الْاَغْنِيَّاءِهَا نَعُنُ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكِ وَإِنَّا

آفقرالفقرآء إكيك فكالجسائر نَاتَتَنَا بِوُسْمِكَ وَكَا تَقْطَعُ رَجَائِكَا بِهُنْعِكَ كَتُكُونَ قَـٰكُ أَشْقَايُتَ مَنِ اسْتَسْعَكَ بِكَ وَحَرَمْتَ مَنِ اسْتَرْفَدَ فَضَّلَكَ كَالِيْ مَنْ حِينَتِهِ إِن مُنْقَلِبُنَا عَنْكَ وَإِلَّا أَيْنَ مَنْ هُبِّنَا عَنْ بَايِكُ سِبُحَانَكَ نَعَنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ ٱوْجَبْتَ إِجَا بَتَهُمُ كَفُلُ الشُّوْءِ الَّذِيْنَ وَعَدُتَ ٱلْكَثْفَ عَنْهُ وُ وَٱشْبَهُ ٱلْاَشْيَاءِ بِمَشِيْتِكَ وَ أَوْلَے الْأُمُورِ بِكَ رَفْمَ فَظَمَتِكَ رَخْمَةُ مَنَّ اَسُتَرُحُمُكَ وَعَوْثُ مَنِ استَفَاتَ بِكَ فَالْمُ خَمْرُ تَّخَسَرُّعَنَا إَلَيْكَ وَاغْنِنَا إِذْ طَرَحْنَا ٱنْفُسَنَا بَيْنَ يَكَ يُلِكَ. اَللُّهُ مَدِّ إِنَّ الشَّيُطَانَ قَلُ نَتْمِتَ بِنَا إِذْ شَاكِعُنَا هُ عَلَىٰ مَعُصِيَتِكَ فَصَلِ عَلَى مُحَمَّدِهُ وَالِهِ وَ لاتُشَيِّمتُهُ بِنَا بَعْدَ تَرُكِنَا إِيَّاهُ لَكَ وَمَ غُبُدِينًا عَنُمُ اكيُك -

ہاں تو مجب سم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے مفور کھرطے ہیں۔ اور میں سب مست بول سے بڑھ کر تبسامتاج ہول۔ لہذا اپنے بھرے خزانے سے ہائے وامن فقرو امتياج كوبحردك اوراين وروازك رد کرکے ہماری امیدوں کو قطع نہ کر۔ ورنہ ج تھے۔ خوش مالی کا طالب تفا ده ترے بال سے حوال نعیدب موكا ادر حوترب ففنل سے تنبشش وعطا كا نواستىگام تھا وہ بڑے درکے محروم رہے گا۔ تواب ہم تجھے ہواڑ کرکس کے پاس جائیں اور تیرا در تیپیوڑ کر کدھر کا رُخ كريں - تو اس سے منزہ سے دكر مہيں تھا ہے جب که) ہم ہی وہ عاجزوید بس ہی جن کی دعامیں تبول کرنا تونے اپنے اور لازم کر لیا ہے اور و ورد مند ہیں جن کے وکھ ورد کرنے کا تونے وعدہ کیا ہے، اور تمام چروں میں برے مقتفائے مشینت کے مناسب اور تمام امور میں بری بزرگ و عظرت کے شایان میسے کہ جو تجھسے رحم کی درخواست كرا تواس بررهم فرائ اورجو تحدس فريا واسى عاب تراس کی فریاد ری کرے۔ زاب اپنی بارگاہ میں ہاری تفنرع وزارى بررهم فرما - اور جب كرنم نے اپنے كوتير ا کے د فاک دالت رہ اوال واہے تو ہلیں زفکرونمے نجات وسے اور الہا! جب ہم نے تیری معسیت یل شیطان کی پیروی کی تو اس نے دہماری اس محروری پر اظهارِمسرت كياً- تومحرًا وران كي آلً اطهر يرورو بيميع. اور جب ہم نے تیری خاطر اُسے بچھوڑ دیا اور اُس سے دوگر آئی کرکے تجھ سے مؤلکا چکے ہیں تو کوئی اسی افقاد مز ہیسے که وُه مم پرشمانت کرے <u>"</u>

یہ دُما طلب بنا ، خواسترگاری رحمت اور مدل البی کے تقامنوں سے بے سبی و ناطاقتی کے اعترات سے اسلہ میں ہے۔ رحمت وعدالمت الندكى دوصفتيں ہيں جو دومختلف بہلووں كونماياں كرتى ہيں۔ ايب ببلونجشش ومففرت كلہے اوروومرا بہلو تعزیر وعقوبت کا رحمت کا تفاضا برہے کہ وہ گندگاروں اور مجرموں سے ورگزر کرے اور عدالت کا تفاضا یہ کہ اُن کے گنا ہوں اور مرکموں کی انہیں مزا دے۔ جب اُس کے عفوور مت کی وسعت پر نظر جاتی ہے تودل میں رجاء کی کیفیت پیل ہوتی ہے ، اور جب اک کے غفیب و انتقام کا تصور ہوتا ہے تو دل خوف سے ارز اٹھتا ہے۔ مگر اس خوف رجا کے مطبے بندیات میں رحمت کا نفش پہلے ول ورماع پر اُمھر تا ہے اور قہر رو منفلب کا اصا بعد میں ہوتاہے۔ کیو بمر منیا و آخرت کے ہر گوٹ، میں اصل رحمت ہی کی کار فرماً کی ہے اور تعزیر و انتقام توبعن نا گزیر حالتوں کے لئے سے جہاں مزاد عقوبت کے بغیر جارہ ہی نہیں ہے۔ جنانچہ امام علیرالت ام نے لینے دلنشیں اور مفوص انداز طلب میں پہلے رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور بعد میں عدالت کا- اس طرح کر اگر تو مکات کر وے تو یہ تری رحمت کی کارسازی ہے اور اگر سے اور اگر سے تو یہ تیری عدالت کا تقاضا سے ۔ پھراس کی رحمت ومدالت کے دونوں رُخوں کو سامنے دکھنے ہوئے بادگاہِ اللی میں عرمن کرتے ہیں کہ اگر نجات کا فیصلہ ترب مدل کی رُوسے ہو تو دنیا میں کوئی بھی نجات مامل نہیں کرسکتا۔ اور کون ایسا ہوسکتاہے ہو تیری رحمت سے بے نیاز ہو کرمرت اپنے اعمال کے بل بوتے پر نجامت و رسترگاری کا بردانہ ماصل کرنے جائے۔ لہذاجب نجامت تررے وامن عفود رحمت سے والستہ ہے تو بغیر کسی ماسب و باز پُرس کے مہیں معان کردے اور اپنے نفل و احسان سے محودم مذکر- اس لئے کہ" اے بے نیا زوں کے بے نیاز! ہم سب بندے ترب مفنور کھوئے ہیں اور ہیں سب مما جوں سے مراحد میں اور ہیں سب مما جوں سے بڑھ کر ترا ممتاج مہوں ہے اس جلہ ہیں مامعلوم طلب نیانہ کی کتنی منز کیں طے ہو گئی ہیں -اور النجا و استرحام سے کھنے و فر سمٹ آئے ہیں بسید نعمت اللّٰہ جزائری رحما للّٰہ اس جلرکے ذیل میں تم میر کرتے ہیں استرحام سے کھنے و فر سمٹ آئے ہیں بسید نعمت اللّٰہ جزائری رحما للّٰہ اس جلرکے ذیل میں تم میر کرتے ہیں كربيكن استخراج نهاء مأمُة لطيفة من هذه الفقرة الشويغة ( أكر فوركيا جائ تو اس جلب شعسو كے بقدر دقائق وتكات مستنبط موسكتے ہيں ، جنانچ ميلي نظراس صنعت طباق وتفاد بر ميرتی ہے جواغنی الاغنيا اور ا مقرالفقراء میں ہے کرجب اسے مب سے زیادہ عنی کہاہے تواہنے کواس کے مقابلہ میں بہت زیادہ فقر کہرکوش کیا ہے۔ اور اس سے طلب دسوال کے استحقاق بر بھی ردشنی بڑتی ہے اس طرح کر جب وہ غنی سے تر کسی نعملت و دولت کے بخشے سے قامر نہیں ہوسکا۔ اور ادھر فقرے تو فقر اپنی ضرورت واحتیاج کے پیش نظر مانگے گا اور حبب كه بإن كابهاؤ أدمر كارخ كرتاب مرحرنشيب بوتاب توكيم كادست كرم بعي أدهر برهنا عابية بهال فقرو امتیاج ہو۔ اور پیمر وہ صرف عنی نہیں بلکہ عنی الاغنیار ہے جس کے معنی یہ بہا کہ وُہ مَر لحاظ سے عنی وہے نیاز ہے ایسا نہیں کہ ایک لواظ سے غنی مواور ایک امتبار سے حماج کریہ کہا جاسکے کہ اس سوال کا تعلق اس بیلوسے ہے تبس میں امتیا سے کار قرامے اور اسی طرح دومری طرن صرف امتیاج نہیں بکے مدسے بڑھی ہوئی امتیاج ہے۔ نو ال کے نفنل و کرم کا زیادہ عمل وہی ہوگا جہاں احتیاج اپنی پوری بے سروسامانی کے ساتھ ہو-اس مقام پر نفظها

جوایک باشت مجدسے قریب ہوتا ہے میں ایک اعداس کے قریب ماتا ہوں "

من تقرب الى شبرا اتقرب اليه ذم اعًا -

مجی ہے کہ یا عبادی الذین اسونوا علی انفسہ دلا تقنطی امن رحمہ الله داسے میرے بندوا جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے میری دحمت سے ہے اس نہو جاؤی ۔ مقصد میر ہے کرجب تونے اپنے عباد کواپتی رحمت کا امیدوار بنا باہے تو ہم وہی عباد تو ہی جو جولی مجھیلائے، تجھسے اس لگائے بیرے در پر ایستادہ ہیں۔ بکر طرحنا انفسنا بین یں بیک دہم نے اپنے کو بیرے آگے فاکِ مذلت پر ڈال دیا ہے ، تواب اگے تیری ٹوئنی جو مروز دکرے یہ

## انجام بخير مونے كى دُعا

اے وُہ ذات! جس کی یاد، یاد کرنے والوں کے افتے مرایر عق تت کے اسے وہ جس کا مشکر ، مشکر گزاروں کے النے وجر کا مرانی ؛ اسے وہ حس کی فرانبرداری فرما نبرداروں كے لئے ذرىير تجات ہے۔رحمت نازل فرما محرم اور ان کی آگٹ براور ہارے ولوں کو اپنی یا دیں اور ہاری زباؤل كوابي شكريري إدر سارك اعفاكواين فزانرواري لي مفروت رکھ کر مرباد، مرت کری اور فرمان برداری سے بے نیاز کردے۔ اور اگر قونے ہاری معرو فیتوں پی كوئى فراغنت كالحرركها ہے تو اُسے سلامتی سے بمكن ر كرا اس طرح كرنتيجه بي كوني كناه دامن گيريز مو اوريد خستگی رُونا ہو تا کہ برایموں کو تکھنے والے فرستنے اس طرح بیش که نامر اعال بهاری برانیون کے ذکرسے فالی مواورنیکیوں کو تکھنے والے فرشتے ہاری نیکیوں کو لکھ كرمسسرور وشادان واليس بهون اورجب ممساري زندگی کے دن بیت جائیں اورسلساد حیات قطع ہوجاتے اورتیری بادگاه بین عاصب بوتے کا بلاوا آئے، عصے بہر مال آنا اور جس پر بہر صورت لیک کہنا ہے۔ تر محدُّ اوران كى ال بررهست تازل فرا اور بارسے كايتان اعال بارسے جن احال کا شماد کریں ان میں اُنوی علیعمل

دُعَا وَكُا بِخُوارِيمِ الْخَيْرِ يَامَنُ ذِكْرُهُ شَرَبُ لِلذَّ اكْرِيْنَ وَّيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْمٌ لِلشَّاكِدِينَ وَيَامَنَ طَاعَتُهُ ثَجَاهً ۚ لِلْمُطِيِّعِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِهِ وَالِبِهِ وَاشْغَلُ تُلُوِّبَكَ بِإِنْ كُرِّكَ عَنْ كُلِّ كُلِّ الْمُكَالِدِ كُلِّ الْمُكَالِدِ مَا كُلِّ الْمُكَالِدِ مَا كُلِّ ا كُلِّ شُكْيِر وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِ كُلُا عَلِيهِ فَإِنْ قَلَى ثَلَاثُ لَكُ اللَّهِ لَكُونُ فَكُونُ لَكُ فَكَاعَنَامِنَ شُغُلِ فَاجْعَلُهُ فَرَاعَ سَلَامُةِ لَاثُهُ رِكُنَّا فِيهُ لِمَتَّبِعَةٌ وَلَا رَكَا تَلُكُ قُنَا فِيُهِ سَامَ لَهُ حَتَّى يَنْحَرِثَ عَنَّا كُنَّابُ السَّيْطَ سِي بِصَحِينَفَ فِي خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيّا بِنَا وَيُتَوَلِّي كُتَّابُ إِلْحُسَنَاتِ عَتَ مُسْدُوْرِينَ بِمَاكَتَبُوْ اِمِنَ نَعَسَنَاتِنَا وَإِذَا نُقَضَتَ آيًّا مُرْحَيْوتِينَا وَ تَصَرَّمَتُ مِكَ الْدُاعْمَادِنَا وَاسْتَعَفَّمَوْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي كَمْ بُلَّ مِنْهَا وَمِنْ اجَابَتِهَا نَصَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ قَالِهِ

دَاجُعَلْ خِتَامُ مَاتَّغُمِنُ عَلَيْنَا كُتَبَةً اعْتَمَالِنَا تَوْبَدُّمُ فُهُولَةً لَا تُوْتِفُنَا بَعْنَهُ الْعَنْهُ الْمُعْمِينِ عَلَىٰ ذَبِي اجْتَرَخْنَاهُ وَلَامَعْصِيبِ الْتَثَرُفُنَاهُ وَلَامَعْصِيبِ الْتَثَرُفُنَاهُ وَلَامَعْصِيبِ الْتَثَرُفُنَاهُ وَلَامَعْصِيبِ الْتَثَرُفُنَاهُ وَلَامَعْصِيبِ الْتَثَرُقُنَاهُ وَلَامَعْصِيبِ الْتَثَرُقُنَاهُ وَكُومَ تَبُلُو اَخْبَامَ عَلَىٰ رُومُ الْتَلْوَاخُومَ تَبُلُو اَخْبَامَ عِبَادِكَ وَمَ تَبُلُو اَخْبَامَ عِبَادِكَ وَعَلَيْ وَمَ تَبُلُو اَخْبَامَ عِبَادِكَ وَعَلَيْ وَمَ الْكَوْمَ اللّهُ وَالْتَلْفَ وَعَلَيْ فَالْكَ وَالْتَوْمُ اللّهُ وَالْتَعْلَىٰ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْمُومِينُ لِمِنْ نَا ذَاكَ وَالْكَ وَالْمَالَةُ وَالْمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِيلُومُ اللّهُ وَالْمُعْلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَ

توبہ کو قرار دے کہ اس کے بعد ہارے ان گنا ہول اور ہاری ان سفینتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سروش ہاری ان سفینتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سروش نز کرے اور حب اپنے بندوں کے حالات جانچے قواس پوڈ کو جو تو کئے ہمارے گنا ہوں پر ڈالا ہے سب کے رکو بر کو چاکہ یز کرے ہے شک جو تھے بلائے قواس پر مہر بانی کرتا ہے اور جو تھے پیکارے قواس کی سنتا ہے۔

مرنامر دُما میں ذکر اللی کو کرتے والول کے ملے سوایہ عزت وشرف فراد دباہے۔ کیو کرجب بندہ اللہ کو باد کرنا ہے تر اللہ بھی اُسے یا درکھتا ہے۔ چنانچر ارشار اللی ہے، فا خکودن ا ذکو کھر میں تم شجے یاد کرو، میں تمہیں یادرکھوں گاھ اور مدیث قدسی میں وارد مؤاہے بر

مَن ذَكرنِي فِي مَلاَ ذُكرتِدَ فِي ملاً خيرِمِن ملائد ومن ذكرني سرا ذكرت علائد -

جوشخص کسی بزم میں میا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتراجماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں ، اور جو خنیہ طور پر میا ذکر کرتا ہے یں اس کا علانیہ ذکر کرتا ہوں "

میں اسی مرنبر کی طرف ات دہ ہے۔ چنا نچہ ذکر اللی ہیں حصرت کے انہاک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ذکوئی خواس آپ کے تعدوا پر خالب آتی تھی اور مذکوئی حادثہ توجہ کوموڑنے میں کامیاب ہوسکتا تھا۔ کالی الدین ابن طلحہ شافتی نے مطالب تولی میں تحریر کھا ہے کہ حضرت محواب عبادت میں ایستادہ نماز پڑھ دہے تھے کہ شیطان ایک اڑ دہے کی صورت میں سائنے سے نبوداد شوا گر آ ہے حسب معول نماز میں معروف دہے۔ اس نے بڑھ کر آ ہیں کے بیر کا آگر تھا اپنے وانتوں میں وبالیا۔ بھر بھی آب کی توجہ کو سمانے میں کا میاب مز ہوس کا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ اڑ دہے کی مورت میں شیطان ہے۔ آب کی توجہ کو سمانے کے بیر کا آگر تھا کہ وہ اڑ دہے کی مورت میں شیطان ہے۔ آب نظر کو دیکھ کر ہاتھنے تھی کے بیکاد کر کہا است دین العاب دین۔ آپ عبادت گزادوں کی زیزت ہیں ۔

دوسری جیزیر بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا شکری اوا کرنا شکر گزاروں کے لئے باحث کامرا نی ہے۔ جبانچ اسٹا و البی ہے کہ لئن شکو تھ لان یک و دلتی کفو تھ ان عذابی لشٹ دیں ہے۔ اگر تم شکراوا کروگ تو میں تنہاری نعمت معمول میں اصافہ کروں گا اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یا در کھو کر میرا عذاب سخمت عذاب ہے۔ لہذا جب کفران نعمت نعموں میں اور عذاب سے محومی اور عذاب کا باعث سے توشکر نعموں کی افزائش اور عذاب سے ربائی کا ذراعے ہوگا۔ اور بہی فوزد کامرا ہے۔ جو اوائے شکر کی بدولت مامسل ہوئی ہے۔

تیسری چیزی بیان کی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت، اطاعت گزاروں کے لئے نجات ورستگاری کی منائن اور اُخروی کا مرانی کی ذمّہ دارہے۔ چنا نچر جب انسان ہی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو تا ہے اور وہ اللہ کے احکام کی با بند اور اس کے منوعات و محرات سے کن رہ کرتا ہے تو قہراً اس کے افکار واسمال پر ایک نوشگوار اثر بیر آہے اور وہ اچیائی بازگر، درست و تا درست اور سیح و فلط ہی امتیاز کرکے برا میوں سے علیحدگی افتیار کرتا اور اچھا نیوں کو اپنے اندرنشودنا و تیاہے جس کے تیجہ ہیں وُر عزت و کا مرانی کی زندگی مبسر کرتا اور مرنے کے بعد اللہ تع کے انعابات سے سرفراز ہوتا ہے۔ پین نچراوش و النی ہے ،۔

ومن پیطع الله ورسولد فا ولئك جمالله تا اوراس كربول كى اطاعت كرتے بي مُه ان مع الله تا الله على الله ع

ومن يعص الله درسول، و جوالله تعالى اور أس كرسول كى منافت كرته بي اور يتعد حدود و فيل خلد نارًا اس ك مدود سه تجاوز كرتة بي انهي بميشرك من الله عناب الله عناب عدد مناور كرية الله عناب عدد مناور كري كري و الله عناب عدد مناور كري كري و الله ك بہرمال ذکر شکر اور اطاعت ہے وہ اعال ہمی جو انسان کے دل، ذبان اور اعضار کو گناہ سے بجائے جاتے ہیں۔ چانچہ دل میں اگر اس کی یاد ہوگی تو خیالات فاسدہ اور معتقدات باطلا کے قبول کرنے کی گنجائش اس میں مذرجے گل -اور زبان براس کا ذکر یاشکر ہوگا تو وہ جھوئے، بہتا ن، غیبت اور اس قبیل کے دور سے عیوب سے بچارہے گا -اور اگر اعضار اس کی اطاعت میں مصوف دہمیں گئے تو وہ گناہ جو ان اعضار سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعید ظلم اسرقہ، قتل زناو عنیر اس سے مرزد دنہ ہوں گے اور ہی دل ازبان اور اعضار گناہ ومعاصی کا سرحیثر ہیں۔ جیب ان بر ذکر وسنکر اور اطاعیت کا بہرا

بیر مائے گا کلیت گان موں کا الدام وجائے گا اور بی مقام مقام عقیمت ہے۔

اس کے بعد فداوند عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہے کہ وہ مہر وقت ذکر بشکر اور اطاعت میں معروف رہنے کی تو نونی مرحمت فرائ ہے۔ اور اگر عبادت سے بچہ فرانوت کے لمات میں بہول تو اس فرانوت کی وجرسے ول میں نگی کی صور پر اندام میں در کوئی ایسی بات نہ ہوئے بائے جو رصائے پریانہ ہوکہ مجر ذکر وعبادت کی طرف رجوع ہوتا طبیعت پرٹ ق گردے اور در کوئی ایسی بات نہ ہوئے بائے جو رصائے الہی کے فلاف ہو مقصد سے کہ اور تعقل بیل ہی نہ ہو۔ اور در کوئی کمی ایسا گردے جس میں مقصد سے وائوش ہونے بائے۔

سے قرائوش ہونے بائے۔

اعتراب گناه اورطلب نوبه کے سلسلمیں حضرت کی دُعا

اے اللہ! مجھے تین باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے
سے ردکتی ہیں اور ایک بات اس بر آمادہ کرتی ہے ہو
باتیں روکتی ہیں ان ہیں سے ایک برہے کہ جس امرکا
ترخ کم دیا ہیں نے اس کی تعیل ہیں ستی کی۔
دورے یہ کہ جس بھیز سے توفیع کیا اس کی طاف تیزی
سے بڑھا۔ تیسرے جو نعمیں تونے مجھے عطا کہیں۔
ان کا سٹ کریے ادا کرنے ہیں کو آئی کی۔ اور جو بات
فیصے سوال کرنے کی جوائی دلاتی ہے وہ تیس واتفال
و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور
حسن طن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیٹ بریک
عال رہا ہے۔ کمونکہ تیسرے مام احسانات مون
تیرے تفضل کی بناء پر ہیں اور تیری مرفعات بغیر

دُعَى عُدُفِى الْلِاعْتِرَابِ قَ كلك التَّوْتِيْرِ

الله قرات عَلَيْهَا مَعْمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله قَلَاثَ الله قَلَاثُ وَتَحْدُ وَفِي عَلَيْهَا حَلَيْهَا حَلَيْهَا حَلَيْهَا مَلَاثَ وَاحْدُ وَفِي عَلَيْهَا مَكُونَ عَلَيْهَا مَكُونَ اللهُ وَاحْدُ وَاحْدُ مَنْ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ الله

تمسى سلبقراستفاق كه ہے - انتھا پھراہے ميمه معبود! میں ترب دروازهٔ عز و ملال بر ایک عبد مطبع و ذلیل کی طرح کھرا مہوں اور شرمندگی کے ساتھ ایک نقرو مماع كي ينيت سعسوال كرما بون اس امركا اقرار كرتے ہوئے كم ترسے اصانات كے وقت تركب معميست كمعلاده اوركوئي اطاعت داد قبيل حدو شكر) مذكر كا- اوريس كسى حالت بي ترسه انعام و اصان سے فالی نہیں رہا۔ نوکیا اسے میرے معبود! یہ بداعالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرسے لیے سوزند ہوسکتاہے اوروء برائیاں ہو محدسے سرزد موئی ہیں ان کا اعتراف تیرے مذاب سے نبات کا با وٹ قرار با سكتا ہے۔ يا يہ كه تونے اس مقام پر تجه بر فضب كرنے كانسيله كرليا م اور دُماك وقت اين ناراض كومر من برقرار دکھا ہے۔ تو باک ومنز ہ ہے۔ میں تیسسری رحمت سے ما يوس نہيں ہول اس سفت كر توسف اپنى بارگاه کی طرفت میرے لیٹے توبر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ بکر میں اس بندہ ذلیل کی سی بات کہرہا ہوں جس نے اپنے نعنی پر ظلم کیا اور اپنے بروردگا ك حرمت كالحاظة وكها حِس كُمُنا وعظم رونداز ہیں۔ جس کی زندگی کے دن گردگئے اور گزیے مالیے ہیں۔ بہاں بمک کرجب اس نے دیکھا کر قرت عمل تمام مَوْكُمُنُ اور عمرانی آخری حذکو مینخ کمی اور سیقین موگ كراب تيرب إل حاضر بوئ بغير كوئى جاره اور تجه سے نکل بھاگنے کی صورت نہیں ہے تو وہ ممرتن تری طرف رجرع موا اور مدق نیت سے تیری بارگاہ کا میں توب کی اب دہ باکل پاکے معادث دل کے ساتھ ترس حصنور كوا موا موار كيركيكياتى أوانساور وب

عَلَى الْحَيَاءِ مِنْثِى سَوَالَ الْبَائِسِ المُعِيْلِ مُقِتُّرُ لَكَ بِأَنِّىٰ لَعُ أَسُسَّنَكَ وَقْتَ إِحْسَانِكَ إِلَّا بِإِلَّا ثُلَا قُلَاعً عَنْ عِصْمَانِكَ وَلَهُ آخُلُ فِي التحالاتِ كُلِّهَا مِن امْتِنَانِكَ نَهَلُ يَمْفَعُنِي يَا إِلَهِمُ إِثَرَابِيَ عِنْدَكَ بِسُوْءِ مَا الْتَسَبِبُتُ وَهِلُ يُنْجِينِينَ مِنْكَ اعْتِرَا فِي لُكَ بِقَبِيمِ مُّ اَارُ تُكَبِّنُ الْمُ إِوْجَبَبَ لِي فِي مَقَارِمِي هٰنَ\سُخُطَكَ }مُرِكَزِمَنِي فِي وَقُتِ دُعَاى مَقْتُكُ سُبُعَانُكُ لاأيئش مِنْكَ وَعَنْ فَتَخْتَ لِيْ بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكِ بَنْ أَقُولُ مُقَالَ الْعَبُوالِدَّ لِيُلِالظَّالِحِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ كيِّوالَّذِى عَظَمَتَ ذُنُوَكِمَ جُكَّتُ وَأَدُبُرُتُ اَيَّامُهُ فَوَلَّتُ حَتَّى إِذَا تهاى مُكَّةَ الْعَمَلِ قَدِالْفَطَتُ وَّغَايَهُ الْعُمُرِقَرِ اَنْتَهَكَ وَأَيْقَنَ أَتُنَا لَا يَحِيْضَ لَكَ مِنْكَ وَلِا كُفْهُا لَهُ عَنْكَ تَكَفَّكَ بِالْإِنَابِيرِ وَ ٱخْلَصَ لَكَ التَّوْيَةُ فِقًامَ (لَيُكَ بِقُلْبِ طَاهِرِ لَقِيّ ثُمَّ ذَعُاكَ بِصُوْتٍ حَائِلٍ خَفِيّ قُنُ تَكُلُّ بِصُوْتٍ حَائِلٍ خَفِيّ قُنُ تَكُلُّ تُطَالِكَ فَانْجُنَى وَنَكُسُ رَأْسُهُ **ڬ**ٲؽؖڴڂڰۮۯؽڞڰڂۺۧؽڰؠؙ رِجْلَيْهِ وَعَرَّقَتُ دُمُوْعِهُ خَلَيْهِ

مجے ہیں تھے بیکارا اس مالت ہیں کہ خشوع و تزال سے سأته ترب سامن عبك كما اور سركه نبورها كرترب آگے خیدہ ہو گیا۔ خوف سے اس کے دونوں یا توں تقر رہے ہیں اورسیل اسک اس کے رضاوں پروال م - الدیجه اس طرح باکارد با م :- اسسب رحم كرف والول سے زياوہ رم كرنے والے - اسے ال سب سے برط کر رحم کرنے والے جن سے طلب گارانی رحم و کرم بار بار رحم کی التجائیں کرتے ہیں۔ اے انسب سے زیادہ مہر بانی کرنے والے جن کے گرد سعاً فی جا ہنے والے كھيرا ڈاك ركھتے ہيں۔ اے وہ جس كاعفود ورگذراك کے انتقام سے فزرل ترہے۔ اے وہ جس کی خوشنودی اس کی نادا منگ سے زیادہ ہے۔ اے وہ جو بہتران عفو و در گذر کے با موث مخلوقات کے نز دیک جمت دو بتأنش كامستق م - ال وه جس نے اپنے بندوں کو تبولِ ترب کا خوگر کیا ہے اور ترب کے ذریدان کے بگڑے ہوئے کا موں کی درستی جا ہی ہے۔ لیے وُ م جوان کے ذراسے عمل پر خوکش ہوجا تاہے۔اور تفور سے عام کا بدلہ زیادہ دیا ہے۔ اے وہ جس نے اُن کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وتر لیا ہے۔ اسے وہ جس نے از روئے تفقل و احسان بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے جن وگول نے تیری معیدت کی اور تونے انہیں البق ویا میں اُن سے دیادہ گنبرگار نہیں موں اور جنہوں نے تجے سے معذرت کی اور تونے ان کی معذرت کوتبول كر ليا ان سے زياده قابل سرزنسس نهي مول اور جنبول نے تیری بارگاہ بیں توب کی اور تو نے دتوب کو تبول فر اگرا ان براحسان كميا أن سے زيادہ ظالم نہيں ہول- المذا ميں اپنے اس موقف كو و كيتے سوئے تيري بارگاہ ميں

يَدْعُوكَ بِيَا ٱرْحَمَالِرَّاحِمِيْنَ وَيَا ٱلْمِحْدَ مَنِ انْتَابُمُ الهُسْتَرْجِمُونَ وَيَا اَعْطَفَ مَنْ آكلاتَ بِلِي الْمُسْتَغْفِرُوْنَ وَيَامَنْ عَفُولًا أَكُثَرُ مِنْ نِقْتَدِيمَ وَيَامَنَ يَرْضَاهُ ٱوْفَرُمِنُ سَخَطِهِ وَيَامَنُ تَحَتَّنَ إِلَّى خَلْقِمْ بِحُسْنِ التَّجَا وُسِ وَيَا مَنْ عَوِّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الْحِرِكَا بَهِ دَ بَا صَبِ اسْتَصْلَحَ فَاسِلَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَيَامَنُ تَهِنِي مِنْ الْخِلِهِمُ بِالْيَسِيْرِ وَيَامَنُ كَافَىٰ قَلِيْلَهُمُ بِالْكَثِيرِ وَيُهَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمُ رَجَابَةِ التَّعَاءِ وَيَامِن وَعَدَهُ مُ عَلَىٰ نَفْسِهُ بِتَفَصُّلِم حُسْنَ الْجَزَاءِ مَا أَنَا بِاعْظِمِ مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ كُنْ وَمَا إَنَا بِٱلْوَمِرِ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَقَيِلْتَ مِنْهُ وَمَا آكَا بِٱظْلَوِ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدُبِ عَكَيْلِهِ إَثُونَ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هٰذَا تُوْبَةَ نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطِ مِنْهُ مُشَفِقٍ مِمَّا الْجُدَّمَةَ عَكَيْلُوخَالِصِ اَلْحَيَاءِ مِمَّا دَقَعَ فِيهِمِ عَالِمِ بِأَنَّ الْعَفْوَعِنِ الذَّنْبِ

توبركرنا مول استخص كى سى توبرجر ابينے بيلي كا بول يرتادم اورخطاؤل كے بجوم سے خوفزدہ اورجن برائيوں م کا مرکلب ہوتا رہاہے ان پر واقعی شرمسار ہوا ورجا نہا ہد كربرك سے برك كناه كومعان كردينا ترب زدكي کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی سے بڑی خطاسے درگرز کرنا تیرے گئے کوئی مشکل مہیں ہے اور سخت ہے سنت برُم سے جنم بینی کرنا تھے ذرا گران نہیں ہے یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تھے زیادہ محبوب ہے جوتر کے مقابلہ میں سرکشی مرکے۔ کن موں پر مصرع مو اور قرب واستغفار کی با بندی کرے - ادر میں تربے حصنور غرور وسركتنى ست وست بردار موماً مهول اور كن بول برامرار سے تیرے وامن میں بناہ مائکما ہوں اور جہاں جہاں کو تاہی ك مع الى ك الغ معنو ونجشش كا طلب كارنول-اور جن كأمول كرانجام دينے سے عام بر موں ال من تجدسے مدوكا خواك من تجدسے مدوكا خواك مراند! تورحمت نازل فرا محمً اوراُن کی آل پر الد تیرے سو جو حقوق میرے ذمتر عائد ہوتے ہیں انہیں بنش دے اور جس باداش کا ہیں منرا دار موں اس سے معافی دے اور مجھے اس عذاب سے بناہ دے جس سے گنبرگار ہراساں ہیں اس کے کہ تومعان کر دینے پر فادرہے۔ اور تھے ہی سے منفرت کی اُمید کی جا سکتی ہے اور تو اس صفیت عفو و در گزریس معروف ہے۔ اور تیرے سوا حاجت کے بیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور مزیرے علاوہ کوئی میرے گنا ہوں کا بخشے والاسے۔ ماشا و کلا کوئی اور عِينَ والانهي ب- اور مجه اب بارس بن درب ترنبس تیزا- ال لیئے کر تو ہی اس کا سزادارہے کہ تھھ ے ڈرا مائے۔ اور تو ہی اس کا اہل سے کر بخشش و

الْعَظِيْمِ لَا يَتَعَا ظَمُكَ ۚ وَإِنَّ التَّجَا وُنَّ عَنِ الْإِثْمِرِ الْجَلِيْلِ لاكشتضعِبُك وَآنَ الْحَيْمَالِ الجَنَّا يَاتِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَكَادُكَ وَاَنَّ اَحَبُّ عِبَادِكَ إِنَيْكَ مَنْ عَرَّكَ الْإِسْتِكُلْبًا مُ إِلَيْكَ وَجَانَبُ الإضرآء ولزم الإستغفاء وَأَنَا إِنْبُرُءُ إِلَيْتُكَّ مِنْ أَنْ ٱسْتَكُورُ وَٱغُودُ بِكَ مِنْ آنَ ٱعِسرَ وَ ٱسْتَغُفِرُكَ لِمَا تَطَهُرِتُ فِيُهِ وَ اسْتَعِيْنُ بِكَ عَلَى مُا عَجُزُتُ عَنْهُ - أَللَّهُ عَرْصَلّ عَلَى مُحَكَّمِ لِ وَالِم وَهَبِ لَحَ مَا يَجِبُ عَلَىٰ لَكَ وَعَا فِيزِي مِمَّا اَسْتَوْجِبُهُ مِنْك وَإِجِرْنُ مِـ لِمَّا يَخَافُهُ ﴾ هَلُ الْإِسَاعَةِ فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوُ مُرْجُعٌ لِلْمَغْفِرَةِ وَمَعْمُونَ فِي بِالتَّجَاوَرَ لَيْسَ لِحَاجَتِى مَطْلَبُ سِوْ إِكَا كالم لِذَنْ فِي عَافِرٌ غَنْدُكَ حَاشَاكَ وَلا إَخَاتُ عَـل نَفْسِينِ إِلَّا إِيَّاكَ إِنَّكَ آهُلُ الثَّقُوٰى وَأَهُلُ الْمَغْفِرَةِ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَإِقْضِ حَاجَزِي ۚ وَ ٱنْجِحُ طَلِبَتِىٰ وَاغُفِرْوَ نُبِى وَامَنَ خَوْنَ نَفْسِي إِنَّكَ

عَـلىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَـدِيْرُ وَذَٰلِكَ عَكَيْكُ يَسِـيُرُ المِمْنَ يَا رَبِّ الْعُلَمِانِنَ -

% %

آمرزشس سے کام لے، تومخد اوران کی اُل پررحمت نازل فرما اور میری عاجت برالا اور میری مراد بوری کریمیر گناہ بخشدے اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دسے۔ اس لئے کہ تو میرجیسے نہ پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ کام تیرے گئے مہل واکسان ہے یمیری دُما قبول فرما اے تمام جہان کے برور دگار۔

وقد الميدكاس براتفاق مع كرانبيار وأمُرُمعموم بونة مي -اورزندگى كيكسى لمحريس مدًا ياسبوانطا وكنافك مركب نهن بونے نواه گناه كبيره بويامىغيره- نگراحساس عبوديت كيني نظروه التُدكى بارگاه مبس عفود در گذركى التبا كرتة اور قربر وانابت كيليم المعالة تق كيو كمرالله كعقوق اوراس كان كنن اصانات وانعالات كم شكريت كوفى بھى عهدد برآنہيں بوسكنا-اس لى ظريسے سرشخص خواہ وُه كنا سول سے معنوظ موتوب واستغفار كاممةج ہے-اى بنا پرانبیار داکم میلیهم انسلام اس می کی ادائیگ سے عجز کا اعترا<sup>ن</sup> اور توبدواستغفار کرتے تنھے۔ چنانچر بینمیرا کرم میلی الٹر عليه وآله والم كارشادي :- اني استغفرالله في كل يم سبعين موّة - " بن مرروزستر مرتب توبرواستغار كرنا موں يو ظامرہے كريد توبر واستغفاركس كناه كے نتيجه مين بہيں ہونی تھی بلكديد ايك طرح سے عبوديت كا مظامرہ ہے۔ چنانچ صاحب کشف الغمر نے تحریر کیا ہے کہ انبیا موائم ہمہ وقت ذکر وعبادت میں ستغرق اوراک کے قلوب واذبان ملاداعلى سے وابستر استے تھے۔ اور جب وہ اللّٰدى عظمت وعبلال اوداس كےمقام رفيع كے تصوّر كے بعداني عبادتون اور رماضتون كاجائزه لين اور زندگی كهان لمحات كو دنكھتے جوعبادت و كستغراق كے علاوہ دومرسے مشاغل یں بسر ہوتے نفیے مبیبا کھا ناپینا، اُرام اور استراحت و غیرہ ۔ تو وُہ ان شغولیتوں کو الٹرکے معتوق یں کو تا ہی کا مراد<sup>ن</sup> تمجعة اورانهبي گناه سے تعبیر کرتے ہوئے تو ہرواستغفار کا سہارا دم هوندلتے تھے۔ بہر مال یہ تو ہروانا بت بیندي درجات اور صول تراب كى عزض سے موتى تھى اور ۇ واپنے كو اس سے بے نیاز تصوّر دركتے تھے كدا دنٹدان برمز مد لطف احسان مرا اور اُن کے ماتب کو ببندسے بنند ترکرے۔ میام قابل لا ظاہے کہ جب معسوم افراد توبر وا نابت سے بے نیاز رندرہ سکے تو وَه لوك ج عامی وضطاكار مول ده كيونكر توب واستغفارسے بے نياز ہوسكتے ہئي۔ جب كه توب می عفود درگذر كا فد دبيراور اقرار كناه بى عجات كا وسيلر بع - چنانچه امام محدّ باقر عليه السّال كا ارشاد به :-

ر الله ما ينجو من الدنوب فرائع من المرابع عن المرابع الما المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المر الامن اقد بها - من المدنوب من المرابع المرابع

اب امام ملیدات دم کی دُما پر ایک نظر کیمیئے اور دیکھئے کہ وُہ گنامون کی کثافت واکٹش سے کمیسریا کی ہونے اور بمروقت اللّٰہ تعالیٰ سے کو لنگانے اور اس کی باوسیں کھوئے رہنے کے باوجود خون ورجا کے شکم پرکھومے موکس الر اُسے پکارتے اور مجرموں اور گنہ گا روں کی طرح فریاد کرتے ہیں۔ مالت بہہے کہ عظمت اللی کے تصوّر اور گناہ و تعقیبر کے احساس نے پیروں ہیں رمیشر، اُواز ہیں کپکی اور جسم ہیں تھر تھری پہا کر دی ہے اور دل ہیں خودت و سراسس آنکھوں میں اشکب ندامت اور نسکا ہوں میں عبار حسرت لئے اس کی بارگاہ ہیں سرشرے وحیاسے جھ کانے ہوئے ہیں۔ گویا زبان حال کی صدا بہ ہے:۔

بيگون مرز خالت برآ دردم برددست کرندستے بسزا برنیا مراز دستم

عیا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو کمی امریں کو ناہی یا ایسے فعل کے نتیجہ کمی انسان پرطاری ہوتی ہے۔ جسے وہ قابل فرمنت و سرز نش تصور کرنا ہے۔ منداو ند عالم سے حیا کمبھی گناہ کمبھی امور ستجتہ کیں کو ناہی اور کمبھی اس کے ملال و جردت سے متا نثر ہونے کے نتیجہ کمی محموس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہی تا ثرات کی بناد پر فراتے ہیں کہ اسے معبود! میں کس منہ سے تیری بازگاہ کا دُخ کروں اور کس طرح سوال کرنے کی جزائت کروں۔ جب کہ ہیں نے تیرے احکام کے بجالاتے میں سستی محموات و ممنو عات کی طوت پیش قدمی افد تیرے انعام و اکرام کے شکریہ بی کو تا ہی کی اور بھریہ جانتے ہوئے کہ احساس ندامت واعتراب گناہ سے اس کی رحمت کا ادادہ بوش میں آتا ہے کیو نکہ :۔

رحمت رجاستی ہے کہ اپنی ذبان سے کہ دے گنہ گار کر تقسیر ہوگئ

اینے گئا ہوں کی سنگینی واہمیت کو نما بال کرنے کے لئے بارگا و الہٰی میں بطور استفہام عرض کرتے ہیں کہ کیا میرے گناہ بھی اس قابل ہیں جون کو تے ہیں کہ کیا میرے گناہ بھی اس قابل ہیں جن کا اعراف بیرے لئے شود منداور جن کا اقراد بخشش و نجات کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے۔ اس اقرار واعترات کے مبداللہ تنائی کے سامنے عفو و بشش کے لئے بھولی بھیلاتے ہیں کہ اے میرے مبود ا تیرا عفو و درگر دیتین مال سے منالی نہیں۔ یا قرابی رحمت کے بیش نظر کنہ گاروں سے درگرز کرے گا جدیسا کہ تیرارشاد ہے ،۔

وَانَّ رَبِّكُ لِنَ وَمَغَفَى لَا لَنَّاسَ الْمَ مِن شَكَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُولَا لَوُلُولَ كَاللَّمَ عَلَم على ظلم المدار الله على ا

یا گنہگاد کے عندوا قرار کی بنا پر درگزدسے کام ہے گا ؛ یا توبہ واستغفاد کے نتیجہ میں بختے گا۔ تو ہمی پہلا گنہ گاد، پہلا مجرم اور ببلا عاصی نہیں ہوں جے بختے ہیں ترقو ہو اور تیری اس ہم گرد حمت سے محرم رموں - اور جن معذرت کرنے والوں کو تونے بخش ویا ان سے زیادہ تا بل سرزنش نہیں ہوں کہ اقراد واعتذاد سے بعد بھی مجھے مذبختے ؛ اور جنہوں نے گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تونے ان سے گناہوں پر خوط معنو کھینے ویا اُن سے زیادہ گنہ گار نہیں ہوں کہ مجھے در گرد مدتری بارگاہ میں توبہ کی اور تونے ان کے گناہوں پر خوط معنو کھینے دیا اُن سے زیادہ گناہ نہیں ہوں کہ مجھے در گرد مرک مناہوں کرنے میں دریخ کرے ۔ لہذا اپنی رحمت کی فرادانی اور میرے اعتراف گناہ اور توب واستغفاد کے نتیجہ ہیں میرے گناہوں سے درگزد فرا اور میرے ملاوہ اور کوئ ہے جس سے بخت ش کی امید کی مبائے اور تیرے سوا کوئ مغفرت کرنے والا ہے۔ جس سے مغفرت کی بھیک مائل جائے۔

## فدا ونرعا لم سے طلب حاجات کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا .

الص مبروا الع وم جوطلب حاجات كى منزل متهاهم اے دوجی سے بہاں مرادوں کے رسائی ہوتی نے ا اے وُہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فرو خوت نہیں کڑا اور مرابین عطیوں کو احسان جنا کر مکدر کرتاہے۔ اسے وُہ جس کے ذریعہ بے نیازی ماصل ہوتی ہے اور جس سے بنیاز نہیں ما جاسکتا۔اے وہ میں کی نواہش و فیت كى جاتى ب ادرجس سے مند موڑا نہيں جاسكتا۔ اب وہ جس کے خزانے طلب وسوال سے ختم نہیں ہو اور جس کی مکرت ومصلمت کو وسائل واسلباب سکے فرمعيه تبديل نهي كميا عاسكنا- اسدده ص سعماجمندو كارشتر المتياج قطع نهبي بونا اورجع بكارف والول كى صلاخستہ و مگول نہیں کرتی۔ تو کے خلق سے بے نیاز مونے كى صفىت كإمظام ره كياب اور توكيقيناً ال سے بے نیازے اور توُنے ان کی طرف فقرو احتیاج کی نسبت دی ہے۔ ادرو، بینک ترب مماع بی - للذاجس نے اپنے افلال مے دف کرنے مے لیے تراارادہ کیا اور اپنی امتیاج کے دُور كرنے كے ليے تيرا قصد كيا أس نے اپني حاجت كو اس كے ممل ومقام سے طلب كيا اور اپنے مقعد تك بيني كاصييح راستها نتيأر كيا- اورحو ابني عاجت كولي كر مخلوقا میں سے کسی ایک کی طرف متوتبر ہوا یا شریے علاوہ ووسرے کو اپنی حاجت براری کا زرای قراردیا وه حمال نصیبی سے دوجار اورترے احسان سے مودی کا سزادار سوا البا! میری تجریب ایک ماجت ہے تھے لیّدا کرنے سے میری طابت جواب دے میں سے اور میری تدبیرومیارہ جوئی بھی ناکام ہوکر

وكان مِنْ دُعَاقِم عَلَيْهُ السَّلَامُ في كلب الْحَوَّ الْحِيرِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ ٱللهُمُ يَامُنْتَهَى مَطْلَبِ الْعَاجَاتِ وَيَامِنْ عِنْدَةُ تَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَيَا مَنْ لَا يَبِينُهُ نِعَمَهُ بِالْأَثْمَانِ وَيَامَنُ تريكيني عظاكياة بالإمينان وكاتن يُستَغْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَغُنَّى عَنْهُ وَيَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنُهُ وَيَا مَنْ كَا تُفَيِّي خَدَا يُحِتَ مُ الْمُسَا فِلْ وَيَامَنُ لَاتُبُدِّلُ عِلْمُتَهُ الْوَسَايِنُ وَيَامَنُ كَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَا يُعِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَ يَامَنُ لا يُعَذِّينُهِ دُعَاءُ النَّاعِينَ تُمَكَّحُتُّ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ ٱنْتَآهُلَ الْغِنَى عَنْهُمُ قَ نَسَبْتَهُ مُ إِلَى الْفَقْرِوَهُ مُ آهُ لُ اِلْفَقْرِ إِلَيْكَ فَنَنْ حَاوَلَ سَكَ حَلَّتِهُ مِنْ عِنْدِكَ وَمَامَر صَرُفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهُ بِكَ فَقَهُ طَلْبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَائِهَا وَ أَتَّى كَلِّلِبَتَّهُ مِنْ وَجَهِهَا وَمَنْ تَوَجَّهُ يَحَاجَتِهِ إِلَىٰ اَحَيِّ مِنْ خَلْقِكَ أَوْجَعَلَكُ سَبَبَ مُجُحِمًا دُوْرَنَكَ فَقَلْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ وَإِسْتَكَ قُ مِنْ عِنْدِاكَ فَوْيِ الْإِنْسَانِ ٱللهُ عَرَبِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدُ قَصَّرَ

جب اَپ پر کوئی زیادتی موتی یا ظالموں سے کوئی ناگوار بات و بیصنتے تو یہ دعبار پر مصنتے :۔

اسے دوجس سے فزیاد کرنے والوں کی فریا دیں پوسٹ پدہ نہیں ہیں۔ اسے وہ جواک کی سے گزشتوں کے سلسلہ یں گواموں کی گواہی کا متاج نہیں ہے۔ایے وُو جس کی نصرت مظلومول کے ہم رکاب اور جس کی مدد ظالمول سے کوسول دکارہے۔ اے میرے معبود! ترس علم مي بي وه ايذائي جرمجه فلال ابن فلال سے اًس کے لیری نعمتوں برا ترانے اور تیری گرفت سے غافل مونے کے باعث بہنجی ہیں جنہیں تونے اس کیا جرام کیا تھا اور میسری بتک عرت کا مرتکب مُوالِي سے قرنے اسے رو کا تھا۔ اسے اللّٰدر مست نازل فرا محدُّ اوراك كى آل بر اور اپنى قوتت و توا نائى سے فيُ برظلم كرنے وليے اور مجھ سے دكت منى كرنے ولك ھر پرسے رہے۔ کو ظلم وسستم سے روک نے افداینے اقترار کے ذریعہ ال کے حرب کند کر دے اور اسے اپنے ہی کاموں ين ألجهائے ركھ اورجس سے آمادہ وشمنی ہے اس کے مقابر بی اسے بے دریت و پاکرنے ۔ اسے معبود! رحمت نازلِ فرما محدّ اوران کی اَلّ براورا مجھ پر ظلم کرنے کی گھئی تجھٹی نہ دے اور اسس کے مقابلہ یں اچھے اسلوب سے میری مدد فرما اور اس کے بُرے کا مول جیسے کا مول سے مجھے محفوظ رکھ اور اک کی حالت ایس حالت نه بونے دسے کے اللہ محدّ اوراک کی اک پر رحمت نازل فرا اور اس کے مقابريب المبى بروننت مدد فرما جوميرس عفسه كوهندا ٷػٵڹڡؚڹۮؙٵٚۼۣ؋ۘۼۘڮؽڣٳڵۺٙڰ ٳڎؘٵٵڠؙؾؙڽؚؽۘۼڮؽؙۼؚٲٷؘڗٵؽڡؚڽ اڵڟٵڸؠؽؽؘڡٵڵٳؿؙڿؚڹؖۦ

يَامَنُ لَا يَغْفَى عَلَيْكِ أَنْبًا وُ الْمُتَظِيِّمِينَ وَيُامَنُ لَا يُعْتَاجُ فِيْ قَصَصِهِ فَإِلَى شكادات الشاهد ينن ويامن قربث نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُوْمِيْنَ وَيَامَنِ بَعُكَ عَوْمَتُهُ عَنِ الظَّالِيمِينَ قُلُ عَلِمُتَ يَا إِلهِي مَا نَاكَنِي مِنْ فَكُرِنِ ابن فكرن مِمَّا حَضَرْتَ وَانْتَهَاكُذَ مِنْ يَى مِثَاً حَجَزْتَ عَكَيْهِ بَطَرًا في نِعْمَتِكَ عِنْدَة وَاغْتِرَامًا بَنْكِيْرِكَ عَكَيْهِ ٱللَّهُ قَوْضَيِّ عَلَيْ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَخُذْظَالِمِي وَعَكَيْدِي عَنْ ظُلْمِي بِقُوتِكَ وَا فَكُلْ حَدَّهُ عَيِّى بِقُدُرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُغُلُا فِيهُمَا كَيلِيُهِ وَعَجْزًاعَتَمَا يُنَا وِيبِ ٱللَّهُ مَّ صَلِيعَ لَى مُحَمَّدٍ وَالِبَ وَلا تُسَوِّعُ لَـ لُهُ ظُلْمِي وَ أَجْسِنَ عَكَيْهِ عَوْنِي وَاعْصِمُنِي مِنِ مِثْلِ اَفْعَالِهِ وَلا تَجْعَلْنِي فِي مِثْلِ حَالِهِ ٱللَّهُ خُرصَلِ عَلَى مُحَتَدِ وَالِهِ وَآعَدِ فِي عَكَيْتِ عُدُّ فَى حَاْضِرَةً تَكُونُ مِن عَيُظِيْ بِهِ شِفَاءٌ وَمِنْ حَنَقِي عَكَيْكِ زُفَاءً اللَّهُ مَ صَلِّي عَلِي عَلَيْكُو

كروے اور ميرے نيظ وعندب كابدلر چكائے۔ لمے التدرجمت نازل فرا محر اوراك كى آل بر اور كس ك ظلم دستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی برسلوکی کے بلے مي أبني رحمت نازل فراكيونكه برنا روارجيز تري ناوالل كمقاله مي بيع مع اور تيرى نال فكن و تو بر د جول بری مصیبت آسان ہے۔ بارالہا اجس طرح ظلم مہنا تونے میری نظروں میں نانیبند کیا ہے۔ یو نہی ظلم كرنے سے بھی تھے بچائے دكھ-ات اللہ! بأن كے سواکسی سے سنگوہ نہیں کرتا اور سیسرے علاوہ سى ماكم سے مدونہيں جا ہتا - ماشا كرئيں ايسا جا ہو-تورحمت نازل فرا مختر اور ان کی آل پر اورمیری دعا کو تبولیت سے اور میرے شکوہ کومورین مال کی تندیل سے مبلد سمکن رکر۔ اور ممرا اس طرح استمان مزکر ناکتیک مدل انصاف سے الیسس ہوجاؤں اورمیرے دسمن کو اس طرح مذازمانا که دوه تیری سزاسے بے خون موکر مجھ پر برابر ظلم کرنا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے اور اُسے جلد از اجلد اُس عذاب سے روشناس کرجس سے تو نے سنمگروں کو ڈرایا دھمکا یا سے اور محفے قبولیت دُما كا وہ اثر دكھا جس كا تونے ہے بسوں سے وعدہ كياب-اسالترا محد اوراك كي آل يرومت نازل فرما اور مجھے تونیق دے کرجو سکود وزیال تو نے ميرك لن مقدر كردي ب- اس ربطيب خاطر) تبول كرول ، اور حو كچير ترنے دياہے اور حر كچير لياہے اس يرمجع دامنى و خوستنوو ركمه اور مجھ سيدھ داستر يرو كا ادر ايسه كام بي معردن ركد جوانت وزيان سے بری ہو۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے گئے یمی بہنز موک میری داد رسی کو تا خیریں ڈال سے ادر مجھ

قَالِهِ وَعَوِّضْنِيُ مِنْ ظُلْمِهِ لِك عَفْوَكَ وَ إَنْ كِي لَيْثَى لِسُوْءٍ صَنِيْعِهِ بى رَخْهَتَكَ فَكُلُّ مَكُرُونٍ جَكِلُ وُون سَخَطِكَ وَكُلُّ مَرُّنِ عَيْر سَوَاءً مُعَ مُوْجِدُ تِكَ ٱللَّهُ مُّ ككمَاكَرُّهُتَ إِنَّىَ ٱنْٱطْلَمَ نَقِبَىٰ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ ٱللَّهُ مَر كَا أَشْكُوا إلى أحدٍ سِوَاكَ وَلَا أَسْتَدِيْنَ بِحَاكِمٍ عَيْرِكَ حَاشَاكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَّمَّدٍ وَ اله وَصِلْ دُعَا لِيُ بالإجابة واقرن شكايتي بَالتَّغْيِيْرِ ٱللَّهُوَّ لَا تَفْتِنِّى بِالْقُنُوْطِ مِنْ إِنْصَافِكَ نَكَا تَّفۡتِنۡنُهُۥ بِالأَمۡنِ مِنۡ إِنْكَارِكَ فَيُصِرِّ عَلَىٰظُلُمِیۡ وَیَٰکَاضِوَٰنِیۡ بِبَحَقِّیۡ کَ عَرِّفُهُ عَمَّا قَلِيْلِ مِّنَا ٱوْعَلَىٰتَ الظّلِيهِينَ وَعَيِّرُنُونُ مَا وَعَدُتُ مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِيْنَ ٱللَّهُ مُوَّ صِّلِ عَلَى مُحَتَّدِ قَالِهُ وَوَقِقْنِي لِقُبُولِ مَا قَضَيْتَ لِيْ وَعَنَىٰ وَ رَضِّنِی بِمَا اَخَذْت لِیْ وَمِنِّیٰ وَ اهُدِدِنْ َلِلَّتِى هِي ٱتَّوَمُر بَى اشتَغْمِلْنِي بِمَا هُوَاسُلَمُ ٱللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَتِ ٱلْخِيَرَةُ لِي عِنْدَاكَ فِي تَاخِيْرِ الْآخَدِنِ لِيَ وَتَرْكِ الْإِنتِقَامِ مِنَّنَ ظَلَمَنِي إِلَى كيؤمرانفضل وكمجتع الغفم

فَصَلِ عَلَى مُحَمَّدِ قَالِهِ وَآيِدُنِي مِنْكَ بِنِيَةٍ صَادِقَةٍ وَصَابِرِ دَائِمِ وَاعِنْ فِي مِنْ سُوْءِ الْرَّغُبَةِ وَ هَلَمِ الْهِلِ الْحِرْضِ وَصَوِّرْ فِي عَنْ ثُوَابِكَ وَاعْدَدَتَ لِحَمْي مِنْ جَزَا بِكَ وَاعْدَدَتِ لِحَمْي مِنْ جَزَا بِكَ وَاعْدَدِي الْمِثْنَ بَارَبُ الْعُلَمِينَ وَثِقَتِي مِنَا تَعْفِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرُدَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيُرُدً

پرظلم ڈھانے والے سے انتقام کینے کوفیعلہ کے دن
اور دعویداروں کے مجل اجماع کے لئے اُٹھا دکھے تو
کھر محد اور ان کی آگ پر رحمت نازل کراورا پنی جانب
سے نیت کی سپائی اور صبر کی پائیداری سے میری مروفرا
اور جو ثواب تونے میرے لئے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا
اور جو ثواب تونے میرے لئے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا
وعقوبت میسے رسٹن کے لئے مہا کی ہے اس کا
قشار میرے دل میں جادے اور اسے اپنے فیصلہ
قضا و تدر بر راضی رہنے کا ذرائیے اور ابنی لیسندیو
تفا و تدر بر راضی رہنے کا ذرائیے اور ابنی لیسندیو
میزوں پر اطمینان و و توق کا سبب قرار دسے میری
د میں کی تو نعنل عظیم کا فاک ہے اور تیری قدت
سے کوئی جیز با بر نہیں ہے۔
سے کوئی جیز با بر نہیں ہے۔

ہر ذرہب و تمت اس پر تنفق ہے کہ ظلم وجورا نسانی سیرت کے دامن پراکی بدنما وھبتہ ہے اور ظالم ابنی خصارت کے فاظ سے انسانی صف میں کھوا کئے جانے جوانی صف میں کھوا کئے جانے کے دیا تی صف اور اس سے مہمیا نہ خصارت کا اور کیا مظاہرہ ہوگا کہ انسان طاقت کے بل بوتے پر عاجزدل اور نا توانول کوستائے اور دولت واقتدار کے نشر میں کورور وشکستہ حال ہوگا کہ انسان کا نشام بنائے حضرت علی ابن الحسین نے ابنی زندگی کو اور کی گھوا بول میں اپنے فرزند حضرت اہم محد باقر علیات میں کو وسیّت کرتے ہوئے فرایا :۔

کا اخری گھوا بول میں اپنے فرزند حضرت اہم محد باقر علیات میں کو وسیّت کرتے ہوئے فرایا :۔

یا بہنی ایتا کے حظلم من لا بیج ب

یابنی آیا کے وظلم من لایجب اے فرزند! اس عاجز دبیس برظام کرنے سے مُور علیك ناصرًا الله الله - مقابر میں اللہ کے سواکوئی مورگار نہیں رکھتا "

ظلم الساسنگين جرم ہے جوعفو و درگز دركے قابل ہے ہى نہيں ركيونكه خدا و ندعالم ان گنا مہول كو تو نبش دے سكتا ہے ہج خوداس كى ۋات سے متعلق ہوں - ليكن وكه گناه جن كا تعلق حقوق العباد سے ہے وكه اس وقت يمك مخبشے نہيں جاسكتے جب تك صاحب حق خود مذ بخشے ، چنا كچه اميرا لمومنين عليال اس كا ارشاد ہے : -

وامّا اُلطّلو اِلّذِي لاَيْتِرلِكِ فَظُلَمُ العَبَادِ بعضهم بعضاالقصا العباد بعضهم بعضاالقصا هناك شديد.

اور و اکناه کرجے نظر انداز نہیں کیا جاسک وہ بندوں کا ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کرنا ہے جس کا آخرت میں سخت برا یا جائے گا۔

ظر کے بڑے نتائے ونیا بی بھی ظاہر ہوتے ہیں اس طرح کہ ظالم کھی بھیلنا بھولتا اور کا میاب و کامران نہیں ہو اجسیا کوارشاد البی ہے ، ات لا یفلح الظلمون "ظالم کھی فلاح و کامرانی عاصل نہیں کرتا " اور پنیبراکرم سلی الشرعلی و آکہوکم کوارشاد ہے ، ۔ بالفللو تزول المنعم "ظلم کے نتیجہ میں نعتیں جھن مباتی ہیں سے اور آخریت میں بھی مورد عاب و گرنتار عذاب

موگار چنانجر ارشاد اری سے:-

گفت اُن توگوں کی ہوگی جو توگوں برظلم کرتے ہیں اور مین میں ناحق شر وفساد کرتے بھرتے ہیں-ان ہی توگوں کے سے درد ناک عذاب ہے۔"

اتما السّبيل على النين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بنيرالحق اوليّك للهم عذاب اليع-

اریت کاروں اور ان ختیوں سے زیادہ سختیوں سے دومیار ہوگا جو دئیا میں اس نے مظلوم وسبے کس افراد پر موارکھی تھیں۔ چنانچیہ نور ان ختیوں سے زیادہ سختیوں سے دومیار ہوگا جو دئیا میں اس نے مظلوم وسبے کس افراد پر موارکھی تھیں۔ چنانچیہ

المرالمومنين مليائيلام كاارشادهد:-يوم المظلوم على الظالع اشده من يوم الظالع على المظلوم:-

مظلوم کے ظالم پر قابر بانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم سے ضلاف اپنی طاقت دکھا تاہے ؟

تحلّ کن کہ اے ناتواں از قوی کہ روزے توا تا تراز وے شوی

اس کے مقابر میں مظلوم اپنی مظلومیت وستم زدگ کا صلہ دنیا میں بھی با تاہے اور اکٹرنٹ میں بھی بائے گا۔ دُنیا میں اس طرح کہ لوگ ظالم سے نفرت کرتے ہوئے اُسے دل وجان سے جاہنے گئتے ہیں اور ان کی ہمدر دبابی اسے حاصل ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اس کی مظلومیت کی بنار پر اس کی فریاد کوسنتا اور اس کی دعا کو تبول کرتا ہے۔ چنا نچے امام محتہ باقر علیہ اسلام کا ارشادہے:۔

ظلے سے ڈرو کیو نکر مظلوم کی لیکارسب سے پہلے آسا کی طرف ببند ہوتی ہے "

اتقواالظلوفان دعوة المظلوم تصعد إلى الشماع-

برس اذا و منظوه ال کر بنگام دُما کُون اجابت اذور من بهراستقبال مے آید اور اکرت میں اسے مبند سے بلند در مبات عاصل ہوں گے اور و ہال پر مظلومیت کی متابع گراں بہا کی قدر وقیرت کا اندازہ اکھا المراز مختری میں ہے کہ جب عجاج نے ایک ہے گئا ہ شخص کوسولی پر اشکایا تو عام ابن بہدار تراب اکھا المرال کر خصیل دینے ہی کا نیتجہ ادراللہ سے فاطب ہو کر کہا یا دب ان حلماف عن الظلمین اضر یا ملظلومین یہ پروروگارا ایر ظالموں کو ڈھیل دینے ہی کا نیتجہ نے کہ مظلوم اس طرح تختہ وار پر کھینے جا ہے ہیں یہ کہنے کو تو یہ کہ دیا گراسی رات خواب دیکھا کہ قیاست کا میدان ہے اور ہر سند فارغ ہو کر جنت کے طبقہ اعلیٰ میں بہنے چکا ہے۔ ایجی یہ منوب ہی رہا تھا کہ فیب سے آواز سنی کے حلمی من الظالمین احل المظلومین فی اعلیٰ علیتین۔ ظالموں کو وقعیل دینے اور ہر سے طرح من رہا تھا کہ فیب سے آواز سنی کے حلمی من الظالمین احل المظلومین فی اعلیٰ علیتین۔ ظالموں کو اس بلند ترین ورم پر بر بہنما یا ہے ہیں۔

مرمظلوم کی آخری اُمیدگاہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے جہاں وُہ گرط گرط آنا اور ظالم کے پنجوں سے حکیوشنے کی التجا کرنا مر مرا کا انداز کیا ہونا جا ہیئے ؟ اس کے لئے حضرت علیٰ کی یہ دعا ایک بہترین نمورد ومثال ہے۔ جس میں صبرورضا اور تو كل على الشركى تعليم اور نواب أخرت اورنصرت اللى بريفتين كيسا تدم ظلوم كى نفسياتى كيفيت كى ترجاني بھی ہے کیونکہ بیراس تظلوم وسم رسیدہ کی دیاہے جس کی پوری مظلومیت وستم زدگی کی ایک مسلسل واستان تھی جرظلم سنت رہے مرظم کا جواب طلم سے دینا گوارہ یہ کیا۔ جوروستم کا تخت مشق بنے رہے مرصروضبط کا دامن و تفسے بددیا اور کرب دا منطراب کے شعاد ل بی مجینکتے رہے مگر زبان کو شکو ، وشکا بت سے اور و بن موسف دبا۔ اگر زبان پر حرب شكايت أتام تويركم الله حولا الشكوالي احلا سولك "اعالله! بي تير عسواكس سع كلهنبي كرمّا "اور السُّرتع سے شکایت آئین صبروتمل کے منافی نہیں ہے۔ بلکر عبودیت ونیا زمندی کا ایک مظاہرہ ہے۔ اور ما سان مذا کا برشیوه راهبے که وه الله سے اپنا و کھ ورد بیان کرتے اور اپنی بے تابی وبے قراری کا اظہار کرتے تھے۔ چانچ قرآن مجید من مصرت ميقوب ك زبان ارشادم. انما اشكواب في وحدى الى الله أي بي صرف الترتعال سے اينے فرد اندوه كاك كوه كرمًا بول إلا الد مفرت الوب كم متعلق ارتبا وسبع و وايّن ب اذ ما د كل وبته ان مسسني المفتم وانت ادحدالتراحدين-اور أيوب كوديجوجب انهول في بيوردگاركو بيكارا تفاكري دكار وكارا تفاكري دكھي مول اورتو سب رجم كرف والول سے زيادہ رقم كرف والاسمے " اگر جر مظلونريت كا تعاضا بيسم كم منظلوم ابن ستم زوگى و بيمارگى كى واستان و مرك اور دوسروں كى ممدر ديوں كا سہارا فوھوندے گريہاں صبر د فنبط دوكروں كے سامنے زبان کولنے سے مانع ہے۔ اس لئے اسی کے سامنے گوا گڑاتے ہی جو اُن شکودں کا سننے والا ہے اور اُسی سے ظلم وجود ك تسكنون كو تورن كى التجاكرت بي جو انهي قور كم نكال في جاسكة بعد مهر عموماً ستام بان كا بعد انقاى جذبات مشتعل ہوجا یا کرتے ہی اور دکشمین کی تا ہی و بربادی کی خوامش زبان پرائے بغیر نہیں ماہ کرتی گراک دعًا میں ایک جملہ تھی ایسا نہیں ہے جس سے کینزپردوی وبدخوا ہی کے بدبات کا اظہار ہوتا ہو بکہ ظالم کے بارے بن کھے میا ہتے ہیں تو یہ کر وُہ ظلم سے کنارہ کش ہوجائے اور میرے دل صدیارہ پرظلم کے آشیانے تعمیرہ کرے ابی ظلم کی بإِ دَائِنْ تُو اُسِهِ الشُّرْتَاكِ مُولِكِ كُرُوسِتِهِ مِن كُرُومُ بُو بِإِسْ كرے -خواہ وُنیا لیں انتقام لیے یا آخرت میں۔ البتیر . اینے گئے یہ چاہیتے ہیں کہ وَہ ال ظلموں کے چھیلنے کے صلہ میں اپنی خوشنودی ورصّا مندی عطا فرائے جاہیے جوردتم کے تبر دل کی ایک ایک رگ کو توڑ دیں اورظلم واستبداد کے تام تزکش خالی موجا میں ۔ گمرالشرتعالیٰ کی نارا کی سے دو جار بیونا در بیشے - کیونکہ و نیا کی مرتلی و ناگواری کو برداشت کیا جا سکتا ہے گراس کی ناداضگی کے نتیجہ یں جس پاس قنوطیت سے دوجاد ہونا بڑے گا وہ نا قابل برداشت ہے۔

## جب کسی بیماری یا کرف اذبیت میں مبتلا ہے تے تو ہیر دعا <u>سر ص</u>حتہ:۔

اے معبود! تیرے ہی گئے حمدوسیاس سے الصحت وسلامتی بدن برحس بس میشر زنرگی بسر کرتا ریا اور نبر \_\_ ہی لئے جدوسیاس سے اس مرض برجواب میرے جسم میں تبرے حکم سے رونما سُوا ہے۔ اے عبود اِ محصے نہاں لوم كمان دونول مالتول بيسے كون ك مالت بر توشكرير كا زباده مستحق سب اور ان دولول وتعول ميست كونسادفت تری حمدوسنا نئش کے زیادہ لائق ہے۔ آیا صوت کے کمے جن میں تو نے ای بائیزہ ووزی کومیرے گئے نوشگوار بنا با ادراینی رضا و نوشنودی اورفضل احسان کے طلب کامنگ میرے دل میں پیدائی ادر اس کے ساتھ این اطاعت کی تونیق دے کراس سے عہدہ برا بھے کی قوت بخشی ، یا میر بیاری کا زما مز رجس کے ذریع میرے گنامول کو دور کیا اور نعمتوں کے تحفے مطا فرائے تا کہ ان گناموں کا بوجو ملکا كرف مرميرى بيبي كو كرال بار بنائے موے مل - اوران برائیوں سے باک کرفتے جن میں ڈوبا مُوا مُول اور توب کرنے برمتنبر كردے اور كرشتر نعرت كر تندرستى) كى ياد دانى سے (کفران نعمت کے) گناہ کوموکرفے اور اس بمیاری ك أننابين كاتبان إعال ميرك الله وم باكيزه اعال بمي كھھتے رہے جن كا مذول بين تصور مُوا نھاء بنرزبان پر أتْ تفي أورىزكسى عفنونے أسس كى تكليم كوالا كى فى يصرت نيرا تفغلل واحسان تهاجو مجه بمرسوا اسحالتلا رحمت نازل فرما محرُّ اوراك كي ألَّ براور سو كجهرُ تُرُف میرے گئے لیسند کیاہے وہی میری نظول میں لیسندید قرار ہے اور جو مصیرت مجھ پر ڈال دی ہے اسے مہل <sup>و</sup>

وكان مِن دُعَافِهِ عَكَيْهِ السَّلَامِ إِذَا مَرِضَ أُونَزَل بِهُ كُرْبُ أُوكِلِيَّةً! اللهكؤكك التحمل على ماكفراكال ٱتَصَرَّتُ نِيُهِ مِنْ سَكَامُرِّ بَكُونِيُ وَ لكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا آحْدَثُتَ إِلَى مِنْ عِلَةٍ فِي حَسَدِي فَمَا اَدْرِي كَا اللَّهِي ٱکُیٰ الْتَحَالَیْنِ اَحَتّٰی بِالشّٰکُولَكَ وَ ٱػؙٞٲڷۅؘڤٞؾؙؽؗڹؘؚٲٷڮ۫؞ؚٵڶڂؠؘؘؖٙٮؚڵؘ اَوَتُتُ الصِّحَةِ الَّذِي هَنَّا تَنِي فِيهَا كَايِّيْهَا سِي رِزْقِكَ وَنَشَّطْتَنِي بهالإنبيغاء مغرضاتك وتضلك <u></u> ٷؘڎٙٷٙؽؗؾ۬ؽ۬ؽػۿػۿٵڠڮ؈ٵٷؘٛڡٞٛڠڗؽ لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ إِمْ وَثَتُ الْعِلَّةِ الَّتِي مَتَّصْتَنِي بِهَا وَالنِّعِمِ الْتِي ٳٙؾؙڂڡۛٝؾؘڹؽؠؚۿٵػٛۼٙؗڣؽ۫ڡ۠ٵڸؠؠٵڴڡؙؙڶٵڸ ظَهْرِي مِنَ الْحَطِيْنَاتِ وَتَطْهِيُرًا لِمَا الْغَيَسُتُ فِيْرِمِنَ السَّيِّطَاتِ وَ تُنْبِيهُ كَالِتَنَا وُلِ التَّوْبَةِ وَكُنُ كُيُرًا لِمُعُوالُحَوْبَةِ بِتَقْدِي يُعِالنِّعُمُةِ وَفِي خِلالِ ذَيكَ مَا كَتَبْتَ أَلِي (الْكَايَبَانِ مِنْ زَكِيِّ الرَّعْبَالِ مَا لَا قَلْبُ ثَكَّرُ نِيْهِ وَلَالِمَانُ نَطَقَ بِهِ وَلاَ جَارِحِهُ تَكُلُّفَتُهُ بَكُ إِنْضَالًا مِنْكَ عَكَى وَإِحْسَانًا مِنْ صَنِيْعِكَ ٳڬؘؾؘۦٱٮڷٚۿؙؖۼۧۏؘڡؘڡؘٮۜڵۣڠڮڰ۫ڲؠۜۅ۪ۊٵڸؠؚۅٙ حَيِّبُ إِلَىّٰ مَا رَضَيْتَ لِيْ وَلَيْرُ لِيْ مَا

اَحُلَلْتَ إِن وَكُلِّوْنَ مِن دُسَ مَا اَسْلَفُتُ وَامْحُ عَنِّى شَرَّمِا كُلُوهُ مِن وَامْحُ عَنِّى شَرَّمِا كُلُوهُ مَا كَافِيةِ وَإِذِ قُنِى الْمَكُونِ وَامْحُ عَنِّى شَرَّمَا كُلُوهُ وَامْحُ عَنِى شَرَّمَا وَمُعَ وَامْحُ وَمُونِ وَالْمَحْوَدِي عَنْ عِلَيْقِ إِلَى عَفُولِكَ وَمُتَكَوِّ فِي عَنْ عِلْمَ مِن كُونِ إلى تَعَبَا وُمِن كُونِ اللَّهِ مَن عَنْ عِنْ وَالشِّكَةِ إِلَى مَنْ عَنْ وَالشِّكَةِ إِلَى مَنْ عَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى مِن كُونِ إِلَى رَوْحِكَ وَ عَنْ عِنْ وَالشِّكَةِ إِلَى مَنْ عَنْ وَالشِكَةِ إِلَى مَن هُونِ وَالشِكَةِ إِلَى وَالْمِحْمَلِي وَمُنْ فِي وَالشِكَةُ وَمُنْ وَالْمُولِ وَالْإِمُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْوَهَا اللَّهِ مَن الْمُتَكُونِ وَالْمِي وَالْمُؤْمِنِينَ الْوَهَا اللَّهِ مَن الْمُتَكُونِ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمِحْمَلِي الْمُتَكُونِ وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤُمُونِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

اکسان کردے اور تھے گزشتہ گئا ہوں کی اُلاش سے
پاک اور سابقہ برائیوں کو فیست و نابود کرنے اور تندرسی
کی لڈرٹ سے کامران اور صحبت کی خوشگواری سے
بہرہ اندوز کر اور تھے اس بیماری سے بچھڑا کر اپنے عفو
کی جانب ہے اً اور اس مالتِ افقادگی سے بخش و در
گذر کی طرف بھیر دے اور اس جائیت سے خبات نے
گذر کی طرف بھیر دے اور اس شدت و سختی کو دور کرکے
کرا بنی راصت کک اور اس شدت و سختی کو دور کرکے
کشائش دوسعت کی منزل تک بہنجا دے اس لئے کہ
تو بے استحقاق اصان کرنے والا اور گرا نہا نعمین بخشنے
والا ہے اور قربی بخشش درم کا مالک اور عظمت بزرگ

عزی امیری و گھ ، ارام اور بمیاری و معدت و دو اور میات بی جنسے دندگی کے لحات کھی خالی نہیں دہتے کیمی کی بیت وافلاں ہے تو کھی مرف کی جا نسان کھی مرف کی جا نسان ہیں ہے تو کھی میش و اوام کھی مرف کی جا نسان ہیں ہے تو کھی صحت و کی کیف افزائی ۔ اگرج یہ و دمنت کے کھیت افزائی ۔ اگرج یہ و دمنت کے کھیت افزائی ۔ اگرج یہ کے اور بمیاری و کلفت سے شکوہ وشکا یت سے مباب ہوتے ہیں ۔ گرجس کے آب وگل بن رفنائے اللی کا عفر شال ہو و او ہماری و کلفت سے شکوہ وشکا یت سے مباب اور کسی وقت اپنی زبان کوشکوہ وشکا یت کے اور نہیں مونے دیتا ۔ چنا نچرجب بستر بمیاری بر بے قراری کی کو طی بے پین کوتی اور کرب واؤیت کی ٹیسیس سکون و قرار چین لیتی ہیں تو اس کی زبان پر مبروشکر اور جمد دشا ہی کا تراز گو نجاہے ۔ کیونکہ اسے یہ نقین ہونا ہے کہ صحت ہو یا مرف و دون سے روست کو ترائی کی موج کا ہو ۔ گئی کہاں مایہ وولت ہے جس کی صحیح قدر دونی کی موج کا ہو ۔ گئی کہاں مایہ وولت ہے جس کی صحیح قدر دونی کا اعداد کی سے بیان کر والی کہ دولت دنیا کی لذتر ل کا اعداد اس بیا کہ وردادی اور دولہ سب کا اعداد کی مردان میا بیا وردادی اور دولہ سب کا تیجہ ہے کہ انسان جاتی وجہ بنداور آبادہ عمل نظر آتا ہے اور ہوشش ہوائی ، جو درائی کی بدولت دنیا کی لذتر ل سے کا کم مردان میں اپنے نو تا کی واثرات کے لماظ سے فائروں سے خالی نہیں ہے ۔ چنائج مقرت کے اس کی بدولت دنیا کی لذتر ل سے خانہ کی مردان میں اپنے نوائی کی اور کی سے سے بیائج مقرت کے اس کی خوائی کا درائی کی بدولت دنیا کی لذتر ل سے خانہ کی کرائی کی کرائی کی خوائی کی کرائی کی دولت دنیا کی لذتر ل سے خوائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی

میں اللہ میں ہے کوم من گنا ہوں سے تطہیراور گنا ہوں کی گرا نباری سے سبکدوشی کا باعث ہو آسہے۔ چنانچیہ مندروں میں میں میں

امیرالمونین علیالسلم کا ارشادہے:-

مرمن گنامول کو دُود کر آما اور اس طرح تجمالاً ویتا ہے جب وريت جورت بن "

ان المرض يعط السيّئات و يحتهاحت الاوراق.

دوموا فائدہ یہ سے کرانسان مالیت مرض میں اپنے گن موں پر نادم ہوتا ہے، توبرو انابت کرنا اور اللہ سے کو لگا تہے جنائيم ارشار الهيسيد .

اذامس الانسان الضرّ دعاناً لجنبه اوقاعكا اوقائما-

جبِ انسان رُکھی موماہے تو اپنے پہلو بر لیٹا سویا بیٹھا مو ما کھوا ہو ہمیں پاکا رہاہے۔

تيسا فائده يرسي كداس سصعت ومافيت كى ميمع قدروقيت كا اندازه بهوتاس اور مجولى بى بنمونست كى ياد تازه بوتى سے - ورمزا س نعمت تندری کونعمت می تفتور رد کیا جاتا جنا نجرمدیث میں وارد سواسے کے نعمتان مجھولتان الامن والمعافية - ووتعمين ايسى بين بنهن نعمت مى نهين مجما كيا- ايك امن اور دورب مانين ؛ اور يوكر نعمت كى فراموشى ونا قدری ایک گناه ہے ادر بیاری اس نعمت کی طرف متوقیر کی ادر کفران نعمت سے بچا کرشکر گزاری کا جذب پیدا کرتی ہے اس کئے بیمی نعمت کی یا دو ہانی کی وجرسے نغمت بمب مسوب ہوگی۔

چوتفافائرہ سے کے جب مرض کی وجرسے انسان کے عل کی رفتارسست موجاتی ہے یا عمل کے قابل من ہیں رمہا۔ توورہ جن اعال کو صحت کی مالت میں بجالا یا کرنا تھا وہ اس کے نامرُ اعال میں برابر درج سوتے ہیں۔ چنانچر مدیث نبوی سے کہ :۔

جب مومن بمارس المع البعة و ضراوندعالم اس فرشته كومواس پرمقرد سوتاہے مکمروتیا ہے کہ مرض یں بھی اس سے و د احال جنهيں وہ بجالایا كراتھا تكھتے رہوكيونكر اُسے رض كے كنجہ میں امیر کرنے دالابیں ہی سوں ۔

يقول اللهعزوجل للملك المؤكل بالهؤمن إذا مرض اكتب لمعاكنت تكتب لدفي صحته فانى إنا الذى صيرت في حبالي ـ

ما نجوال فائده بيرسے كر حب انسان مرمن ميں مبتلا موتاہے تو و فعيہ كے لئے صدقہ و خيرات كرتاہے اور ير بھي ايك كاركرملاج بعصبياكهم المرالمونين مليالسلم كاارشا وب: العدىقة دواء منجح يم مدقر ايك كامياب وواسع؟ . اوراس صدفهٔ اور داد د درش سے طبیعت کا رائع بخل و حرص اور زرا ندوزی کی نواش سے حود دسخا کی طریف مرط حا تا ہے۔ اور نغسانی ردگ انحطاط پذیریموجا تاہے۔

سے ا ار ایسے کے مرض ونیا کی بے ثبانی ونایا سُداری اور مون کی باد ولا تاہے کیو کوسے سے مان کا فقدان موت کا پیش خمیہ ہے اور موت کا تعبور انسان کو اللہ سے کو لگانے اور اس کی طرف رجوع مونے پر آمادہ کر دییا ہے بلم دنیا ک براً فيا د اوربر كلفت الله كى طرف تجع كاتى اوراست بيكارنے يومجود كرديتى سے ـ چنانچ ارشا و اللي ہے ، ـ تعاذا مسكو الصدّفاليه ببه تهي كوئي تكليت بيني عوم ال كسام گواگولاتے ہو۔ تجارون ۔

ساتوان فائدہ بیرہے کہ اکمڑ گنا ہوں کا سرئے شعبہ وشہوانیہ ہوتی ہے۔اور بیماری سے جہاں اور قوائے بدئی بین کمزدری اَ جاتی ہے وہ ان دونوں پر بھی اٹر انداز ہوتی ہے۔جس کے نتیجہ میں انسان بہرت سے گنا ہوں کے ارتبا سے بڑے جاتا ہے۔

آتھوال فائدہ یہ ہے کر اگریے مسبری ویے قراری کا اظہار ہر کرے اور مبرد ضبط سے کام لے تو اس مشقت و تعت کشنی کے نتیج میں ابرو تواب کا بھی مستق ہوگا۔

نوال فائدہ یہ بہے کہ اگر کسی گن ہ کے ارتکاب کی مادیت جرط پکرط مہو تھی ہو تو طول مرض سے اس عادیت کے چھوٹ ملنے کا بھی ام کان بریدا موم افا ہے، اور ہوسکت سے کہ بہیشر کے لئے اس سے چھٹکا ما حاصل ہو مائے۔

دسوان فائدہ یہ سبے کہ بعض بھوٹے موسطے امراض اس نومیت کے سوتے ہیں کر وہ کسی بھے مرض سے لئے روک بن کر کھوٹے مرف سے لئے روک بن کر کھوٹے مر مولئے ہی اس کئے ہوسکتا ہے کہ موجودہ مرض بھی کسی دومرے مرض کی روک مقام کر دے ۔ جنا نجہ اطباکا یہ منتفی علیہ نظری سبے کہ ذکام دُکُل بخارو غیرہ سے بدن انسانی کو مختلف فائدے بہنجنے ہیں اور بعض زہر لیے مادر فاج مہوجاتے ہیں جو دومرے امراض کے نئے حفظ ما تقدم کا کائ وسے ماتے ہیں۔

موجاتے ہیں جودد مرے ارائی کے نئے حفظ ما تقدم کا کام دے جاتے ہیں۔
مذکورہ بالا فرائد کے با وجود کھر انسان صحت کو مرض پر ترجیح دیتا اور تندیستی کا خواہاں ہوناہے اور کسی طرح من کو گواہ مہیں کرنا ۔ اس کی دجر یہ ہے کہ صحت و ما فیت محت طبعی کا کر نتمہ ہے اور مرض حجب عقل کا تقا ضاہے۔ اور حرب طبعی حجب عقل سے زمایہ انسانی احساسات کو متا ترکی آق اور اس کے بشری جذبات سے سازگار دمہتی ہے ۔ اس کے وہ مرض کے لئے فائدہ بخش نتا گئے ہے باوجود صحت وسلامتی ہی کا خواہش ند ہوتا ہے۔ گرجس میں محبت عقلی کے تقاضے محب طبعی کے تقاصنوں پر غالب مہوں وہ اپنی ہر مادی طلب وخواہش کو رصنائے الملی سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اور اس محب طوارعا مراسانی زند کی کے اطوارعا مراسانی زندگی کے اطوارعا مراسانی

جىب گنا ہوں سے معافی چاہتے یا لینے عیبوں سے درگذرکی التجا کرنے ، تو بہ دُعا برطصتے :۔

اے فدا! اے وہ جسے گنہگاراس کی رحمت کے وسید سے فریادری کے لئے پکارتے، ہیں۔ اے وہ جسکے مسلم کی رحمت کے مسلم السب مس لا جار دھوندنے میں۔ اے وہ جس کے خوت سے عاصی و خطاکار نالہ و میں کے خوت سے عاصی و خطاکار نالہ و

فریا دکھتے ہیں۔ اے ہروان آوارہ دِل گرفستہے مرایه اُنس، مرعمزوه و دل شکستند کے ممکسان مربے کس ف تنهاکے فریا درس اور ہررا ندہ و متماج کے دست گیر، نو وہ سے جو اپنے علم ورحمت سے ہر چیز پر چھایا ہواہے۔ اور تو وہ ہے جس نے اپی نعمتوں یک ہر مخاوق کا حصر رکھا ہے۔ تو وہ ہے جس کا عفزو در گذراس کے انتقام بر غالب ہے۔ تو وہ سے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ملتی ہے۔ تو وُہ ہے جس کی عطائیں فیفن و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں۔ تو وُہ سے جس کے دائرن وسعت میں تمام كائنات مىتى كى سائى ب - تو دە ب كرجس كسى كو موطا کرناہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا۔ اور تو وہ ہے کہ ہوتیری نا فزمانی کرتاہے اُسے سے برطه كرسسة انهبي ديتا رندا بالبي تيرا وكوبنده مول جے تونے دُعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک بیکار اُٹھا۔ بال تو وہ میں ہوں اسے میرے معبود اجم ترب اُسے فاک مزلت پر پیاہے۔ میں وہ ہوں جس کی بیشت کن ہوں سے بو پھیل ہو گئے ہے۔ بین وُہ ہوں جس کی عمر گنا ہوں میں ہے عکی ہے۔ میں وگرہ موں جس نے اپنی نادانی وجہالت سے مری نافران کی ۔ ما لائکہ تو میری مانبسے نافسرانی كاسزا داريز تھا۔ اے ميے معبود! جر تھے سے دُمَا اللِّكَ أَمَا تِواس بِررهم فرائعُ كا؟ مَا كُمِين لِكَامَار دُما ما مُكول - إجر شرب ألكي مدئ أسى عَش في گا؟ تا كريس رونے برجلد أماده بهو جا وك - يا جو تيرے سامن عجسة ونيازسے اپنا چېره فاك پر لمے ال سے در گذر کرے گا؟ یا ج تھے پر بھروسہ کرتے ہوئے اینی تہی دکستی کامشکوہ کرے اُسے بے نیاز کردے گا ؟ بارا الما اجس كافيفوالا ترب سوا كوئى نہيں ہے أسے

مُسْتَوْحِشِ غَرِيُبٍ وَيَا فَرَجَ كُلِّل مَكُرُوْبَ كَتِيْبَ وَيَا غَوْتَ كُلِّ مَخْدُولِ فَرِيُّهِ وَيَا عَضْدَ كُلِّ هُوْتَنَايِحِ ظَرِيْدٍ إِنْتَ إِلَيْنِي وَسِعْتَ كُلَّ شَى الرَحْمَةُ وَعِلْمًا وَ انْسَالَانِي ۻ جَعَلْتَ لِكُلِّ مَغْلُوْتٍ فِي نِعَبِكَ -سَهْمًا وَإَنَّتَ إِلَّإِنَّ عَفُولِهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِم وَ انْتَ الَّذِي تُسْلَى رَحْمَتُهُ آمِيًامَ غَضَيِم وَ ٱنْتَ الَّذِي مُ عَظِّ الْحُهُ ٱكْتُولِينَ مَنْعِهِ وَإِنْتَ الَّذِي لَّسَكَ الْخَكَارِئِيُّ كُلُّهُمُ فِي وُسْعِهُ وَأَنْتُ الَّدِيُ لَا يَرْغُبُ فِي جَنَاءِ مَنْ ٱعْطَاهُ وَٱنْتَ الَّذِي لَايُفْرِطُ فِي عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ وَإِنَا يَا إِلَهِيْ عِبُكُ لَكَ الَّذِي أَ مَرْتَهُ بِاللَّهُ عَلَوْنَقَالَ كَبِّيكَ وَسَعُكَ يُكَ-هَاأَنَاذِايارَبّ مَطْرُوْحٌ بَيْنَ يَدُيْكَ إِنَا لَكِنِي أَوْ قَرُتُ الْخُطَّايَا ظَهْرَةُ وَإِنَّا الَّهِي وَأَنَا الَّهِي وَأَنَا الَّهِي وَأَنَا الَّهِي وَأَنَا النُّ نُوبُ عُمْرَةً وَإِنَّا الَّذِي بِجَهْلِم عَصَاكَ وَكَوْ تَكُنَّ آهُ لَّا مِنْهُ لِذَاكَ هَلُ أَنْتَ يَا إِلْهِي رَاحِهُ مَنْ دَعَاكَ فَأَبُلِغَ فِي اللَّهِ عَلَمْ آمُهَ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكُمَاكَ فَأَسُرِعُ فِي الْبُكَاءَ أَمُ إِنَّهُ مُتَجاوِعٌ عَتَى عَفَّارَكُ وَجُهَرُتُلَاَّ إُمْ رَنْتَ مُغْنِنَ مِنْ نَشَكَا الْيَكَ فَقُدُهُ تَوُكُّلُا إِلْهِيُّ لَا تُحَيِّبُ مَنْ لَا يَجِدُ مُعْطِيًا غَيْرِكَ وَلاَ تَخْذُنُ لُ مَنْ لَا

نا ائمیدنه کر اور جس کا نیرے علاوہ اور کوئی ذریعیہ نیاز نہیں ہے اُسے محروم مذکر مفرا و ندا! رحمت نازل فرما محد " اوراک کی آل پراور محیرے رو گردانی انتیار ر کرجب کہ مبن ترى طرن متوم موريكامون - اور مجع نا أميد مركوب كرترى طرف خوائس ك كرايا مول الد مجي سختى سے دھتاکار نہ دے جب کہ میں ترے سامنے کھرا ہول ترور سے جس نے اپنی توصیعت رقم و کرم سے کی ہے۔ المذا ميرُ اوراك كى الله بررحمت نازل فرا اور مجريرُ المرحم ولا مراك المراكب و المحرير المراكب و المركب و الا مركما المحرور المركب و الا مركما المحاسب و المذا مجم سے درگذر فرا- بارالها! تو میرے اسکوں کی روانی کو سو ترے خوت کے باعدت ہے۔ میرے ول کی دھو کن کو بو تیرے ڈرکی وجسے ہے اور میرے اعفار کی تفر تقری کوج تیری بیبت کے سبب سے سے دیکھ رہا ہے۔ برسب اپنی براعالیوں کو دیکھتے موئے تھے سے سے وصا مسوس کرنے کا نتیجرہے میں وصبہے کہ تفترع وزاری کے وقت میری اواز مرک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر مزبان کام نہیں دیتی اے ندا ترے ہی انے حمدو سیاکس ہے که تونے میرے کتنے ہی میبوں بر بردہ ڈالا اور مجھے رُسُوا نہیں ہونے دیا اور کینے ہی میرے گنا ہوں کو جِهيا يا اور مجھے بدنام نہيں كبا اوركتني ہى برائيوں كا میں مرکب زا گر تونے بردہ فائن سر کیا اور مدمیرے گلے میں ننگ د عار کی وقت کا طوق ڈالا اور س مرے سیبوں کی جستجو میں رہنے والے سمسایوں اور ان نعتول برج مجھے عطاکی بیں حسد کرنے والول پر ان برائیوں کوظا مرکبا۔ کھربھی تیری مہرا نیاں مجھان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میسے بارے ہی

يَسْتَغْنِي عَنْكَ بِأَحَدٍ دُونَكِ إِلَاهِي فَصَلِّ عَلَى مُحَكَّيْنِ وَ إلِهِ وَلَا تُعُرِضُ عَنِّيُ وَقَلْ اَقْبَلْتُ عَلَيْكَ وَلاَتَحْرُمُ فِي وَقُنُ رَغِبْتُ إِنَيْكَ وَلَا تَجْبَهُ مَعْبَى بِالرَّدِّ وَقَيِ الْتَصَبُّ بَيْنَ يَكَنُكُ ٱنْتَ<sub>ا</sub>لَّذِي ۡ وَصَفْتَ نَفْسَكَ بَالتَّرِجُة فَصَيِّلٌ عَلِى مُحَتَّدٍ قَرَالِهِ وَازَحَنْنِي وَإَنْتَ الَّذِي سَمَّيُّتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْو فَأَعُفُ عَنِينَ تَـٰ لَـٰ تَارِي يَـٰ إِلَاهِي فَيْضَ دَمُعِيْ مِنْ خِيْفَتِكَ وَوَجِيْبَ تَلْبِيْ مِنْ خَنْ يَتِكَ وَانْتِقَاضَ جَوَادِجِي مِيْ هَيْبَتِكَ كُلُّ ذَٰ لِكَيْ حَيَا الْمُ مِنْكُ لِسُوَءِ عَمَلِيْ وَلِذَاكَ خَيْمَكُ صَوْتِيْ عَين الْجَأْي إِلَيْكَ وَكُلِّ لِسَانِيْ عَنَ مُنَاجَاتِكَ يَالِالْمِي فَكُكُ الْحَمْدُ فَكُوْمِنُ عَائِبَةٍ سَتَّرُتَهَا عَكَّ نَكُوْ تَفْضَعْنِيُ وَكُوْمِنُ ذَنْبِ عَطَّبْتَهُ عَكَىٰ فَكُوۡ نَشُهُوۡ فِي ۗ وَكُوۡ مِّنَ شَاۡ فِيَهِ ٱلْمَهُتُ بِهَا فَكَةِ تَهْتِكَ عَنِي سِتُرَفًّا وَلَوْثُقُلِّنَ فِي مَكْثُرُوهَ شَنَا رِهَا وَلَوْ تُبُوسَوْ إِيِّهُ كَالِمَنْ يَكْتَمِسُ مَعَايِّبِي مِنْ جِنْرَتِيْ وَحَسَىٰةٍ نِعْمَتِكُ عِنْدِينُ ثُرُّ لَمُ يَنْهَنِي ذَٰلِكَ عَنَ أَنْ جَرُيْتُ إِلَىٰ سُوَءِ مَا عَبِهُ تَ مِنِّى فَهَنُ ٱجُهَلَ مِنْى يَا َ الْهِمْ بِرُيشُوهِ وَمَنْ اَغْفَلُ مِنْيَى عَنْ حَظِّهُ وَمَنِ ٱلْبَعَدُ مِنِّى مِن

علم رکھنا ہے روک مرسکیں ۔ تو اسے میرے معبود! مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبودسے بے خبر کینے حظ ونعييب سے فائل اور اصلاح نفس سے دور ہو کا جب کہ بی اس روزی کو جسے تونے میرے گئے قرار دیا ہے ان گن ہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو کے منع کیاہے۔ اور محبیت زیادہ کون باطل کی گہرائی مک اُرْنے وال اور برائیوں پر اقدام کی جراگت کرنے والاہو کا جب کریں ایسے دوراہے پر کھرا موں کہ جبال ایک طرف تر وعوت دے اور دوسری طرف سنے مطالع ا وازدے یا تو یس اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی سر انگیز بوں کو ذہن می مفوظ ر کھتے ہوئے اسس کی آواز پر لبیک مہتا ہوں۔ حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین سوتاہے کہ تیری وعوت کا مال جنت اور اُس کی آواد پر لبیک تھنے کا اغبام دونے ہے۔ اللہ اکبرا کتنی سے عبیب بات ہے جس کی گوائی نود اپنے فلاف دے دہا ہول اور اپنے چھنے ہوئے کاموں کو ایک ایک کرکے گن رہا موں اور اس رباده عجيب تيرا مجھے مہلت دينا اور عذاب ميں مانھير كرنام يراس مع نهي كرمين تيري نظوو مي اوقار موں، بلکہ یہ میرے معالمہ بی تری برد باری اور مجد ب ترا بطف واصان سے ماکر میں تھے مارامن کرنے والی ا فرا نیوں سے باز اُ جا ڈُل اور ولیل ورسوا کرنے والے اکن موں سے دست کش موجاؤں اور اس کئے سے كر محص در گرز كرنا مزادينے سے تھے زمادہ ليسند ت ہے بلکہ میں تو اسے معبور! بہت گنرگار، بہت بیصفا و بداعال اور فلط کاربوں میں ہے باک التیسری اطابوت کے وقت مسست کام اور تیری تہدید وسرزنش

استصلاح تفسه جان أنفي ما أَجُرَنْيَ عَلَيُّ مِن رِدُقِكَ فِيمُا نَهَيْتَنِيُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ مَنْ أَبْعَدُ غَوْرًا فِي الْبَاطِلِ وَأَشَكُّ إِقُدَامًا عَلَى السُّنُوءِ مِنْفُ حِانِكَ أقِفُ بَانِ دَعَوْتِكَ وَدَعُولِة الشَّيْطِين فَآتَبِحُ دَعُوتَنُ عَلَى غَيْرِ عَبَّى مِنِّىٰ فِي مَغْرِفَةٍ بِهِ وَ كَمَّا لِسْيَانَ مِنْ حِقْظِي لَهُ وَإِنَاحِيْلَمِينٍ مُوْقِنَ بِأَنَّ مُنْتَهَىٰ دَعْوَتِكِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَمُنْتَهَلَى دَعُوتِهِ إِلَى النَّارِرَ سُبِلِينَكَ مَا أَعْجَبُ مَا أَشْهَ كُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِىٰ وَٱعِکْدُهُ مِنْ مَكُتُوْمِ مَا مُرِى دَاعْجِبُ مِن ذَيك إَنَا تُكَ عِنِّي وَإِنْظُا وَكِ عَنْ مِعُنَاجَكَتِى وَكَيْسَ ذٰلِكَ مِنْ كرجي عَلَيْك بَلْ تَانِيًّا مِنْكُ لِي وَتَفَضَّلُا مِنْكَ عَلَى لِإِنْ الْهُوَيِكِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسْخِطَةِ وَٱقْلِمَ عَنُسَيِّطًا تِي الْمُخْلِقَةِ وَكِلاَتَ عَفْوَكَ عَنْنَى ٱحَبُّرَاكَيُكَ مِنِ عُقُوْبَتِي كِلْ إِنَا يَا اللَّهِي آكُنْرُ ذُنُوبًا وَآقُبُحُ إِثَارًا وَآشُنَحُ إَفْعَالًا وَإَشَاقُ مِنْ الْبَاطِلِ تَهَبُّرُ الْمَا ضَعَفَ عِنْدَ طَاعَتِكَ تَيَقُظًا وَ إَ قُلُّ لِوَعِيْدِكَ الْتِبَاهَا وَارْتِقَابًا مِنْ آنُ أَخْصِي لَكَ

سے نا فل اور اس کی طرف ہیںت کم نگران ہوں توکس ط<sup>ح</sup> مين البين عيوب ترك سأمض شاد كرسكمة بول يا البيض گناہوں کا ذکرو بیان سے احاط کرسکتا ہوں اور بوا طرح ابینے نفس کو ملامات وسرزنش کررہ موں تو تیری ای شفقت ومرحمت کے لالج میں جس سے گذگاروں کم مالات اصلاح پذیر موتے ہی اور تیری اس رحمت کی توقع بن جس کے ذرائع خطا کا روں کی گردنی دائے ما موتی بین- بار الما! یا میری گردن سے جے گناموں نے مکر دکھا ہے۔ تورجیت نازل فرما می اوراک کی آل براور اینے عفو و درگذرسے اسے آزاد کر دے۔ آور یہ میری پیشت ہے سے گنا ہول نے بوجل کردیا ہے توُرحمت نازل فرما محدُ اور اكن كي آلُ براور ايخلطف في انعام کے ذرایر اُسے بلکا کر دے۔ یار الما! اگر ترے سامنے اتنا رود کو کم میری آنکھوں کی عکیس جور جاتیں۔ اور اتناچینے پینے کر گرم کوں کہ اواز بند ہو جائے اور تیرے سلسنے اتنی دیر کھولما رہوں کہ دونوں بیروں بر ورم اَ مائے اور استے رکوع کوں کہ ریمیص کی مڈیاں ا بن جگرسے اگھرط جائیں اور اس قدرسجبسے کروں کہ أتكهيب اندركو دهنئس مائيس اورعمر تعبرفاك بيبانكياري اور زندگی تجر گدلایان بیتا رمون ، اور اس اتناین تیرا ذکر آننا کروں کر زبان تھک کر جواب دیے جائے بھر ىترم دىياكى ومبسے أمان كى لمون نكا ، مزاعكاون تو ال کے باوجود میں اپنے گئا موں میں سے ایک گناہ کے بخت مانے کا بھی مسزا وار مرموں گا- اور اگر تو مجھے بخش دے جب کہ بی تیری مغفرت سے لا ٹق قسہ ار پاؤل اور فی معان کر دے جب کہ میں تیسے ری معافی كے قابل مجما جاول توسيميرے استحقاق كى بناد پرلازى عُيُوِبِي آوْ آقُيِرَعَلى ذِكْرِ ذُنُوبِي دَ إِنَّكُمَّا أُوَيِّخُ بِهَا النَّفْسِي طَمَعًا فِي ْ رَأُ فَتِكَ الْكَتِي بِهَا صَلاحُ آمْدِ المُمُنْ نِبِينَ وَرَجَاءً لِرَحُمَتِكَ الْكِينَ بِهَا كُنَّاكُ رِقَابِ الْغَيَاطِيُّ اِنْ اللَّهُمَّ وَجْدِهِ وَتَبَرِّىٰ قُلْمَا مَ قَتْهَا النُّكُوبُ فَصَلِّ عَلَى مُنَعِمَّدٍ وَ إِلِهِ وَإِعْتِقَتَهَا بِعَفْرِكَ وَهٰذَاظَهُرِي قَلْ ٱثْقَلَتْ اَلْخَطَاكَا فَصَلِّعَلَى مُحُكَّيِهِ وَالدِم وَخَفِّهُ عَنْهُ بِمَتِكَ يَا إِلْهِي لَوْ بُكَيْثُ إِلَيْكَ عَتَّى تَسْقُطَ الشَّفَامُ عَيْنَى وَانْتَحَبِّ تُحَيِّ يُنْقَطِعُ صَوْتِيْ وَقُمْتُ لَكِّ حَتَّىٰ تَتَنَشَّرَ قَىٰمَاٰیُ وَرُکَعْتُ لَكَ حَتَّی يَنْخَلِعَ صُمْمِي وَسِجَهُ ثُ لُكَ حَتَّى تَتَفَقَّا حَكَ تَكُو كُو ٱكُلْتُ تُرَابَ الْآرَيْنِ صُوْلِ عُمُرِق وَ شَرِبُتُ مَاءَ التَّوَمَادِ اخِرَدَهَمِي وَوَكُونُكُ فِى خِلَالِ دُلِكَ عَثَّى يَكِلَّ لِسَانِي ثُكَّو لَهُ أَرْفَعُ طَرِّ فِي إِلَىٰ افَاقِ السَّمَاءِ السَّرَيْءَ إِلَىٰ مِنْكُ مَا اَسْتَوْجَبْتُ بِنَايِكَ عَوْسَيِئَةٍ كاحِدةٍ مِن سَيِّاتِي وَإِن كُنْتَ تَعْفَور لِيْ جَيْنَ اسْتَوْحِبُ مَغْفِرَتَكِ يَ تَعْفُوْعَنِي عِنْ اسْتَحِتُ عَفْوَكَ فَإِنَّ ذبك غَيْرُ وَاحِبِ لِنْ بِإِسْتِحْقَاقِ وَ كَا كَا مُكَا مُكُلِّ بِالسِّتِيْجَابِ إِذْ كَانَ جَزَاكِي مِنْكِ فِي أَوَّلِ مَاعَصَيْتُكُ الثَّارُ ڬؘؚڬ*ٛ*ػؙۼڐۣؠڹؽ۬ڡؘٲؽؙػۼؙؽؙۯڟؘٳڸۄ\_ل اِلْهِيُ فَاِذْ تَكُدُ تَعَكَّدُ تَنِي بِسِ ثَرِكَ

نَكُوۡ تَفۡضُحٰوٰیُ وَ تَـاُنَّیۡـٰتَنِیُ بِكَرَمِكَ فِكُوْ تُعَاجِلِنِي وَجَلْتَ غُنِّيُ بِتَفُضُّلِكَ فَأَكَوُ تُكَوِّتُ كَيْرُ نِغُمَّتُكَ عَكَنَّ وَلَمْ تُكَرِّمُ مَعُرُوْفَكَ عِنْدَى فَأَنْ حَمْ طُوْلِ تَصَرُّعِيٰ وَ شِكَّ ةَ مَسْكَنَيْتِي وَسُوْءَ مُوقِقِي ٱللَّهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَتَّى وَإِلَه وَقِنِيُ ، مِنَ الْهُ عَامِئَ وَإِسْتَعْمِلُونَ بِالطَّاعَةِ وَإِرْنُ قُنِي حُسْنَ ألإناكة وكلقرني بالتؤكب وَ ﴾ يِبِّهُ نِي بِالْعِصْمَةِ وَاسْتَصُلِحِنَ يَالُغُافِيَةَ وَ آذِقُنِيُ حَلَاوَةً الْمُغْفِرَةِ وَاجْعَلْنَ طَلِيْنَ عَفُوكَ وَعَتِيْنَ رَخْمُتِكَ وَإِكْتُبُ لِي إَمَانًا مِنْ سُخُطِكَ وَبَشِّرُنِيْ بِذُلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُوْنَ الْأَجِلِ بشرى مِعْمِ فَهَا وَعَرِّ نَنِي دِينِ عَكَرْمَةً أَتَبَيَّنُهَا إِنَّ ذَٰلِكِ لَا يَضِيُنُ عَلَيْكَ فِي وُسُعِكَ وَلَا يَتَكَادُّكَ فِي قُنُهُ رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَكِّيءٍ قَدِيرُ۔

نہیں ہو گا اور نہ میں استحقاق کی بنار پر اس کا الی سو کیونکہ جب میں نے پہلے بہل تبری معیدت کی تومیری *منز*ا جہنم طے تھی۔ اہذا تو مجبر پر عذاب کرے تومیرے تی ہیں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود اجب کہ نونے میری برده بوشش کی اور محفے رسوانہیں کیا اور اینے لطف کُ کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور اینے نعنل سے میرے بارے بی ملم سے کام لیا اورائی نعتول میں تبدیلی نہیں کی اور بنہ البیٹے احسال کو مکدر كياب توميري ال طولي تفترع وزارى اورسخت امتياح ادرموقَّف كي بدهاني بررهم فرما- لما الله المرُّر ادراک کی آل بر رحمت نازل فرا ادر مجھے گئ ہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ اور مجھے حسرن رحوع کی توفیق دے اور تو برکے ذریعر باک کر دے اور اہنے خشس منگہ اشت سے نفرت قرما اور تندرتی سے میسسری حالت سازگار کراور مففرت کی شیرینی سے کام و دین کو لذت خبشس اور مجھے اپنے عقو کا ر با شده اور ابنی رحمت کا آزاد کرده قرار مساور این عذاب سے رہائی کا پروانہ تکھ فے اور آخرت سے سیلے کرنیا ہی میں نجان کی ایسی خوش خبری سُنا دسے جے وامنح طورسے سمجد لول اور اس ک اسی علامت دکھافے جے کسی شائبزابہام کے بغیر پہچان لول اور سے چیز میر تم مم گسید افتدار کے سائنے مشکل اور تیری قدرت سے مقابلہ میں وسوار نہیں ہے۔ بے شک بری قدرت برير برميط سے

\$ \$ \$

میر دُما اگیدو بیم کا ایک سرقع ہے حس کے نقوش زندگی کو نوف ورجا کے خطوط پر مپلانے کے لئے شبع ہلایت کا کام وینتے ہیں۔ نوف درجا وونوں علی زندگی کی بنیا دادر اُخروی کا مران کا پیش خیر ہیں۔ اُگر نوف نہ ہو نوانسان پاواش مل

سے خانل ہوجائے گا اور ائید سے ہوتو عمل ہیں سرگرمی پدایۃ ہوتے پاسے گی اور بر نوف و د جا کی کیفیت فداکی صفت موالت و درمت کے تفورسے بیدا ہوتی ہے کیوبحہ مدالت کا تقاضا ہے ہے کہ جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے، توب وانابت کا ہا تھ بھیلائے اور اس سے عفو و درگزر کا سوال کرے اسے ہے آس ترکرے حب سے امید کا سوتا بھوٹے گا اور مغفرت کی آس بالیوسیوں سے بچا کمر بر سرعمل دکھے گی۔ یہ اس کی رحمت ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ برطے بلے گئا ہو برطی سزاد عقوبت میں بالیوسیوں سے بچا کمر بر سرعمل دکھے گی۔ یہ اس کی رحمت ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ برطے بلے گئا ہو برطی سزاد عقوبت میں بادعتوبت میں تعمیل سے کام نہیں لینا اور سخت سے سخت بچرم کی پاواش میں بھی فوری گرفت نہیں کرتا۔ اوراگر و کہ سراویت میں مبدی کرتا تو تو بر داتا بت کا وقت کہاں گئا۔ بلکہ تو برکا وسیلہ ڈمعونڈ نے اور انا بت کا جمام بھیلانے سے سیلے ہی بلاکت و تباہی گھرلیتی۔ جنانچہ اور شا دِ اللی ہے ۔۔

اور جس طرح موگ اپنی بھلا نی کے سلنے جلدی کرتے ہمیاسی طرح اگر خدا دان گن موں کی )سزا ہیں بلدی کریا قوان کا تقررہ وقت کب کا آمیسکا ہوتا ہے ولوبعجل الله للناس الشتر استعجالهم بالخير لقضى الهم احلهم -

گناه سے ترب كرنے والا ايسائے جيسے اس نے گناه كيا بى ربود

التائب من الذنب كمن كا ذنب له به

اب ال دُما پر ایک نظر ڈالئے اور یکھنے کر حضرت کے کلات میں خوف رہا کی جو وہ مضرب وہ کس طرح نفلات سے جمنجھ وڑتی اور دل وہ اس کرتے ہیں گر سے جمنجھ وڑتی اور دل وہ اس کومن ترکن ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عبودیت کے تقانسوں ہیں کوتا ہی کا اعتراف کرتے ہیں گر خوف فٹیست سے مالت بر ہے کہ پیروں ہیں وشرہ مبران میں تھر تھری اور جم پر کبکہی طاری ہے۔ برجھل بیکوں ہیں اکسو ترمیب میں اور فراد کا اخراز بر ہے کہ دیم اسے معبود! اگر وقتے درتے عبیری جھڑ جائیں میں اور فراد کا اخراز بر ہے کہ دیم اسے معبود! اگر وقتے درتے عبیری جھڑ جائیں کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کو ایک بھا کموں اور کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ میں اور فراد کی دیم بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی معرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی میرفاک بھا کموں اور میں میر بربیت جائے ، زندگی میرفاک بھا کموں اور میں میروں میں میر بربیت جائے ، زندگی میرفاک بھا کموں اور میں میروں میں میروں کا میروں کی دیروں میں میروں کی دوروں کی دیموں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کھرفت کی دوروں کی دوروں کی دی دوروں کی دو

ناک بسر زندگی بسر کون بجر بھی بڑی دھرت ہی کا سہادا ہے۔ اور یں کسی استحقاق کی بنار پر بحقو و مفرت کا مستحق نہیں ہو

سکتا یہ ان المفاظ ہیں بجر و نیاز تی جو تصویر کھینی ہے وہ آپ کی زندگی کا ہو ہو نفشنہ ہے۔ بینا نیر آدیے شاہر ہے کہ جب

آپ ورز کرتے تو جہرے کا دیگہ زرد ہو با با۔ اور بصلا نے مبادت پر کھرے ہوئے تو لرزہ برا ہذام ہو مبلتے ۔ اور شب مروز

کے قیام سے چروں پرورم آبا با۔ جب بھی نعرت کا فرکر کرتے تو سبوہ کرتے بوب کو گن نعرت ملی توسیدہ کرتے ہوب کو گن نعرت ملی تو سبوہ کرتے اور اس وقت تک سبوہ صر مرزا ٹھاتے

جب سک پسینہ ہیں تر ہتر نہ ہو جاتے ۔ اور ماہ رمضان میں تبدیع و استحفار کے ملا وہ کوئی کلم آبیٹ کی زبان سے مناکلتا

جب سے کہ بسینہ ہیں تر ہتر نہ ہو جاتے ۔ اور ماہ ورمضان میں تبدیع و استخفار کے ملا وہ کوئی کلم آبیٹ کی زبان سے مناکلتا

کر آبیٹ نے سواری کو روک کر احوام با فرصی جا با تو جم کا نینے لگا۔ بہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلمات ہیں۔

در آبیٹ نے سواری کو روک کر احوام با فرصی با کا تو جم کا نینے لگا۔ بہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلمات ہیں۔

در آبیٹ نے سواری کو روک کر احوام با فرصی با کا تو جم کا نینے لگا۔ بہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلمات ہیں۔

در آبیٹ نے سواری کو روک کر احوام با فرصی کا بہا تو جم کا نینے لگا۔ بہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلمات ہیں۔

در آبیٹ نے سواری کو روک کر احوام با فرصی کا بینے کا در بھی کیا تو منٹن کھا کر گر بڑے اور بھی کہ بران کہ بران کے اخترام کیا کہ بران کے اخترام کے اخترام کی بر جوائی کہ بران کی کورٹ کورٹ کر بران کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ بران کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کہ

بربيام أشنائے بنوازد أشنا ا

جمر شب دری امیدم که نسیم صبحه کامی چنانچه نداو ندعالم کاارشا دہے کہ :-

وہ لوگ ہو ایمان لائے اور نوٹ کھاتے دہے انہیں <sup>و</sup>نیا کی زندگی میں میں بشارت ہے اور کم خرست میں کھی <sup>4</sup>

الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشلى في الحياوة التنا وفي الاخرة -

یر بشارت رویائے معالم کے ذریعہ موتی ہے۔ چنا نچر ابوالدر وادسے روایت ہے کہ انہوں نے رسول النہ ملی النہ علیہ وآلہ دسم سے دریافت کیا کہ اس آمت میں بھشدی سے کیا مرادہ ہے آپ نے فرایا ۔ می الدو یا دالصالحہ قریا المسلواد تری لئے وہ دویائے مالحرہ ہے جے موس خود اپنے سے دیمتاہے یا کوئی اس کے لئے دیکھتا ہے ہے رویائے مالم با کوئی نفس وصفائے باطن اور عالم قدس سے اتقعال کے نتیجہ میں دیکھا جاتاہے ۔ اس طرے کہ مروموں اپنے حرب انجا کوئواب میں دیکھتا یا اس کے متعلق خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں کوئواب میں دیکھتا یا جواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں اس کے بیا ہو اس کے اس دیکھتا یا خواب میں کوئی اواد سختا ہے ۔ چنا بچراس قسم کے خواب مملاء و متورمین کے متعلق کتب میں خرکور ہیں۔ بوسکتا ہے کہ اس دیکا میں بشری سے ایسی ہی بشارت مراد ہو یا کسی دو مری تھم کی بشارت جواس عام بشارت سے بلند تر ہو۔

جب شیطان کا ذکراً نا نواس سے اوراس کے مروعدادیت سے بچنے کے کئے یہ دُعا پڑھتے:۔

اسے اللہ! سم سنیطان مردودکے وسوسول ، مرول اور حیلوں سے اور اس کی تھوٹی طفل تسلیوں براعماد کرنے اوراس كے منبھكندوں سے يزرے درايير بنا و وافكت بي ـ اور اسس بات سے کہ اس کے دل میں بیرطم وخواش پریدا ہوکہ وہ ہمبی تیری اطاعیت سے بہکائے اور تری معصیست کے فردیعہ ہماری رسوائی کاسامان کرے يا يركم جس چيز كو دُه رنگ و روغن سے أداب تركي دُه ہاری نظروں میں کھیب جائے یاجس چیز کو وہ بدنا ظامر كرك وه جمين شاق گزدے. الالله! تواہنى عبادت کے ذریعہ اسے ہم سے دُور کر دے ۔ اور تیری مجرت میں محنت و جا نفشانی کرنے کے باعدث اسے تھکرا دے اور ہادے اور اس کے درمیان، ایک ایسا يرده جيدوه جاك مذكرسك- اورايك اليي تفوس دادارجے وا ترز منطح مال كردے الدرحمت نازل فزما مخرِّ اور اکن کی اک پر اور اسے تاریب بجائے اپنے کسی وہمن کے برکانے ہیں مصوف رکھ اور ہمیں اپنے حسن مجرا شت کے ذرائیم اس معفوظ كرا - ال كے كرد فريب سے بچالے اور بم سے رو گرداں کر دے اور ہارے راستے سے اس کے نعتش قدم منا وسد اسالترا محد اوراك كي آل بر رحمت نازل فرا اور مهیں ویسی ہی د محیوظ برایت سے بہرومندفراً جسی اس کی گراہی استحکم اسے اور تمیں اس کی گرا ہی کے مقابلہ میں تقویٰ ویر مبارگاری کا

وَكَانَ مِنْ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ إذَا ذُكِرُ الشُّيُطَانَ فَاسْتَعَا ذَ مِنْهُ دَمِنْ عَدَا وَتِهِ وَكَيْرِهِ-! ٱللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ تَزَعَاتِ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَمَكَائِدِهِ وَ مِنَ النِّفَةِ بِأَمَا نِيِّهِ وَمُوَاعِيْدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِكِهِ وَإِنْ يُطْمِعَ نُفْسِهِ فِي إِضَّكُولِنَا عَنُ طاعَتِكَ وَامْتِلْكَا نِنَا بِمُعْصِيَتِكَ آ وَ آنَ يَحْسُنَ عِنْدُنَا مَا خَسَّنَ كَنَا آ وَ آنُ يَتُثُقُلَ عَلَيْنَا مَاكَرُهُ إِلَيْنَا ٱللّٰهُ هُوَ اخْسَاهُ عَنَّا بِعِبَا دَيْكَ وَ ٱكْبِئَهُ بِهُ وُبِنَا فِي مَعَتَبَدِكَ وَ الجُعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِأْرًا كَا يَهْتِكُهُ وَرُدُمًا مُصْمَةً لَا يَفْتُفُنَّ ٱللّٰهُ هُوصَلِّ عَلَى مُحَكَّمُ إِن وَالِهِ وَاشْغُلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ إَعْدَ إِيْكَ دَاعُصِمْنَامِنُهُ بِحُسْنِ دِعَايَتِكَ وَاكْفِنَاخَتْرَةُ وَوَلِّنَا ظَهْرَهُ وَاقْطُعُ عَنَّا إِثْرَةُ ٱللَّهُ مَ صَلِّ على مُحُمِّدٍ وَالِهِ وَامْتِعْنَامِنَ الْهُلٰى بِبِيتُلِ صَلَالَتِهِ قَ زَرِّدُنَا مِنَ التَّقُوٰى ضِرَّا عَوْ الْمِرْبِهِ دَاسُكُك بِنَا مِنَ التَّقِيٰ خِيرَدَ سَبِيرُلِهِ مِنَ الرَّدِك ٱللهُوتُّ ﴾ تَجْعَلْ لَمُ فِي قُلُوبِئَا زادراه دے اوراس کی ہلکت آفرین او کے خلاف نشد اور تقوی کے راستے بیر مے میل - اے اللہ ا ہارے دلول میں اسے مل وفل کا موقع مذوسے اور ہارسے پاس کی چیزوں ہیں اس سے منے منزل مہتا مذکر واسے الله وه جسب موده بات كو نوشما بنات مي دهائ وہ ہمیں بہجنوا دے - اور جب بہمیزا دے تر اس سے ہماری مفاظنت بھی فرما۔ اور ہمیں اس کو فریب دینے كے الور طريقول ميں بسيرت اوراس كے مقابله مي مروسالان کی نیاری کی تعلیم دے اور اسس خواب عفلت سے بر اس کی طرف جملائو کا باعث ہو مون یاد کر دے اور اپنی توفیق سے اس کے مقالمی كالي نفرت عطا فرا- بارالها! ال كما عال سے نام بسنديد كى كا جذب جارب ولول مين محروب، اور اس کے حیاوں کو قوائے کی تونیق کرامت فرا اے الله! رحمت نازل فرا محرِّ الرَّأْنِ كِي ٱلَّ بِإِورْسَيطَانُ " کے تستط کو ہمسے ہٹا دے اور اس کی امیدی ہم سے قطع کر دے اور میں گراہ کرنے کی حرص وات سے اُسے دور کر دے اے اللہ! محمد اور اُل کی اَلَ پررحمت نازل فرا-اور بارے باب داداوُں ، ہاری اوُل، ہاری اولادول، ہارے قبیلہ والول، عوروں ، رست تدواروں اور بمسایہ میں رستے والے موس مردون اور موسنه عورتون کو اس کے مشر نسایک محكم مگر حفاظت كرنے والے قلعہ اور روك تھام كرنے والی بناہ میں رکھ اور اس سے بچاکے جانے والی زرہی انہیں بہنا ، اور اس کے مقابلہ میں تیز دھار ولك محقيار انهني وطاكر، بارالنا! ال دعامين ان لوگوں کو بھی ٹ مل کر ہو تیری ربوبیت کی گوا ہی دیں۔

مَدْ خَلَاوَلَا تُوْطِئَنَّ لَـمُا فِيُسَمَأ لَدَيْنَامُنْزِلًا ٱللَّهُ عَوَمَا سَوَّلَ كَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَيِّفُنَا ﴾ وَإِذَا عَرَّفَتَنَاهُ فَقِنَاهُ كَبِعِرْنَا مَا نُكَاعِثُهُ بِهِ وَٱلْهِمْنَامَانُعِثُهُ كَ وَآيُقِظُنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْكَةِ بالتُرَكُونِ إِلَيْهِ وَأَحْسِنَ بِتَوْفِيْقِكَ غُوْنَكَاعَكُيْهِ ٱللَّهُمَّ وَٱشْرِبُ فُلُوْبَنَا إِنْمَاءَ عَمَلِهِ وَالْطُفُ لَنَا فِي نَقْسِ رِيَالِهِ - أَللَّهُ مُ حَسِلٌ عَلَىٰ مُتَحَمَّدٍ قَرَالِهٖ وَيَحِوِّلِ سُلْطَانَهُ عَنَّا وَاقْطَعُ رَجَائِهِ مِنَّا وَادْرَاهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا ٱللَّهُ مَ صَلِّ عَلِي مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَاجْعَلُ ابَاءَكَا وَٱمُّهُاتِنَا كَوْآوُلادَنَا وَٱهَالِينَا وَذُوى اَمُ حَامِنَا وَ قَرَ إِبَاتِنَا وَ جِيْرًا نَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا ۖ مِنْهُ رِيْ حِرْبٍ حَالِي ﴿ وَحِصْبٍ حَافِظٍ وَكَهُفِ مَا نِعُ وَٱلْبِسُهُ مُ مِنْهُ بُجِنَنًا وَإِدْيَهُ وَٱعْطِهِمُ عَكَيْهِ ٱسْلِحَةً مَاضِيَةً ٱللَّهُ مَّ وَاعْمُهُ وَبِذَيكَ مَنْ شَهِلَ لَكَ بِالرُّبُوٰبِيَّةِ وَٱخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْتَ الِنِيَارِّ وَعَادًا لَهُ لَكَ بِحَقِيَٰفَةِ العُبُودِيْنِ وَاسْتَظْهُرَ بِكَ عَكَيْدِ فِي مَعْرِفَةِ الْعُكُومِ الرَّبَانِيَّةِ ٱللَّهُ مَّا حُكُلُ مِنَا

عَقَىٰ وَافْتُقُ مَارَئَقَ وَانْسَنْحُ مَاكَبُرَ وَثَيِّطُهُ إِذَا عُزَمَر وَ ا نَقَضُ مَا أَبْرَمَ اَللَّهُ قَ وَاهْزِمُ جُنْدَةُ وَٱبْطِلْكَيْدَةُ وَإِهْدِيرُ كَهْفَهُ وَآبُعِٰ حَرَاثُفَهُ ٱللَّهُ حَ المُعَكِّنَا فِي نَظْيِمِ إَعْدَ إِيْمَ وَاعْزِلْنَا عن عناد أولياته لانطيع كَ لَهُ إِذَا سُتَهُوانَا وَلَانَسْتَجِيْبُ كَ إِذَا دَعَانَا نَامُو بِمُنَا وَإِيْنِ مَنْ إَطَاعُ آمُرَيْنَا وَنُعِظُ عَنَّ مُتَاكِعَتِهُ مِن اتَّبَعَ زَحِرْنَا ٱللَّهُمَّ عَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَهِ النَّهِ بِينَ لَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَىٰ اَ هُلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِينَ كرأعِنْ كَا كَاهَالِيكَ كَاخُوانَكَا وتجيينكم المتؤمينين والمؤمنات مِسَّنَّا اشْتَعَنْ نَا مِنْهُ وَإَجِرْنَا مِيتًا اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ وُّالسَّمَةِ لَنَا مَا دَعَثُونَا بِبَهُ وَ ٱعْطِينًا مِنَا ٱغْفَلْتُنَّا ﴾ " كُلَّ الحفظ كنَّا مَا نَسِيْنَا هُ وَ صَيِّرْنَا بِذُلِكَ فِي دَمَّجَاتِ الصَّالِحِيْنَ وَمَرَا تَبِ الْمُؤْونِيْنَ امِین رَبُ الْعَالَمِینَ رَبُ الْعَالَمِینَ ۔

اور دونی کے تصور کے بغیر تھے کیتا مجھیں اور حقیقت عبودیت کی روشنی میں تری فاطراسے دشمن رکھیں اوراالی علوم کے سيكف ين ال كم برخلاف تجرس مرد جا بي- الدا بو گره و د لکاے اسے کھول دسے مصلے بورسے اکسے تورہے، اور جوتد بر كرك أسے ناكام بنا وسے، اور جب كوئى ادادہ كرا أسى دوك وساور ص فرام كرا اسه درم بربم كروك رخوايا! ال كے لئے كوشكست دے اس كے مكرد فریب کو طیامیسٹ کردے، اس کی پٹاہ گاہ کو ڈھادے اوران کی تاک رکو دے ۔ اے اللہ! ہمیں اس کے دشمنوں میں شال کمہ اور اس کے دوستوں میں شار ہونے سے علیمدہ کرفتے تاکہ وہ ہمیں برکائے قراس کی اطاعت مركري اورجب ممين بيكارے تراس كى آواز پرلبیک م کہیں اورج ہارا مکم مانے ہم اسکے اس سے رشمنی رکھنے کا حکم دیں اور جو ہمارے روکنے سے بازآئے اسے اس کی بیروی سے منع کریں۔ اے اللہ! رحمت ازل فرا محرم برسوتام نبیول کے فاتم اورسب روول کے راج ہی اور اُن کے اہل بیت پر حوطیب دطا ہر ہیں اور ہار عزيزون بعائيون ادرتام مومن مردون ادريومنر مورتول كول چیزسے بنا ہیں رکھ جس سے ہم نے بناہ مائل ہے ادرجس چیزے خون کھاتے ہوئے ہم نے تھے سے امان جا ہی ہے۔ اس سے امان دسے اور جو در خواست کی ہے اسے منظور فرما اورجس کے طلب کرنے میں غفلت موکئی ہے اسے مرحمت فرا اورجے بھُول کئے ہیں اسے ہارے نئے محفوظ رکھ ادراس وسیدے میں نیکو کاروں کے درجوں اورا بل می مے مرتبول تکب بہنیا دے۔ ہاری دعا تبول فرا۔ اعتمام جہان کے برور دگار۔

و محرکات شرجانسان پر سرطان سے بجوم کے ہوئے ہیں۔ ان ہیں وہ خطات و دساوس بھی شامل ہیں ہجو انسان کے دل ہیں پیا ہوتے اور اُسے متا ٹرکرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک پر خیالات فاسدہ توتت وا ہمرکے تسلط کا تیجہ ہیں جو انسانی حیات کو متا ٹرکرتی اور عقل کے تعاضوں سے متصادم رہی ہے اور بین لوگوں کا خیال پر ہے کہ جسم سے امک ہونے والی دو وں ہیں جو ایسی کو متا ٹرکرتی اور عیں کہ وتی ہیں وہ نیکو کا وائد تہ ہوالہ کرتی اور حق د معدات کو ما فر کرتی اور جو بُری ہوتی ہیں وہ نیکو کا وائد زندگی کا واستہ ہوالہ کرتی اور حق د معدات کو روسی کی موتی ہیں ہوتی ہیں وہ نیکو کی طون نے میتی ہیں اور گنا موں پر انجارتی ہیں۔ ان ہی وہ بوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور گنا موں پر انجارتی ہیں۔ ان ہی کو کو کہ بیت کا میتر کہ ہوتی ہیں۔ کو موت ہیں گراسا می نقطر نظر پر ہے کہ براے افکار و تعیلات چاہے وہ کسی عمل بدے محرک ہوں یاصت مورو و بارگا ہ قرار پاک اور ایک معینہ عوصہ کہ براے افکار و تعیلات ہوتے ہیں۔ جو صد و تورب ندی کی وجر سے مردو و بارگا ہ قرار پاک اور ایک معینہ عوصہ کی صلالت و معیدیت کی طرف وعوت و بی رہے گئے اُسے شیطان کے نام سے پکادا جاتا ہے۔ اور ایچے خیالات و جاتا ہو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنا چے ہی بینیر اکر سلی المد ملیہ میں وہ کہ کا ارشاد ہے ۔

فى القلب لمتان لمة من الملك ايعاد بالخير و تصديق بالحق ولمة من الشيظن إيعاد بالشر و تكن يب بالحق -

ی طرن سے ۔اوو وُ، گنا • ادر نشر اور من کی تکنیب پرایادہ کرتے ہیں ''

انسان کے ول میں واو طرح کے خیالات والد کاروارو ہو

میں۔ ایک ملک کی جانب سے اور وہ ول میں میکی کا ادادہ

ادری کی تصدیق کا جذب میلا کرتے ہی اور دوسر سے شیطان

اور انسان کا دل ان دونرن قرمے خیالات کی آناجیگاہ سے اور دونوں کی کیسان معلاجیت رکھتاہے۔ البتہ کہی بدا مالیوں میں مدسے بڑھ جانے کی وجہ سے تونیق سلب کر لیجا تی ہے اور نور ہدا بہت سے حرم ہوکر ناریکیوں میں بھیکا استا ہے۔ اور کہیں خوش اطوار لیوں کے نتیجہ میں ترفیقات بڑھ جانے ہیں اور شبطان کی فریب کا دیوں کے بندھن و طبیعی پر جانے ہیں۔ ان اچھی اور بڑی تو دیکات کے اثرات اس کے نولل وا موال اور حرکات در مکنات سے ظاہر موتے دہنے ہیں۔ بن اچھے اور بڑے کا موں کا تعلق ہے وہ اس کے حسن اختیار وسکو یوا نفیار کا تمیجہ ہیں۔ متوفیق بر جبراسے برائی کی جانب لاتا ہے کہ اسے مجبور و معذور قرارے بر جبراسے نیکی کی طرف لاتی ہے اور مذوسوسر بہ جبراسے برائی کی جانب لاتا ہے کہ اسے مجبور و معذور قرارے بر جبراسے نیکی کی طرف لاتی ہو اور نوسوسر بہ جبراسے برائی کی جانب لاتا ہے کہ است جب والبت ہیں اس طرح کہ ہیا۔
لی جبر بیں لذت و منفعت کا قصور پریا ہو تا ہے اس تعمور کا نام واعی ہے۔ جس کے نتیجہ ہیں انسان اس کو تعمول کی طون مائل ہوتا ہے۔ اس بیلان کا نام اداوہ ہے۔ بھر قدون و افتیار کے زیر اثر اعضا ہیں حرکت پریا موق ہے اور وہ فعل ظہور ہیں آتا ہے۔ جس سے اس شے کا مصول دالب نہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز میں قبور میں آتا ہے۔ جس سے اس شے کا مصول دالب نہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز میں قرب اور وہ فعل ظہور ہیں آتا ہے۔ جس سے اس شے کا مصول دالب نہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز

یں نزت ومنفعت کا تصوّر ہوگا تواس کی طرف میلان کا ہونا ایک لازی وطبعی امرہے ، اور اگر کوئی ما نع نہ ہوتوادادہ و تورت کے اجتماع سے نعل کا ظہور بھی صرّوری ہے۔ لہذا ان ہیں سے کسی ایک ہیں بھی شیطان کا عمل دخل نہیں مانا جاسکا۔ اب مون پرایک صورت مہ جاتی ہے کہ جس چیزویل لڈت ومنفعت کا تصوّر پیلا ہواہے وہ شیطان کے ہیکائے کا نیتجہ ہو۔ چنا نجہ بھی وہ ملی ہے جہاں وہ اپنے فریوں اور حیلوں سے کام لیتا ہے اور زمر طابل کو شہد و شکر کہر کر پیش کرتا ہے اور اس کے اور وہ مامل اس کے اداوہ وا فقیاد سے وابستہ ہیں اس لئے اُسے معدود نہیں قرار دیا جاسکتا کہ یہ کہر کر چھپوسط جائے کہ شیطان کے بہکائے میں اگیا۔ کیونکہ ایک طوف عقل کا چراغ کرش ہے ، اور دو مری طوف کہر کر جھپوسط جائے کہ شیطان کے بہکائے میں اگیا۔ کیونکہ ایک طوف عقل کا چراغ کرش ہوئے کہ فرف قدم اٹھا نا او آسمانی تعلیم ہوا سے موجود برائی کی طوف قدم اٹھا نا او معمول لڈت کی وحود برائی کی خردادی ای پر عائد صعمول لڈت کی وحود برائی کی ذر دادی ای پر عائد صعمول لڈت کی وحود برائی کی ذرائی وارد ہوا ہے :۔

ما كان فى علىكومن سلطان مجمع تم يركونى تستطرتها سوااس كوكمي فيهي الاان دعونكوفاستجبتم في المرارة تم في ميرى أواز يربيك كهي والاان دعونكوفاستجبتم في المراد المراد

ان شیطان تولیسات و ترفیبات کاسلسله اس طرح شراع ہوتاہے کو پہلے وہ انسان کے ول میں فاسد خیالات کے ملاء پیدا کرتا ہے اور جب انسان کا واقی وہا عمان فاسد خیالات کو بغیر روک فوک کے ببول کر لذیا سے۔ قواس کے تحت النشور میں لذت اندوزی کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ گرا قلائی قرانین، شرعی اسکام اور ما جول کے باتا شاہ کا کھی الشان کی خواہش پر ست طبیعت کو گن و معفیرہ کی طوت ما کو کرتا ہے اس طرح کرا گیا۔ اس طرح کرا کی ایک طرف اس گناہ کی انہیت کو کم کرکے دکھا ناہے اور دوسری طوف اس کی بمیت و جوائت بڑ ما تاہے اور جب گناہ کی خواہش اُسے گناہ کی انہیت کو کم کرکے دکھا ناہے اور جب کو دوان اس کی بروت و بیا تاہے وہ اس کے اور کا اس اس کن وائی ہیں لا کھوٹا کرتی ہے تو چھر وہ گناہ کمیو کی دعوت و بیا ہے اور جب وہ اس کے اور کالسا تاہے کہ جب با بہ جب جا بہ وہ تو ہے جو با تھی دونا ہیں ہو بات کہ جب وہاں ایک دوند اور سی اور دونوں سے ایک وند تو ہم جو دوبارہ میں کہ کر گاگسا تاہے کہ جبال ایک دوند اور سی اور دونوں سے ایک وند تو ہم جو بات کی بور جب دوسری دونوں سے ایک وند تو ہم جو بات کے بیا کہ دوسری دوسری دونوں سے ایک وند تو ہم میں جب دوہاں ایک دوند اور جس طرح وہ اتی ہے کہ گئاہ ہوا ہے اور جب کو تو ہم کر گاگسا تاہے کہ ایک وند اور جب کا تاہ کر ہم میں جب دونوں ہیں جب کہ گئاہ دوسری میں موبات میں علاج دکیا جاتے ہی اور دونوں میں بہا نہ کا مراحت میں علاج دکیا جاتے ہی اور دونوں میں بہا نہ تاہ گرا ہیوں میں علاج دکیا جاتے ہی اور دونوں میں بہا نہ تاہ گرا ہیوں میں علاج دکیا مراحت میں موبات ہی مراحت میں اور دونوں میں بہا نہ تاہ گرا ہیوں میں بھنگتا ادر ابنی سرستیوں میں موبار ہا ہے۔ یہ نے جرائی دونا کہ دوسے جبائی گاہ کوں میں بہا نہ تاہ گرا ہیوں میں بھنگتا ادر ابنی سرستیوں میں کھریا دہتا ہے۔ یہ نے تو بین دیت اور دو ہے جبائی گناہ ہوں میں بھیا نہ تاہ گرا ہیوں میں بھنگتا ادر ابنی سرستیوں میں مراحت دیا نے دوسری دو اس کے مراح کرائی کوں میں بھیا نہ تاہ گرا ہیوں میں بھیکتا ادر ابنی سرستیوں میں مراح کرائی کی سراد ہائی کے دور کرائی کی دور اور کی کرائی کرائیوں میں بھیکتا ادر ابنی سرستیوں میں بھیا نہ تاہ گرا ہیوں میں بھی کرائی کرائیوں میں دونوں میں بھی کوئی کرائی کرائی کرائیوں کرائی کرائیوں کرائی کرائیوں کرائی

شیطان نے ال کے لئے ال کے کا مول کوسجادیا۔ چانچہ

زيّن لهم الشّيطان أعماً لهم فصرهم

چہل پہل دیکھ کیں۔ اورا ہوتے و احباب سے ملاقات ہوجائے۔ اس طرح جب مال عبادات سے روکن جا ہتا ہے تو یہ فریب دیتا ہے کہ ٹی الحال خس وزکوہ وغیرہ کو ابینے ذمّر کر لو جب نلاں مدکا رد بیریآئے کما تو اوا کر دیتا اور اس وقت اوا کرنے سے کا روبار پر ٹیزا اثر بڑے گا اور اسلام یہ نہیں جا ہتا کر تم اپنی اقتصادی حاکمت کو نواب ہونے دو۔ اگر جے فقرا ومساکیس موجود ہیں مگر ان کا انحصار ہم ہی پر تو نہیں ہے نہیں کہیں اور سے بل جائے گا۔ اور بھر ان محت جوں اور فقروں کو دینے سے نود بھی تو محتاج ہونے کا اندیشہ ہے کہذا ان بی سے اگرا کیب محتاج کم ہرگا تو اس کی جگر دو مرا آ جائے گا۔ چن نچر ارشان الہی ہے :۔

شیطان تمبی مفلسے درا تاہے اور بڑے کاموں

الشَّيطُن يعن كوالفَقر ديامُركم بالفحشاء - 3

بالفحشاء - کامکم دیا ہے ۔

تیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مالات کے سازگار ہونے کا خمنظر ہوتا ہے اوروہ کبھی سازگار ہوتے ہی نہیں کہ وہ صدقات البجہ اور الی جا وات سے عہدہ برآ ہوئے۔ بہر حال شیطان کی بر قریب وحشرت آئگیز وعوت کے مقابلہ میں گناہ کی آلودگیو البجہ اور الی کے حیل و رساوی سے الک عام انسان ہے کہ نہیں رہ سکتا رگر ود نفوس قدسیر جو ہر عصمت سے اکاستراور ملکوتی معفات کے حال ہوتے ہیں وہ کسی مرحلہ پر اس کے فریب میں نہیں ہتے اور ماری کا جو ہر عصمت سے اکاستراور ملکوتی معفات کے حال ہوتے ہیں وہ کسی مرحلہ پر اس کے فریب میں نہیں ہتے اور ماری کا کوئی حرب اک بر بیل سکتا ہے۔ جان المجادی لیس اللہ علیہ سلطان ۔ میرے خاص بندوں کرئی حرب اک بریجھے غلبہ و تستیط حاصل نہیں یہ اور شیطان نے میری "الاعباد کے منہ المخلصین ۔ گر تیرے خلف بندے کہ کران کے مقابلہ میں ایسے عرب کا اظہار کیا ہے۔ گر کھر بھی آئیس قدرت نے شیطان سے بناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ جنانچہ کے مقابلہ میں ایسے عرب کا اظہار کیا ہے۔ گر کھر بھی آئیس قدرت نے شیطان سے بناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ جنانچہ

بی اکم صنی الله ملیروالم و کم میم دیا: وا دا در استانده و ما الله من المشیطان الوجیوی به تران برصن کل نوس می ایک و بین استفاده و ما ایک و ایک قرابی قسم ہے ۔ اور عس طرح بعن المور و کان پرصن کل بیت و ابسترین ۔ ای طرح سنیطانی حربوں سے مفاطلت کا ایک وربیہ استفاده می ہے اور انبیا و آئم کے استفاده کا مقصد دو سرول کو تعلیم وینا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے فریب سے مامول اور اس کے تسلط سے ازاد ہونے کے با وجود پناہ مانگتے ہیں توجو اس کی زویر ہی اور باسانی اس کے قابو میں آجاتے ہیں، وہ کس طرح استفادہ سے ستفی ہوسکتے ہیں۔ اس و کو اس کی زویر ہی اور باسانی اس کے قابو میں آجاتے ہیں، وہ کس طرح استفادہ سے ستفی ہوسکتے ہیں۔ اس و کو ایس استفادہ کے ملاوہ اس کے وسوسوں کو مضمل کرنے کے لئے والے چیزوں کی تعلیم میں وی گئی ہے ۔ ایک مجتب اللی اور دو سرے بندگی و مباوت کیونکہ جب ولی اللہ تنالی کی مجت میں میں از ایک کرنے ہوگا تو نس میں مجروب میں سرشار ہوگا تو اس کے دشمن کی فریب کا ریاں ہما دسکیں گی ۔ اور جب عبادت میں انہاک ہوگا تو نس میں عجروب میں سرشار ہوگا تو اس کے دشمن کی فریب کا ریاں ہما در سرک سے سرتمان موجاتی ہے۔

جب کوئی مصیبت برطرن ہوتی یا کوئی حاجت پوری ہوتی تو یہ دعار مصقے

اسے اللہ اِترے ہی کئے حمد وسائش ہے تیرے ہہتران فیصلہ برافد اس بات برکہ تونے باؤں کا اُرخ مجھ سے مورویا۔ تو میرا صقر ابنی رحمت بی سے صرف اس دنیوی تندیستی میں منصر نہ کروے کہ بی ابنی ال پندیہ بھیز کی وجسے (اکٹرت کی) سباد توں سے محوم رہول اور در سرامیری ناپسندیہ جیز کی وجسے ٹوسٹ فنی و سمادت ماصل کرلے جائے۔ اور اگریہ تندیستی کہ جس میں دن گزادا ہے یا دائت بسر کی ہے ۔ کسی لا ذوال معیدیت کا پیش فیر اور کسی دائی وبال کی تہید ہی جائے توجس (زحمت واندوہ) کو تونے موٹ ترکیا ہے۔ اسے مقدم کر دسے اور جس (صحت وعافیت کو مقدم کیا اُسے مؤخر کردے کیو کے جس جیز کا نتیجہ فنا ہووہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں۔ اے الند! تو مخترا ور ان کی اُل میر رحمت نازل فرا۔

وكان ون دُعَا غِم عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا كمنع عَنْهُ مَا يُحُنَّا أُوعِينَ لَهُ مُطْلَبُّهُ اللهن لكالحكم المحمدة على حُسْن قَضَا وَلَكَ ڮڔؠٵۻڒڹؙؾؘۼڹ<sub>ٞؽٷڽ</sub>ڹؙڒ<u>ٷ</u>ڰٛڹڒ تُجُعَلُ حَظِي مِنْ رَحْمَتِكِ مَاعَجُلْتَ فى مِنْ عَالِفَيْتِكَ فَأَكُونَ تَنْ شَوْيْتُ بِمَاكِحُبُبُثُ وَسَعِدَغُيْرِي بِمِنَا كَيرِهُتُ وَإِنْ تَكِنُ مِنْ ظَٰ لِلَّتَ نِيُهِ ٱوْبِتُ نِيْهِ مِنْ هُــٰذِهِ العَافِيَةُ بَيْنَ يَدَىٰ بَكِرِيلَ يُنْقَطِعُ وَوِنْ رِكَ يُرْتَفِعُ فَقَيْمُ لِيْ مَا أُخَّرُتَ وَإَخِّرُعَنِّي مِنَا <u>ٛ</u>ۘڎؘڰؙڡؙػٷۼؙؽؗۯڰۺؚؽڔۣڝٵۼٵۊؚڹؾؙڮ الْفَنَا ۚ وُغَيْرُ تَدْيِيٰلٍ مَا عَا قِبَتُهُ الْبَقَاءُ وَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِيهِ ـ

ونیا کے معماثب وآلام ابدی میش واکام کا پیش خیر ہی اس کھے فدا وندمالم ابینے مفعوص بندوں کو دنج وزجمت ين بتلاد كيمنا يا مناسب رجنا نجرام جعفرصا دن عليال الم كارتناوي وما احب الله قوما الآابتلاه يوفاي لوگوں کو دوست رکھتا ہے انہیں معیب وبل میں حکرہ لیا ہے " اور حس کا مرتبر جتنا بلند موتا ہے اسی قدراسے رتج و من سيسابقة يرتاب - جنانجوام محد باقر علياك ما كارشاد ب :- الشد الناس بلاع الأنسياء تعوا لادهسياء أنم الاماثل فالاماثل سب سے زیادہ معیدیت ہیں انبیار موتے ہیں ۔ بھراو صیا رمھرعلی النزئریب دومرے برگزیدگا خداہ اور اس معیبہت کے لماظ سے ان کے اجرو تواب میں اضافہ اور ان کے در جانت میں بلندی ہوتی ہے۔ جنانچر بيغمراكم ملى الشعليه وألم والمراشادم. ان عظيد البلاء يكانى ب عظيدوالجناء فأذااحب الله عبد (ابتلاه بعظيم البلاء - برى معيبت ك بزايس برى مونى م - اورالله تعالى جب كسى بند كوابنى مجتت كامركز بناتا ہے تواسے مختول ہے آزا تا ہے۔ چانچ فاصان فدا بڑى سے برمى معيبتول ميں ڈالے مر از المراج الم الم المن الله و المراج المراج المراج المراج المراج المراج ومسيبت ك كر و كالموت كالموزى خوشى سے بميتے رہے۔ بنال كے جبرول يركووابد كفلى مذاك كى بيشا بيول بربل أستے اور مذاك شکوہ ونشکابت سے آلودہ مول - بکر مفیدکت کے ٹھندوں سے روئی نعییب موتی بیکسی مرض سے شفا حاصل موتی ترجهاں اُن سے دل بین شکر کا جذبہ بیدا ہو تا تھا وہاں یہ اندلیث میں دامن گیر مو تا تھا کہ کہیں یہ آسائش و ما فبدت كر خرت كى كسى كامران اور بعقب كى كسى سعادت سے محرومى كا باعث نز بن جائے - چنا نجرا مام عليرسلام اس دما میں ا*مک طرف صحت و عافیبت کے ص*صول اور انبلا د معیبہت سے رہائی پرمشسکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ اندیشر بھی ظام رکرتے ہیں کہ اگر عانیت کا دور طویل ہو مائے۔ تربیہ کہیں صبر دنسبط کے تواب سے محرومی کا باعث ع بن مبائے مقعد بیسے کہ ونیا کے کسی آ رام وراحت کا انر آ فریت کی زندگی پر نہ پڑھے۔ اور اگر پڑ آہے تو پھروہاں کی تکلیمن کے بجائے ونیا ہی میں مجھ برتکلیمٹ وال دی جائے کیونکر دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی شدید موں انہیں تھیلا جاسکتا ہے۔ اس لئے کر انہیں اکی مز ایک دن ختم ہونا سے ۔ اور آخریت کی تسلیفوں اور صعوبتوں کو برداشت نہیں کیا جاسک کیونکم ان كاسلساد خلا جانے كہاں پرختم مونے والاہے - لهذايه صحبت و تندرستى اور آسائش وداحدت جو دنيا بي مجينعيب ہوئی ہے اس برای صورت میں خوامش ہول کر بیمصیبتول بر اجرو تراب اور آخرت کی سعادت و کامرانی سے محرومی كاسبىب سنبنے-

قبط سالی کے موقعہ برطلب بارال کی تما بار الہا! ابر باراں سے بہی سراب فرما اور ال ابروں کے ذریعے ہم بر دامن رحمت بھیلا جرموسلا دھار بارشوں

دُعَا وَكَا عِنْكَ الْإِلْسُتِسْقَاءَ ٱللَّهُ قَراسُقِنَا الْعَيْثَ وَانْشُرُعَكَيْنَا رَحُمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغُورِقِ مِنَ کے ساتھ زبین کے کسبزہ خوش رنگ کی روئیدگی کا سرو سامان من موسدًا طراب عالم من روار كن جان من اور کھلول کے بخت ہونے سے اپنے بندوں براصان فرا ادرست گرفوں کے کھلے سے اپنے کشمروں کو دندگئ نونجش اور ابینے معزّز و باوقار فرشتوں اور سفیروں کوابیی نفع رسال بارشس پر آماده کرجس کی فراوانی دامم اور روانی سمبه گر مو- اور برطی بوندون والی ترزی سے آنے والی اورجب لد برسنے والی ہو جس سے تو مردہ چیزوں میں زندگی دوڑا دے۔ گروی ہوئی ہاری یٹ وے اور جو چیزی انے والی ہی انہیں نمودار کر وسے اور سامان معیشت بیں وسعت بیدا کرفے ایسا ابر بھائے ہو تہر بر تہر، خوش ائندوخوشگوار زبین بر میط اور گھن گرج والا بو اور اس کی بارش لگا بارن برسے (كر كھيتوں اور مركانوں كو نقصان يہني ) اور س اس کی بجلی وهو کا دیسے والی سو د کہ یہنگے، ترمے اور بسعنهی) بارالها! ممین اس بارش سے سیاب کر جو خشک سالی کو دور کرنے والی (زمین سے) سزہ اگا والی دوشت سراکو ہمرسبز کرنے والی ، بطیب پھیلاؤ اور برطها فر اور أن تفاه كبراؤ والى موص تومرجهاني ہوئی گھاس کی رونق بلٹا دے اور سو تھے سرے سبزے می جان بدا کر دے۔ خدایا! ہمیں ایسی پارشس مراب كرجس سے قو شيلوں برسے يانی سے دھارے بہا دے، کنوئی چھلکا دے، نہری جاری کردے، در ختوں کو ترد مازہ و شاداب کر دے بہشہوں میں نر خوں کی ارزانی کر دے ، چریا وُں اور انسانوں مینی دائع میبونک سے ، پاکیزہ وزی کا سروسامان ہارے کے کمک کر دے ۔ کھیںتوں کوسرمبزوشاداب کرمے اوا الشحاب المككاتي لِنبّاتِ ٱرْضِكَ المئويق في بجيئيم الاكياق كامنن عَلَىٰعِبُّادِكَ بِالْيَكَاٰعِ التَّمَّرُةِ وَأَخِي بِلَادَكِ بِبُلُوْغِ الزَّهَرَةِ وَاشْمِلُ مُكَلَا ثِكَتِنكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةِ لِبَنَّقِي مِنْكَ نَا فِيعِ دَا يَهِمِ عُزْمُ هُ وَإِسِعٍ دِرَى لَهُ وَابِلِ سَرِيْجِ عَاجِلِ لَحُنِيُ بُه مَا قَنْ مُّاتْ وَتُرُدُّ يُهِمَّا تَّدُنَاتَ وَتُخْرِجُ بِهِ مَاهُوَاتٍ وَتُوسِّعُ بِهِ فِي الْأَثْوُاتِ سَحَا بَا مُتَزَاكِمًا كَهُ نِينًا كَامُرِ يُنَّا كُلُّهُ فَأَنَّا مُجُلُجُلًا عَيْرَ مُلِتٍّ وَدُقُهُ وَكُر خُلَّبِ بَرْقُكَ ٱللّٰهُ ثَمَّ ٱسْقِنَا غَيْثًا مُؤيُّنَّا مَرِيْعًا مُهُرِعًا عَرِيضًا وَآسِعًا غَزِيْرًا تَوُدُّ بِهِ النَّهَيْضَ وَتَجُهُرُ بِهِ الْمَهِيْضَ اللَّهُ قَراسُقِنَا سَقَيًّا تَشِيْلُ مِنْهُ الظِّرَابِ وَتَمْلَأُمِنْهُ اليجباب وتُفَيِّرُ بِنِي الْاَنْهَارُوَ تُنْبِتُ بِهِ الْأَشْجَاءَ وَتُرْخِصُ بِهِ الْأَسْعَارَ فِي جَمِيْعِ الْأَمْصَارِ وَتَنْعَشُ بِهِ الْبَهَا يَعِمُ يَ الْخَلْقَ وَتُكُولُ لَتَنَا مِيهِ كليِّبَاتِ الرِّنَ وَتُنْفِثُ كَنَّا بِهِ الزَّمْعَ وَنَدِيٌّ بِيرِالضَّمْءَ ِرِّ ثِيْرِنْيِهُ كَا بِهِ ثُوَةً إِلَيَّ **گُوَ رِ**ئَا ٱللّٰهُ تُحَرِّكَ تَنْجُعَلَ ظِلَّاءُ عَلَيْنَا سَمُوْمًا وَكَا تَجْعَلْ بَرْدَ لَأَ

عَلَيْنَا حُسُوْمًا وَكَا تَجْعَلُ صَوْبَهُ عَلَيْنَا مُجُوْمًا وَلَا تَجْعَلُ مَاكِهُ عَلَيْنَا ٱجَاجًا ٱللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَتِّدٍ وَانْ ذُقْتَ مِنْ بركات الشلوت والأنهن إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

واحىبلىك الميت

جو یا بوں کے نفنول کو دودھ سے تھردے اورا<sup>س</sup> کے ذربيه بمارى قوبت وطاقت بي مزيد قومت كاامنا فه كريس بارِ اللها اس ابركی سِاير انگنی كو مارے لئے جملسافينے والا توكا تجوزكا اس كي خنكي كونحوست كاسرشبراوران کے برسنے کو عذاب کا پیش خمبہ اور اس کے یانی کو رہار كام ودمن كرين أشوره قرار دينا - بارالها إرجمت نازل فرا محدّ اوراك كي آل بر اوريمي آسمان زين كي برکتوں سے بہرے مند کر اس گئے کہ تو مرحیز بر قدرت رکھنا ہے۔

جب بارش کے رک مانے سے خشک سال کے آ نار ظاہر موتے ہی تواس سے سب ہی ماثر موتے ہی زمین پرتشنگی و ب آبی کی وجرسے فاک الرق ہے اور سیرانی کے نہرتے سے مردہ ہو باتی ہے۔ مرے بھرے کھیت مُرجہا کررہ جاتے ہیں۔ حیوان بوکھلائے مُوے پریشان حال بھرنے ہیں۔ کسان حسرت بھری نظروں سے آسان کو دیمیتنا اور ایوسی سے سرجد کا لینا ہے۔ عرض برجیرہ قعط ذو گی سے اُداسس اُواس نظر آ تا ہے۔ اُس موقع پرگنا ہوں سے تو ہر واستغفاد کرنا ، الله سے لو لگانا اور اس سے بارشس کی دُما مانگنا عابہے که نیبی اس كا مل ہے ۔ اور بہتریہ ہے كه نمازكے بعد وعا مانكے كه وه جلدمستجاب بهونی ہے ادر اس سے بہتریہ ہے كه نماز ستسقا کی صورت میں و ماکرے ماز استسقاء کا طریقے سے سے کر حمد کے دن خلیب سے اعلان کرسے کہ لوگ نیے افلاق واطواد شاكسته بنائي - توبر واستغفاركري - حقوق سے سبكدوش بول اور كل سے تين روز سے مسل كھيں اور تبیسرے دن عجز وانکسار کے ساتھ تربر واستنفار کرتے ہوئے صحواکی طرف نکل کھوٹے ہوں اس طرح کرجمتے أ تاركر لا تقول میں اٹھالیں۔ بیلتے ، بوڑھے ، بوڑھی عمدتیں اور چو پائے بھی ساتھ ہوں اور بجوں کو ماڈن سے عليهه وكرويا جائے اور صحدا ميں يہني كر مؤة ف تين مرتبه المصللي في بكارے - اور امام وكو ركعوت نماز استسقار کی نیت کرے اور حمدو سورۃ بلند اُوازسے پڑھے سورۃ فتم کرنے سے بعد یا نچ مرتبہ کلبیر کھے۔ اور مرکببر کے بعد تنوت کے کئے واتھ اٹھائے اور یروم برط سے:۔

إرالها! توايض بندس، كنيزون اورجر إين كوسلرب اللهمقراسق عبادك وإمائك فرادر ابنے دائن رحمنت كو كبيدلا دے در اپنے مردہ تہرا وبهماضك وإنشررحمتك می تھے سے زندگی پیا کر دے۔

مچے حیلی کبیر کہ کر دکوع بیں حلئے اور دو فول سیوں سے بعد دومری رکعت کے لیئے اٹھ کھوا ہو اور حمد وسورة

## بسندیده اخلاق و شائسته کردارکے سنسلہ بین حضرت کی دُعا

2

3

بارالها! محدّ ادران کی آل پررحمت نا ذل فرا در مرب ایان کو کال ترین ایمان کی مدیک بنها دے اور میے ایمان کی مدیک بنها دے اور میری نیت کوبندیو کیفین قراد دے اور میری نیت کوبندیو ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پاریک بلند کرنے ۔ فداوندا! اپنے لطف سے میری نیت کو خات موری نیت کو خات و میاد یا ادراپنی دیمت سے میری فرابیوں کی اصلات کو خات و اور اپنی قراد و رائی کی آل پر دیمت نا ذل کرنے اور اپنی چیزوں پر عمل پرا ہونے فرا اور جھے اُن مصرو فیتوں سے جو عبادت میں مانع میں ہے نیاز کرنے اور اپنی چیزوں پر عمل پرا ہونے میں سوال کرے گا ، اور میرے ایمام ذندگی کو غرض خلفت کی توفیق دے جن کے بارے میں مجموعی کر سے دن میں اور میرے ایمان کی توفیق دے جن کے بارے میں موال کرے دن میں کے میں موال کرے دن میں کے میں موال کرے گا ، اور میرے ایمام ذندگی کو غرض خلفت کی افزام دسی سے بیاؤ کر دے اور مجھے کی سے دن ورست تگی کی افزام و دست تگی کی شاکش و وسعدت موطل فرا - احتیاج و دست تگی

وَكَانَ مِنْكُعَا تُوهِ عَلَيْمِ السَّكَرُمُ فِي مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَرْضِي الْأَفْعَالِ ٱللّٰهُ حُرِّصَلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَالِمِ وَ بَلِّعْ بِإِيْمَانِيْ أَكْمَلَ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْ يَقِينِينَ أَفْضَلَ الْيَقِينِ وَانْتَاهِ بِنِيَّتِيُ إِلَىٰ ٱخْسَنِ الِنِّيَّاتِ وَبِعَمَ لِيُ إلى ٱحْسَنِ الْاَعْمَالِ ٱللَّهُوَّ وَفِيرُ بِكُطُفِكَ نِيَّتِى وَصَحِّمُ بِهَا عِنْدَكَ يَقِينِنِي وَاسْتَصْلِحُ بِقُنْ رَيْكَ مَا فَسَدَ مِنِي اللَّهُمَّ صَلِي عَلَي مُحَمِّدٍ وَالِم وَاكْفِيلُ مَا يَشَعَلُنِي الْإِهْتَمَامِ بِبِ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَالَسُتَكُنِيُ خَلَّا عَنْهُ وَاسْتَفُرِغَ إِيَّاهِي فِيهَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَإغْنِينَ وَأُوسِعُ عَلَيَّ فِيْ رَدُقِكَ دَلَا تَفَتِنِي بِالتَّفْدِ وَأَعِزِّنِي وَلَا تَلْمَتَلِيِّنِي بَالْكِنْدِ

یمی بتلا نه کړ. مورت و تو قیر دے م کیرو غرورسے دو جار یز سونے دے میرےننس کو بہٹ دگی و عبادت کے الے رام کر اور خود سیسندی سے میری عبادیت کوفاسد مر مونے دے ادر میرے انتھوں سے توگوں کو فیق بہنیا اور اُسے اصان جانے سے دائیگاں دمونے دے۔ مجھے بندیایہ اخلاق مرحمت فرما اور عزور اور تفا خرسے محفوظ رکھر بار الہا ! محد اور ال كاك پر رحمت نازل فرما اور نوگوں بین میرا ورحبہ جتبنا بلند کرے آنا ہی مجھے نود اپنی نظر فول ہی سپت کرسے اور سبتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے ننس میں باطنی بے وقعتی کا اصال پیدا کردے۔ بارِ النّا! محدّ اور اُن كى آكّ ير رحمت نازل فواور مجھے اسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرا کہ ہسے دوسری چرزہے تبدیل نرکروں اور ایسے ملیح رکت پر لیگا جس سے مجمعی منر سر موروں، اوراسی بختر نیت وع جس می فراست من کرون اورجب یک مری زندگی تیری اطاعست و فرانبرداری کے کام آئے مجھے زیزہ رکھ اورجب وہ شیطان کی حالگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیسری ناوافگے سے سابقة يراع بالتراعفدب مجه بريقيني بوجائے مجھے اپنی طرف اُنطا ہے۔ اے معبود! کوئی ایسی خفلت جرمیرے لئے معیوب سمجی جاتی ہواس کی اصلاح کے بغیر مہ تھیوڈ اور کوئی ایسی بری عادت جس پرمیری مرزئش کی جاسکے۔ اُسے درمدت کئے بغیرے رہنے دے اور جو یا کیزہ تصلیت انجی مجمل ناتمام مو السي تكيل كك بينها وعد الدالله ارتات نازل فزما مخدُّ اور أن كي ألَّ براور ميري نسبت كينروس

وَعَيِّلُ إِنْ لَكَ وَلَا تُفْسِلُ عِبَادِيْنَ بَائُغُجْبُ وَآجُدِ لِلنَّاسِ عَلَا يَّدِي الْنَحَايُرُ وَلِأَتَهُ حَقَّهُ بِالْهُنِّ وَ حَبْ بِي مَعَالِيَ الْاَخْلَاقِ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ أَلْلَهُ مُّدَصَلِّ عَلَى مُحَتَّدِ وَّ الِب وَلَا تَرُفَعُنِي فِي النَّاسِ دَى جَةً إِلَّا جَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلُهَا وَلَا تُحْدِيثِ لِي عِنَّا ظَاهِرًا إِلَّا آخَدَ ثُنَّ لِى ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي دِفَدَرِهَا ٱللهُ مَ صَلِ عَلَى مُحَمِّدٍ وَإلِ مُحَمَّدِ وَمَيِّعُونَ بهُدًى صَالِحٍ كَا أَسْتَبُولُ بِهُ وَظُرِيُقَاتِهِ حَقِّ لَا الزينحُ عَنْهَا وَنِيَّةِ رُشْهِ لا رَشُكُ فِيهَا وُعَمِّرُفِي مَا كَانُّ عُمُرِي بِنَ لَةً فِي كَاعِبِّكَ فَإِذَا كَانَ عُمَرِي مَرَّتَعًا لِلشَّيْطِن كَا قُبِضَنِي إِلَيْكَ تَبُلَ اَنُ يَسُمِثَ مَقُتُكَ إِنَّ آوُيَسْتَحْكِمَ غَضْبُكِ عَلَىَّ ٱللَّهُ مَا لَا تَدَءُخُصُلَةً تُعَابُ مِنْ إِلَّا ٱصْلَحْتَهَا وَلَا عَالِبُدُّ أُوَثَّتُ بِهِا الْاحَتَّنْيَتُهَا وَكُواكُرُوْمَةً فِنَ نَا قِصَةً إِلَّا ٱ تُهَمُّنَّهُ ۚ اللّٰهُ مُّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ كَ إِلِ مُحَكَّدٍ وَ إَنْدِلْنِي مِنْ بِغُضَةِ ٢ هَلِ الشَّنَانِ الْمَحَبَّةَ وَ مِنْ حَسَدِ الْمَعْلِ الْبَغْيِ الْمَحَدَّةَةَ وَمِنْ ظِنَّةِ اَهُلِ الصَّكَاجِ النِّقَةَ

وشمنول کی دشمنی کوالفت سے سرکسٹول کے حسد کو مجبت سے، نیکول سے بے اعتمادی کو اعتمادسے، تسسر ببیول کی عداورت کو دوستی سے ،عزیزول کی قطع تعلقی کو صلار رهی سے، قرابت داروں کی ہے امتنائی کو نصرت متالی سے، عوشا دایوں کی ظاہری مجتبت کوسیتی مجتب سے اورسائقيول كے المانت أيمز ربائي كوس ما شرك اور ظالموں کے خوت کی تلخی کو امن کی شرینی سے بدل وے خداوندا ارحمت نادل فرا محدّ ادر أن كي آلَ بر اور بو مجد برظلم كرے أس برمجھ فلب دے رج مجھسے حكوا كرے اس كے مقابلين زبان (حبت كن) درے ، بو مجهد المنتسني كرا الله يرتجع فتح وكامراني مخش جو مجھ سے کرکرے اس کے مرکا توٹر بوطا کر جو تھے دبائے اس برقابودے رج میری برگوئی کرے اسے تھٹلانے کی طاقت وے اور جو طرائے وحم کائے، اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعیت اور جورا در راست و کھائے اس کی بیروی كى تونيق عطا فرمالها الله! محد اوران كى آل يَرْرَتُ نانل فرا اور مجھے اس امری توفیق دے کہ جو مجھے۔ غش و فریب کرے میں اس کی خیر خوامی کروں یہ جو مجھے بھورٹے اس سے حن ساوک سے بیش اول۔ جم مجھے محردم کرے اُسے عطا و بختسش کے ساتھ عوض دول اور حر قطع رحمی کرے اُسے صلی رحمی کے ساتھ بدلہ دون اور جرکیس بیشت میری برای کمرے میں اس کے خلاف اس کا ذکر خیر کروں اور حسن سلوک پر سشكرى بالادك اوربدى سے حبثم بوشى كروں بارالها! محد اور اک کی آل پر رحمت نادل فرما اور عدل کے نننر، عفقه کے منبط اور فتنے کے فرد کرنے ،متفرق د

ومِنْ عَدَادَةِ الْآدَنْ نَيْنَ الْوَلَائِينَ كَنِمِنْ عُقُوْنِ ذَوِى الْأَمْ حَامِ إِلْكُرِّكُ وَمِنْ خِدْكًانِ الْآقْرَبِيْنَ النَّصْرَةَ وَمِنْ حُبِّ الْمُكَادِيْنَ تَكْصَحِيْحُ الميقة وَمِنْ رَدِّ الْمُكَابِسِينَ كُرُمِرِ الْعِشْرَةِ وَمِنْ مُرَارَةٍ خَوْنِ الظَّالِمِينَ حَكَرُوةً الْأُمَنَ ٱللَّهُ حَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِيهِ دَاجْعَلْ لِيُ بَدُّا عَلَىٰ مَنَّ ظَلَمَنِيْ كَالِسَانًا عَلى مَنْ خَاصَمَنِيُ ظَفَرًا بِبَنَّ عَاكَدُنِيْ وَهَبْ بِیْ مَکْدُّا عَلیٰ مَنْ کَایکَ فِی وَ تُكْدَرَةً عَلَى مَنِ اضْطَهَدَ فِي تُكُنِائِيًّا لِمَنَّ قَصَبَنِيُ وَسَكَلَامَةً مِمَّنُ تَوَعَّدُنِيُ وَوَيِّقُنِيُ لِطَاعَةٍ مَنْ سَكَّدَنِيْ وَمُتَابَعَةِ مَنْ آئ شَكَ فِي - ٱللَّهُ تَوصَلِّ عَلَى عُكَّتِي وَالِهِ وَسُلِّدُنِيُ لِأَنَّ أَعَارِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنَّصِّحِ وَ ٱجْزِي مَنْ هَجَرَنِيُ بِٱلۡبِرِّ وَٱثِیۡبَ مَنِ حَرَمَنِي بِالْبَنْإِلِ وَأَكَا فِي مَنْ تَطَعَنِي بِٱلصِّلَةِ وَٱخَالِفَ مَن اغْتَابَنِي إِلَى حُسُنِ النِّكْرِ وَٱلْأَلْكُرُ الْحَسَنَةُ وَأَغْضِى عَنِ السَّيِّعَةِ ٱللَّهُ قَرَصِلِ عَلَى مُحَتَّدٍ وَإِلِم وَحَلِنِي بِجَلْيَةِ الصَّالِيعِينَ وَ ٱلْبِسَٰزِی بَنَ أَيْنَةُ اللَّهُ تَقِينَ فِي بَسُطٍ

یرا گنده لوگول کو ملانے، آئیں میں صلح صفانی کرانے، سی کے ظاہر کرتے، عیب بر سردہ ڈالنے ، زم خولی و فروتنی اور حن میرت کے افتیار کرنے ، رکھ رکھا و کر دیکھنے حسن افلاق سے بیش آنے مفتیلت کی طرف بیش قدمی كرنے، تفقل واصان كو ترجيح دينے، نور ددگيسبرى سے کنارہ کرنے اور غیر ستی کے ساتھ حس سلوک کے ترک کرنے اور حق بان کے کہنے میں اگرچہ وُہ گراں گزیے ، اور ابنی گفار و کردار کی بھلانی کو کم سجھنے ين اگريم وه زياده مو اور اپنے قول وعمل كل برائ كوزاده تمجينه مي اگربير وه كم بو- مجھے نيك كوكارس کے زبور اور بر ہیز گاروں کی سیج دھیج سے آراستہ کر اوران تمام چیزوں کو دائمی اطاعیت اور جماعیت سے وابستكى ادر ابل مدعت إدر ايجاد كرده رايول برعل كرنے والول سے علىمدگى كے وربعير يا ير يحميل ك بہنما وسے ۔ بار الها ! محمد الد أن كى آل ير رحمت ذل فرما اور حبب میں بوڑھا موماؤں تو ابنی و سیع رفزی میرے کئے قرار دے اور جب عساجزو ورما ندہ ہو : جادُل قرابی قری طاقت سے مجھے سہارا دہے اور مجھے اس بات میں مبتلا یہ کر کہ تیری عبادت میں متحاو کو تا ہی کروں، تیری راد کی تشخیص میں معشک جاؤل تری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں-اور ع بَرِ سے متفرق و بلاگندہ مہوں اگن سے میل جول ر کھوں اور جو تیری مانب برط صفے والے میں اُن سے علیمدہ رہوں۔ فداوندا! مجھے ایسا قرار دے کرفٹروت کے وقت تیرے ذریعہ حملہ کون، ماجت سے وقت تھے سوال مروں اور فقروا حتیاج کے موقع بڑے ساستے گھ گڑا ڈل اور اک کھرے مجھے نہ کا ذا ٹاکھ

الْعَدُّلِ وَكَظُّهِ الْغَيْظِ وَإِطْفَاءَ التَّاثِرَةِ وَضِيَّ الْمُلِالْفُرُقَةِ وَ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِنْشَاءِ اكتادِقة وَسَثْرِالْعَاكَ لِنْبُةَ وَلِيْنِ الْعَرِيكَةِ وَخِفْضِ الْجَنَاجِ وَ حُسَنِ السِّيْرَةِ وَسُكُونِ الرِّيْجِ وَطِئِيْبِ الْمُخَاكَقَةِ وَالْشِّبْقِ إِلَى الْفَطْشَكَة وَإِيْثَارِالتَّفَضُّلِ وَيُزُكِ التَّعْيِثِيرِ وَالْإِفْضَالِ عَلَيْ غَيْرِ الْمُسَّتَعِقِّ وَالْقَوْلُ بِالْمُوَّقِّ وَإِنَّ عَزِّرِ وَاسْتَنِقُلَالِ الْحَثَيْرِ وَإِنْ كَاثِرُ مِنْ قَوْلِيْ وَفِغِلَىٰ وَاسْتِكُنَّا رَالشَّتِر وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِيْ وَٱكْمِلْ ذبك لي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَلُوُومِ الْجَمَاعَةَ وَى تُلْمِن اَهْلِ الْبِدَعِ وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّايِ الْمُخْتَرِعِ ٱللَّهُمُ صُلِّ عَلَىٰ مُتَحَمَّدٍ قَالِمٍ وَاجْعَلُ أَوْلِسَحَ رِنْ قِكَ غَلَيَّ إِذَاكِبِرْتُ وَأَقُوى تُتَوَيْكُ فِي إِذَا نَصِبْتُ وَلَا تَبْتَلِيَتِي بِالْكُسُلِ عَنْ عِمَادَتِكَ وَلَا لَعَلَى عَنْ سَبِيْدِك وَلَا بِالتَّعَرُّ ضِر لِخِلاَبُ مُحَبَّتِكَ وَلامُجَامَعَتِر مَنُ تَفَرَّقَ عَنْكَ وَلَامُفَارَقَةِمَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي أَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاسْتَكُلُكَ عِنْدَ ٱلْعَاجَةِ وَاتَّضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْكَ الْمَسْكَنَةِ وَكِرَتَفْتِنِي بِالْإِسْتِعَانَةِ

اضطراریس تیرسے بخیرسے مدد مانگول اور فقرو نا داری كوقت تيرك فيركم أسكه عاجه زاد ورخواست کوں اور خون کے موقع پر تیرے سواکسی دو سرے کے سامنے گڑا کڑا دُل کہ تیسسری طرن سے محروی نا کا می اورب اعتنائی کاستی قرار باؤں - راے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیا وہ رقم کرنے والے خب ایا ! جو حرص ، بدگانی اور صد کے بدیا ستيطان ميرك ول يس بريدا كرك - أبين ابي عظمت کی باد ابنی قدرت میں تفکر اور دشسن کے مقالبہ میں تدبیر و جارہ سازی کے تفتورات سے بدل وسے اور فنش کلای یا سبے مودہ کوئی، یا د شنام طرازی یا تحبوثی گوا ہی یا فائب بوئن کی فیربت یا موجود سے بدر ابی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبا ير لانا جايد أنهي اين حدراني ، مده مين كوشش وانہاک، تمید و ہزرگ کے بیان ، شکر نعمت واعرا<sup>ن</sup> اسان اور اینی نعتول کے شمارسے برل کروے ا الشرا محمَّد اور اكن كى آلِ بر رحبت نازل مزما اور مجھ بے ظلم نہونے بائے جب کہ تواس کے دفع کرنے برقادر منه اور کسی برظلم مذکرول جب کرتر می . للم سے ردک دینے کی طاقت رکھتا ہے اور گراہ مر ہو ماوں جب کہ میری رمنا ئی تیرے سے آسان ب اور مماج نه بول بيب كرميري فارع البالي تري طرف سے ہے ۔ اور سرکش مز ہوجا وی جب کرمیری خوشال تیری جانب سے کے - بارالها! می تیری مغفرت كى جانب آيا مول- اورتيري معانى كاطلب كاداوتري بخشش کامشاق مون میم صوف تیرے فضل پر تجعرومه ركفتا ہون اورمیرے باس كوئى چيزاليي نہيں ہے

بِغَيْرِكَ إِذَاضُطُرِمُتُ وَلَابِالْكُفُنْءَ لِسُوَالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْثُ وَكُمْ بِالتَّضَّـُرُّعِ إِلَىٰ مَنْ دُوْنِكَ إِذَا رَهِبْتُ فَاسْتَحِقَّ بِبَلَالِكَ خِنْكَانَكُ كُ مُنْعَكَ وَإِعْرَاضِكَ يَا ٱمْ حَمَ الِوَّاحِيدِينَ - ٱللَّهُ هُرَاجِعَلُ مِنَا يُكْتِقِ اللَّهُ يُطَالِنُ فِي رُوعِي مِنِ التَّكَمِّيْ وَالتَّظِيِّيُ وَالْحَسَدِ ذِكْرًا لِعَظَّمُتِكَ وَتَفَكَّرُ إِنْ ثُكِّرًا فِي ثُكِّرَ رَبِّكِ وَ تَنْ بِنُمُاعَلَى عَدُقِكَ وَمَا ٱجْلَامَ عَلَىٰ لِسَانِيۡ مِنَ لَفَظَةِ فُحُرِيۡ اَوۡ هُجُرِ ٱ فَشَتْمِ عِنْ شِ ٱ وَشَهَا كَوْ كاطِلَ أواغُتِيَابٍ مُؤُمِنٍ عَآئِبٍ أوُسَبِ حَاضِرِ وَمَا اشْبُهُ ذُرِكَ تُطِقًا بِالْحَمُدِ لَكَ دَاغَرَا تُكَارِيْ الثَّنَاءَ عَكَيْكَ وَذَهَا كُأَ فِي تَمْجِيُدِكَ وتشكرًا لِنِعْمَتِكَ وَإِعْتِرَاكَ إِلِجْسَانِكَ وَاحْصَاءُ لِمِنَذِكَ ٱللَّهُ مَّ صَلَّاعُكِ مُحَتَّدٍ قَالِم وَلَا أَظُلَمَنَّ وَأَنْتَ مُطِيُقُ لِللَّهُ فَعِ عَنِّىٰ وَلِا ٱطْلِمُنَّ وَ إِنْتَ إِلْفَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنْ فَيُ وَلَا ٱۻِئَنَّ وَٰقَنْ ٱمْكَنَتُكَ هِذَ إِينِي <u>ۮڵٳٲؙڎ۬ٛ</u>ػٛقِرَنَّ دَمِنُ عِنْدِيكَ وُسِّعِيْ وَ كاكظعكن ومنءنوك وبجوي اللهم إلىمَغْفِرَتِكَ وَفَدُتُ وَإِلَى عَفْيِوكَ تَعَمِنُهُ سُّ وَإِلَىٰ تَعَبَا وُزِكَ اشْتَقْتُ وَيِفَضِيكَ وَثِقَتُ وَكِيْسَ عِنْدِي

ج میرے گئے مغفرت کا باعث بن سکے اور میرے عل میں کھھ ہے کہ تیرے عفو کا سزا وار قرار یا وُل اور اب اس کے بعد کہ بیں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کرحیکا ہوں تیرے ففل کے سوامیر سرمایر ائمید کیا ہوسکتاہے بهذا محد اور ان کی آل پر رحمت نازل کر اور مجد بر تغفل فرا فدایا ا مجھے موایت کے ساتھ گویا کر میرے دل میں تقویٰ و پیر ہیزگاری کا القار فرماء پا کیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیوہ کام میں مشغول مکھر مَعالیا مجھے بہترین است پر میلا اور ایسا کر کہ تیرے دین و أئين برمرول اوراس بر زنده رمول -اسالسرام اور ان کی اَلِّ ہِر رحمت نازل فرا اور مجھے دگفتارہ کر دار میں) میانه روی سے بہرہ مند فرا اور درست کا رو اور برایت سے رہناؤں اور نیک بندوں میں سے قرار وسے اور ہ خرت کی کامیا بی اور جہنم سے سلامتی عطا کر بے خدایا میرے نفس کا ایک مقتبر اپنی دا بتالاؤ اً زمانش کے الئے مفسوص کرفت ناکہ اسے دعذاب سے) رہان ولاسکے اور ایک عصر کرجس سے اس کی ( دنیوی) اصلاح و درستی دا بسته سے میرے لیئے رہنے دے کیونکہ میرا نفس تو ہاک ہونے والاسے مگر یہ کہ تر کسے بچاہے جائے۔اے اللہ!اگر ٹی ملکین موں تو میرا سا ذوسامان د تسکین) توہے۔ اورا گرد *برجگر* سے) محروم رموں تومیری امیدگاہ توہے-اور اگر مجھ پر ... غوں کا بجام ہوتو تھے ہی سے دادو فریادہے ہو بیزجا مِلَى اس كاعومن اور جوشے تباء ہو گئ اس كى درتى اور جے تونالبند كرے أى كى تبديلى نيرے اتھريكى سے لہذا بلاکے نازل سونے سے پہلے عانین، مانگنے سے بہلے خوشال ، اور گرا ہی سے نیلے برایت سے مجد راصا

مَا يُوْجِبُ فِي مَغْفِرَتَكَ وَلَاسِفْ عَبَرِينَ مَنَا أَسْتَرِقُ بِهِ عَفُوكَ وَمَا بِي بَغْنَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِى إِلَّا نَّضَيْلُكَ. نَصَلِّعَلَى مُحَمَّرٍ قَالِم وَتَفَضَّلَ عَلَىَّ ٱللَّهُ قُرِوَ ٱلْطَّقِينَ بِالْهُدَى وَٱلْهِمْنِي التَّقُوٰى وَوَيِّقُفِحُ لِكَنِي هِيَ أَنْ كَىٰ وَاسْتَعْمِلُنِي بَهَا هُوَ ٱرْضَى ٱللَّهُمَّ إِسْتُلُكُ إِنَّ الطَّرِيْقَةَ الْمُثْلَى وَاجْعَلِنِي عَلَى مِلْتِكَ آمُونُ وَآخِلِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ البِهِ وَمَتِّعْنِي بِالْاقِتِصَادِ وَاجْعَلْنِي مِنْ آهُلِ السَّدَادِ وَمِنْ آجِ لَكَ الْرَّيْسَادِ وَمِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ وَادُنُ قُنِيْ نَوْنَ الْمُعَادِ وَسَلَامَتُ الْمِرْصَادِ ٱللَّهُمَّ خُذُ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفَيِي مَايُخَلِّصُهَا وَٱبْنِ لِنَفْسِي مِنْ نَفْسِى مَا يُصْلِحُهَا فِإِنَّ نَفْسِحُهَا لِكُدُّ الوُتَعْضِمَهَا ٱللَّهُمَّ ٱلْمُتَاعَثَنَّ عُنَّاتِي إِنْ حَذِنْتَ وَٱنْتَ مُنْتَجَعِيْ إِنْ عُرِيْتُ وَبِكَ اسْتَغَا ثَنِى إِنْ كَرِثْتُ وَعِنْكَ كَ مِيتًا فَاتَ خَلَفٌ وَلَتَنَا فَسَكَصَلَاحٌ وَفِيْهُا الْكُوْتِ تَغْيِيْرٌ فَامْنُ عَنَىٰ قَبْلَ الْبُكَرَءِ بِالْعَافِيَةِ وَ قَبُلِ الطَّلَبِ بِالْجِلَةِ وَ قَبْلَ الطَّىلَالِ بِالرَّشَاْدِ وَاكْفِينُ مُؤْنَتُ مُعَثَوَّ الْعِبَادِ وَهَبْ لِي آمُنَ بُوْهِ الْهَكَادِ وَالْمَنِكُونِي حُسُنَ

فرا- اور لوگوں کی سخت وورشت با تول کے رنج سے محفوظ رکھ اور تباریت کے دن امن و اطینان عطافرا اور شرن بواسيت وارشادكي قوفيق مرحمت فرما- اسعاللر! محتر اور اکن کی اک بررحمت نازل فرا اور اینے لطف سے (بُرائیوں کو) محبہ سے دور کرنے اور اپنی نعمت میری پروکشش اوراپینے کرم سے میری اصلاح فرا اور اینے فضل و احسان سے (اجہانی ونفسانی امراض سے) میرا را دا کر۔ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ نے۔ اور اپنی رضامندی میں فرھانپ کے۔ اور جب امور مشتبه بهومائين تو حران بن زياده قرين صواب موادا جب اعال بمب استتباه واقع ہوجائے تُو خُوان میں باکیز ْ ترمداورجب فراب مي اخلاف برط الم توجوان میں بندیدہ ترسواس برعمل پرامونے کی توفیق عطا فراله الله إمحة اور ال كى آل بير رحمت تازل فرااول مجھے بے نیازی کا تاج بہنا اور متعلقہ کاموں اور اس طربق سے انجام دینے پر مامور فرما اور ایسی مرایت سے مرفراً: فرما جردوام و ثبات ملئے موسئے مو اُورِ غنا <sup>و</sup> خوشیال سے مجھے کے راہ سر مونے نے اور اسودگی و أسائش عطا فرا، اور زندگی کوسخنت وستوار بنا دسے۔ میری وعما کورو مذکر کیونکه میں کسی کو تیرا مترمقابل نہیں قرار دبيا اوريز ترب ساته كسي كوتيرا بمسر مجصة بموي بكارتا مول - أے اللہ! محمدُ اور أن كى آ لَا بر رَمُت نازلَ فرا-اور مجھے ففنول خرجی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ بونے سے بچا اور نمیرے ال میں برکت دے کر اس یں اضا فر کراور مجھے اس میں سے امگور خیر میں خرج كرف ك وجرس راوحق وصواب كرينجا- بايرالما! محتر اوران کی اَلُ بررحمت نازل فرما اور بینچھے کسب

الْإِنْ شَادِ ٱللّٰهُ مَرَّضَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَادُدَأُ عُنِيَ بِلُظَّفِكِ وَاغُنَّى إِل بِنِعْمَتِكَ وَاصْلِحِنِيْ بِكُرْمِكَ وَ كَاوِنَى بِمُسْعِكَ وَ الطِّكَانِي حِنْ ذَنَمُ إِلَكَ وَجَلَّلْنِي مِ صَاكَ وَوَقِّقُنِى إِذَا ٱلشُّنَّكُلَتُ عَلَىٰٓ الْأَصُوْمِ لِاَهُ ثُمَّاهَا وَإِذَا تَشَابَهَتِ الْاَعْمَالُ لِآئِمْ كَاهَا وَإِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لِكُنْ صَنَاهَا ٱللّٰهُمَّ صَلِ عَلَى مُكتبَي وَ إله وَتَوِّجْنِي بِالْكِفَالِيرِ وَسُهُ بِي حُسْنَ الْوَلَايَةِ وَهَبُ لي صِدْقَ الْهِدَايَةِ وَكَا تَّفْتِنِينُ بِالسَّعَةِ وَامْنِحْنِيُ حُسُنَ الْـِبَّاعَةِ وَكَا تَجْعَلُ عَیْشِیٰکُتُّاکُتًا وَکَا تَوُدًّ دُعَكَ إِنَّىٰ عَكَنَّ رَدًّا فَكِانِّىٰ لَا أَجْعَلُ لَكِ ضِبًّا وَلَا ٱدْعُواْ مَعَكَ نِدًّا۔ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَالِهِ وَامُنَعْنِىُ مِنَ السَّرَبَ وَحَصِّنُ رِنْ قِيُ مِنَ التَّكُوبِ وَ وَقِيْهُ مَكَكَفِي بِالنَرَكَةِ فِيهُ وَكَصِبْ مِنَ سَبِيتُلَ الْهِ كَالَيْتِ لِلْبِرِّ فِيْهَا أُنْفِقُ مِنْهُ ٱللَّهُ مَ كَسَلِّ عَسِل مُحَمَّدٍ قَرَالِهِ وَأَكُفِينَ مُؤْنِتً الْإِكْتِسَابِ وَإِرْزُقُنِيُ مِنْ غَيْرِ إَحْتِسَابَ فَسَكَرَ

میشت کے رنج وغم سے بے نیاز کر دے۔ اور بیما روزی عطا فرما تا که تلکسشی معاش میں اُلجه کرتری عبادست سے رُوگرداں نہ ہو جاؤں اور د غلط و تا مشروع ، كاروكسب كاخيازه نه كليكتول-ليالترا میں جو کھیے طلب کرتا ہول اسے اپنی قدرت سے بہنا کرنے اور جس چیزسے فالقت ہوں اکس سے اپنی عرّت وملال کے ذریعہ بناہ دے۔ خدایا اسے آبرو کو بخنا و تونگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقرو ینک رستی سے میری منزلت کو نظروں سے بذگرا۔ كرتجه سے رزق بالے والول سے رزق مانگنے لكول-اور تیرے بست بندول کی نگاہ کطفت وکرم کو اپنی طرف مورسنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اس کی مح وثنا اور جوب دسے اس کی بران کرنے میں مبلا سوجاؤل۔ اور توسی عطا کرنے اور روک کینے كا انتيار ركهتاب مذكر وه - اساللد! مخرّادران کی آل پر رحمت نازل فرا اور مجھے اسی صحت سے جرعبادت بن کام آئے اور امیی فرصت جو دنیاسے بے تعلقی میں صرف ہو اور اساعلم جو عل کے ساتھ ہو اورامیی برسیزگاری بوحد اعتدال می مود که وسواس یمی مبتلا مه میو جاوُن) - اسےاللہ! میری مرتبع حیات کو اینعفوو در گذر کے ساتھ ضم کر اور میری ارزو کورشت كى اميدىي كامياب فرا اورا بني خوشنو دى كك بينجيف کے لئے راہ اُسان کر اور ہرحالت میں میرے عمل کو بهتر قرار دے-اسے اللہ! محد اور ال کی اک پر رست نادل فرما اور مجم عفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لئے ہوست یاد کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی الماءس ميس معروف ركد ادراين مجت كى كهل و

ٱشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلَبِ وَلا اَحْتَىِلَ إِصْرَتَهِ فَاتِ الْمُكُمِّينِ ٱللَّهُمَّ فَأَظَلِبُنِي يِقُدُرَتِكَ مَا ٱطْلُبُ وَأَجِرُنِيُ بِعِزَّتِكَ مِمَّا ٱنْهُكُمَّ صَلِيْعَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَنَ وَجُهِي بِالْيَسَارِ وَلَا تَبُتَذِلُ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ فَاسْتَرْيَاقَ آهُلَ رِزَقِكَ وَاسْتَعْطِي شِرَارَ خَلْقِكَ فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ اَعُكَانِيْ وَأَبْتَنَّى بِنَامِمْ مَنْ مَنَعَنِيُ وَٱنْتَ مِنْ دُوْلَنِهِ مُ وَلِيُّ الْإِعْظَاءِ وَالْهَنْجِ ٱللَّهُ هَ صَلِّ عَلَى مُحَبِّدٍ وَ الله وَاثُرُوتُونِي صِحَّةً فِي عِبَادَةٍ وَ فَكُمَا فِي مَنْ هَادَةٍ وَعِلْمًا فِي اسْتِعْمَالِ وَوَمَ عَالَ فِي إَجْمَالِ ٱللُّهُمَّ أَخْدَةٍ بِعَفُولَكَ أَجَلِي كَ حَقِّقُ فِي رَجَاءِ مَحُمَّتِكُ اَمَلِيْ وَسَهِمَالُ إِلَىٰ جُلُوْعَ يهضناك شببرلى وحستن بنى جَمِيْجِ آحُوَا فِي عَمَلِيْ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالْحِ وَ نَتِيَّهُنِيُ لِيهُ كُنِوكُ فِي آوْتَاتِ النَعَفَكَةِ وَاسْتَعُمِكُونُ بِطَاعَتِكَ فِيُ آتِيَامِ الْمُهُلُّةِ وَأَنْهَجُ

سَهُلَدُّ اكْمِلُ فِي عِالْخَيْرَ التُّنْيَا دَالْاخِرَةِ اللَّهُمُّ وَصَلِ عَلَى مُحَمَّد وَالِه كَانْضَلِ مَسَا صَلَيْتُ عَلَى احد مِّن خُلْقِك صَلَيْتُ عَلَى احد مِّن خُلْقِك عَبْلَهُ وَانْتَ مُصَلِ عَلَى احْدِي بَعْدَهُ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبِي بِرَحْمَتِكَ عَنَابِ النَّامِ .

اسان راہ میرے گئے کھول دے اور اس کے ذریعہ میرے گئے دنیا و آخریت کی مجھلائی کو کامل کر دے۔
اے اللہ! محمد اور آئی اولاڈ پر سبت رین رحمت نازل فرما - ایسی دعمت جواس سے پہلے قرنے مخلوقات میں سے کہا قرنے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہواور اس کے بعد کسی میں نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا بی بھی نیکی موطا کر اور آئی رحمت سے ہمیں دوز خرے مذاب معنوظ رکھے۔

1

1

کی رائیں مختلف نظراً تی ہیں اور ایک ایک طاہ پر حلیا ہے تو دوسرا اس سے بالکل الگ داستذا فتیار کرتا ہے۔ کیونکہ مختلف عقول وافہام کے قائم کروہ نظریات کسی ایک مرکزی نقطہ پرمجتمع نہیں ہوسکتے۔ ایسی مورث میں ان کی پیروی کرنے یں قدم قدم پر رکا دلیں بیدا مول گی اور منلف نظریات میں سے معیمے نظریہ کا انتخاب مشکل موصلے گا۔اس کے علاوہ تقل کا دائرو عمل محدوسے اور وُر دنیائے محسوسات سے انگ موکر کسی تسم کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکتی اور قدم قدم بریتواس کا سہارا ڈھوندنے برجمبور موجاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں خواہنات وجذبات بھی پراجائے ہوئے ہیں سجرالسے سپر الزاخن مون برمبور كرويت ميرجنا نجرجب انسان مين نوامشات دجذبات أتجرت مي تووه عفل كم مقابر مي اكن سے جلد معلوب مروجا تاہے اور عقل سے صریحی احکام کو تھکوا کر موائے نفسان کے پیچھے مولیتا ہے۔ لہذا تنہا عقل مذکسی صورت بن کافی ہوسکتی ہے اور نہر مگر اسے معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اوراس کی روشنی بن اجتماعی زندگی کا نصرب العين ترور كنار انفرادى زندگى كائبى كوئى يقينى معيى اورنا فابل ترميم آئين اخلاق ترتريب نهي ديا جاسكنا-ان مالات ي ایک ایسے معیاری فرورت سے انکار نہیں ہوسکت جوعقل کی در ما ندگیوں میں رہنائی کرسکے اور ایک ایسانا قابل تغیراً مین بیش کرے جوحیات انسانی کے ہردور میں قابل عمل ہو۔ اور وُد معیار وی تنزیل ہے جس کی روشنی میں ترتیب دیا ہُوا رہے اور اس کے ذریعہ تہذیبِ نفس وتز کیٹر افلاق کا درس دلیتے رہے ہیں۔ان علمین افلاق میں سب سے بلند مرتبت مقر نعتی مزبن میں جنہوں نے زبر افلان سے آ راسنہ کرنے اور انسانیت کی زلف*ب پرلیٹ*اں کوسنوارے *کے لئے وہ* تعلی<sup>ات</sup> وسیئے جو محاکسن افلاق کا سرحیتمہ ہیں ریتعلیات صرف قول تک محدود نہ تھے بنکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزگی ٹیر كالكِ صَالِطه اور سن اخلان كا ايك زنده قانون تها - اور آنحينرت ملى الته مليه وآله وكم كى بعثت كامتصد بهي يه تها كمر وه علماً وعلاً افلاق حسنه كي تحيل فرائي بينانيرارشادِ نبوي به يعث لاتمدر مِكادم الاخلاق عين اس كم مبعوث مواموں ، کوم کادم الدخلاق کو باکیے تھیل تک بینجاؤں یہ اوران اخلاقی تعلیمات کو زندہ مرکھنے کے لیے ان کے اوصیار و نائبین حرسیرت و کردار اورانلاق و اطوار میں ان کے ورثۂ دار اور علم وعمل میں اُن کے اُٹینہ دار تھے ان نعلیمات کونسٹر کرتے اور ابنے تول ممل سے ان کا احیار کرنے رہے بینا نچان کے توسی کھے دصی وحائشین حصرت زین العابدین ملیرال الم سنے اس وعلي مكام الافلاق مي افلاتيات كوه دري ويئے أي جوافلاق بنوي كے أيمنز دار اور إلها مى تعليمات كے مامل مي اوران تأم بوابر إرون كوسميده سيام جوتمل الفضائل دعمى وعلى اوصاف سداً راستكى) اورتغلى عن الرّفائل د بنیج وبست ما دات سے علیمدگی) پُرشتمل بی -ان دونول منبول میں سے اگر ایک منبر کمز ورہے تو اس سے دوسرے منبر کا متا تُر ہونا بھی صروری ہے۔ اس لیٹے اخلاتی تنکیل کے لئے ان ایجا بی وسلبی رونوں میلووُں کو ہموظ ر کھینے کی ضرورت سے وہ ایجا بی صفات جو اس دُعالیں بیان ہوئے ہیں ہے ہیں :۔۔

ایمان :- یہ تمام محاسن اخلاق کا سرحبیرہ ہے اس لئے اسے سرفہرست جگہ دی ہے۔ایمان کے معتی تقدیق کے بی اور الم ایمان کے معتی تقدیق کے بی اور کھبی تقدیق وظارت میں اور الم ایمان کے مرات ورمات بی اور الم ایمان کے مرات ورمات

یں جو تفاوست ہوتا ہے وُہ ایمان ہی کے درجات کے بلندوبست ہونے کے لما فاسے ہوتا ہے۔ زبری کتے ہیں کہ پس نے امام جعفرصا دق ملیدالسلام کے سلسنے کہا کہ ،۔

ان للابدان درجات و منازل ایمان که منتف درج اور برتب بی جن کے استار سے منتفا صندل المدق منون فیما استان لانے والے اللہ کے نزدیک ایک وسرے سے فنینت عند الله قال نعم۔
عند الله قال نعم۔

چنانچه بیلا درجه برسب کرصرف زبان سے الله کی انو متیت اور بغیر تی رسالت کا اقرار کیا جائے اور بس ریر ایمان الم کامراوت ہے۔ جب انسان برا قرار کر لیتا ہے تو وہ سلم کہلانے گنا ہے اور اس کا ذبیم ملال اور جبان و مال محفوظ موجا ناہے۔

دوسمرامزتریہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور ول سے اعتبقا دمی رکھا جائے ۔ گراسلام کے تعلیمات اور اس کے اوامرو نواہی پر عمل ندکیا جائے۔

تیسلرمرتبریہ کو اس اقراروا عتما دیک ساتھ کبیروگنا ہوں سے بجا جائے اور ان دُانفُن کو بچرا کیا جائے جنہیں نرک کرنا کبائر میں داخل ہے۔ جیسے نماز، ذکو فق، جج وغیرہ۔ یہ داضح رہے کہ احادیث میں جو نماز و جج و زکو فاکے تارک کو کافر کہا گیاہے تو اس سے مراد بیہ کہ وُہ اس مرتبر امیان سے خارج ہوگیا ہے ؛ یہ مقعد نہیں ہے کہ وہ تمام مراتب امیان سے فارج ہوگیاہے کہ اب اس پرکفر کے احکام ما مرہونے لگیں۔

چرتھا مرتبریہ کو افراروائد تقادکے ساتھ تمام واجبات بھی بجالائیں اور تمام موات سے امبتناب بھی کیا جائے۔
یا بچوال مرتبریہ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستبات بھی اوا کئے جائیں اور محرات کے ساتھ مکرد ہات سے بھی پر میز کیا جائے۔
چیٹا مرتبریہ ہے کہ بعض مباطات کو بھی اس خیال سے جھوٹ ویا جائے کہ مباوا ہے کسی برائی کا مبتی خیبہ بن جائیں اور
کوئی خلط قدم اُٹھ جائے۔ بیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لئے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی نا شائر تہ کھی ایجبوٹی
بات نہ لکل جائے ؛ یاکسی کی مغیب و بدگوئی مزم و جائے ۔ یہ انبیار و اوصیار کے ایمان کا درجہ سے اور اس درجہ کوامام
ملیالت لام نے اکمل الائمان سے تعبیر کیا ہے۔

ابان مون مقبی ہی کا سمایہ نہیں ہے بکہ ونیا میں بن انسان کی انفادی اور اجتماعی زندگی کی فلاح و بہبردای ہے البستہ ہے۔ چنانچہ جب انسان کے دل دملح میں ایک بالادست سبتی کا نفور پیلا ہوتا اور فدا پرستی کا جذبرا مجز ناہے ، تو ایسے کچھ ذمتر داروں کا احساس ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ جوری، رشون، خیانت، ظلم اور اس قسم کے دو مرساخلاتی عیوب سے کنادہ کش ہوجا آہے اور خود غرضی ومفاد پرستی کی سطے سے بلند ہو کر سیرت و کرداد کے وہ اعلیٰ نمونے پیش محبوب سے کنادہ کش ہوجا تی ہی ومفاد پرستی کی سطے سے بلند ہو کر سیرت و کرداد کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرناہے جس سے اجتماعی زندگی متاثر مُوئے بغیر نہیں رہتی اور بطری حد کک میں شرے کی ہے ایوتدا لیاں کم ہوجاتی ہیں۔ اگر جب حکومت کا قانون اور اس کا احتساب ایک حد تک ان مفاسد کی روک تھام کرتا ہے۔ گرقانون کا خوف انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پریانہ نہیں کرسکتا۔ اور اقدار اس مداک مداک سے جہاں تک اس کی دستری انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پریانہ نہیں کو سکتا۔ اور اقدار اس مداک سے باس کا سک دستری اسک باطن میں کوئی تبدیلی پریانہ نہیں کو سکتا۔ اور اقدار اس مداک سے باطن میں کوئی تبدیلی پریانہ نہیں کو سکتا۔ اور اقدار اس مداک سے معافلت کرسکتا ہے جہاں تک اس کی دستری اس کی باطن میں کوئی تبدیلی پریانے نہیں کو سکتا۔ اور اقدار اس مداک سے باطن میں کوئی تبدیلی پریانے نہیں کو سکتا۔ اور اقدار اس مداک سے معافلت کرسکتا ہے جہاں تک اس کی دستری دور

ده بازاد ن، کوبیل، مام گزرگا ہوں اور مفاسد کے مرکز دن سے برایکوں کو دُور کرسکتاہے۔ گرگھرکے گوشوں اور دائت،
کے اندھیروں ہیں اُس کابس نہیں جلتا اور برائ کا جلن برستور باتی دہتاہے۔ اس موقع پر فدا کا خودت ہی قلب و
رفع کو ممّا ٹر کرسکتا اور برائمیوں سے مانع ہوسکتاہے۔ مکومت کے کارندے کہی نظر دن سے او جبل بھی ہوجائے
میں اور کہیں ان کی ہے راہ روی کی وجرسے خود افن پر بگران چپوڑنے کی ضرورت پڑ جا تی ہے۔ گرافلاتی وجدان جو
ایمان کی بدولت طاقت ور موتاہے ہر دم بگرانی وحفاظات کا فریبنہ انجام دیتا ہے خواہ دن کا اجالا ہو بارات کا اخرار فروت ہویا و برارہ۔
فلوت ہویا مبلوت، ابادی ہویا و برارہ۔

بیقین :- کسی چیز کا علم اس طرح ہوجائے کہ اس کے خلاف کوئی احتمال مزدہے بیتین کہلاتا ہے- اس لحاظ سے بیتین دوعلموں کا مجموعہ ہوگا - ایک معلم اور دوسرے اس کے خلاف کے علم اور یہ ایمان ہی کا دوسرا سے بیتین دوعلموں کا مجموعہ ہوگا - ایک معلم اور دوسرے ال کے خلاف کے خلاف کے عالم - اور یہ ایمان کا بل ہے "اس تام ہے - چنا نچر بہنی براکرم صلی افتد علیہ وآلہ ولم کا ارشاد ہے۔ الیقین الاحمان کلا ۔ بیتین ہی ایمان کا بل بیتین ہے ۔ بیتین کے بین دوسے ہیں ۔ بہلا درجہ یہ ہے کہ وهوئی کو دیجہ کراگ کی موجودگی کا علم ہو۔ یہ المی نظر واسترال کا بیتین ہے ۔ جو انہیں ترتیب مقدمات سے حاصل ہو اسے ، یہ علم الیقین کہلا اسے ۔

دو مرادرمبریہ کہ اُس اُگ کو اُ تکھ سے دیکھ لیا جائے۔ یہ خواس کوچٹم بھیرت و دیدہ کا بلن کے مشام ہ سے ماسل ہو تا ہے ۔ یہ خواس کوچٹم بھیرت و دیدہ کا بان کے مشام ہ سے ماسل ہو تاہے ۔ چنانچہ و علب یمانی نے امیرالمونین علیہ التام سے دریافت کیا کہ ھل ۱۰ میت دبا کی کیا آپ نے اپنے پر دروگار کو دیکھا ہے ؟ فرطیا لھوا عب د بالمواس کا جی اس رب کی پرستش نہیں کرتا جس کی جلوہ طوازی میر کی اس کے سامنے نہوئ یہ میں الیعین کہلاتا ہے ۔

تیسرا درج بہ ہے کہ اگ کے شعاول میں کو دکر آگ کا علم ہو۔ یہ الم شہود کا یقین ہے جو انہیں مبدا و فیفن سے اللہ اتسال معنوی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایسے اللہ اتسال معنوی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ حق الیقین فرا ما ہے۔ اللہ اللہ میں فالیہ بیر فائرز ہونے کی الٹر تعالیٰ سے التجا کی ہے۔ اسی مرتب عالیہ بیر فائرز ہونے کی الٹر تعالیٰ سے التجا کی ہے۔

نیمیت: -کسی عمل کی انجام وہی کے قعید والادہ کا نام نیب ہے - اور یہ علم وعمل کے درمیان ایک واسطہ ہے جوایک طون علم سے واب تہ ہے اور دومری طون عمل ہے ۔ کیون علم نہ ہو تو قصد نہیں ہوسکتا اور قصد نہ ہو تو عمل واقع نہیں ہوسکتا ۔ اور توائے عمل کے استعال کے موقع پریم ایک ناگزیراور طبعی جیزے ۔ چنا نجر شارع کی طون سے اگر بغیر نیب کے اعمال دعیا واسے کے بجالانے کا حکم ہوتا تو اس سے کوئی بھی مہدہ برا مذہو سکتا ۔ اس سے یہ امر مجی واضح ہو گیا کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جوکسی عمل کے بجالانے کے وقت زبان سے بھے جاتے ہیں ۔ کیونکر نیک کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق زبان سے ۔ اس لئے ذبان کے الفاظ کے بجائے دل سے قصد وارا دہ کو نیب قصور کرنا جا ہیئے ۔ اس نیت کے منتقب درجات ہیں جن کے منتقب درجات ہیں صدق دفاوس ہے تو عمل بلند اور اگر دیار و نمووہ ہے قو عمل فاسد ۔ چنا نچ بیغیر اکرم صلی اللہ علیہ والم الکونیت ہیں صدق دفاوس ہے تو عمل بلند اور اگر دیار و نمووہ ہے قو عمل فاسد ۔ چنا نچ بیغیر اکرم صلی اللہ عمال بالمذیات ۔ نیت برعمل کا انحصار ہے ان درجات ہیں سے بیلا درج بیا ورجاب

ہے کہ اس میں ریاد و نمود کار فرا مو- اس نیت کے اتحت جرعمل واقع ہوگا اس پر تواب کامرتب ہونا تر در کنار کنا و عاید سو گا عبادات میں جو ریا کار فرا ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ بیلی قسم بیرے کہ نفنس عبادت میں تو ریا نہ ہور میکن اس سے دوسرے اوصاف میں نمائش مقصود ہو- اس طرح کہ گھر سرتماز پڑھی مبلئے تو مخصرا ور گھرسے مامر دورٹرل كرما من برهمي جائے توطويل - ووتري قسم بيہ كرمستنب عباد توں ميں ريا كرے اس طرح كر كھر ميں يا تنها في ميں قونوال بجائه لائے مگر کہیں دوسری جگہ ہوتو نوافل کھی پڑھے اور نماز مثب بھی بجا لائے۔ اور تنسیسری قسم میرہے کہ واجب عبادتو یں ریا کرے۔ اس طرح کد گھر ہی تو ند نماز بڑھے اور مذروزے رکھے اور جب دکھلاوے کاموقع ہوتو نماز بھی بڑھے ادرروزه مجی د کھے۔ دیا کی مورنت سب سے زیادہ مہلک اورخطرناک سے۔

نیت کا دوسرا درجہ بیسے کو جنت کی خواس اور عذاب سے بچا وسے لیے عمل کرے - بینیت افلاص کے منافی

نہیں ہے کیونکہ شارع نے خود ترینی ترمیب سے کام لیاہے۔

نیسرا درجہ بیرہے کہٹ کوسیاس کو ملحوظ دکھتے ہوئے عمل کرے اگر اسٹ کریے نتیجہ بیں اس کی معمقول میں اضافہ سور بیمل می خلوص کا حامل مو گاراس طرح اک عبا دات میں جو دنیوی اعزاض سے دالبستر مهوتی بمب ان میں رزق، اولا و وغيره كا قعد كرنا صحت وافلانس كيمنافي منه بهو گار

یو تھا درجہ بیسے کہ حیا دکے اصاس سے منا تر ہو کر عبادت کرے -

بانجوان درج برب كه فدا كے جلال و جبوت كے اثر سے منا تر سوكر احمال بجا لائے۔

عھا ورب برہے کر تعمیل مکم کے لیا فلسے عبادت کرے۔

ساتواں درمبریہ ہے کہ اُسے عبادت کا اہل دسزاوار سمجھتے ہوئے اس کے اسکے سرنیاز تم کرے۔ مینیت ان بندوں سے مخصوص سے جو تقرب کے ملارم عالمیہ برفائز ہوتے ہی اور ای کو حفرت نے احس البنیات سے تعبیر فرایا ہے۔ کیونکراس کے اندرحسن وخوبی اور اظہار عبوریت سے علاوہ اور کوئی جذبر نہیں موتا-اسی کا فرکرا مراکمومنین علیال ام کے اس ارشاد میں ہے:-

میں نے تری برش جہنم کے ڈرسے اور جنت کی طبع

سے نہیں کی بکر تجھے عبارت کا سزاوار یا بلہے اس کیے

ماعيدة تكخوفا من نادك ولا طمعانى جنتك والكن وجداتك

اهلاللعبادة نعبدتك-

تیری پرتش کی ہے۔" بہوائے سر کوئے تو برفت ازیادم سايم طوبيك و دلجوني خورولب حوض عمل بر اسلام نے اگر جبرعلم کو بڑی اہمیت دی ہے گرعمل کی ایمیت بھی نا قابلِ انکارہے مگرعلم کی ایمیت مجى اى مورت بي م جب اس محمقة تنيات برعمل كيا جائے اور اگراس كے تقامنوں كو مفكرا دما جائے تروہ علم جہل مبكرجول سے بعبی برتر ہے - كيونكر بهالت كمبرى معذورى كاسبب بإجاتى ہے مگرملم كے بعد توكوئى عذر مسموع نبين ہوتا۔ كہذا علم ای صورت میں سود مند محجا ما مکتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اور عمل جو نکر نیت سے وابستہ ہے۔ اس لیے جب

مرتبه برنیت موگی ای مرنبه برعمل موگار اگراس می نود دریا جونو دو عمل دبال جان ہے۔ اور اگرصدق وفلوس کا مامل مع تو ور آخردی نوز دکامران کا بردانیت بنداو نوعالم عمل کی ظا ہری شکل دمورت اوراس کی کمیت و مقدار کونہیں دکیفتا بک اس مبذ بنرا فلاس کو دیجھا ہے جس کے اتحت وہ عمل مجالا یا گیا ہو۔ اگر فلوس کے ساتھ کم مجاوت ہوتو وہ اس طویل ذکردریا سے مہترہے جس میں فلوس کا دفرا نہ ہو۔ ایسے اعمال ہی کو اہم علیات مام نے اس الاعمال سے یا د کیا ہے اور قدرت نے انہیں اعمالی صالحہ سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچ ارشادِ اللی ہے ۔

برشم نقائے پر درگاری آرزد دکھاہے اسٹیل کا بجال ما جاہئے اور اپنے پروردگاری عبادت میں کسی کو مشرکی درکرنا میا ہیئے ہ

نمن كان يرجوالقاء رتبه فليعمل عملاصالحا ولا بيشرك بعبادة رته ١حد١-

یه میرابیدها داسته به اس کی بیروی کرو-اوردور متعدد رامیتول کی بیروی نه کرو . ورنه کوه تهبیل شکی داه سے منتشر کر دیں گئے ہے

ان هَذَا صِراطى مستقيبه فا شعوه ولا تتبعو االسبيل فنفرق بكم عن سبيله -

فرکو فکر :- ذکریہ ہے کہ دل اللہ تعالی کی یادسے فافل «رہے اور فکریہ ہے کہ انسان فلقت کا منات مظاہر فطرت پرنظر فاکر ڈال کرصا نع سے حرب صنعت کا کرشر دیجھے۔ ذکرسے تزکیۂ نفس مہتاہے اور فغلت کے پردے ماک موجاتے ہی اور فکرسے ملم دیقین کی روشنی بڑھتی ہے۔ بٹ نچر جب وہ تعقل و تشکرے کام لیتا ہے ادر اپنے انداور باہرکی کا منات میں فورو فکر کرتا ہے۔ تو اسے برچیز کی تہ ہیں ایک حکیمانہ تذبر و فہم کار فرا نظرا ہے بنووائی ذا كن هد ينانج ارشار الهيدية است منع فرايام. بنانج ارشار الهي سيد.

اسے ایمان والو إبہت سی برگا نیوںسے بیے رہا کرو کیونکر بینش گان بدگناہ ہوتے ہیں۔ یاایهاالذین امنوا اجتنبواکشیرا من الظن ان بعض الظن الثر ا اور پنیراکرم مل الرسلی و آلم وکم کا ارت ادمی ا-ان الله حرم من المسلود مه و عماضه و آن یظن به ظن

فدا وندِ عالم نے مسلم کا نون بہائے ،اس کی عوت پر حملہ اکور موسفے اور اس کے متعلق سومِ ظن رکھنے کو حرام قرار دیا ہے و

بر کھے بغیر سرایک پر معمروسا کر لینا عجز و کروری کی دنیل ہے ا

الطمانينه على كل إحد الإختبار عجز

فخش کلامی :۔ یہ بازاری توگوں کا دطیرہ ہے کہ وہ اپنے بسیے لوگوں ہیں اٹھنے بیٹھنے کی دمبسے اول فول کینے کے عادی ہوجاتے ہیں۔ گر ایک بٹریعت ومعیاری انسان کمبی یہ گوا دانہیں کرنا کہ وہ اپنی زبان پر کوئی فحش کلمہ آنے دے۔ اعدا کرکسی موقعہ بچہ امیں ضرورت برط جائے کہ کوئی فعش کلمہ آئیا برٹسے تو وہ اسے اٹنا دے کنائے سے اما کرسے گا اور کھل کم کہنے سے جکیلے ہے گا۔

وسنت نام طرازی :- به عادیت نسن کی خباشت و دنایت کی ملاست سے ساس منصفعددوروں کو گزند بینجانا مر

ہے اور کمبی ترے توگوں میں ایٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی عادت بڑجاتی ہے۔ بہرطال بیمسی کوگر ند بہنجا نے کے لئے ہویا بربنائے عادت، انتہائی اشتعال انگیزی کا باعث ہوتی ہے جس سے تبعگرے نساد اور خون خراجے یک نوبت بہنچ جاتی ہے۔ اور کمبی قتل ایسے سنگین جُرم کا بھی ارتکاب ہوجا تاہے۔ لہذا کوئی گالی دے تو گالی کا جراب گالی سے دینے کے مجائے صبرو تمل سے کا ایسا سنگیں جگرم کا بھی ارتکاب ہوجا تاہے۔ لہذا کوئی گالی دے تو گالی کا جراب گالی سے دینے کے مجائے صبرو تمل سے کا

لینا چاہئے، اورگال گلوچ سے اپنے کو بچائے رکھنا جاہئے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ اسراف : مہاں بتنا صرف کرنا چاہئے اس سے زیادہ مقلار میں مرف کرنا اسراف کہلا تاہے۔ اور بعض اسے دریا دلی

تبذیر اسم مرد مرد به با اور در با به بین و با صوت کرنا تبذیر که اتا به ماس میمل جودد سنا کے مظاہرہ کا بینتیجر مو سے کہ ایسے شنس کے گرد خوشاند یوں اور بازاری تسم سے دوگوں کا ایک علقہ پیدا ہوجا تا ہے جواس کی بے جاتعریف وخوشا مار کے اُسے خود بہند بنا دیتے ہیں۔ اور وُہ انہیں اپنا خرخواہ دوست مجد کر دیا دلا تا رہتا ہے واور غریب مناواد اور ستمق و نقراس کے باں سے مورم رہتے ہیں۔ یہ بے عمل دا دورمش برنجی کی علامت اور اُنٹروی سعادت سے محرد می کا باعث موتی ہے۔

بنانچه امام جعفرصاوق علیالسام کاارشاد ہے ب

ام بعرفادن مدين الم المراز ال

جب تم یہ مانیا ما ہو کہ فلان شفس برنبت ہے یا نیک ، تراس کی دادود میں کو دھیو کہ وہ کن سے میں سلوک کرتا ہے اگر و دائل وستی افراد کو دیتا ہے تو وہ مبعلال کی را برگام زن ہے۔ اور اگر نا اہل سے سلوک کرتا ہے تو یاد کھو کہ انٹر تبالے کے فزد کی اس کے لئے کوئی یاد کھو کہ انٹر تبالے کے فزد کی اس کے لئے کوئی

لیس له عندادلله خدیت بعدادگریس به یه میس به یه میس به یه میس به یه میس به یه سوال در دوروں کے ایک دیمی نا اپنی مؤتت سے انتخدا می نا کہ است کوئی یا عزمت انسان انتہا گ ننگی وعررت کے باوجرد سوال کرنا گوارانہیں کرسکتا۔ یہ دُنیا میں بھی روسیا ہی کاسب سے اور آخرت میں بھی۔ اس سے جوات ہی

موگ چنانچران معضمادت ملیرالسلام کاارشادسے:۔ ایا کفروسوال الناس فاننہ ذل فی الدّنیا ونقرتع جلوندوسل طویل یوم القلہ تر۔

یں ذکت و فقر کا باعث ہے اور اکٹرت ہیں صاب <sup>و</sup> کتاب دینا ہوگا <sup>یہ</sup>

الوگون سے سوال كرنے اور مائكنے سے بيعے رہوكيونكريين

سوال کی مادن بھوا تھے۔ اسی چیزکے پیش نظر صلی کا دست ہے۔ اسی چیزکے پیش نظر صلی انسان عزت نفس کھو مبھی اسے۔ اسی چیزکے پیش نظر صلی و ابرار ا مقیاح و تنگ دستی سے بناہ مانگتے دسے ہیں کہ مبادایہ ننگ دستی سوال پر مبور کر دے۔ اور افلان کی پاکیزگی ختم ہو جائے۔ مال و دولت سے بھی اگر اس کا معرف میع ہو تو افلاق کی ٹکہواشت کی مباسکتی ہے۔ جانچ بہنی رسی اگر مسلی اللہ میں میں و معاول الرصلی کا ارشاد ہے کہ نعدالعون علی تعدی املان الغنام۔ وسعت مالی تعولی اللہ میں میں و معاول موق ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہسے انسان مالی جا وات کو سرانی میں دیا ہے۔ اور جے رخمس، زکواتی، کفارہ، مسلم مومد تا سے اور جے رخمس، زکواتی، کفارہ، مسلم مومد تا سے اس مالی دولت کی وجہسے انسان مالی جا دات کو سرانی میں دیا ہے۔ اور جے رخمس، زکواتی، کفارہ، مسلم مومد تا سے دائیں سے دائیں۔

جب کسی بات سے ممکین یا گناہوں کی وجہ
سے بریشان ہوتے تو یہ دعا برط صفتے:۔
اے اللہ ا اے یکہ و تہا اور کم درد نا توان کی رہمول
یں) کفایت کرنے والے اور خطرناک مرطوں سے بچا
ہے جائے دالے ! گناہوں نے مجے بے یاروس ڈگار
مجھوڑ دیا ہے ۔اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے
مغینب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ اب
کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تیری طرف باذگشت
مسکین دینے والا نہیں ہے اور جب کہ تو نے کھے
تون زدہ کیا ہے تو کون ہے جو بچھے تو سے طمئن
کون ہے ورجب کہ تو نے کھے تہا چھوڑ دیا ہے، تو
کون ہے جو بیری دستگیری کرے۔ اور جب کہ تو
کون ہے جو بیری کرسے معبود ! بروردہ کو کوئی بنا ہ

وكان من دُعانِه عليه السّكرمإذا حزيد المؤرد الفيعيواللهم ياكان الفرد الفيعيووارق الامرائية المنظون المؤرد الفيعيووارق الامرائية المنظون المؤرد الفيعيووارق الامرائية المنظون والمنطقةعلى حوب يقاليك وطعفةعلى حوب يقاليك فالامسكرعلى حوب يقاليك والمنازل والمنازلةالمنفقين ومن يما يماني والمنازلةالمنفقين ومن يما يماني والمنازلةالمنفقين ومن يما يماني والمنازلةالمنفقين ومن يما يماني والمنازلةالمنفقين ومن يماني والالمنازلةالمنفقين والمنازلةالمنفقة على منفقة والمنازلةمنابة على منفقة والمنازلةمنابة على منفقة والمن والمنازلةمنابة على منفقة والمنازلةمنابة المنابةمنازلةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابةمنابة

تہیں دے سکتا، سوائے اس کے پرور دگارے اور شكست خورده كوكوئى الان نهين وسے سكتا ، سوائے اس پرغلبہ پانے والے کے -اورطلنب کردہ کی کوئ مددنہیں کرسکتا سوائے اس کے طالب کے ۔ یہ تمام وسائل اے میرے معبود ترسے ہی ہاتھ میں ہیں، اور تیری بی طرف راو فرار و گریز ہے ، لہذا تو محمد اور اُن ک آل پردمت نانل فرا اود میرے گریز کو اپنے وامن میں بناہ وے ادرمیری حاجت برلا۔ کے اللہ! اگر توسفے اینا با کیزو رُخ مجدسے مور لیا اور اینے احسان عظیمت دريع كيا يا بضررق كوبند كروبا الياب رشر دمك كومجدس قطع كراميا توس ابنى أرزدول كسينف كا وسيله ترب سواكوئ بإنهي سكتا امد ترب ال كى جيزول برتری در کے سوا دسترس مامل نہیں کرسکتا ، کیو مکر تیں تیرا بنده اور تیرے قبضه قدرت بی بهول اور تیرے ہی و تھ میں میری باک ڈورہے۔ ترے مکم کے آگے میرامکم نہیں مل سکتا میرے بارے میں تیرا فران جاری اور میرے من میں تیرا فیصلہ عدل دانصاف کرمنی ہے تیرے قلمر وسلطنت سيمكل جاني كالمجمع بارانهبي اورتير احاطر تدربت سے قدم باہر رکھنے کی طاقت نہیں اور ر تیری مجیت کو حاصل کرسکتا موں۔ نہ تیری دضا مندی ک بہنے سک ہوں اور سترے ال کی نعتیں باسکت مہول گرتیری اطاعت ادر تیری دیمتِ فرادال کے ک<sup>یسیل</sup>م سے-اہاں اللہ این سرحال میں تیرا دلیل بندہ ہوگ -تری مدرکے بغیر میں اپنے سُودو زمای کا مالک نہیں۔ یں اس عجز دہے بیناعتی کی اپنے بارے بس گوامی میا ہوں اور اپنی کمزوری ویے جارگ کا اعتب راف کرا مول - اہذا جو وعدہ تونے محبرسے کیا ہے اُسے بولا کر

إِلَيْكَ الْهَفَرُ وَالْهَفُرَبُ فَصَلِ عَلى مُحَمَّدِ وَالْجِ وَالْجِ وَهَرَيْ وَإِنجِمُ مَّطُلَبَى ٱللَّهُ خَمَّ إِنَّكَ إِنْ حِمَرَنْتَ عَنِّي تَجْهَكَ الكَرِبُعَ آوْ مَنَى غَتَنِي فَضْلَكَ الْجَسِيْرُ أَوْ حَظَرْتَ عَلَيْ مَنْ قَلْكَ أَرْتَكَ طَعْتَ عَنِّي سَبَبَكَ لَعُ آجِدِ السَّبِيْلِ إِلَّى شَيْءٍ مِنْ أَمَلِي غَيْرَكِ وَكُوْ اَتَّدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ فَيَانِينَ عَبُمُكَ وَفِي تَبُضَرِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ الْأَصُرُ لاأمتريى مَعَ آمُرِكَ مَاضٍ فِنَ حُكُنُكُ عَلَىٰ الْ فِيُّ تُصَاكُوكَ وَلَا تُتَوَّةً رَكِ عَلَى النُّحُرُوجِ مِنْ سُلُطًا مِنْ وَلا رَسْتَطِيْعُ مُحَجَا وَزَهُ فَكُسْنِكَ وَلا اَسْتَيْبُلُ هَمَاكَ وَلَا اللَّهُ رِصْنَاكَ وَلَا إِنَالُ مِنَاعِثِمِ كَا أَلَّا بكاعَتِكَ وَبِفَصْلِ رَحْمَتِكَ اِلْهِي وَصُبَحْتُ وَوَمُسَيْتُ عَبُلًا مَا يُعَرَّا لَكَ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِينَ نَفَعًا ذَكَرْضَتُّما إِلَّا بِكَ إِشْهَكُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِنَى دَا عَكِرِثُ بِضَعْنِ تُوَيِّىٰ وَ قِلَةِ حِيْلَةِی فَانُحِذُ لِي مَا وَعَـ لُمَ لَئِنِي و تَبِسَوْ إِن سَا التَهْتَنِيٰ

اور ہو دیا ہے اُسے کمیل کے بینجا دے۔ اسس لئے کہ بی تیرا وہ بندہ ہول جونے نوار عاجز ، محرود، به سروسامان محقیر، ذلبل، نا دار، خو فزده، اور بناه كاخواستكارت - اسانشر! رحمت نازل فرما محكرٌ الدأن كي آلٌ بر اور مجھ أن عطيتول ميں جو نوم نے بخشے ہیں فراموش کار اور اُن نعمتوں ہیں ہو تونے عطاکی ہی احسان ناستناس نہ بنادے اور مجھے دُعًا كَي تَبُوتِينَ سِنْ أَمُيدِينَ كُمِ الرَّحِيرُ أَسِي مَاخِيرِ بوطك أسائت من بول يا تكليف من ينكي من سوں یا فارخ البالی میں ۔ تندرستی کی حالت میں موں یا بیاری کی ؛ بد حال میں موں یا خوشحالی میں، تو نگری ہی مول يا عسرت من و فقرين مون يا دولتمندي مين، اسے اللہ! محدٌ اور أن كن آل بر رحمت نازل فرا اور مجھے مرصالت میں مدح وستائش دیسیاس میں مصرف رکھ میہا مک کر دنیا میں سے جو کچھ تو دے اس پر توش مرمونے لگول اور جوروک ملے اس پر رنجیدہ منہوں اور برمیزگار کوئیرے دلیکا شعار بنا اور میرے جم سے دہی کام ہے جے تو مقبول فرائے اور اپن الماہوں ای انہاک کے ذرابيرتمام ونبوى علائق سے فارع كرف ماكر اس جيزكو جوتیری نارافتی کاسبب ہے دوست مذرکھوں اور ہو جیز تری خوشنوری کا باعد اس مسالیتند در کون اے اللَّهُ! مُحِدُّ اورانُ كَي وَلَّ بِررَحمت نازِل مَرا اور زندگي بهر میرے دل کو اپنی مجنت کے لئے فاریخ کرنے۔ اپنی مارٹی اسے مشغول رکھ اینے خون مراس کے دربعہ داگری ہوں كى، تلانى كاموقع دسے، ابى طرف رہوع برونے سے اس کو توتت و توا نائی مخشس؛ اینی اطاعت کی طرت اسے مائل کراور این بسندیدہ ترین ماستر پر ملا اور

كَإِنَّى عَبُدُكَ الْمِسْكِينُ السُّنَّكِينُ الضَّعِنُ الضَّرِيْرُ الْحَقِيْرُ الْيَهِيْنَ الفَوْيُنُ التَّخَانِفُ الْمُسْتَجِيْنُ الْلُمُ صَلِّعِن مُحَتَّدٍ قُرَّالِم وَلَأَ تَحْعَلَقِي ئَاسِيًّا لِيْنِ كُوكَ فِيْمَا ۚ أَوْكَيْنَتِي كُ كاغافِلُا لِإِحْسَانِكَ فِيمُمَا ٱبْكَيُتَنِينُ وَلَا اللَّا مِنْ إِجَا بَتِكَ لِي وَ إِنْ ٱبُطَاكَتْ عَنِّى فِي سَرَّا لِمُ كُنْتُ ٱ وَ حَسَّلَءَ ٱوَشِيَّةٍ ٱوْرَخَا ۗ اوْعَانِيَةٍ ا دُبَكِهُ ا وَبُوْسٍ ا وَيَعْبُدُ عَ ا رَ جِلَّاِ اَوْلاَ وَازَاءَ اَوْ نَفْهِرا وَغِنَّى ٱللَّهُ تُوصَلِّ عَلَى مُتَحَمَّدٍ قُوالِـ هِ وَ اجْعَلْ ثَنَا فِي عَكَيْكَ وَمَلَى إِنَّاكَ وَحَمْدِى كُلَّتَ فِي كُلِّ حَالًا فِي حَمْدِ كاكنرَج بِسَااتَبْتَةِى مِنَ الدُّنْبَا وَلا إَحْزَنُ عَلَى مَا مَنَعْتَرِينَ فِيهَا وَٱشْعِرُ تَكْنِى تَقْوَاكَ وَاصْتَعْمِلَ كِنَانِي نِيْهَا تَقْبُلُهُ مِنْ يَحَاشُفَلَ بِطَاعَتِكَ لَفِي عَنْ كُلِيَّ مَا يُرِدُ عَلَيَّ حَتَّى لَا أُحِبَّ نَيْئًا مِنْ سُغْطِكَ وَلَا ٱسْخَطَ شَيْئًا مِنْ بِصَالَتَ ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَّالِهِ وَمُرِّغَ قَلْمِي لِمُحَبَّتِكَ وَاشْغُلُهُ بِينِكُرِكَ وَٱنْعُنَّـٰهُ مِعَوْقِكَ وَ بِالْوَجِدِ مِنُكَ وَقَيِّوْ بِالرَّغَبُلَةِ إُلَيْكَ وَآمِلُهُ إِلْ طَاعَتِكَ وَآجُو رِبِهُ فِي أَحَبِ السُّبُلِّ إِكْنِكَ وَوَلِّكُمُ بِالرَّغْبَةِ نِيْمَاعِنْدَكَ كَيَامُ كيوى

كُلِّهَا وَاجْعَل تَقُواكَ مِنَ اللَّهُ نَيًّا تَادِي دَاِلِي رَحْمَةِكَ رِمْكِينَ وَإِنْ مَرْضَاتِكَ مَنْ خَيِنْ وَ الْجُعَلُ فِي حَمِنَّتِكَ مَثُواى وَهَبْ لِي ثُوَّةً الْحُقِلُ بهناجيية مرضاتك كاخبعل فرارى إكيك ورغبتي فيتكاعننكك وأثبت تَّلَبِي الْوَحُشَلَةَ مِنْ شِرَارِخَلْقِكَ وَ هَبْ لِيَ ٱلْأُسَ بِلِي وَبِالْوَلِيَا عِلْكَ وَ أَهُلُ كُلَا عَمِكَ وَلَا يُجْعَلُ لِفَالْجِدِ وَ لَا كَافِرِعَكِيَّ مِنْمَّ وَلَالَةُ عِنُوكَ يَكًا وَلا بِي إِلَيْهِ مُرِحًا كِنَةً بَلِ اجْعَلُ سُكُونَ تَلبِیَ وَاُنْسَ نَغْسِی کَاسُیْغُنَا کِیْ کُ كِفَا كَيْنِي بِكَ وَجِزْيَادِ خَلَقِكَ - ٱللَّهُ مُدَّ صَلَّعَلَى كُفَتَنِ قَالِهِ وَأَجْعَلَى كَالْمُ عَلَى لَهُمْ قَرِيْنًا وَاجْعَلْنِ كُلُّ مُ يُصِيرُ لَا مَنُنُ كُنُّ بَنْوَ إِلَيُكَ وَمِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا يُحِبُّ وَتَوْضَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّي ثَنَّى عِ قَد يُو وَ ذُلِكَ عَكُنُكَ يَسِيبُرُّ-

ا پن نعمتوں کی طلب براسے تیار کر اور پر ہمزیگاری کومیرا تومیز، این رحمت کی مانب میراسفرو اینی خوستنوری مین میرا گذر اور ابنی جنت بی میری منزل قرار دے اور مجھے ابسی توت عطا فرابس سے تیری دمنا مندلوں کا بو بجہ أظما لوك- اورميرك كريزكو ابني جانب اورميري خاش کو اینے بال کی نعمتول کی طریب قرار دسے، اور برسے وگون سے میرے دل کو متوش اور اینے اور اپنے دونوں اور فرمال بردارول سے مانوس کردسے اورکسی برکاراور کا در کا محبر پر احسان مذہر۔ مذات کی نسگاہِ کرم محبر بر مرد ادرید اس کی مجھے کوئ ا منیائج مرب، بلکہ میرے دلی کون، قلبی سگاد اور میسسری بے نیازی و کارگزاری کو اینے اور اینے برگزیدہ سندوںسے وابستركر- اسے اللہ! محدُّ اور اُن كى اَلْ بِررمت نازل فرما اور مجمع ان کا مم نشین و مددگار قرار دے اور اپنے شوق و دارنتگی اور اُن اعمال کے فدیعی جنبی تو بسند کرتا اور جن سے خوش ہوتا ہے یہ مجو براص فرا-ای لے کہ تو ہر چیزیہ قادیب اور میر کام ترے لتے آسان ہے۔

جب انسان کوگ ہوں کا احساس ہوتاہے تو وہ اپنے کو کی و تہا ممکوں کرتاہے کو کو وہ دیکھتاہے کواکی ہوجھ بلنے وال اوران گن ہوں کا بار بدکا کرنے وال کوئی نہیں ہے اس کے اپنے گردویش وہ توں کے اجماع کے باوجود وہ لینے کرتہا سمجھنے پر مجبود ہوجا تاہے۔ اور جب گناہ کے تیم میں فعنب وا نقام الہی کا تصور کرتاہے تواس کے مقابلہ میں اپنی قرت وطاقت کو ماجز و کرزور پا تاہے۔ اور جب حشر ونشر، حساب و کتاب اور برزخ و قبر کی سختیوں کا تصور کرتاہے۔ تو اس پرخوت و ہراس طاری ہوجا تاہے ۔ یہ خوت و پراگندگی کے تمام صلات کتاہ عندنب اللی اور صفر ونشر کے تصور سے بدا ہوتے ہیں۔ اس کے طرف وی ہے ۔ بھراسیاب و سائلہ سے بدا ہوتے ہیں۔ اس کے طرف وی ہے ۔ بھراسیاب و سائلہ کی طرف وی ہے ۔ بھراسیاب و سائلہ سائلہ کی طرف وی ہے ۔ بھراسیاب و سائلہ سائلہ کی خوت کے اسباب بی طرف وی خوت کے اسباب بی اللہ ہے ۔ جنابی ارشا و اللہ ہے ۔ جنابی اللہ و اللہ ہیں ہیں سے بیدا کو حقیقہ میں سے بیدا کر اس کے دوران کو دوران کو دوران کی میں میں کو دوران کے واللہ ہیں بیدا کی دوران کو دوران کیا کہ دوران کو دوران کو دوران کو دوران کی دوران کو دوران کو دوران کی دوران کو دوران کی دوران کو دوران کو دوران کو دوران کی دوران کی دوران کو دوران کوران کو دوران کو

یہ وہ عذاب ہے جس سے فدلنے اچنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ سے میرے بندو اِمحم سے ڈرتے رہو"

ذُلك يخوف الله به عباده با عباد فاتقون ه

ايسى مورت يس خوف وبراس سے تستى حاصل كرنے كاجب كوئى ذرىيەنظرنہيں آنا تووه الله تعالىٰ كى طرف دجوع بومااداسى سے خون وپریشان، تنهائی دیے کسی اور اپنی عاجزی دیے بسی کا مداوا میا شاہے۔ کمیونکہ اس کے ملاوہ کوئی بناہ دسینے والا، اور خوف واضطراب كا وُوركرنے والانهيں ہے۔ چنانچ امير لمونيين مليالسلام كاارشاد ہے، فن وامن الله الله الله الله الله کے مذاب سے اللہ تم بی کے دامن میں بناہ ما نگو "اور صفرت نے اس دما یک مردت اُسی کو بناہ د ہندہ قرار دینے براس طرح متلال فرایا کہ وہ رب ہے جس کے منی اور اس کے ملاود مرفرد مملوک اور اس کے داڑہ ربوبنیت سے اندہے - تو مملوک كا ماك كيمقالدين كيابس مل سكتاب كروه اس كي نفنب وانتقام سع سربن سكيد- الدود فالب سع- الداس كي علاده سب شكست خررده ومغلوب مي - لهذا جرخود مغلوب سوده فالب كم مقابله من كيا بناه وسكتاب -جب كم اسے غلبہ وتسلّط مامل ہی نہیں ہے ۔ اور وُد طالب ہے ، اِی معنی کر وُد سب کو اپنی بارگاہ میں طلب کرنے والا اور أن كے اعال كا جائز ولين والا ہے- اور اس كے علاوہ سب كے سب و بال صاب وكتاب كے ليے مطلوب بل- اور ايد زدك التربي مائ حريبس ب- ين نج ارشاد الني ب- والله من ول تهدومحيط -"الله أن كا آمے سے اور پیچے سے احاط معمقے ہوئے ہے یہ لہذا ہو خود مطلوب و ماخوذ مو وگا طالب کے مقابلہ میں کیا ود کر سكتا ہے۔ اب اگر كہيں بنا وطلب كى جامكتى ہے تو اُسى كے ساية رحمت يں اور خون و ہراس كے اندھيرے جمع ط سكتے ہیں۔ تواس کے نفیل و کرم کی رشنی ہے ، اور انسان اس کے سامنے عاجند ورما ندہ اور ہے میں و لاچارہے . کیونکہ مرجیز میں اُسی کا امرنا فذاعدای کا حکم کار فراہے اور اُسی کے ہاتھ ہیں تمام اسبابِ ودِسائل ہیں۔ اس کے سِمعنی شہجے ما ٹیں کہ انسان البخافعال يرافتيارى نهيل ركفيا اوراس سلديس بيس ومبورس كوكد قدت كى طرف سيمرف اساب اور وسائل مہتا ہوتے ہیں ۔حس کے بعدوہ اچھے اور برے کاموں کو با فتیار خود انجام دیتا ہے۔ جنا نجر جہاں تک ان افعال كے لئے قوئيں دركار تعين وُه قدرت كا عطية مي جنبي الهے اور برك دونوں تسم كے كاموں يں مرف كيا ماسكتاہے-اور جب توفیق اللی سے انہیں اچھے کاموں میں صرت کر تاہے تو سے اس کا اختیادی فعل ہوتاہے جس پر وہ حزا و ثواب کا ستمق قرار با ماہے۔ اور تدرت کی طرف سے اساب و توئی کامہیا ہونا ان افعال کے و توع کی علت نہیں ہے کہ اُسے ا بنے کا موں بیں ممبور تھے دیا جائے۔ البقہ توفیقِ اللی کا شائلِ جال ہونا ایک انعام خلاوندی ہے۔ جوہراس شخص کومت گری کے لئے آبادد ہے بر فکروعمل سے اس کے لئے راستہ موار کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی تونیق ہی کا کرسٹ سے کم کر انسان نواشات د جد؛ ت کو د با کراینے احصنا رکو اس کی مبادت میں ، اپنے ول کو اس کی یا د بیں اور اپنی زبان کو اس کے ذکر میں معادت رکھتاہے۔ اور خوامش پرسی کے مقابلہ میں اس کی خوشنو دی ورضا مندی کو ترجیح دیتا ہے۔ بیال مک كركسى سے مبت ہے تواس كے كروہ اللّٰر كا فرا نبروار اوراس كا ودست ہے اوركسى سے بغض ہے قر اس ليے كر وُہ عامى ونا فران اور اُس كا دستمن ہے ۔ عزمن اس كا جينا ، مرنا ، الحصّا ، بيشنا ، ميل ملت ركھناسب السّدتعاليٰ كي خاطراوراس كي

## سندائد ومشکلات کے موقع پر یہ دُعا پڑھنے:۔

الم میرے معبود! تونے لاصلاح و تہذیب نفس کے بارے میں) جو تکلیف مجمر پر عائد کی ہے اس پر تو مجھ سے زیاور قدرت رکھتا ہے اور تیری قوت و توانائی ای امر بر ادر خود مجد برمیری قوت وطافت سے فردل ترہے لہذا مجھے ان اعال کی توقیق دے جو تیری خوست نودی کا باعوث موں ۔ اور صحت وسلامتی کی حالت میں اپنی رہنیا مندی كے تقاضے تجوسے بورے كركے۔ بارالها الحجوبين مشقت کے مقابلہ میں ہمت معیبہت کے مقابلہ میں صبراور فقرو ا متیان کے مقابلہ میں قوت نہیں ہے۔ لہذا میری وفزی کو روک مزلے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے مذکر ہ ملکہ الماقط میری عاجت برلا ادر نود ہی میرا کارسساز بن اور مجھ پر نظر شفقت فزما إدرتمام كامون كي سلسله مي مجمد پرنظر کم دکھ - اس لئے کہ اگر تونے مجھے میرے حال پر حمیور دیا تو میں اہنے اسور کی انجام دسی سے عاجز رموں گا۔ اور جن کامول ہیں میری بلبودی سے۔ انہیں انجام مز دیے سکوں گا- اور اگر تونے مجھے لوگو كے والے كرويا تو دو ميرويوں بربل دال كرمجھے ديھيں کے ۔ ادر اگر عزیزوں کی طرف و حکیل دیا تو وہ مجھے نا اُیمد رکھیں گے۔ اور اگر کچھ دیں گے تو تلیل و نا خوت گوار، اور اس کے مقالمبر تیں احسان زیادہ رکھیں تھ ادر رُان بھی مدسے برامد کو کویں گے۔ لہذا کے میر معرد! تواینے نفل و کرم کے ذریعہ تھے ہے نیاز کو

ٷػٲڹؿ؈ٛۮٵٙۼۣ؋ڡؘڵؽؙ؋ٳڵۺۘۘۘڵۯٛؠٛٷؚ۬ۮ ٵٮۺؚۧ؆ۊٷڵڶڿؘۿۑۉڷۼڛؙؖڔٳڷۯؗٛڡٷڔ ٵڵۿؙۊؘٳٮۜٛٛڮڰؘڡؙڗؘڣ۫؈ٛڹڡؙ۫ڛؽٵٲٮؙٛؾ

ٱمُككَ بِہِ مِنِّىٰ وَتُنْرَبُّكَ عَكَيْرِ وَ عَنَىٰ ٱغَلَّبُ مِنْ تُكْدَرِيْ فَٱعْطِينُ مِنْ كَفْيِى مَا يُرْضِينِكَ عَنِّىٰ وَخُذُ لِنَفْسِكَ رِصَاْهَامِنُ كَفْرِئُ فِي عَانِيَةٍ ٱللَّهُ كَرْطَا قَدَّ إِيْ بِالْجُهُدُ وَلَاصَ ثَرَ لِي عَلَىٰ الْبِكَاءِ وَكَا تُتَوَّعَ لِي عَلَى الْفَقْرِ وَلِا تَعْفُطُرُ عَلَى رَبْ قِنْ وَلَا يَكُنِي اللَّهُ كُلُقِكَ بَلْ تَفَرَّدُ عِلَاجَيْنُ وَكُولَ كُفَا يَتِي وَانْظُرُ إِلَىَّ وَانْظُرُ لِي فِي جَنِيعِ أَمُوْدِي فَإِلَّكَ إِنَّ وَكُلْتَنِينَ إِلَّا كُفَيْنِي عَجَزُتُ عَنْهَا وَلَوْ أُتِوْمَا نِيْهِ مَصْلَحَتُهَا وَ اِنْ وَكُلْتَيْنَ إِلَّا خَلْقِكَ تَجَقَّمُوْنِي وَ إَىٰ النَّجَا كَينيُ إِلَّا قَرَابَتِي حَرَمُونِي وَ إِنَ أَعْطُوا أَعْطُوا قَالِيُلَّا نَكِرًا وَمَنَّوْ عَكَىٰ طُويُلُاوَذَهَ تُواكَثِيْدًا بِفَضَلِكَ فَيِفَضَٰلِكَ اللَّهُ تَرَفَاغُنِنِي وَيَعَظَمَٰتِكَ فَانْعَشَيْ وَبِسَعَتِكَ فَالْسُطْ يَدِي رَبِهَاعِنُهُ كَأَنْفِيْ ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَخَلِّصُنِي مِنَ الْحَسَنِ وَأَحْصُونَ فِي عَنِ اللَّهُ نُوبِ وَ وَيْغِنِى عَنِ الْمُكَعَارِمِ وَلَاثْجَرِّنُيْنِى

ادرایتی بزرگی و عظمت کے کسیلہسے میری ایجاج كو برطرن فرما اور ابنی تو نگری دوسست سے میرا با تعد كتا و کردے اور اینے ہاں کی نعمتول کے ذریعہ مجھے دردمرد سے) بے نیاز بنا دے۔ اے اللہ ارحمت نازل فرا محدٌ اوران كى آل براور مجھے صدسے نجان دے، اور گنا ہوں کے ارتکاب سے ردک دے - اور حرام کا موں سے بینے کی توفیق دے ، اور گنا ہوں بر جراکت بدارة موسف دس اورمری خوابش و رغبت اینے سے وابستر ركه اورميري رمنامندي انهي چيزون مي فسلار وسے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد موں ، اور رزق و بخشش وانعام یں میرے کئے افزائش فرا اور مجھے سرحال میں اینے حفظ و ترکیداشت، حاب و مگرانی او یناه وامان میں رکھ۔ اسے اللہ! رحمت نازل فرما محریہ ادراُن کی آل پر اور تجمع مرقسم کی اطاعت کے بمالانے کی تونیق عطا فرما جو توکئے ایسے کیے یا مخلوقات بیسے كسى شكه بع مجمد برلازم و داجب كى بو- اگرم أس انهام دینے کی سکت میرے جم میں مذہو، اور میری قرت اس کے مقابلتی کمزور ٹائبٹ ہو اور میہری مقدرت سے باہر ہو اور میرا مال وا نامتر اس کی مخبائش مر ركعنا مور وه مجھے يا و مويا بجول كيا موں - وه تو اسے میرے پروردگار! ان چیزوں میں سے ہے جہیں توئے میرے ذمر شمار کیا سے اور ئیں اپنی سہل انگاری كى وحرس أست بجائز لايا - لهذا ابنى وسيع نبشش اور كميرر مت كيين نظراس (كمي) كو بورا كردے-ال کے کہ قو تو نگر و کرئیم ہے۔ تاکہ اے میرے پرور دگار! جس ون میں تیری الاقات کروں اس میں سے کوئی اکسی بات میرے ذمر باقی مزرہے کم تو اس کے مقابلہ

عَلَى الْمُعَاصِينَ وَاحْبَعَلَ هَوَ ايَ عِنْدَكَ دَرِعِنَائَ فِيْمَا يَرِدُ عَلَى مِنْكَ وَبَارِكُ لِي فِيهَاءَ ثَنْتَنِي وَ فِيلِمَا خَوْلَنَانِي وَفِيهُمَا أَنْعَمُنَ بِهِ عَلَيَّ دَاجْعَلْقِ فِي كُلِّ حَالَاتِيْ مَكَّحُفُّوظًا مَكُلُوءً ﴿ مَسْكُورً ﴿ كَمَهُ مُوعًا مُعَادًا مُتَجَارًا ٱللَّهُدَ صَدِي عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَاللهِ وَاتَّفِيرِ عَنِيُ كُلَّ مَّا ٱلْزَّمْتَنِيتِ وَ فَرُضْتَهُ عَلَىٰ كَاتَ حِفْ وَجُدِهِ مِنْ وُجُوْهِ كَاعَتِكَ ٱوْلِغَلْنَ مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنَّ ذِيكَ بَهُ فِي وَوَهَنَتْ عَنْهُ تُؤَيِّيْ وَلَوَ تَنْكُهُ مَقْدُرُيْ وَلَمْ يُسَعُّهُ مَالِيْ وَلَاذَاتُ بَدِينِ ذَكُرْتُهُ أَوْنُسِيْتُهُ هُوَ يَارَّبِ مِمَّا تَنُ ٱحۡصَٰيٰتَ لَا عَنَىٰ وَٱغۡفَلُتُهُ ٱنَا مِنْ نَفْسِى فَكَدِّم عَنِّي مِنْ جَزِيْلِ عُطِيَّتِكَ وَكَبِيْرِمَا عِنْدَكَ فَأَتَّكَ وَاسِعُ كُرِيْهُ تَحَتَّى لَا يَبْفَى عَلَىَّ ثَمْنُ مِنْ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ تُعَاصِّينَ بِهِ مِنْ حَسَنَاتِيْ أَوْ تُصَنَاعِفَ بِهُ مِنْ سَيِّعَايِق يَدْمَر القَاك يَارَبَ اللهُمُ صَلِّ عَلَىٰ مُعَحَبِّهِ وَالِهِ وَأَرْزُ ثُونَىٰ التَّغَيَّةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ، لِاخِرَتِيْ حَتَّى اُعْرِبَ صِدْقَ ذَبِكَ مِنَى تَكْبِينُ دَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ

میں یہ جاہے کہ میری نیکیوں بین کمی یام یری بدون بن النازكروك الدالله إرحث الل فرا محدٌ اور اُن کی آل پر اور آخرت کے پیشِ نظر سرت ایت ملے عمل کی رغبت مطاکر بیال کی گرمی ایت دل میں اس کی صحت کا احساس کرلوں اور ونیا میں زیر دہے رمنبتى كا مذب محبد برغالب أجائ ادر كيك كام شوق سے کروں اور خوف وہراس کی د جہسے بڑے کامول سے محفوظ رمول - اور مجھے ابیا نور دعمرو وانشس) عطا كرص كے ير تو ين لوگوں كے درميان ديے كھتكے) جلول تھرول ادر اس کے ذریعہ تاریمیوں میں مالیت یا وال اور شکوک و شبوات سے مصندلکوں میں روشنی ما*صل كردن - اسے اللہ! محمّد اور اُن* كى اَلَّ برِرْمت نازل فرا اور اندوه عذاب کا خوت اور ژواب آخر كاسوق ميرے اندر بيلاكر دے ناكجس جيز كا تجھ سے طالب ہول اس کی لذت اور جس سے بناہ ما كمنا بول اس كى تلخى محسوس كرسكول- بارالها! جن چیزوں سے میرے دینی اور ونیوی امور کی بہودی والستهد تو انبي خوب ما نا ہے۔ كهذا ميسرى ما جتوں کی طر*ت نماص توجه حزما- اے اللّٰہ ! رحم*ت <sup>نا</sup>زل فرا محةٌ اور أن كي آلُ بهِ اور خوش حالي و تنگرستي اور صحت و بیماری میں حرفعتیں ترنے بخشی میں ان برادائے مشكر مي كويا ہى كے وقت مجھے اعتراب من كى توفيق عطا كريًا كه بكن خوت امن، رضا د عفلب اور نفع و نقسان کے مورقع بر تیرے حقوق و دفلائف کے انجام دینے میں مسترت قلبی و احمینانی نفس مسکوس کردں۔ العالله! محد أود أن كي آل بررحمن ازل فرادر مرے سینہ کو حسدسے باک کر دے اگر کمی مخلوقات

ر كِنَّ الزُّهُ لَ فِي دُنْيَاى وَحَتَّى آعُمَلَ الْحَسَنَاتِ شُوتًا كامِنَ مِنَ التَّبِيِّعَاتِ ثَرَقًا وَجَوَقًا وَ هَبْ لِي نُوْرًا الْمُشِى بِهِ فِي النَّلُمُاتِ التَّاسِ مِاهْتَدِي بِهِ فِي النَّلُمَاتِ وَ إِسْتَضِى مِ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَ الشَّبُ بَاتِ - اللَّهُ عُرَضِ مَا لِي عُكُمِّينَ تَدَالِهِ وَارْنُ تُونِي حَوْثَ عَنَجٌ الْوَعِيْدِ وَشُوْقَ لُوَابِ الْمُوْعُوْدِ حَتَّى آجِهَ لَذَةً مَا أَدْعُوكَ كَهٔ وَكُأْكِهُ مَا اسْتَحِيْرُبِكَ مِنْهُ ٱللَّهُوَّ قَالَ تَعْلَمُ أَمَّا يُصْلِحُنِى مِنْ كَمْرِ دُنْسَائ وَا خِرَيْ نَكُنُ جِحًا آجِي حَفِيًّا ٱللَّهُ تَعَرَّضُلِّ عَلَىٰ مُحَكَّدٍ وَالِهِ وَ ارُنُ تُرِي الْحَقُّ عِنْدَ تَقَصِّيرِي فِي الشُّكُولِكَ بِمَا ٱنْعَمُتَ عَلَىَّ في الْبُسُرِى الْعُسُرِى الصِّحَةِ وَ السَّقَوِ حَتْى انْعَرَتَ مِنْ نَفْسِى رُوْحَ الرِّحِنَا وَ طَلْمَا نِهْنَةَ التَّفْسِ مِنْتِي بِمَا يَكِيبُ كُ فِيهُمَا يَعُنَّهُ ثُنَّ فِي حَالِ الْغَوْنِ وَالْاَمْنِ وَإِلرِّصَا وَالشَّخْطِ وَ الضَّرِّ وَالنَّقَعِ - اللَّهُ مَ مَكِّ عَلَى مُنَحَبَّدٍ وَإلَهِ وَالْمُرُقِّبِيْ سَكَامَةُ الصَّنْ دِمِنَ الْحَسُنِكُ فَي كِ أَخْسُدُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى

ثَنَىءٍ مِنْ فَضَلِكَ وَحَتَّىلاً لَك نِعُمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي دِيْنِ ٱوْدُنْكَا ٱوْعًا فِيَةٍ <u>ٱ</u>وْتقَوٰى ٱوۡسَعُّتِرِ ٱوۡءَ خَاءِ رِالْا رَجُونَتُ لِنَفْسِي الْمُضَلَ ذٰيكَ بِكَ وَمِنْكَ وَحُدَكَ لَاشْرِيْكَ لَكُ ـ ٱللّٰهُ عَيْرِصَلِ عَلَى مُتَحَمَّدٍ ۚ وَالْهِرَوَارُأَيْنِ التَّحَفَّظَ مِنَ الْخَطَاكِيَّا كَالْإِثْمَارِيَّا مِنَ الزَّلِ فِي الرُّهُنِيَا وَالْأَخِيرَةِ فِيُ حَالِ الرِّضَاءَ الْغَضَب حَثَّى ٱكْتُونَ بِمَا يُرِدُ عَكَ مِنْهُمَا بَكْنِولَةٍ سَوَ إِذْ عَامِلًا بِطَاعَيْكُ مُؤْثِرًا لِرِضَاكَ عَلَىٰ سَأَ سِوَاهُ مَا لِف الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَعْدَاءِ حَتَّى يَامَنَ عَبُدُيِّى مِنْ ظَلَيْنَ وَجَوْدِى وَ يُأْيَسَ وَلِيِّ مِنْ مَيْلِيْ وَاتَّحِطَا لِم هَوَايَ وَالْجُعَلَىٰيُ مِنَّنَ يَنْعُوكَ مُغْلِصًا فِي الرَّحَاءِ وُعِتَاءٍ الْمُتُعْلِصِيْنَ الْمُضْطَرِيْنَ كَكَ في النُّعَاءِ إِنَّكَ حَمِيثُهُ

5

یں سے کسی ایک ہراس چیز کی دج سے ہو تونے اسے اینے نفل و کرم سے عطا کی ہے حسد مذکروں بیاں تک کے میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نغرت ، وہ دین سے متعلّق مرد یا و نیاسے معافیت سے متعلق مرو یا تقولے سے، وسعت روق سے متعلق ہو یا اَسالنش سے، ملوقات میں سے کسی ایک سے یاس مز دمیکوں گریے کہ ترس وسيرسے - اور تجوسے - اور نجوسے اسے فدائے یگان ولانشر کی اس سے مہتر کی ایضے لئے ارزد کروں اے الله! محمد اوران كي آل بررجمت نازل فرما اور ونسياه آ نزت کے اموری خواہ خوشنودی کی حالت ہویا خضب كى مجمح خطار كست تحفظ اور لغز شول سے احتماب كى تونیق عطا فزما بهال مک کرمغضب رفناکی جومالت بیش آسے میری عالمت کیسال رہے اور تیری اطاعت برعل برا رمول اوردوست ودشمن کے بارے بین تیری رمنا اور ا طاعت کو دوسری چیزدن بر مقدم کرون بیان یک کہ دست کومیرے ظلم و بور کا کوئی اندلیشہ نز رہے اور میرے دوست کومی جنبہ داری اور دوستی کی رویس بہہ جانے سے ما یوسی ہوجائے۔ اور مجھے ان بوگوں میں قرار وسے جوراحت و اُسائش کے زبانہ میں بورے افلام یے سائفه أن منكسين ي طرح دُعا ما يكت بن جو انسطاروسيار گي کے مالم میں دسنت بر دُما رہتے ہیں رہے شک تو قابل ستائش اور بزرگ <sup>و</sup> برزیدے۔

دنیا کی تمسیبت و ابتلا اور زمانے کی مثرت وسختی سے کم دبیش برشخص کو در جار ہونا پرٹر آہے۔ ایسے وقت بب منابط سے منابط انسان بھی بے مبری کا منلا مرہ کر بیٹھ تاہے اور میبیتوں سے گھرا کر کسبی مقدر کا گلر کر آہے کہی نلک کے رفرآ رکا کمبی زان کا شکوہ کرتاہے اور کبی اہل زمان کا۔ اور بہت کم لوگ ایسے مہدں سے جوز مانزک اُوجے بڑے میں اپنی سطح کو ہموار رکھ سکیں۔ اور پر طبیعت بشری کا خاصہ ہے کہ وُہ محسیب سے متا تر ہو۔ اور میبیت کو معیدبت رسمجھنا تو نظرت کے خلاف ہے لکن

اگر زندگی کے لمات سکون واطینان ہی کا گہوارہ بنے رہیں - اور راحت واسائش کے تمام سلان مہما اور تمنائیں اور ارزوئين كاميابى سے مكنار ربي تولازاً وُنيا سے دابستى كا جذب زياده بوگا، اور اس سے رئے موڑنا انتہائى رئے والم إور حسرت واندوہ کا بابوت موگا- اس کے برمکس اگرزندگی مصائب آلام کی گودیس کردئیں لے قد دنیاسے دلیہی ووابستگی کا اصا کم ہوگا۔ اور جُوں عُوں معیبتیں طرهیں گی دل زیادہ اُجاسٹ ہوگا اور دُنیا ایک قیدخاء معلوم دسے گی اور وُنیا کو جھوڑنے ادراس سکنائے دہرسے نطلنے کا صدمر چنداں محسوس مذہوگا۔ جب ان مصائب کے نتیجر میں دنیا سے رغبت کم ہوگی، تو آخر سے دابسنگی لازاً بڑھے گی- اوروہ ونیا کے آرام وسکون کو مارض اور اس کے منیش کو ڈھلتی جھاؤں سمجر کر ابری سکون کے الن الله تعالى سے إبنار سنت جواسے كا رجنا نجري بروما شدت وسختى كے موقع برالله تعالى كى قوت وقدرت كى طرف متوجر كركه اس سے دابستگی كا درس ديتی ہے كر إنسان اپنى كارگزارى پرغزہ ىذكرے - بلكر الشرتع كى عظميت و بالارستى كو نظر میں رکھے کہ وُہ نفوس انسانی بر آنا انمتیار و اقتدار رکھتا ہے کہ وُہ خود اتنا اختیار نہیں رکھتے اور حبنا وُہ ان کی درستی اصلا برتادرے و انتے قادر نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر توت وطاقت کا دی سرشیمہ اور کوئی قوت اس سے بالا ترمتصور نہیں ہوسکتی۔اگرچ انسان فاعل مختارہے گرجب تک قدرت کی طرف سے اسباب و ذرائع مہتا بزہوں وہ کچو بھی نہیں كرسكة - يرباخد بإول بي سكنت انتهول مي بينائى كانول بيك شنوائي اسى كى بخشى بوئى سي اوراسى في مواس كے بِمِلِعُ رُوشن کئے اورعنل وشیور کی نوتیں دی ہیں ۔ لہذا ہو قدم اُسٹے گا اُسی کی دی ہوئی قوست سے اور جرکام سرانجام پ<sup>سک</sup>ے اسی کی دی به وی صحبت و قوانا ک سے خود انسان را بنے مصالح کو سمجھ سکتا ہے مزایتے سود و زمایں پر افتیار دکھتا ہے۔ کہ ابلاومهىيبت كيدهارك كوموال سكتاب مزفعروامتياج كودو كرسكتا سب-اس كيف مفرت مثرّت ومعييبت اور نفرو بیجارگی کے مقابلہ میں اپنے بجز کا انہار کرتے ہوئے ای سے اپنے وائح ومقاصد دابستہ کرتے ہی اس طرح کر ہز کوئی واسطرگوارہ کیا ہے اور رز کوئی سہا دا ڈھونڈا ہے اس سے کہ جو حاجتیں دوسروں کے ذریعہ بُوری ہوتی ہیں ان میں اصال کی اُمیزش ہوتی'

الآالة عاء في الرّفاء يستخرج الحوائج في البلاء -

وسعت وکشائش کے موقع پر دنا معیبت کے موقع پر مقسد براری کا ذریع مہوتی ہے "

جب طلب عافی*ت کرتے اور اس پر کر* ادا کرتے تو یہ دُعار پڑھتے .۔

اسے اللہ اور محت نازل فرا محد اور اکن کا آلی پر اور تجھے
اپنی عافیت کا باس پہنا ، اپنی عافیت کی روا آرموا،
اپنی عافیت کے ذریعہ محفوظ رکھ ۔ اپنی عافیت کے ذریعہ عوت و دفار دے ۔ اپنی عافیت کے دریعہ بنازکر
دے ۔ اپنی عافیت کی بھیک میری مجھولی ہیں ڈال دے
ابنی عافیت مجھے مرحمت ذرا ۔ اپنی عافیت کو میرا اور معنا
ابنی عافیت مجھے مرحمت ذرا ۔ اپنی عافیت کو میرا اور معنا
مجھونا قراد دے ۔ اپنی عافیت کی میرے لئے اصلاح و
مرستی فرا الد و نیا و آخریت میں میرسے الد اپنی عافیت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْ السَّلَامُ إِذَا السَّلَامُ إِذَا السَّلَامُ الْعُلَامِ السَّلَامُ الْعُلَامِ الْمُعَالِينَةُ وَشُكْرُهُا السَّلَامُ الْمُعَالِينِهُ وَشُكْرُهُا السَّلَامُ وَصِينًا وَالْمِثَالُ وَصِينًا وَالْمِثَالُ وَصِينًا وَالْمِثَالُ وَصَينًا وَالْمَثِلُ وَعَافِيمَتِكَ وَالْمَثِلُ وَعَافِيمَتِكَ وَالْمَثِيرُ وَالْمُثَلِقُ وَالْمُؤْمِنَ عِلَائِمَتِكَ وَالْمُرْفِينَ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْفِقِ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَاللْمُولُ وَلَمُوالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُو

ے درمیان علائی مر ڈال۔ اے میرے معبود! رحمت نازل زما محت اوران کی آل بر ادر مجھے ایس مافیت وے ، جو ب نیا ز کرنے والی، شفا بیشنے والی دامراض کے دسترس سے بالا اور روز افزول بور امیسی مانیت جومیرسے میں کونیا و أخرت كى عانبت كوجم دے - اورصعت، امن رحم إبان كى سلامتى ، تلبى بعيرت، نفاذ الموركى صلاحيت أبيم د فی مل کا مند بر اور جس اطاعات کا حکم دیا ہے اس کے با لانے کی قربت اور جن گناموں سے منع کیا ہے۔ اُن سے ابتناب کی توفیق نجش کرمجہ براحسان نزا۔ بارالہا! محدِ بریه احسان مجی فرما که جرب تک تو مجھے زندہ سکھے ہمیشہ اس سال معی ادر کبرسال رمج وعمرہ اور قبررسول صلى التُدعليه وآلم وسلم اور قبور آلِ رسولٌ سلامُ التُعليم کی زمارت کرتا رمول - اوران عبادات کومتبول دسیندیژ قابل التفات اور اپنے بال ذخیر قرار دے ، اور جدو مشکرو ذکر اور ثنائے بھبل کے نغموں سے میرئ زبان کو گویا رکھ اور دینی بدایتوں کے سے میرے دل ک گریں کھول دے اور مجھے اور میری اولاد کوٹ بیطان مردکور اور زبر ملیے جا نوروں ، الماک کرنے والے حیوانوں اور دوسرے مانوروں کے گرند اور حیثم مرسے بناہ دے اور سرمکش ریند اور میں ماریک سنيطان ، مرظالم حكموان ، مرجع جتھے والے مغرود، مرکمزدراور طاقت در ، براعلے وا دیے، برقعیوئے بڑ اور ہر نز دیک اور دُرر والے اور حِنّ وانس ہی سے یم بينم راوران كے الى بيت سے برمر بيكار بونے والحادر مرحیوان کے بنرسے جن پر تھے تسلط عاتمل ہے محفوظ رکھ ۔ اس کئے کہ تو میں و عدل کی طاہ پرہے۔ اسے الله إجمدُ اور أَن كَي آلَ بررهت نِنا زَلَ فِرْما اور حو محبد سے بوال کرنا جاہے اُسے مجرسے رُو گرداں کرنے اس

عَلَىمُ حُمَّدٍ وَالِهِ وَعَافِينٌ عَا فِيتَةً كَانِيَةً شَا فِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً عَانِيَةً تُوَلِّدُ فِي بَدَنِي الْمُعَافِيَةِ عَافِيَتَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَامْنُنْ عَكَنَّ بِالْصِّعَةِ كَ إِلَّا مُنِ وَالسُّكُومَةِ فِي دِنْيَجِ وَ بَكَ نِي وَ الْبَصِيْرَةِ فِي ظَلْبِي كَالنَّفَاذِ فِي أَمْوُرِي وَ الْخُنْسَةِ لَكُ وَالْحُونِ مِنْكَ دَالْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمُرْتَنِي بِمَ مِنْ طَاعَتِكُ وَالْإِجْتِنَابِ لِلْبَ كَهَيْتَنِيْ عَنْهُ مِنْ مَغْصِيَتِكَ ٱللَّهُمَّ وَإِمْ ثُنَّ عَلَىٰ بِالْحَبِّجِ وَالْعُمْرَةِ وَثِمَاكِةٍ قَبْوِرَسُوْدِكَ صَلَاكُكُ عَكَيْدِ وَمُثَلَّكَ عَكَيْدَ وَمُثَلَّكَ وَبَوَكَا تُكَ عَكَيْرِ وَعَلَىٰ الْهِ وَأَلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّكَامُ إَنكُ إِمَا أَبُّكُ إِمَا أَبُّقَيْكُنِي فِي عَا فِيْ هَٰذَا وَنِيْ كُلِّ عَامِ رَاجْعَلْ ذُبِكَ مَقْبُوَلًا مَشْكُورًا مِنْكُومًا لَدُيْكَ مَنُ نُحُورًا عِنُكَ كَ وَا نُطِقٌ بِحُمُدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ الثَّنَالْوِعَكَيْكَ يسَانِي وَالْمُسَوَّحُ لِمَكَا الشِّكِ وَيُبْلِكَ كَلِمِي وَاعِنُهُ فِي وَذُرِّتَتِي مِنَ الشَّيْطُونِ التَّحِيْءِ وَعِنْ شَوَّالتَّا مُنْ وَالْهَاكَمُ ۮٳڶۼٵؠٞڗؘۅؘٳٮڵۘٲۺۜٙڎؚۏڡؚؽۺڗۣڲؙڸؚۜ۫ۿؽڴ مَرِيْهِ وَمِنْ شَرِّكُلِّ سُلْطَا إِنْ عَنِيْدٍ فَعِنْ شَوِّكُلِّ مُتْرَفِ حَفِيْدٍ رُفِّ ضَفِيْدٍ وَشَٰ يِهِ يَبِ وَمِنْ كُنْ يِرَكُلِ لَنَّهِ يُفِ وَوَضِيْعِ وَ ؚڡؚڽؙۺۜڗؚۘڰؙڷۣڝۜۼؿٚڔڎٙڲڔۼڕۮ؈ٛۺڒڴڵ كَرِيْبٍ وَبَعِيْدٍ وَمِنْ أَنْ أَنْ كُلُّ مَنْ لَكُمْبُ

١٥ ١٠ وَلِكُهُلِ بَيْتِهِ مَحْرُبًا مِتَلَا مِنْ الْجُنّ وَلَكُمْ وَلَكُمْ الْجُنْ الْجَدَّ الْجَدُّ الْجَدَّ الْجَدُّ الْجَدِّ الْجَدَّ الْجَدُّ الْجَدَّ الْجَدُّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَى الْجَدَّ الْجَدَّ الْجَدَّى الْمُكَنَّ الْمَدَى الْجَدَا الْجَدَى الْجَدَا الْجَا

کا کر تھے سے دور، اس کا اثر مجدسے دفع کر دے اور
اس کے کرد فربب دکے تبرا اسی کے سینہ کی طرف
پٹا دے اور اس کے سلمنے ایک دیواد کھڑی کرفیے
بہرا
بہاں بہ کہ اس کی انھوں کو مجھے دیمیھنے سے نابینا
اور اس کے کانوں کو میسل فرکسنے سے بہرا
کر دے اور اس کے دل پر قفل بیڑھا دے تاکہ
میرا اُسے خیال نہ آئے ۔ اور میرے بادے میں کچھ
کینے سننے سے اس کی زبان کو گئٹ کرفے، اس کا
میرکیل وے ۔ اس کی عرب پامال کروے ، اس کی
میرات کو قرر دے۔ اس کی گردن بی ذات کا طوق
میررسانی ، شریب ندی ، طعنہ زنی، غیبت، عیب جوئی
ضرر رسانی ، شریب ندی ، طعنہ زنی، غیبت، عیب جوئی
وافیدارکا ماک ہے۔
وافیدارکا ماک ہے۔

یر دُمَا طلاب مانیت کے سلسلہ میں ہے۔ مانیت وین و دُنیا کے تام انواع خیر کوشال ہے۔ وہ جم سے متعلق مود جیسے صحبت و تندرستی یا دُوح سے جیسے سرت و کردار کی با کیزگی۔ وُہ دنیا کی کامرانی سے متعلق ہویا اکنوت کی فلاح سے غرخ فلا ہر و باطن اور دُنیا و اکنوت کی ہر فلاح و بہبود اس کے ضمن میں اُ جاتی ہے۔ اسی جا معیّت کے لی ظرسے پینیبر اِکرم کو طلابِ مانیت سے بڑھ کرکوئی و ما مطلوب و مرغوب رہ تھی۔ چنانچہ وار د ہواہے کہ:۔ '

ماسال الله شيئ احت اليدمن اف أينم الرم نه الله تهدي كوئ اليي جيز طلب بهي كى جو يسأل الله العاقية - اليدمن افي المالله العاقية - الهين طلب عافيت سد زياده بهند مو الله

یسٹل اللہ العاقبہ ۔ اس دعایں نفظ عافیت کی تکاراس کے متعدد معانی کے انتبار سے سے رچنانچر مرجلہ میں نفظ عافیت کے انگلگ معنی ہی اور وہ معانی بالتر تیب سے ہیں :۔

(۱) جبانی صحت (۲) فرآت ورسوائی سے نجات (۳) وشن سے بچاک (۲) عیوب ورذائل سے ملیمدگی (۵) فقرو احتیاج سے دوری (۹) عزبت نفس (۵) استغنام (۸) بے خونی (۹) ازالر نقامت (۱) اُمورِ کُونیا واکفرت کی اصلاح۔

ان تام افاح عانیت کے سوال کے بعد ج ، عرو، زیارتِ قررسُولُ اور ذیارتِ قبور انرکے لئے وُعا فرمائی ہے اور ان اعمال

بر وُعائے عافیت کو اس لئے مقدم کیا ہے کہ یہ تمام اعمال صحت، عافیت اور وسعت مل سے واب تہ ہیں ۔ ج کے لنوی
معنی قصد اور ادارہ کے ہیں۔ اور عرو افتمارسے ہے جس کے معنی زیارت کے ہیں اور شرعا کم مکرمہ بیں مفعوص دفوں پی مفعوں
اعمال وارکان کے بجالانے کا نام ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو تھ سے ۱۱ میل دور کے رہنے والے ہیں جے تمتی ہے جس میں وقو
مرتبر اورام بافدھا جا تاہے۔ بہل مرتبر عمرہ کی نیت سے جس کے بعد عمرہ کے مفعوص اعمال بجالائے جاتے ہیں۔ اور دورسری مرتبر افدہ
وی الحج کو چ کا احرام بافدھا جا تاہے۔ بہل مرتبر عمرہ کی نیت سے جس کے بعد عمرہ کے علی مال اداکے جاتے ہیں۔ چ کے بعد یا ج سے پہلے مرتبر ہیں
زیارتِ قبر رسول مستحب مؤکد اور تواب علیم کی حال ہے۔ چن نچ ہینی براکوم کا ادرائ وسے ۔۔

ت برا کا کا ماری رمایت کے بعد میری قرکی زیادت کرے وُہ الکُمْ می کے ماند کی بیادی کے اندائی میں میری طرف ہجرت کی ہوئی

من زارقبری بعد موتی کمن هاجد

الى فى حياتى -

میزیارت ع بی کا ایک تترتہے۔ اور امام شادی گئے اسے عج امنغرسے تعبیر کیا ہے۔ اسے ترک کرنا بق پیغیبر کو نظرا نماز کرنا اور امیان ناشناسی کامظام دہنے۔ اسی طرح ائر المہارکے مشاہد کی زیارت مستقب مؤکد اور اُن کے مقوق کے اعتراف کی ولیل ہے۔ نیٹر میں مدار اور مرکب شاہد ہوں۔

چانچراام رضا عليالسلام كاارشادى :-

ان مكل امام عهدًا فى عنى شيعة و اوليا يخهد وان من تمام الوفاء وسن الاداء زيارة قبورهم -

ہرا اُم کے گئے اس کے دوستوں ادرشعیوں کے ذمہ ایک جہدُ ہمان ہے اور و فائے مہدوسی ادائیگ کی تھیل بیسے کم اُن کی قروں کی زیادت کی طائے۔

ابنے والدین (علیہ السلام) کے حق میں حضرت کی دُعا:-

وَكَانَ مِنْ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّكُومُ لِاَ بَوْنُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِمَا السَّكُومُ الله هُ قَصِلِ عَلى مُحَتَّدٍ عَبْدِكُ وَرَسُولِكَ وَاحْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِ رِيْنَ وَاحْصُصُهُمْ مِا نَضْلِ صَلَامِكَ وَاحْصُصُ اللهُ هُ وَالْحَصُصُ اللهُ هُو وَالْمِنَ مِا نَصْلَ مِلْ وَالْمُصَصِّ اللهُ هُو وَالْمِنَا وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كإبلم بذربعه الهام عطاكر اوران تمام داجبات كاعلم بے کم و کاست میرے لئے مہا فرا دے۔ بھر ہو تھے بزرييه الهام بنائ إس يركار بند مكد اور السسلمي ج بعبیرت لملمی عطا کرے اس برعمل بسیدرا انے کی تونین دسے تاکہ ان باتوں میں سے حوتو کنے مجھے تعلیم كى بى كوئى بات عمل مين آئے بغيرة رو جائے اوراس فدمست گزاری سے جو توکتے تھے بتلائی ہے، میسے إنه بير تمكن محكوس مذكري- اسالله! محمر اوران كى آل پر رحمت نازل زباء كيونكه توك أن كى طرت انتساب سے ہمیں شرف عبشا ہے۔ محد اوراک کی آل بر رحمت نازل فرا- کیونکه توف اکن کی وجست جاراحق علوقات برقائم كياس -اسالله المجه ايسا بناف كرئي ان دونون سے اس طرح وروں جس طرح كسى جابر بادشاہ سے ڈرا جا نا ہے اور اس طرح اُن کے مال برشفیق و مهربان رمهون جس طرح شفیق ما ن (این اولادیر) شفقت کرتی ہے اور اُک کی فرا نرداری اور اُن سے خرن سلوک کے ساتھ پیش اُنے کومیک کی آ پھول کے لئے اس سے زیادہ کیٹ افزا قرار ہے مِتنا چتم خواب آلود میں نیند کا خوار اور میرے قلیب وروح کے لئے اس سے بڑھ کرمسترت انگیز قرار دے بتنا ہا سے کے لئے جیراب اکمیں ای خوامش پراُن کی خوامش کو ترجیح دون اورایی خوشی بران کی نوشی کومقدم و کھول اور ان کے تھوڑے راحسان کوئیمی جو محجه پر کریں ، زیادہ تمجیوں - اور میں ہو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زمادہ بھی ہوتو اسے کم تفتور كردل-اب التراميرى أواذكوان كے ساھنے آ بہت میرے کلام کو ان کے کئے نوشگواد میری طبیعت کو

تُحَرَّا سُتَعْمِلُنِيُ بِمَا تُلْهِمُ بِي مِنْهُ وَ وَذِّقُفِيُ اللَّقُفُو ۚ ذِنِيَهَا تُسَيِّمُونِي مِن<u>ُ</u> عِلْيِهِ حَتَّىٰ لَا يَفْوَتَنِي اسْتِعْمَالُ تَنَيْ عَلَّمُتَنِيْهِ وَلاَتَتَقَلَ ادْكَافِي عَرِب الْحَفُوْنِ نِيُمَا ٱلْهَمْ تَنِيْكِ ٱللَّهُ هَرَ صَلِ عَلَى مُعَمَّدِ وَإله كُمَا شَرَوْنَكَ بِهِ وَصُلِّ عَلَى مُكَحَبَّرٍ وَ اللهِ حَمَا أَوْجَبْتُ كَنَا الْحَقِّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَيِهِ ٱللّٰهُ وَاجْعَلَنِي آهَا بُهُمَا هَيْبَتَ السُّلَكَا لِ الْعُسُونِ وَأَبُرُّهُ مِنَا بِرُّ الْأُمِرَ الْأُمِرَ الْأَفِينِ وَاجْعَلُ طَاعَتِيْ لِوَالِدَيْ وَمِرِّت بهمما أقرّ يعيني مِن رَقْرَةِ الْحَيْسَانِ وَٱ ثُلَيَحَ لِصَنْ مِنْ شَيْءَ بَرِّ الظَّهُ إِن حَقُّ ٱوَثِرَعَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَ إَخَتِّهُمَ عَلَىٰ رِضَاى رِضَاهُمَا وَاسْتُكُنِيْرُ بِرَّهُ كُنَا بِي وَإِنْ قَالٌ وَ اَسْتَقِلُ بِرِّيْ بِهِمَا كَ إِنْ كَنْكُرُ ٱللَّهُ عَخَفِّضَ لَهُمَّا صَوْتِيْ وَأَطِبْ لَهُمَا كُلُرِفِي وَإِنْ لَهُمُا عَرِيْكِينِ وَاعْطِفُ عَلَيْهِمَا قَلْبِی وَصَبِیّرُنِی بِهِمَا ٪ نِیُقّاوَ عَلَيْهُمُ مَا شَفِيُقًا أَللْهُ وَإِشْكُرُ كِلُمِمُا تَوْبِكِينِ وَإِنْبَهُمُمَا عَسِلِي تَكُوِمَ بِي كَا حَفَظَ لَهُمُا مَا حَفظاهُ مِنِّی فِی صِغَرِی اَللّٰهُ تَو کَ مَا مَسَّهُكُمُنَا مِنِينَ كِنْ إِذَّى أَوْخَلُصَ الَيُهِمَا عَيْنَى مِنْ مَكْرُوهِ أَوْضَاعَ تِبَكِيٰ كَلْمُمَا مِنْ حَقَّ فَكَاجُعَلْهُ

زم اورمیرے دل کو مہر بان بنا دے اور مجھے ان کے سانھ نرمی و شفقت سے پیش ائے والا قرار وسے۔ اے اللہ! انہیں میری بورش کی جزائے خیروے۔ ادر مبرے من محمد اشت برا جرو تواب عطا كرا وركمنى میں میری خرگیری کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ! انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہویا میری جانبسے كوئى ناگوارصورت ميش آئى بهريا اُك كى من تلفى بوئى بهو تواسے اُن کے گنا ہوں کا کفارہ ، درمانت کی بلندی اور نیکیوں میں اضافر کا سبب قرارمے - اے برائیوں كوكئ گنا نيكيوں سے بدل دينے والے بار الہا! اگر أنهول في ميرب ساتھ گفتگو ميں سختى ياكسى كام بي زيادتى ياميرك كسى حق مين فرو گذاشت يا لين ورف منصبی میں کو تاہی کی موتو میں اُن کو بخشتا ہوں اور اسے نکی واحدان کا وسلہ قرار دیتا ہوں۔ اور پالنے والع إلى تحديث وأش كرما مول كه ال كاموا فذاك سے مرکزا-اس بی اپنی نسبت اُن سے کوئی برگانی نهبس ركحقا اور منتربهت كيسلسلمين انهبي سهل انكار سمجتیا ہوں اور ہزاُن کی دیچھ بھال کو نابسند کرما ہو اس لئے کہ اک کے حقوق مجھ بر لازم دواجب، آن کے احسانات دیر سنیر اور اُن کے انعالات علیم ہیں ۔ وُہ اس سے بالاتر ہیں کہ میں اُن کو بابر کا بدلہ یا ویسائی عوم دے سکوں۔ اگر ایسا کرسکوں تو اسے میرے معبورًا وم ان كالممهروقت ميري تربيت مين شنول ر منامیری خرگیری میں رنج و تعب امھانا اور خود عسرتِ د تنگی میں رہ کرمیری اسودگی کا سامان ک<sup>ا</sup>کہاں جا كا بعلاكهال بوسكتاب كدور ابنے مقوق كاصله مجرس باسكين اورسي خودى أن كم مقوق سي مكدوش

حِطَّةً لِدُنُوبِهِمَا وَعُلُوًّا لِيهُ دَرَجَا تِهِمَا وَزِيَادَةً فِي مَسَتَا يَهِمَا كامتكبتي واضتكات واضتكافها مِنَ الْتَصَنَاتِ ٱللَّهُ تَوْوَ مَا تَعَلَّا يَاعَكَنَّ فِيهُهِ مِنْ كَوُلٍ آ وُ ٱسُرَفَا عَلَىٰ نِيْدِ مِنْ نِغْلِ آَدُ طَنَيْعَا لُهُ إِنْ مِنْ حَتِّي ٱوْتَصَّرَا إِنْ عَنْ مُ مِنْ دَاجِبٍ فَقَنْ فَهَبْتُهُ لَهُمُنَا وَجُن عَي بِهِ عَكِهُمَا وَرَغِبُتُ إِلَيْكَ فِي وَضُعِ تَبِعَتِهِ عِنْهُ مَا قَيَانِيْ رُوَ ٱلْآِهِمُ لَهُمَا عَلَىٰ نَفْسِي وَ كرأَسْكَبُطِئُكُمُكُمَّا فِي بِرِي وَكُمَّ ٱكْرَةُ مَا تَكُولُكَاهُ مِنْ إَمْرِي كَا رَت نَهُمَا أَوْجَبُ حَقًّا عَلَىٰ وَ أقتك ثم إحْسَانًا إِنَّ وَاعْظَمُ مِنْدًّ كَدَى مِنْ أَنْ أَكَاظَهُمَا بِعُدُدِل آوُ ٱ جَالِيَهُ مَا عَلَىٰ مِثْلِ ٱ يُتُ إِذَا يَا إِلَٰهِ كُلُولُ شُغُلِهِمَا بِڰُوبِيَتِي وَ أَيْنَ شِكَاثُهُ تَعَبِهِمَا فِي حِمَاسَتِي وَإَبْنَ إِفْتَارُهُمُا عَلَىٰ اَنْفُسِهِ مَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَىٰٓ هَيْهَاتُ مَا يَسْتَوْنِيَانِ مِنِّ حَقَّلُهُمُا وَلَا أُدُلِكُ مَا يَجِبُ عَلَيٌّ نُهُمَّا وَلَا إِنَّا بِقَاضٍ وَظِيْفَةً خِينُ مَتِهِمَا فَصَرَلِ عَلَىٰ مُتَحَمَّدٍ دَ 'البه وَاعَنِیْ یَا بَعَیْرَمَرِلْهُ تُعِیْنَ بِه وَ وَقِقُرِيْ يَا اَهُلُى مَنَ

رُغِبَ إِلَيْهِ وَلَا تَجْعَلَنِيْ فِي أَهُدِ انعُقُونِ لِلْابَاءِ وَالْأَقَهَاتِ يَوْمَ تُجُزٰى كُلُّ نَقْسٍ بِمَا كُسَكِبَتُ وَهُمُ كَلْيُظْلَمُونَ - أَنْلَلْكُتُرَ حَسَلِ عَلَىٰ مُحَمَّدًا قَرَالِهِ وَذُرِيَيَتِهِ وَاخْصُصُ أَبُوَى بِأَنْضِل مَا خَصَصَت بِهِ ابكاغ عِبَادِكَ الْمُقُمِنِينَ وَأَفْهَارَمُ كاكتُصَعَ الرَّحِينِينَ ٱللَّهُ وَكَالُسِينَ ذِكْرَهُمَا فِي آدُبَادِصَلْوَاقِي وَفِي إِنَّا مِنْ انْکَاءُ مَنْیِی وَفِیٰ کُلِیَ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ مَهَایِیُ اَللّٰمُهُ یَحْصِلِ عَلیٰ مُحَكِّيهِ وَاللهِ وَاغْفِدُ فِي بِنُ عَارِيْ كهُمَّا قَاغُفِرْ لَهُمَّا بِبِرِهِمَا نِ مَغُفِرَةً حَثِمًّا وَإِرْضَ عَنْهُ مَا بِشُعَاعَتِیْ کَلِمُسَارِضَّی عَزُمَّا وَ بَلِغَهُمُ كَا بِالْكُرَّا مُدْتِي مَوَاطِنَ السَّكَوْمَةِ ٱللّٰهُ تَوَوَانَ سَبَقَتُ مَغْفِرَتُكَ لَهُمَا نَشَاقِتُهُمُمَا فِي وَإِن سَبَقَتُ مَغُوْرُتُكَ فِي نَشَقِعُ مِنْ زَيْمِهِ مَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأَ فَتِكَ فِي كَالِرَكُوامَوْك وَمَحَلِ مَغُفِرَتِكَ وَمُخْمَتِكَ إِنَّكَ ذُوالْفَضِّلِ الْعَظِيْمِ وَ التكنِّ الْقُلِ بُحِرَ وَإُنْتَ آمَا حَدُ الرَّاحِينِيُ ـ

موسكنا مول اوريد أن كى خدمت كا فريينه انجام في سكت بول مرحمت نازل وما محد اوران كي آلي براورميري مرد فرما الم بهتراك سے جن سے مرد مانگی جاتی ہے اور مجھے ترفیق سے اسے زمادہ رسنان کرنے والے اُن سب سے جن کی طرف ر مدایت کے ملعے توجر کی جاتی ہے۔ اور مجھ اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پرزیادتی مذہرگی اُن لوگوں میں سے قرارہ دینا جو ماں باہب سے عاتی د نا فرا نبردار بول - استدانشر! محدُّ اوراك كي اللَّ واولادً بررحمت نازل فرما اورميرے مال باب كو اس سے مرحدكم المیاز دے جرمومن بندوں کے ال باب کو ترنے بختا ہے اسمب دم كرف والول سے زيادہ دم كرنے والے اسے اللہ! ان کی یاد کو غازوں کے بعدرات کی سائتوں اور دن کے تمام کموں میں کسی وقت فراموش من ہونے دسے۔ اسے اللہ! محد اور اُن کی اَلْ بر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجے اورانہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجرسے لازمی طور بر خبش وسے الدمیری سفارش کی وجرسے ان سے تطعی طور پر رامنی و خوسشنود مو اور انہیں عزّت و اکرو كيساته سلامتي كي منزلول يك بينجا ويدا ايند! اكر وسن انهي مجدس يبلي خش ديا قرانهي ميراشفيع بنا ؟ اور اگر مجھے پہلے تجش دیا تر مجھے ان کا شفیع قرار دے ۔ ناکہ ہم سب ترب تعلق و کرم کی بولت تیرے بزرگ کے گھر اور مبتشس ورحمت کی منزل میں ایک سائفة جمع بوسكين يعتناً تربيب ففل والاء قدم إصافالا اورسب رثم كرنے والول سے زیادہ دعم كرنے والاسے۔

پیاری در اور مال باب کے ساتھ مجلائی کود اگر اُن بی سے
مزکود اور مال باب کے ساتھ مجلائی کود اگر اُن بی سے
ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بہنمیں تو آنہیں دکسی ناگوار بات
بر) اُفت مک مذکہ واور مذا نہیں مجھڑ کود اور اُن سے نری کے
ساتھ بات کود اور شفقت و مہر بانی سے اُن کے سامنے
ماجزی کا اظہار کود اور کہو کہ اسے میرے پردردگار! جس
طرح ان دونوں نے بچبن میں میری پروش ک ہے۔ ای

طرح تومجی ان بردهم فراً ی

وقعنى ربك ان لا تعبى وا الآ اياه و بالوالدين احسانا امايبلغن عندك الكبر احدهما ال كلاهما فلا تقل لهما ان ولا تنهرهما وقل لهما قولاكريماه وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل دت ارحمهما كما رتبانى صغيراً

اللہ تع نے اس ایت میں اپن عبادت کا بل شرکت غیرے حکم دیا ہے اور اس کے پہلو یہ بہلومال باب کے ساتھ حسن سوک کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ دبوبیت حقیقی کے ساتھ دبوبیت مجازی نظرانداز مز ہونے بائے اور دونوں کے تقاضے کیسال پوسے ہوں اس طرح کرانٹر تع کی پرشش کرے اور ماں باپ کے ساتھ میں کرے۔ اس نئی کو مرون ان کی زندگی تک محدود مز مجھنا چاہیے بلکہ ان کے معدی اُن کے محتوق برقرار دہتے ہیں۔ چنا نچرائ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اُن کا قرضہ اوا کرے، اُن کی وحق اور اُن کے تعمیل کرے۔ میسے نما ذروزہ ، مج و فیورہ اور اُن کے قرم موں انہیں اوا کرے رہیے نما ذروزہ ، مج و فیورہ اور اُن کے قرم موں انہیں اوا کرے رہیے نما ذروزہ ، مج و فیورہ اور اُن کے فیر میں ان کے حقوق میں فروگذاشت کی سے بہدؤ اور اُن کے دورے حقوق اوا کرنے سے اُن کر میں ہوتوں میں فروگذاشت کی گئی ہو تو ان کے حوار رحمت میں بہنے کے بعد اُن کے تن می معنون کی خورت کرنے اور اُن کے دورے حقوق اوا کرنے سے اُن

کی تلانی ہوجاتی ہے۔ اور اگر عاق بھی ہوتو ا ہلِ عقوق کی فہرست سے خارج کردیا جاتا ہے۔ اور درصورتیکہ نہ زندگی بی اُن کا کچھ خیال کیا ہوا ور مرفے کے بعد اُن کے حقوق کی طرن توجہ کی ہو، قو اس کے نتیجہ میں عرکم اور زندگی تلخ ہوجاتی ہے اور فقر و پریشانی اور جاں کئی کی انتہائی شدت میں مبتلا ہو کر مرتاہے۔

## اولاد کے حق میں حضرت کی دُعا

اسے میرے معبود! میری اولادکی بقا اوران کی اصلاح اوران سے بہرہ مندی کے سامان مہا کرکے مجے منون اصان فرا اور میرے سہارے کے لئے ان کی عروں میں برکت اور اُن کی زند گیول میں طول سے ادر اُن می سے بھوٹوں کی پرورش فرما اور محروروں کو توانانی فے اوراُن کی جمانی ، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرا ادر اُن کے جم و مان اور اُن کے دو مرے معاملا یں جن میں مجھے اہمام کرنا بڑے انہیں عانیت سے ممکنار رکھ، اور میرے لئے اور میرے دربیہ اُن کے لئے رزق فراواں ماری کم اور انہیں نکوار يرسم ينز كار، روش ول، مق نيوش آدر اينا فرا بردار ادر اینے دوستوں کا دوست و خیر خواہ اور اینے تمام دستمنول کا وستن و مدخواه قرار دے - آمین -اسے اللہ! ال کے وربعر میرے بازود ل کو قوی ار میری پرسیال مال کی اصلاح اور ان کی وجرسے میری جمیعت میں اضافہ اور میری مبلس کی رونق دوبا فرا اوران کِی مرولت میرا نام زنده رکھ اور میری عدم موجود گی میں انہیں میرا قائم مفام قرار فیے اور ان کے وسیلہ سے میری حاجوں میں میری مدد فرا ادر انہیں میرسے کے دوست،مہربان ،ممرن متوحرا ابت وَكَانَ مِنْ دُعَا غِهِ عَكَيْهِ السَّكُ لِوُلْوِهِ عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ:-ٱللَّهُ مَّ ذَمُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءٍ وُلِّي يَ وَ بإضلاحهة بى وبإمتناع بيلة الهى أمَنَّ ولي في اعْمَارِهِ هُوَ زِدُ لِى فِيُ آحَالِهُ وَ دَرَبِ لِي صَفِيْكُمُ وَفَوِّ لِي صَوِيْغَهُ ثَوْوَا صِنَّحٌ لِيَا اَبْدَالُهُمْ وَأَدْيَانَهُ وَ وَأَخْلَاتُهُو وَعَانِهِمُ نِيَ ٱنْفُسِهِ هُ دَنِي جَوَا يَعِهِ هُوَ يَنِي كُلِّ مَا عُنِيتُ بِهِ مِنْ ٱمْرِهِمَ وَ أَدْرِدُ لِي وَعَلَىٰ يَكِينَ أَمْ زَاتُهُكُو ﴿ وَ الجعلكوك بكرا أتغيبة بقيراء سامِعِينَ مُطِيُعِينَ لَكَ وَلاَوْلِكَا ثُلَا مُحِبِّيُنَ مُنَاصِحِيْنَ وَجَهِيبُعِ أَعْدَ الْحِكَ مُعَانِدِينَ وَمُبَنِظِينَ امِينَ اللَّهُوَّ اشْكُدْ وِالْوْعَصْلُوكَ وَآقِهُ وَالْمُ أَوْدِي وَكُنْ الْرِيهِ مِنْ عَكَدِى وَدُيِّنَ بِهِمْ مَعْضِيق دَا حَي بَهِمْ ذِكْرِى كَاكُفِينَ بِهِلْمُ حِيْثٍ غَيْبَتِينُ وَأَرْعِنَّى بِهِمْ عَلَى حَاجَةِ فَ المجعك كهفراج مرجيتين وعكي كوربين مُقَّبِلِينَ مُسُتَّقِيْدِينَ نِي مُطِيْعِيْنَ غَبُرَعًا صِيْنَ وَلِاعًا قِيْنَى وَلِا

قدم ادر فرا بردار فرار وے ۔ وُہ نافزان، مرکش، خالف د خطا کارمز ہوں اور اُن کی تربیت و ناویب اور ان سے ایجفے برناد میں میری مدد فرا - اور ان کے علادہ مبی مجھے اینے خزان رحمت سے زینہ اولاد عطا کر اور انہیں مرے سے سرایا خرو برکت قرار دے اور انہیں ان چيزول يي جن كالي طلب كار سون رميرا مروكار بنا اور مجھے اور میری ذریت کو نٹیطان مردودسے بناه وب باس النے كه تونى بيبى بيداكيا اور ارونهى ک اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف رافف کیا اورجس سے کمنع کیا اس کے مذاب سے ڈرایا۔ اور مارا ایک دشن بنایا جرسم سے مرکز اے ادر مبنا جاری چیزوں پر اُسے تسلط دیاہے اتنا ہمیں اُس کی کسی چیز برتسلط نہیں ویا۔ اس طرح کہ اسے ہارے سينون بن عمرا ديا اور سارك درك يد من دورا ديا-بم غافل مو جائمي گروه غافل نهي سوتا- مم معول جاي مروه نہیں مبولنا - وہ ہمیں قرے عذاب سے مطبئ كرتا اور ترب علاوہ ودسروں سے ڈرا تاہے - اگر سم کسی برائی کا اداده کرتے ہی تو وہ ہاری بمنت بندها تا ہے اور اگر کسی عمل خیر کا ادادہ کرتے ہی تو ممين اس سے بازر كجنا سے إور كن بول كى دعوت ويتا اور ہمارے سامنے شبکے کھڑے کردیتا ہے۔ اگر دعد کرنا ہے توجیونا، اور اُمید دل آسے توفلات درزی كراہے ا کر قواں کے کر کو مزسٹائے تو وہ بہیں گراہ کرے چور کا اور اس کے نسوں سے مزبیائے تووہ سی دممالے گا۔ فدایا اس مین کے تسلط کواپنی توت و توانا لی کے ذربیر بم سے دفع کروے اور کرنت دما کے وسلے ۔ اس را دیا ہے اسے ہاری راہ ری سے سٹا دے تاکہ ہم ان کی مکاریو

مُخَالِفِيْنَ وَلَاخَاطِيُيْنَ وَأَعِيْنَ عَلَى تتزيكتيم وتادنيبه ووبرهم و هَبَ آِنَى مِنْ لَكُنْكَ مَعَهُمْ أَوْ أَوُلَادًا كُلُونًا وَاجْعَلْ ذُبِكَ خَيْرًا لِي وَاجْعَلْهُمْ يى عَوْيًّا عَلَىٰ مَا سَكَلْتُكُ وَاعِدُّ فِي وَ كَمِيَّ تَيْتِي مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِبُهِ مَا نَّكَ خَلَقْتُنَا وَإَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا رَغَّبْتَنَا فِي لَكَابِمَا ٱمُوْتِنَا وَرُقَبْتَنَا عِقَابَ وَجُعَلَتَ كَنَاعَكُ قُلْ مِحِيثُ نَا سَلَّطَتَّهُ مِنَّاعَلَىٰ مَاكَوُ تُسَكِّفُنَاعَكَيْثُمِ مِنْهُ إَسْكُنْتَهُ صُدُورَنَا وَأَجُرَيْتَهُ مَجَادِي دِمَا مُِنَاكِ يَغْفُلُ إِنْ غَفَكَنَا وَ كرينتلى إى نسيكتا يُؤْمِنُكَ عِقَابَكَ رِ يَتِحَوَّ فَنَا بِغَيْرِكَ إِنْ هَمَبُنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَاعَكِهُا وَإِنْ هَمَمُنَا بِعَمَلِ صَالِحٍ لَبُطَنَاعَنَهُ يَتَعَرَّضَ لَكَ بِالشَّهَوَإِت وَكَيْصِبُ لَنَامِ الشَّبُهُ إِلَّ رَانِ وَعَدَنَاكُنَ بَنَا وَإِنْ مَنَّانَا ٱخْلَفَنَا كَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّا كُيْنَهُ أَيْضِكُنَا مَ إِلَّا كَقِنَا خَبَالَدُ يَمُنَكِزِلَنَا ٱللّٰهُ تَّرَفَا ثُهُرُ سَكُطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْيِسَهُ عَنَّا مِكْتُرَةِ اللَّهَ كَآءَ لَكَ نَنُصُيِحَ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْهَ يُحْدُولِنَ بِكَ ٱللَّهُ مَنَ الْحُطِينَ كُنَّ سُؤُلِي وَ افض لي يحوّا رُجِي وَلا تَمْنَعُنِي الرجَابَةِ وَقُنَ ضَمِنْتُهَا لِيْ وَلَا تَعْجُبُ وعَآلِيْ عَنْكَ وَتَنْ اَ مَرْتَنِي

سے محفوظ ہوجائیں۔ اسے اللہ! میری مردرخواست کو تبول فرا اور میری حاجتین برلاجب که تونید استجابت وعا كا وتر لياہے توميرى وعاكوروبركر اورجب که تونے تھے دُعا کا حکم دیاہے تومیری دُعا کر اپنی بارگا ہ سے روک مذ دسے اور جن حجیزوں سے میرا دین و دنیوی مفاد وابسترسے ان کٹکیل سے مجدیر احسان فرا بحرياد مول اورجو مجول كيا مول مظاهركي برول، یا بوشیده رست وی برول، علائیرطلب کی بول یا در برده ان منام معورتون مي اس وجهس كم تجوس سوال كياب دنيت وعمل كى) اصلاح كرف والول اوراس بنا پرکہ تھے سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والول ادراس سبب سے کہ تجہ پر معروسہ کیاہے عیرمسترد مونے والول میں سے قرار دے اور دان لوگوں میں شار كى جوترے دامن ميں بناہ لينے كے خوگر، تھے ہے بوبار میں فائدہ الملے والے اور تیرے دامن عربت میں بناہ گزیں ہیں جنہیں تیرے ہمہ گیر فضل اور جو دو کرم سے رزق طال میں فرادا فی حاصل ہوئی سے اور نیری و طرسے ذكت سے عربت مك بہنچے ہى اور تيرے مدل و انسان کے دائن میں ظلم سے بتا ہ لی سے اور رحمت کے ذریعہ بلاو مصیبیت سلے معنوظ ہیں اور تیری بے نیاز کی وبرسے فقرسے عنی موسیکے ہی اور تیرے تعویٰ کی ومبرست كنا بول ، مغر سول اور خطاو ل سيم معوم بل اور تیری اطاعت کی وجرسے خیرورسندو صواب کی تونیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے اور گنا ہوں کے درمیان پردہ مالی ہے اور جوتام المنامول سے وست بردار اور تیرے جار رحمت میں مقیم ہیں ﴿ لِارالٰہا! این تونیق ورصت سے یہ تمام پیزیا

بِهِ وَامْنُنَ عَلَىَّ بِكُلِّ مَا يُصَلِحُنِى فِي وُشَيَاى وَاحِرَيْنُ مَا ذَكَرُتُ مِنْهُ وَكَا كسِيْتُ أَوْ أَظُهُ رُثُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ الْعُكُنْتُ أَوْا سُرَيْتُ دَاجِعَلْنِي فِيْ جميتع ذيك من المه صيحين بشكال (تَيْكَ أَلْمُنَّيِعِيمَةَنَ بِالطَّلْبِ إِلَيْكَ عَلَيْ ٱلْمَيْمُنْ وْعِلَيْن بِالنَّوَكُّلُ عَلَيْكَ ٱلْمُعَوِّدِيْنَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ التَّا يَحِيْنَ فِي التِّحِارَةِ عَكَيْكَ ٱلْمُتَجَالِيْنَ بِعِزِكَ الْمُتُوسَعِ عَكِيْهِ عُ الرِّنْ قُ الْبَحَلَالُ مِنْ نَصْلِكُ الْعَاسِعِ بِهُجُوْدِكَ وَكُومِكَ الْمُعَزِّيْنَ مِنَ اللَّالِّ بِكَ وَالْمُعَا رِبْرَ مِنَ الظُّلُو بِعَدُ النَّهُ وَالْمُعَا فَيْنَ مِنَ الْبُكِّرَاءِ بِرَحْمَةِكَ وَالْمُغْنَكِينِ مِنَ الْفَقْدِ بِغِينَاكَ وَالْمَعُصُومِيْنَ مِزَالِثَّانُوْبِ دَ الزِّلُلِ وَالْنَحَطَاءُ بِتَقْوَا حَــُو الْمُرَقِّقِكَيْنَ الِلْخَكْرِى الرَّمَشْدِ وَ المقتواب يطاعيك والمتكال بثيكه وَبَيْنَ ٱلْكَانُدُوبِ بِقُلْدُتِ التَّامِ كِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَدِكَ السَّاكِينِينَ فِي جَوَادِكَ ٱللهُ عَرَ أعطِنُا جَمِيْتُعَ ذَٰلِكَ بِتَوْنِيُقِكَ دَى خُمَيْكَ وَإَعِدُنَا مِنْ عَنَابِ الشّعِيْدِ وَاغْطِ جَبِيْعَ الْمُشْدِلِينِيَنَ وَالْمُشْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِايْنَ وَ المتؤمنات مثلالانى سكلتك لِنَفْسِنَى وَلِوَالِدَىَّ فِي عَسَاجِلٍ

النُّنْيَا دَاْجِلِ الْاَخِدَةِ إِنَّكَ تَرِيْكُ مُجِيْكِ سَيِيْعُ عَلِيْعُ عَفْوٌ غَفُوْمٌ رَءُوْكَ رَحِيْهُ دَايِنَا فِي الْـ ثُنْيَا حَسَنَةً دَنِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَتِنَا عَذَابُ النَّامِ،

ہمیں عطافرہا اور دوزخ کے اُزارسے پناہ دسے اور ہن چیر دوں کا بی سے اپنے کے اور اپنی اولاد کے ایے سوال کی ہے ایسی ہی چیزی تام سلمین وسلمات اور توثین مومنا کو دُنیا و آخرت میں مرحمت فرا۔ اس لئے کہ تو نزد کیا وردُنا کا قبول کرنے والا ہے ، سننے والا اور جاننے والا ہے ، معان کرنے والا اور بخت والا اور شغیق دہم بان ہے۔ اور ہمی دُنیا میں نیکی د تو فیق عبادیت) اور آخرت میں نیکی دہشت عبادید) عطاکر، اور دوز نے کے عذاب سے بچائے رکھ۔

نظرت انسانی کے مسیّات اور طبیعت بستری کے جذبات میں سے زیادہ پُر بُوٹس، دیر پا اور نا فابلُ کست اولا دی ممبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وج یہ ہے کہ اولاد گوشت، پوست اور خون میں باپ کی شرکی اور اس کا ایک بُرُز ہوت ہے اس کے اسے کبھی نورِ دیدہ ، کبھی پارہ ول اور کبھی لخت مگرسے تبییر کرتا ہے ۔ چنا نچ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے ،۔

و إنما اولاد نابينناً اكبادنا تمشى على الارض

روکن جاہے تواعدال کی مدیں رہ کر مجھائے اور تشدّ دوسمتی سے کام مدلے کہ ان کا بعض اوقات اکما اثر ہوتا ہے اور وہ رقر علی کے طور پر اس عادت پر بعبند ہو ما تاہے۔ بہر حال حسن تربیت و تعلیم ہی اولا دیکے ساتھ مدب سے برطمی نیکی ہے اور ان کے لئے دُما کرنا بھی اُن کے مساتھ احسان کرنے ہیں شمار ہوتا ہے اور باپ کی دما اولاد کے حق ہیں منجلہ اُن دماون کے میں ہے جورة نہیں ہوتیں۔ چنانچہ امام جعفر مساوق فراتے ہیں کہ مرسے والد بزرگوار کا ارشاد ہے :۔

بانچ دعائی اسی ہیں جنہیں النہ تبارک وتعالیٰ معی دونہیں اسی میں النہ تبارک وتعالیٰ معی دونہیں اسی کرتا اسی کو میں ترا انتقام لوں گا اگرم کچھ میں ترا انتقام لوں گا اگرم کچھ میں در ہوجائے۔ فرز ندمالے کی دُعا ماں باپ کے حق میں ممالے بات کی دُعا ماں باپ کے حق میں ممالے بات کی دُعا اولاد کے حق بین مردموی کی دُعا اولاد کے حق بین مردموی کی دُعا اولاد کے حق بین میں مردموی کی دُعا ایک کے لئے اس کی غیبت میں برجب وہ دُعا اسی خیبت میں برجب وہ دُعا اسی خیبت میں برجب وہ دُعا اسی کے موتم نے اس کے لئے اسی کے انگا ہے اس کے موتم نے اس کے لئے انگا ہے اس کے دو گن تمہارے لئے ہے ہے۔

خس دعوات لا يحجبن عن الترت تبارك وتعانى - دعوة الامام المقسط و دعوة المظلوم بقول لله عزوج للانتقبين الى ولو بعد عين و دعوة الولدالصالح لوالدي و دعوة الولدالصالح لوالدي و دعوة الوالدالصالح لوادعة المؤمن لا فيد بظهر الغيب نيقل و دلك مثلا و -

حفرت کی یہ دُمَا ایک تموزہ کہ اولاد کے لئے کس طرح اور کیا دُمَا کرے ۔اس دُمَا میں دُہ نمام چیزیں ممودی گئی ہیں۔ جواکی معالج باپ ابنی معالج اولاد کے لئے طلب کرسکتا ہے ۔ان کے لئے زندگی ، رزق ،صحت اور قوت و توانائی کی دُمَاِ کی ہے تاکہ وُہ فلنی فعاسے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی مجاوت واطاعت میں معروت رہیں اور روشن دل اور روشن خیال بندننس ، بند کرداد ، افلاق صندسے آ راستہ مطبع و فرا نبرداد ،خیروسعادت کے خزینہ دار ، دوستان فدا کے دوست ، دِشن تو فدا کے دوست ، دِشن اور کا میں اسلات کی دوست ، دِشن ا

جب مسایوں اور دوستوں کو یا د کرنے نو اُن کے لئے یہ دُعا فرماتے

اسے اللہ! محد اور ان کی آگی پر رحمت نازل فرما۔ اور میری اس سلسلہ بیں بہترین نفرت فرما کہ بیں اپنے ہمسابوں اور ان دوسنوں کے حقوق کا لی ظ رکھوں جو ہمارے حق کے بہاپنے والے اور ہمارے دشمنوں کے مالف ہیں اور انہیں اپنے طریقوں کے قائم کرنے اور عمارت ہونے کی توفیق عمدہ افلاق و اور ابسے آلاستہ ہونے کی توفیق

كَكَانَ مِنُ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّكَرْمُ لَهِ عَلَيْهِ السَّكَرْمُ لَهِ عَلَيْهِ السَّكَرْمُ الْحِيْلَا فِهِ إِذَا ذَكْرَمُ مُ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَالْحَلَيْلِ فَاللَّهِ وَالْحَلَيْلِ اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا لَعُلَا فِينَ اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا لَعُنَا اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا الْعُنَا اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا الْعُنَا اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا اللَّهُ وَمَوَا لِيَا الْعَلَى اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا الْعُنَا اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَوَا لِيَّا الْعُلَا اللَّهُ وَمَوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللْلِلْ الللَّهُ الللِّهُ اللللْلِي اللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللل

دے اس طرح کر وہ محسد ور وں محمد ساتھ زم دویہ رکھیں اور آن کے فقر کا مداوا کریں مرتینوں کی بیار مرسی طالبان بإيت كى برايت، مشوره كرف والول كى خير خواسی اور تازه واردسے ملاقات کریں - رازول کو چھپائیں۔ بیبوں پر بروہ ڈالیں۔مظلوم کی نصرت اور گھر لوخروریات کے ذریعیر حسسین مواسات کری ادر بخششش وانعام سع فائده بهنجائين اورسوال سعيل أن ك صروريات مهما كري- اساللدا مجهايا بنا کہ میں اک میں سے برے کے ماتھ بھلائی سے بیش اور طام سے جثم پوشی کرکے درگرد کرو اور ان سب کے بارے میں حسن طن سے کام لول-ادر نیکی واحدان کے ساتھ سب کی خبرگری گول ادر بر میزگاری و عقت کی بنا دیمران (شیم میرب) سے آنتھیں بندرکھول۔ تواضع وفروتنی کی موسے اک سع زم روبه افتيار كرول ادر شفقت كى منا برمسيبت زده کی دلیری کروں - ان کی نیبت ہیں بھی ان کی منبت کو دل میں گئے رہوں اور خلوص کی بنا پر اُک کے باس سدا نفتوں کا رہنائیسند کردں اور جو چیز ک لینے خاص قریببوں سے کے ضروری سمجھوں اُک سے کئے ىمى صرورى سمحبول ـ اورجومرامات اينے مخصوصيان سے کروں وہی مراعات ان سے معی کوں۔ اسے اللہ! محمد اوران کی آلم بررحمت نازل فرما اور محصے عبی اک سے دیسے ہی سلوک کا روا دار قرار دسے اور حوجیزان اُن کے باس میں اُن میں میراحقہ وافر قرار دسے -اور انہیں میرے حق کی بھیرت اور میرے ففل وبرتری کی معرفت میں افزائش و ترقی دے تاکہ وہ میری وجم سے سعادت مند اور تین ان کی وج سے مثاب و ماہور

وَعِيَادُةٍ مَرِيْضِكِمُ وَ هِـنَايَـةٍ مَسُكُرُشِهِ هِوُ وَ مُنَاصَحَةِ مُستَنْفِيُرِهِمْ وَتَعَهُّدُ قَادِمِهِمُ وَكِشْنَانِ ٱسْزَادِهِمْ وَ سَنْرِ عَنُ إِيهِ وَنُصْرَةٍ مَظَلُوْمِهِمُ وعشن تموّاسًا يَهِ عَرْبِالْمُنَاعُونِ كالعَوْدِ عَكَيْهِ كُو بَالْحَبِـ كَا الْإِنْصِنَالِ دَاعَطَاءِ مَا يَجِبُ لَهُوَ تَبْلَ السُّؤَالِ وَاجْعَلَيْنَ ۖ وَاللَّهُمُّ آجْزِی بِالْإِحْسَانِ مُسِيْمَا كُمُهُ وَ اعُرِضَ بِالتَّحَاوُنِ عَنَ ظَالِمِهِمَ وَإِسْتَعُمِلُ حَسْنَ الظَّنِّ فِي كَا فَيْتِهِمُو ۚ وَٱتَّوَلَّى بِالْهِرِّ عَامَّتُكِمُ مُ وَ ٱغَفَّنُ بُصَرِىٰ عَنْهُمُ عِنْكً وَ ٱلِينَ حَاتِبَىٰ لَهُ وْ كَوَاضُعًا وَ أَي ثُنُ عَلَى الْحَكِ الْبُلَكَةِ مِنْهِ حُد تختنة وأسركانويالغنيب مَوَدَّةً وَأَحِبُ بَعَكَةً ٱلنِّعُمَةِ عِنْدُهُ مُعْرِنَصُكُمُ وَ أُوْجِبُ كَهُمُ مَا أُوْجِبُ لِحَا مَّتِينَ وَأَوْفَاهُمُ مَا ٱرْئُ لِخَاصَّةِ - ٱللَّهُ مَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ قَرَّالِهِ وَالْهُ ثُنِيَ مِثْلَ ذَالِكَ مِنْهُ وَ دَاجُعَلُ رِنْ آزقى التحظوظ ربيتها عِثْلُاهُمُ وَيٰوُدُهُمُ مُ بَصِلُكِنَّا مِنْ حَقِّىٰ وَ مَعُرِفَةً بِفَضْلِقِ حَتَّى يَسْعَكُ وَا ني وَاسْعَدُ بِلِمْ السِبْتَ

اسلام افراد نوع انسانی کوایک سلسلم وحدست بی مربوط کرتے کے ایمی ہمدردی و تعاون کی تعلیم دیا ہے۔ اور توع بشر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دور سرے پر اس کا حق عائد کر آ ہے خواہ وُہ اس کا ہم مسلک مہویا یہ ہواس کا ہم قوم برویانهٔ مواس کا بم ولمن مرویانه مورکیونکرسب کاسلسار نسل وهٔ مشرق کا باشنده مرویامغرب کا ایک بی مال باب یک نتهی برقاب اورسب ایک بی خالق کے بنائے سنوارے بوئے ہیں۔ یہ وُہ تعلیم ہے جو تہذیب وتمدن اجماعی کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لینے کہ اگر تعاون واتحاد ہاہمی کا جذبہ اور دومرس کے ڈکھ درد کا احساس نہ ہو تو تمدّن اجتماع کی متنہ تشکیل پذیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیو کر انسان مہدیوی وساڈگاری ہی کی بدولت ایک دومرے کے قریب ہوتا اور مدنیت کی خرور كالصاس كرت موع تدن واجماع كى نياوي استواركراس - باشك اسلامى برادرى مي شمولين سعامك مسلان كا حق دوبر مسلمان برقائم موما تلہے۔ گراس کے برمنی نہیں ہیں کہ جو ہم مسلک وہم عقیدہ مزہوں ان کا کوئی حق ہی ہیں سے اگر انہیں وہ حقوق ماسل تہیں جداسلامی برادری سے والسنتر سونے کی صورت میں ما مرسوقے میں تومشتر کر انسانی حقوق سے تو محودم نہیں کئے جاسکتے۔ چنا نچرامیرالموشین ملیالسلام نے الکسائٹر نغعی کے لئے جو عہدنا مرتحریر کیا اس انسان حوق كى طرت متوم كرت موس فرات مي :- خانه حرصنفان إما اخ الى ف الدين وإما نظير لك في الخلق - مدمایاین و وقسم كوك بيرايك توتهارك دبني بهان اور دورس تهارك مليي ملوق فرايمقسد یہ ہے کہ جہاں مزمب دمسلک کے اتحاد کی بنار پر حقوق کا لحاظ رکھو۔ وہاں انسانی حقوق کو نظر انداز مذکرنا - کیونکہ سب ایس سی فالق کے بنائے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے حتوق کے سلسلہ میں تہیں جواب دہ ہوناہے۔ البتہ دونوں کے معوق کیسا نہیں ہیں اس ملے کہ جہال نقاط مشرکہ کم ہوں گے وہاں صوق بھی کم ہوں گے۔ اور جہاں نقاط مشرکہ زیادہ ہوں گے۔ اور جہاں نقاط مشرکہ زیادہ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں ہے۔ اور جہاں نقاط مشرکہ زیادہ ہوں گے۔ جہانی پرسٹ تہ ہی ہوگا وہاں حقوق بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ ایک مقام براشر اک صرب انسانیت ہیں ہے اور دوسرے مقام پرانسانیت اور فرمب دونوں میں ہے۔ جنا نچرامیرالمومنین علیرالسلام کاارشاد ہے ،۔

اس نے مسلمان کی عزمت و مرکمت کو تمام مومتوں میں بات وی مسلمان کی عزمت و مرکمت کو تمام مومتوں میں بر افعان کے موقع و ممل پر افعان و قومید کے دامن سے با ندھ دیا ہے جہانی پر مسلمان سے جہانی کر ہے کہ مسلمان سے جہاں کا در اُن کو ایڈا کی کمسی می کر بران پر ای تھ ڈالا مبائے اور اُن کو ایڈا پہنچا نا جا ٹرزنہیں گر جہاں واجب ہوجائے۔

نفىل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالاخلاص والتوجين حقوق المسلمين في معاقدها فالمسلو من سلوالمسلمون من تسانه و يده الآبالحق ولا يحل افتى لسلم الابعا يجب ـ

يراكي عام سلمان كاحق سيدكراك المت اور زبان سع كرندنيه فيا يا جائد ورموس كح حقوق قراس يكمين إده

ہیں۔ چانچ ابراکمیل روایت کرتے ہی کہ:-

تلت لابى جعفران الشيعة عندانا كثير نقال هل يعطف الغنى على الفقاير و بتجاوت المحسن عن المسمى و بتواسون و نقلت "لا" قال ليس هولآم شيعة الشيعة من يغعل هذا-

شیوں کی تعداد بہت ہے۔ فرایا کیاان میں کا دولتمندقیر اونا دارسے عن سلوک ادراچھا بہت سے درگر دکرتا ہے اور کیا وہ آپس میں محدردی ومسادات کا برنا و کرتے ہی ہی میں نے کہا ایسا تو نہیں کرتے یہ فرایا کہ بھروہ شید کہا گے۔ شیعہ تو دہ سے جربیرسب کچھ کرے۔

میں نے امام محدیا قرطبیالسلام سے عوض کیا کہ ہمارے ہال

ميركيد حقوق قوم وقبيله اور فاندان اشتراك ك لاظ الصدعا مُدبوت بي سيحقوق بلى الم اور فابل لاظ بي مينانيد امير

المومنين عليالسلام كاارشادي. م

1

3

1

واكرم عشيرتك فانهوجناحك الذى به تطبيرواسك الذى بها الميه تصير ويداك التى بها تعدل .

اپنے توم قبیلے کا اکرام واحرّام کردکیو بکر وہ تمہارے لیسے پُر د بال مِن جن سے تم پر داز کرتے ہونا دراسی بنیا دیں بین جن کا تم سہارا کیتے ہو اور تمہارے وہ دست فبازد بین جن سے حملہ کرتے ہو''

پھرقم وقبیلی ج قربی عزیز ہوں ان کے صوق الا قرب خالا قرب کے لاظ سے عام قوم وقبیلہ کے صفوق سے زیادہ ہیں۔ بیسے ان بہ اولاد، مھائی، بہن و فیرہ سے تمام حتوق وُد ہیں جوانسانیت، اتحاد، مذہب اور خوایت کی وجرسے عائد ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اگر شہری و دلنی اتحاد مجھی موقر ہم وطفی کے صوق کا بھی اضافہ ہوجا آہے۔ یہ حقوق بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں۔ جنانچ وزکا ہ وصدقات کی تسیم میں خطر ارمنی کے لاظ سے ہم و لمنوں کو دوسرن یہ حقوق بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں۔ جنانچ وزکا ہ وصدقات کی تسیم میں خطر ارمنی کے لاظ سے ہم و اور گرد بسنے پر ترجے دی گئی ہے۔ بھر اہل شہر ہیں سے جن کے ساتھ معاشری تعلقات زیادہ والب تہ ہوتے ، میں۔ وُدار وگرد بسنے والے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا حق دوسرے اہل شہر سے زیادہ ہوگا۔ اس حق ہمسائیگی کے ساتھ خوسب یا قراب والے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا حق دوسرے اہل شہر سے زیادہ ہوجائے گی۔ جنانچ ہنیم براکم صلی الشد یا دونوں کا انفتمام بھی ہوتو اس انفتمام کے لاظ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوجائے گی۔ جنانچ ہنیم براکم صلی الشد

مليدواكه وكلم كاارشادسيه:-

الجيران ثلثة نمنهم من له ثلثة حقوق، حق الجوار، حق الاسلام و حق الجوار، حق الاسلام و حق الجوار ومنهم من له حق واحد الكافر له حق الجوار ومنهم من له حق واحد الكافر له حق الجوار -

ہمایہ کی تین قسیں ہیں۔ ایک وہ جن کے لئے تین تی ہیں "حق ہمسائیگی ، حق اسلام اور حق قرابت '۔ اور ایک وہ جس کے لئے 'وُوحق ہیں۔ حق اسلام اور جق ہمسائیگ ' ادر ایک وہ جس کے لئے صوف ایک حق ہے ۔ اور وُہ

كافرب جومسايي بوا

اس مسائلی کے مدود کیا ہی تراس مسلمیں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جوعوف ہی ہمایہ کہلاسکتا ہو-

اسے بی ہمسایہ قرار دیا جائے گا-اوربیعن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائیگی کے صوفو مرحیار طرف سے جالیس جالیس گھر ہیں۔ چنا بنجدامام محد باقر ملیبالتلام کا ارشادہے:۔

ہمائیگی کی مدسامتے، پیچھے ادر دائیں بائیں سرجیار مانب سے جالیس گھردل تک ہے۔ ی سیما بجرانام محربافر ملیرانسلام کاارشادیے حلالحوارار بعون دارگامن کل جانب من بین یدایه ومن خلفه وعن بمینه دعن شماله به

من كان يومن باالله واليومر الاخد

اس دُعامیں بڑوسیوں کے جن حقوق کا مذکرہ فرایا ہے وہ یہ ہیں :۔

ان سے تواضع و نوش ان ملا تی سے بیش آئے، فقروا تھیا ج ہی مہوسکے تو مائی اطاد کرے اوراک کی عالمت کا اندازہ کرکے خودسے مائی اطاد کی بیشکش کرے اور آئ کے طلب کرنے پر موقو ن ندر کھے۔ قرصہ مائیس یا عام گر طواستول کی جیزی طلب کریں توانکار نہ کرے۔ این لگا ہوں کی آئی ہے اور آئی سے دو کے۔ اُن کے عیوب کی ٹوہ نہ لگائے، اور اگر اتنا تیہ ان کے کسی میدب پر مطلع مو جائے تو اُسے طاہر نہ کرے اور ان کے بارے میں خواہ مرخوا فی ہے کام نہ اتنا تیہ ان کے کسی میدب پر مطلع مو جائے تو اُسے طاہر نہ کرے۔ ان کے بارے میں خواہ مرخوا فی سے کام نہ کے۔ ایس کے اگر سے۔ بیماری میں عیادت کرے۔ بیمال درکھے اگر سے و زیادت یا سفرسے پلٹیں تو ملاقات کے لئے جائے۔ انہیں اپنے قریبی عزیزد ل اور اِسْت داروں کی طرح سمجھے۔ ان کی خوش مائی و فادع البانی کو دل سے چاہے۔ مشورہ کے موقع پر صمیح مشورہ دے۔ انہیں تعلیم و ہابت کرے اور ان کے موقع پر تعلیم و ہابت کرے اور اگر میا سلوک کریں تو بھی ان سے انچھا پر تا و کرے۔ عزم انہیں کسی طرح سے گرند زینہائے ۔ تعلیم و ہابت کرے اور اگر میلیہ واکم و ملم کا ارشاد ہے :۔

جوشمفس الله تعالی اور دوزقیا مست بر ایمان رکھتا ہے لئے جاسیے کہ ایسنے مہا یہ کوکو ان نکلیف مزیبہ بالے۔

اک دملکے ابتدائی مصری دعاکار خودستوں اور سمایوں کی طون ہے کہ انہیں یہ توفیق عاصل ہو کہ وہ ان میروں برطل پرا ہو کر دنیا و اخرت بیں سعاوت عاصل کریں اور دما کے انجری مصتری خود اینے سے دیما والی ہے کہ تجھے بھی آن کے ساتھ مسن سوک اور شفقت و احسان کی توفیق معطا فرا تا کر میری تعلیم اور مراعمل اُن کے لئے ایک افلاق اکوزاکسوہ فرار بائے۔ کیو کدانسان نامج کی حیثیت سے اتنا مائر نہیں ہوتا جتنا اس کے مل سے متاثر ہوتا ہے۔ اور بھریہ تمام او مان و مائیر پیرایہ میں بیان فرائے ہیں جس سے اس امری طون اشاد سے کریے خصائی و عادات جب ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب فراوند خالم کی طون سے توفیق بھی شامل مور برحال ہو وہ خصائل دعا دات ہی کہ اگر انسان ان پر عامل ہوتر وہ مز مون ہمایوں کے ساتھ اپنے طوی کار کو ہمایوں کے ساتھ اپنے طوی کار کو ہمایوں کے ساتھ اپنے طوی کار کو ہمایوں کے دور موں کی زندگی ہیں بھی انقلاب ہو میت و مجدری کے سانچھ میں ڈھال کے گا۔ اور بعید نہیں کہ اس کے طرز عمل سے دور مروں کی زندگی ہیں بھی انقلاب ہو میت و مجدری کے باکر و معاش کی یا جائے۔

### سرحدوں کی گہانی کرنے والوں کے ۔ کئے حضرت کی دعا:-

بار اللها! محدُّ اور أن كي آل بررهن نا زل فرا اور اين نلبه و اقتدار سے مسل نول کی سرحدول کو محفوظ رکھ یا ادر اپنی قرست و توانائی سے ان کی حفاظلت کرسنے والول كو تقويت دے اور اپنے خزان بے بایا سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ! محد اور آف کی آل پر رحمت ازل فرا اور ان کی تعداد برها دے- اُل مے ستھیاروں کو تیسنز کر دے۔ اک کے حساود و اطرامت اور مركزى مقا مات كى حفاظت و نحبداشت کر۔ ان کی جعیت یں انس ویک جہتی پیدا کر اک کے انور کی ورستی فرفا، رسد رسانی کے ذوائع مسلسل قائم رکھ - اُن کی مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمر لے۔ ان کے بازو قری کر۔صبر کے دربعہ اُک کی امانت فرما۔ اور وسمن سے بھی تد بیروں میں انہیں باریک فسگاہی عطاكر- بسالله! مخرّ اوران كى اَلَّمْ پررحمت نازل فرما اورجس شے کو وہ نہیں بہمانتے وہ انہیں بہمواسے اور جس بات كاعلم نبين ركفته وه انبين تبا و اور ص چیزی بھیرے انہیں نہیں ہے۔ وہ انہیں سَجُها مسے - اج اللہ! تمد اور اک کی آل پرومت · نازل فرما اور وشن سے مدمقابل ہوتے وقت ٹلزار<sup>و</sup> فریب کار دنیا کی یاد اُن کے ذمہوں سے مٹا دے۔ اور مراہ کرنے والے مال کے اندیشے اکن کے دلول سے نکال دے اور جنت کو اُک کی نگا ہوں کے سامنے کرفے ۔ اور جو دائمی تیام گائمی عرزت و شرف کی نہ مزالیں اور ریان ، دودھ ، شراب اور معاف و شفات

## ۇكان مِنْ دُعَا ئِدْ عَكِيْدِ السَّلَامُ لِاهْلِ الشَّغُورِ-

ٱللَّهُ عَلَى مُعَمَّدٍ قَالِلْهِ فَ خَصِّنْ ثُغُورً السُّلِيَانَ يَعِزُوكَ وَأَيِّنُ حَمَاتُكَا بِقُوَّتِكَ وَأَسْبِخُ عَطَاكَما هُمُ مِن جِدَ ثِكَ ٱللَّهُ قَصَلَ عَلىٰ مُتَحَبَّدٍ قَالِمَ وَكُنِّوْ عِنَّ ثَهُمُ كاشك أشلكته كؤث حَوْنَ تَلُمُ وَالْمُنَعُ حَوْمَتَهُمُ وَ كِيْفَ جَمْعَهُ وَ ذَيْرِدَا مُرَهُ وَ وَا تِرْبَانِينَ مِيَرِهِمُ وَكُوبَتَكُ لِكِفَاكِيرِ مُؤَذِهِ وَاعْصُدُهُ مُ إِللَّهُ مِ إِللَّهُ مُورِدُ ٱعِنْهُ مُرِبِالصِّهِ وَالْطُفُ لَهُ مُرِنَا الْمَكْثِرِ اللَّهُمَّ حَمَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ قَد الِهِ وَعَدِّفُهُمْ مَا يَجْهَلُونَ كَ عَلِيْهُ هُوْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَجِّوُهُمُ مَالَا يُبُحِسُونُ - اَللَّهُ وَصِلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالِمٍ وَٱلْسِهِمْ عِثْدَ لِقَا يَهِمُ الْعَدُّةِ ذِكْرَ وُثَيًّا هُمُ الْحَكَّ اعَةِ الْعُرُونِ وَامْحُ عَنْ ثُكُوَيِهِ ءَ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ كالجعَلِ الْجَنَّةَ نَصْبَ ٱعْيُنِهِ حَ وَكِوِّحُ مِنْهَا لِا يُصَارِهِهُ مَا أَعْلَاثُكُ فِيْهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِومَنَا لِل الكرَامَةِ وَالْعُوْمِ الْمِسَانِ وَ الاَنْهَا رِ الْمُكَارِّدَةِ بِٱلْوَاعِ الْاَشْرِيَةِ

شہدی) بہتی ہوئ تہری اور طرح طرح کے عیلوں دکے بار) سے مجھکے ہوئے اشجار وہاں فراہم کئے ہیں انہیں وكھا دے ماكم ال ميں سے كوئى بيٹھ كيمرانے كا ادادہ اور اپنے حربین کے سامنے سے بھاگنے کا فیال م کرے اسے اللہ! اس فریعہت ان کے دست منوں کے حرب کند اور انہیں ہے دست ویا کر وسے اور ان میں اور اُن کے محصیاروں میں تفرقہ طال وسے امنی ستسار چور کر معاک جائیں) اور اُن کے رگ دل كى طن بن تور دے اور أن بن اور أن كے ا ذوقه بن دوری بدا کر دے ادراک کی ماہوں میں اہی بھٹلنے کے لئے مجھوڑ ہے۔ اور اک کے مفسدسے انہیں بے داہ کر دے۔ ان کی کک کا سنسلہ قطع کرفیے ال كى گنتى كم كر دسه ، ان كے دول ميں دستت بھر دے۔ اک کی دراز دستیوں کو کوتاہ کرفے اُن کی نوانوں میں گرو سگا دے کربول سکیں، اور انہیں سزا دسه کران کے ساتھ ساتھ ان بوگوں کو بھی تتر بتر كروس بو أن كم بس بشت بي اورس بينت واول کوالینی شکست دیے کم جواُن کے بیٹنٹ پر ہیں آئیں عبرت مامل ہو اوران کی ہزیست رسوائی سے ان کے يي والول كے حصلے تو رفتے - اسے اللہ! أن كى عورتوں کے سلم بالجر، ان کے مردوں کے ملابخشک ا در اُن کے گھوڑوں، اونٹوں ، گائیوں ، بحرویں کی نسل تعلى كرديد اوراك ك أسال كوبرسن كى اورزين كورويُدگى كى اجازت مز دے - بارالها! اس ذريق الراسلام كى تدبيرس كومفيوط، أن كرشهرس كومحفوظ اوراک کی دولت و تروست کو زیاده کر دست اورانیس عبادست و فلوت گزین کے لئے جنگے مدال اور

كالأشكارا لمكتكرلية بصنوب التَّمْرِعَتَّى لاَيَهُ قَرَاحَةُ مِّنْهُ وَ بِٱلرِدْبَارِ دَلا يُحَرِّنَ ثَفْسَهُ عَنْ تَوْرَيْنِهُ بِفِرَارِ ٱللَّهُ مَّ الْكُلُ بِذُيكَ عَلُوَّ هُ مُؤَدَّا تُلِوْعَتْهُ وَ ٱلْمُفَارِهُمُ وَفَرِّقُ بَيْنِكُوْ وَبَيْنَ ٱسْلِحِيْهُ وَ وَاخْلَعُ وَنَكَأْلِنَ ٱنْطِكَرِيْهِ وَوَبَاعِلْ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱزْوِدِتِهِ فَوَجَيِوْهُمْ نِيْ سُبُلِهِ وَضَيِّلُهُ وَعَن وَجُهِ إِنْ وَاقُطُعُ كَانُفُو الْهَدَءَ وَانْقُصَ مِنْهُ عُوالْعَدَةِ وَامْلِا ٱنْتِدَاتُهُ مُ الرُّعُبُ وَاقْبِضُ آيُورَيَهُ وَ عَنِ الْكِسُّطِ وَاتِحْزِمُ ٱلْسِنَةَهُوُ عَنِ التُّكُونَ وَشَيْرَةً إِلْهُءُ مَنْ خَلْفَهُمُ كَ مَكُلِلُ إِلْمِلْتُومَنَ وَمَا كَلِكُو وَاقْطَعُ يجتريو فأغلاع من تبعدهم اللفته عَقِّمُ آَمُّ حَامَ نِسَاءِهِ هِ وَيُبِّينَ أَصَٰلَابَ رِجُالِهِمْ وَاتَّطَعُ بَسُلَ كَوَالِبِهِمْ وَٱلْعَكَامِهِمْ لَا تَأْوَنَ لِسَمَا لِلْهِ مُوفِئ فَظِر وَلَا لِا مُفِهِمُ نِيُ نَبُاتِ اللَّهُ مَّ وَقَرِّ بِدُيكَ مِحَالِ الْمُلِ الْاِسْلَامِ وَحَصِّنَ بِهِ دِيَاً ﴾ هُوُ وَثَيِّرُ بِهُ ٱ مُوَالَهُ وَ وَكُرِّغُكُوْعَنْ مُحَارَبَةٍ لِمَوْلِعِبَا وَتِكَ وَعَنَ مُتَابَدُرُهِمْ لِلْكَانُومِ بِي حَتَّى لَا يُعْبَدُ كَنْ بِقَاعِ ٱلْآَءُضِ غَيُرُكَ وَلَا تُعَفَّرَ لِرَحَدٍ مِنْهُوَ

را ال جماط سے فارع كر دے ـ تاكد روئے زين پرتیرے ملاوہ کسی کی پرستش مزم واور تیرے سواکسی کے آگے فاک پر بیٹانی نہ رکھی جائے۔ اسے اللہ! تو مسلمانوں کو ان کے ہر ہرعلاقہ میں برسر میکار ہونے مالے مشركون برفلبروب اورصف درصف فرشتول كي فرالي ان کی اماد فرا۔ تاکہ اس خطر زمین میں نہیں قتل و اسیر کرتے ہوئے اُس کے آخری عدود تک پسیا کردی یا یہ کہ وُہ اقرار کریں کرتو وہ فدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کمتا ولا شرکی ہے . خلایا! مخلف اطراف و جوانب کے دشمنان دین کو بھی اس قبل قار كى ليسيط بي سے سے - ور أندى مول يا رومى ، تركى سول یا خزری ، میشی مول یا نزیی ، زنگی مول یا صفلیی و دلمی نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام الد صفا ہمیں معلوم نہیں اور تو ا پنے علم سے اکن پر محیط اور اپنی قدرت سے ان برمطلع ہے۔ اسے اللہ! مشرکوں کو مشرکوں سے اکھا کرمسلانی کے مدود مملکت پر رست درادی سے بازر کھ اور اُن میں کی واقع كركے مسلى فوں ميں لحمى كرنے سے روك وسے اور ان میں بھوسٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابر میں صف تسکین و بے نوفی سے ان کے جسموں کو قومت و توانا ئی سے فائی کر دے۔ ان کی فکروں کو تدمیر و بإره جوئي سيدغافل اورمردان كارزاد كم مقابله ين ان کے دست وہا زو کو کھر ور کرفسے اور دلیران اسلام سے مرکبینے میں انہیں بزدل بنا دے اور ایسے عذالر میںسے ایک مذاب سے ساتھ ان پر فرسٹ توں ک سیاہ بھیج۔ میساکر تونے بدکے دن کیا تھا۔اس

جَبِّهَ لُهُ دُوْنَكِ اللَّهُ وَاغْزُ بِحُلِّ كَاحِيَةٍ مِّنَ الْمُشْلِمِيْنَ عَلَىٰ مَنْ بإدَامُهُ مُ مِّنَ الْمُشْرِكِ بِنَ وَأَمْدِدُهُمُ بِمَتَابِكَةٍ مِّنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِيُنَ مَثْل يَكُشِ نَهُ وَهُ هُ إِلَىٰ مُتُقَطَعِ الثُّوَابِ تَتُلَّا في أن صنك وأسرًا أويُقِرُون الماتك اً مُتَ اللَّهُ الَّذِي كَ إِللَّهُ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَلُكُ لَاشَرِيُكَ كَكَ أَلِلْهُمَّرَةِ اعْمُمُوبِذَٰ لِكَ ٱعْدَاثُكَ فِي ٱلْمُطَارِ الْبِلَادِمِنَ الِهِلَدِ وَالتُّوْجِ وَالتُّكُلِ وَإِلْغَذَى وَالْحَبَيْ وَالنُّوبَةِ الزَّنْج كَالسَّقَالِبَةِ وَالدِّيَالِمَةِ وَ سَآمِرِ ٱمَوالقِرُكِ الَّذِينَ تَخْفَىٰ ٱسْمَا ﴿ هُو وَصِفَاتُهُمُ وَقَلْهُ حُصَيْتُهُمْ بِمُعْرِفَيْلِكَ وَٱشْرَفْتَ عَلِٰيْكِمْ بِقُلْدَيْكِ ٱللهُ وَالشَّعُولِ المُشْرِكِينَ بِالْمُشْمِكِينَ عَنْ نَنَا وُلِ وَ طُرُافُ الْمُسُلِمِ فِي وَهُو لَهُمُ بِالنَّقُصِ عَنْ مَنَهَّ صِهِمُ وَ تُبِّهُ طُهُمُ بَالْفُرُقَة عَنِ الْإِحْتِيثَادِ عَكَيْبِهِ هُ ٱللّٰهُ عَمِ ٱخْلِ قُلُوكَهُ مُوصَ الْاَمَنَةِ وَ أَبْكَا لَكُمْ مِنَ الْفُكَّةِ وَ وَ أَذُ هِلُ قُلُوَيْهُ مُوعَنِ الْإِعْتِيَالِ مَا وَهِكَ كَمُ كَانَهُ مُوعَنَّ مُنَاذَكَةِ الرِّيجَالِ وَ جَبِّنْهُ وَعَنْ مُقَارَعَةِ (لُالْبُطَالِ وَ ابَعَثُ عَلِيْهِ مِ جُنْدًا مِنْ مَلَاثِكُتِكَ بِبَاسٍ مِنْ بَاسِكَ كَفِعُلِكَ يَوْمَر بَدُدٍ تَتَقَطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَتَحْصُلُهِم

طرح تواُن کی جرط بنیادی کاسط دے -ان کی شان و شوکت مٹا وسے اور ان کی جمعیت کو براگندہ کر دے۔ اسالله! اک کے یان میں ویا اور اُن کے کھانوں میں امراض (کے جراثیم) کی آمیزش کردسے۔ اُن کے شہرا كوزين بن وهنسا وسه، انبن بميشر يتمرول كا نشأنه بنا اور قحط سالی اک پرمسلط کر دے۔ان کی روزی ایسی سرزمن بی قرار دے جو بنجر اور اُن سے کوسول دور ہو۔ زمین کے محفوظ تعلیمے ال کے لئے بند کر دے۔ اور انہیں ہمیشہ کی مجبوک اور تکلیف دہ بیارا مي متلا ركه - بار إلها! تيري دين ولمسن والول ين سے جرغازی ان سے آمادہ منگ ہویا تیرے طریقے کی بروی کرنے والول کی سے ہو مجا بد قعدر بہا د کرے اس عربن سے کہ تیا دین ببند، تیا سرو، قری اور تیرا حصر ونفسیب کا بل تر ہو تو اس سے لئے اسانیاں پا كري تكميلٍ كارك سامان فرائم كردان كالمياني كا ذمّه لے۔ اس کے لئے بہترین بمِراً ہی انتخاب فرا۔ توی و مفنبوط سواری کا بندوبست کر مفروریات بودا کرنے کے لے وسیست و فراخی دے۔ دلجعی ونشاط ِ فاطرسے ہمرہ مند فرا - اس کے اشتیاق روطن کا ولولہ مھنڈا کرف تنا ل کے غم کا اکسے احساس مردف دے رزا فرزند کی یاد اسے مجلا دے۔قصدِ خیر کی طرف رہنا کی فرا-اس کی مانیت کا ذمر لے رسلامتی کو اس کا ساتھی قرار وسے مرز فی کو اس کے پاس نر پھیلنے دے۔اس کے دل میں جائت پرا کر زور و قربت اسے عطافرا۔ این مدد گاری سے اسے توانا اُل بخش رواہ وروش دجهان کی تعلیم دے اور مکم میں صیح طریق کار کی ہوایت فرا۔ رہا ونمود کو اس سے دور رکھر موس، شہرت کا کوئی

شُوْكَتُهُو وَتُقَرِّنُ بِهِ عَدَدُهُ مُ اَللَّهُ مَّدَوَامُزُمُّ مِينَاهَهُ مُولِالْوَبَاءِ وَٱكْلِعِمَٰتِهُ مُوبِالْكَوُوَ آءِ وَارْمِ بِلَادَهُمُ بِالْخُسُوْنِ وَ الِحَّ عَلِيَهُا كَا بِالْقُنُوْنِ كافترغها بالمتحول واجعل ميزهم فِي ٱحَضِّ أَمْ ضِكَ وَٱبْعُدِهَا عَنْهُمُ ۖ وَامْنَعُ حُصُوْنَكَا مِنْهُ حُراَ جِبَهُ حُرا بالجؤج الكقيكو والشقو الكلكو ٱللَّهُ مَّ كَا يُمَاعَادٍ عَمَا هُمُ وَمِنْ ٱخْلِ مِلْتِكَ رَوْعَجَاهِيٍ جَاهَبَهُمُ مِنْ ٱثْبَاءِ سُنَّتِكَ لِيَكُنُّنَ دِيْنُكُ الْدَعْنِي وَحِزْبُكَ الْآثُوٰي وَحَظُّكَ الْاَوْنِي فَلَقِّهِ الْهُسُرَرَ هَيِّعُ كُنُّ الْاَمْرُوتَوَكَ إِللَّهُمْ وَتَكَوَّلُهُ إِللَّهُمْ وَتَكَفَّ ثِرْ لَهُ الْاَصْحَابَ وَاسْتَقْوِلَهُ الطَّهْرَ وَ آصُبِغَ عَكَيْرِ فِي النَّفَقَةَ وَمُتِّعِنْهُ بِالنَّتَ الْمِ وَاكْمِ مِنْهُ حَمَالَةُ الثَّرْقِ وَأَجِرُهُ مِنْ غَيِّرِ الْوَحْشَةِ وَآنْسِه ذِكْرَالِكَهُلِ كَالْوَكِي كَاثْرُلَهُ مُسْنَ النِّتَيْرِوَكُوَكُهُ بِالْعَاْفِيَةِ وَإَصْعِبْهُ السَّكَامَةِ وَأَعْفِهِ مِنَ الْجُهْنِ وَ ٱلْهَنَّهُ ٱلْجُوْزَةَ كَارُنَ ثَنَّهُ الشِّكَّةَ وَ رَيِّهُ ﴾ بِالنَّصُرَةِ وَعَلِّمُهُ السِّيرَ عَالْسُنُنَ وَسَيِّادَ كُا فِي الْمُسَكِّودَاعْنِلُ عَنْهُ الرِّيكَاءُ وَخَلِّصُهُ مِنَ السَّمْعَةِ وَاجْعَلُ نِيكُرُهُ وَذِكْرُهُ وَظَعَنَهُ وَإِتَّامَتَهُ نِيْكَ كَاكَ

شائبراس میں مدرسنے وے ۔ اس کے ذکرو فکراور سفروقیام کو اپنی راه میں اور اپنے کئے قرار وسے اور جب وُ تبرے دست منول اور اینے دسمنوں سے مرمقال موتراس کی نظروں میں ان کی تعداد تفوری کرکے دکھا اس کے دل میں ان کے مقام ومنزلت کوبیت کرف اسے ان پرغلبہ وے اور ان کو اس پرغالب نہ ہونے دے۔ اگر تونے اس مرفر ماہرے خاتمہ بالخیرادر شهادت كافيعله كردايد المست توسير شهاوت إكس وقت وا قع موجب وہ تیرے دسمنوں کوقتل کرکے کیفر کر دار تک بینی دے۔ یا اسیری انہیں بے حال كروس اورسلمانوں سے اطراب ملكست يى امن برقرار ہو جائے اور دشن بیٹھ میمرا کرمل سے بارالہا وہ مسلمان حوکسی مجابد یا نگھبان سرحدے کمر کا بگران ہویا اس کے اہل وعیال کی خبر گیری کرے یا تھوڑی بہت مالی امانت کرے یا اکلات جنگ سے مرو دے۔ یا جہاد پر انجارے یا اس کے مقصد کے سلسلہ میں وُعائے خیر کرے یا اُس کے بس بیت اس ک عزت و ناموس کا خیال رکھے تو اسے بھی اس کے اجر مے برابرہے کم وکاست اجراور اس کے علی کا المتقول التحد مبرلد والحص سے وہ اپنے بیش کئے ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجا لائے ہوئے کام کی مسترت دنیا میں نوری طورسے عاصل کرمے یہا تک کر زندگی کی ساعتیں اسے تیرے فعل واحسان کی ابن نعمت کے ج تونے اس کے سے جاری کی ہے اود اس عرست و کوامیت تک جو توسنے اکسس کے لئے بہتا کی ہے بہنا دیں۔ بروردگار اجس الل كواكسلام كى فكر پركيفان اورسلما نون كے خلات

فَا زَرْهَاتَ عَدُولَ كَوَعَلُوكُ وَعَلَاكُوهُ فِي عَيْنِهِ وَصَغِّرُ شَأْنَهُ مُوفِي تَلْبِهِ وَ آدِلُ لَذَمِنُهُ مُو وَلَاتُولَاكُوْ مِنْهُ فَأِنَّ فَهَمَّتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَضَيْتَ لَرُبِالشَّهَادَةِ فَبَعَنَ آنَ تَحَتَّامَ عَدَ وَكَ بِالْقَتْلِ مَنَعَلَ أَنْ تَيْجُهَكَ يليحُ الزَسْوُوَبَعْدَانْ تَأْمَنَ ٱطْرَاتُ اَتُسَيلِينَىٰ وَمَعَلَىٰ اَنْ يُولِّىٰ عَلَيُّاكُ مُثَابِرِينَ ٱللَّهُ مَّدَ وَآيُكًا مُسْلِمِ خَلَفَ غَادِيًّا أَوْمُرَابِطًا فِي كَامِ الْم آؤتكم كمكر خايفيه في غيبته أو أعَانَهُ بِطَائِفَةٍ قِنَّ مَالِم آوُ آمَلُهُ هُ بِعِتَادٍ أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَادِ أَوْ ٱنْبَعَكَ فِي وَجُهِهِ دَعْوَةً ٱوْ مَعْى لَهُ مِنْ قَيَا عِهُ مُوْمَةً فَاجِرْلَهُ مِثْلُ ٱجُدِمْ وَيْرَنَّ بِوَدُونٍ وَمِثْكُ بِيثْلٍ وَعَوِّضُهُ مِنْ فِعُلِهِ عِوَضًا حَاضِرًا بَتَعَجَّلَ بِهِ نَفْعَ مَأْقَلَامَ وَسُرُوْمٌ مَا آثَى بِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِي بهالكُوَيْتُ إِلَّا مَا ٱلْجُرَيْتَ لَهُ مِنَ فَضْلِكَ وَأَعْدُدُتُ لَدُمِنْ كُرَامُنِكَ اللهُ قَوَا يُمَا مُسْلِمِ أَهَمَّهُ أَمْرُ الُاِسُكَامِ وَٱحْزَنَا ۚ تَحَرُّبُ اَهُ لِ النِّيْرُكِ عُكِيْكِمْ فَنَوَى عَزُوًّ إِكْ وَهُوَّ بِجِهَادٍ نَقَعَدُ بِهِ ضِعُفُّ أَوُ ٱبْكَطَأَتُ بِهِ نَاتَكُ ۗ ٱوْاتَحُرُهُ عَنْهُ حَادِثُ أَوْعَرَضَ لَهُ دُوْنَ إِزَادَتِهِ

مَانِعُ نَاخِبُ اسِّبَهُ فِي الْتَعَالِمِ ثِنَ كَاوُجِبُ لَهُ ثَوَابُ الْتَعَالِمِ ثِنَ كَاوُجِبُ لَهُ ثَوَابُ الْتُعَالِمِ لِنَّ كَاجُعَلُهُ فِي الْتُعَالِمِ لِنَّ كَا جُعَلُهُ فِي الْتُعَالِمِ الشَّهُ مَا إِنَّ كَالْتُعَالِمِ لَكَ الشَّكُولِ عَلَى مُحَبِّدٍ مَا لَهُ عَلَى مُحَبِّدٍ مَا لَمُ عَلَى مُحَبِّدٍ مِنَا وَلَا يَنْ عَلَى مُحَبِّدٍ مِنَا وَلَا يَنْ عَلَى مُحَبِّدٍ مَا مُعْلَى مِنْ مَا يَعْ فَى مَعْدِنِكُ وَكَ الْمُعْلِمِ عَلَى وَلَالِمُ الْمُعْلِمِ عَلَى وَلَا يَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْ

مشرکول کی جففہ بندی عملین کرے اس مدیک کہ وہ جنگ کی نیت اور جها د کا الاده کرے گر کرزوری اسے بھا وسع بالبيد مرفسال أسع قدم مزاطفان في ياكو في حادث اس مقصدے تاخیر میں ڈال دے یا کوئی مانع اس کے ارادہ میں حائل ہوجائے تر اس کا نام عبادت گزاروں ی مکھ اور اسے مجا مدوں کا تواب عطا کراور اسے میدو اورنیکو کارول کے زمرہ بی شار فرا-اسے اللہ! مملّ برر جونیرے عبدظام اور رسول بیں اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت نانل فراجو شرف درنبه بین تمام رحمتوں سے بلند تراورتمام ورودول سے بالاتر مبو- ایسی رحمت جس کی مرت اختمام پذیر نر بو،جس کی گنتی کاسلسله کہیں قطع بنهرم ايسي كالل و اكمل رحمت جرترسه درستول میں سے کسی ایک پرنازل ہوئی ہو اس کئے کہ تو توطاو بخشش کرنے والا ، ہر حال میں فابل شائش ہیلی ونعر بريل كرف والا، اور دوباره زنده كرف والا اور بوجا ب وُہ کہتے والاسبے۔

یہ وُعاکسی فاص گروہ پاکسی فاص براعت سے مفسوم نہیں ہے۔ بکہ ہو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاقت کا فریضہ انجام دینے کے لئے اکٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان معب کو شائل ہے۔ نواہ وہ انہی سرحدوں کے دہنے والے ہوں یا وہاں اس مقعد سے قیام کریں تاکہ مشرکین و کفار اگر مسلانوں کے جان و مال دناموں پر حملہ اور ہوں تو بروقت ان کی روک تھام کر کئیں اور ان کی چیرہ وکستیوں سے اسلامی معلکت کو بچا سکیں۔ اور اسلام بی بھا و کا مفہوم ہیں ہے کہ جو لوگ مسلم و است کی بچا سکیں اور ان کی سرکوبی کی جائے ریم معمد و است کے اصولوں کو قواد کر اسلام کی بربادی اور سلانوں کی بیخ کئی پر آمادہ ہوں اُن کی سرکوبی کی جائے ریم معمد نہیں ہے کہ اضاف خواد اور سلام کے سملی ایسا تعمق کرنا بھی اس کی تقدیس پر حروف د کھتا ہے لئے کہ وہ ناگریم مورث و نام اور حفاظیت خود اختیاری کے علاوہ جنگ کی امازت نہیں ویتا ۔ چنا نچرام د مفاعلیہ حب کہ وہ ناگریم مورث و نام اور حفاظیت خود اختیاری کے علاوہ جنگ کی امازت نہیں ویتا ۔ چنا نچرام د مفاعلیہ السلام کا ارشاد ہے :۔

اگراسلام إور الى اسلام كم متعلق خطره بوتو قبال كمي

ان خاب على بيضة الاسلام و

المسلمين قاتل فيكون قتالدلنفسه ليس للسلطان قال قلت وان حكاء العدوالى الموضع الذى هو فيرمرابط كيفت يصتع قال يقال عن بيضته الاسلام لامن هؤلاء لان في دروس الاسلام دروس

یہ تبال درحقیقت حفاظت نود انتیاری کے لئے ہوگا دکسی فرانروا کے لئے۔ رادی کہاہے کہ میں نے والک کداگر دیمی میاں کم اسکے بڑھ جائے جہاں بیرحفاظت کئے مقیم ہے تو کیا کرے ؟ فرما یا کہ اسلام کی حفالت کے لئے جنگ کرے نہ حکمرانوں کی طرف سے بیال کداگر اسلام مٹے گا تو دین محمدی کے حقیقی نقرش می مدائر اسلام مٹے گا تو دین محمدی کے حقیقی نقرش می

اسى مذررُ بقائے اسلام كے بيشِ نظر معزت نے اسلاى سرووں كى مجداشت كرنے والوں كے مق ميں وُعا. فزا كَ بِ م کر حقیقی اسلام کی حفاظت عمومی اسلام کی حفاظت کے بروہ میں ہوتی رہے اور میں اس دُعاکی مفسودِ اصلی ہے۔ ال محافظو اور نگہا اوں کے کی میں صدق زیت ، خلوم عمل اور ثبات عمل اور ثبات قدم کی دُعا کے ساتھ اُن کفار ومشرکین کے لئے بد دُما بھی کرتے ہیں جراسلامی علاقوں پر حملہ اور ہو کرمسلانوں کو قتل وغادست کرنے کی کوشنش کرتے ہیں۔ اُس میں ایک جملہ پرہے کہ وان کے پانی میں وباکی اور اُن کے کھانوں میں امراض کی آئمیزش کرفے یہ جس فقت مک مائیکروب دریافت زموت تقداس جلر كے معنی پورے طورسے مرتجھ ماسكتے تھے۔ اور انتمجھائے ماسكتے تھے۔ گر جراتیم كے علم ومشاہدہ يں أفي عدجها ل ال جلر ك منى منكشف بوئ إلى الى الميت ادر قدر وقيمت كالمجى اندازه لمواسب و چنانج اب اس نظریہ میں کوئی شبر نہیں ہے کہ خواب اور کچی خوراک اور پان میں ایسے جراثیم کی الودگ بائی ماتی ہے جومها العجوائی امرامن کی تولید کرتے ہیں۔ان حراثم کی ایمیت کوسب سے پہلے لیون کاک نے سمجھا اور اس کے بعد ملششار میں فراسیسی ولكولوني بالتيرن است تابت كرديا اورسم المرين واكولاكا خرنه مينه ك براتيم ورمانت كم راور مورمتكف الماض مع منتعت جرائم در مانت ہوتے رہے۔ چنانچر ہیمینہ، تب دق ، نمونیا، تپ محرقہ، ملیر یا وغیرہ کے حراثم می المحت ہی ہو کھانے اور یانی اور دوسرے ذرائع سے ایک سے دوسرے کی طرف متقل ہوتے ہی اور خوان کے سفید ذراول کو مغلوب كركے اپنا اثر بھيلانا متروع كرديتے ہيں - بدانتے بھوٹے ہوتے ہيں كہ اكيسىرتع اپنے ميں چاليس كروڈ تكر سما سكتے ہیں الدا تكموسے اللی دیکھانہیں جاسكتا بكداعلى درصرى الكركوك فورد بين ہى سے ديمھے ما شكتے ہیں كيايداك نریت انگیز جیز بہیں کرجب جرائم کا تصورتھی پیلے مراتھا اور مذخور دبین ہی ایاد موتی تھی۔اس مے کہ خور دبین تو منالاء میں ایجاد ہوئی۔ اس دتت میں اواز بلند موق ہے کہ وہ یانی جوحیات کا سرحتیہ ہو وہا کا پیش خیراور وہ غذا میں سانسانى زندگى دابسته باماض كى تولىد كاسبب بن جاياكرتى بدائ كمعلاده بغيراكرم صلى الشرعليروا لهوهماور امرالموننين على ابن ابي طالب عليال الم سے عبى ايسے كان منقول بن جن سے يه ظاہر مواسے كرده أى انتها لى جيولى ملوق سے نا آت استھے۔ چانج آنحفرت ملی الدعلیروالروسم كارشاد ہے نيد فرمن المجددم فرادك من الاسد - مذای سے اس طرح دور رموجس طرح شیرسے دور رہا جا تاہے یو عصری تحقیق نے بتایا ہے کہ مذای سے اندرجو

مائیکوب بلئے جاتے ہیں اُن کی شکل معورت ہو بہوشیر کی سی ہوتی ہے جو آس پاس بیٹھنے والوں کومتا ٹر کرتے ہیں اور امیر المونین علیات کا کارٹ وہے کہ لا بیول احد کھوفی المعاء ان للماء اھلارتم میں سے کوئی شخص پانی میں بیٹیاب رز۔ کرے اس کئے کہ بانی کے افدر بھی اکیب مخلوق آباد ہے۔

# الله تعالى سے طلاق فریاد کے سلسله میں منازی منازی میں اسلامیں منازیک کی دعانہ:۔

اے اللہ! بی بورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے سنہ مود کر تھے سے لو سگائے ہوں اور بہہ تن تری طرف متوتبر ببول ، اور اس شخص سے جو نود تیری عطا و بخشش کا ممتاج ہے، مُنه پھیر بیاہے۔ اور اس شخص سے ہو تیرے فضل و اصان سے بے نیاز نہیں ہے اسوال کا رخ موٹ ایا ہے-اور اس تیجہ پر بہنیاً ہول کہ حماج کا محاج سے مانگنا سرائر تھ اور کھ کی تشبکی اور عقل کی گراہی ہے۔ کیونکہ اے میرے الله! بن نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیجاہے جو تھے جھوڈ کر دوسرول کے ذریعہ عزت کے طلاب گار موسے تو وہ ذاہل ورسوا موسے - اور دومروں سے نعمت ودوكت كم نوام شمند موك نو فقرو نامامي رہے۔ اور بلندی کا قصد کیا تربستی پر جا گرے۔ لهذا ان جيسول كو ديجينے سے ايك وورانديش كى دور اندنینی بالکل برمل ہے کر عبرت کے نیتبر میں اسے توفیق ماصل مرکونی اور اس کے (میسی) انتخاب نے أسك بدها راستردكها يا جب تقيقت ين ب -تو بجراد ميرك مالك إقرى ميرك سوال كامرج ہے رز وہ جس سے سوال کیا ما تاہے۔ اور تو ہی میر ماجست روا ہے مر ورہ جن سے ماجست طلب كى جاتى

وَكَانَ مِنْ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّكُرْمُ مُتَفَقِّرِعًا إِلَى اللهِ تَعَالَى جَلَّ وَعَنَّ اللهُ قَرَازِيْ أَخْلَصْتُ بِالْفِظَامِي إِيْكَ

وَ ٱقْبَلْتُ بِكُلِّي عَلَيْكَ وَحَكَ نُتُ أَوْجُهِي عَتَّنْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ رِنْيِكَ وَتُكْبَتُ مَسْئَكَتِينَ عَتَنْ لَوْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِكَ وَرَائِثُ آنَ طَلَبُ الْمُحُتَابِر إِلَى الْمُنْخَتَاجِ سَفَةً مِنْ رَأْسِهِ وَ ضَلَّةُ مِنْ عَقْلِهِ فَكُوْقَلُ مَ أَيْتَ يَا اِلهِيَ مِنْ أَنَاسٍ طَلَبُوا الْعِنْ بِعَيْرِكَ فَنَ لُثُوا وَمُا مُواالثَّرُوةَ مِنْ سِوَاكَ نَانْتَقَرُوا وَ حَاوَلُوا الاِهْ وَفَاعَ فَاتَّفَتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ لَلَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا بِمُعَالِيْنَةِ امْثَالِدِهُ حَانِمِ وَفَقَهُ اعْتِبَامُهُ ۚ وَٱرْشَكُهُ إِلَّى كلرئين صوابه الحتيكارة فانث بِامْوُلَای دُونُ کُلِّ مَسْتُوْلِ مُوضِعُ مَسْتَكْلِقُ وَدُوْنَ كُلِّ مُظُلِّوُب إلَيْهِ وَإِنَّ حَاجَتِيْ أَنْتُ الْمُنْفُمُوصُ ـ تَبْلُ كُلِنَّ مَنْ عُيِّو بِنَا عُوْتِي لَا يَشْرِكُكَ أَحَدُ فِي دُجَا إِنْ وَ لاَ بَقَفِقُ آحَةً مَعَكُ فِي

دُعٰ آئِ وَكَ يَا الْهِي وَحْدَا النَّكَةُ الْمَعْدُ وَالنَّا الْعَدُو وَمَلَكُمُّ الْمُعْدُو الشَّمَدِ الْعَمَدِ وَمَلَكُمُّ الْمُعْدُو الْفَعَدِ وَكَفِي وَالْفَوْقِ وَكَفِي وَالْفَوْقِ وَكَفِي وَالْفَوْقِ وَكَفِي وَالْفَوْقِ وَلَا يَعْدُو وَالْفَوْقِ وَالنَّوْفَةِ وَكَالْمِنْ الْعَلَقِ وَالنِّوْفَةِ وَكَالْمِنْ الْعَلَقِ وَالنِّوْفَةِ وَلَا يَعْدُو وَالنِّوْفَةِ عَلَى مَعْدُومٌ فِي عُمْدِمُ مَنْ سِوَاكَ مَرْمِعُومٌ فِي عُمْدِمُ مَنْ سِوَاكَ مَرْمِعُومٌ فِي عُمْدِمُ مَنْ سَوَاكَ مَرْمِعُومٌ فِي عُمْدِمُ مَنْ سَوَاكَ مَرْمُعُومٌ فِي الْمُعْدُودُ عَلَى مَمْدُمُ وَلَالْمِنَا الْمُعْدُودُ عَلَى مَعْدُمُ الْمُعْدُودُ عَلَى مَعْدُمُ الْمُعْدُودُ عَلَى مَعْدُمُ الْمُعْدُودُ عَلَى مَعْدُمُ وَلَا الْمُعْدُودُ عَلَى مَعْدُمُ وَلَا الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ مَنْ الْوَمْدُدُادِ وَكَلَاكُنَ عَلَا الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلِلْهُ الْكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْلِلُكُ الْمُعْدُلُكُ وَلِلْهُ الْكُونَ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونَ الْمُعْلِلُكُ وَلِلْهُ الْكُونُ الْمُعْدُلُكُ وَلَاكُونُ الْمُعْلِلُكُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِلُكُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ہے اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں بیکارا جاتا ہے
تر میری دُعا کے لئے مخصوص ہے اور میری امیدی میں شراکوئی میں اور میری دُعا میں شراکوئی میں اور میری دُعا میں شراکوئی اور کو شرک نہیں ہے۔ اور میری آواز شرے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کرتی۔ اے اللہ! عدد کی کمیائی کو قدرت کا ملہ کی کار فرمائی اور کمالی توت و توانائی اور میام رفعت و بلندی شرے لئے ہے اور شرے علاوہ جو اپنے اکور میں ورماندہ اور اپنے مقام پر ہے بن لاجا د ایک مالت کو ناگوک ہیں اور ایک مالت سے دو مری عالمت کی طرف بیشتا رہتا ہے۔ تو مانندو سے دو مری عالمت کی طرف بیشتا رہتا ہے۔ تو مانندو ہے شرے ملا وہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں اور ایک مالت ہے۔ شریال و نظر سے بالا ترہے تو باک میں ہے۔ شریال و کوئی معبود نہیں ہے۔

الویخلق الاحلی احدی العیاقی من سائل برجوالغی من سائل مرداندی من سائل مرداندی من سائل مرداندی و الله معنل دو مرا پیدای نهین کیا، جوایت ایست مانکن والے سے فنا و تروت کی توقع رکھنا ہے ؟

بہرمال جراللہ تعالی کے ملاوہ دوسرس سے بے نیازی کاخواہاں، ماہ وحثم کاطالب ہونا ہے وہمیشہ وَلّت وخواری میں بتلااطینان و کیسونی سے حوم اور صیقی تروت وخی سے تری وارد سوارے :-

و ای دہا ہے۔ پپ پر مدی مدی می طرح ہو ہے۔ اور کئی سے عرف ہے۔ اور کئی سے عرف کیا ہے۔ اور کو کئی سے عرف کیا ہے۔ اور کو کہ اسے مار کا میں جو انہاں ماس کا میں ہوتی ہوں ہے۔ اور کی سے اور کو گا ہے۔ اور کی اسے مال کی فراہمی میں کلاش کرتے ہیں ، جو میں نہیں ہوتی ہے۔ اور کو گا ہیں ہوتی ہے۔ انہیں نہیں ہوتی ہے۔ انہیں نہیں ہوتی ہے۔

انی وضعت العرّهٔ فیخدمت والنّاس یطلبوند بخدمت استطان فلونجده وفضعت الغنی فی القناعتروالنّاس یطلبوند بجمع المال فلر یجلوه

نواوند عالم برخض کواس کے ظرن و وسون کے فاظ سے اور اپنی مصلیت و مشیت کے اعتباد سے ویا ہے اور دو ہم برخشش و موطا کا سرحیٹر اور ہر رفعت و سرباندی کا بنع ہے۔ اور دو سرے کو اس منعت بیں اس کا شرک ترار دینا اس کے ففل اس سے ففل اور بوبیت کونات و سرباندی کا بنع ہے۔ اس کے نتیج بی فداوند عالم ایسے وگول کو انہی کے والے کہ ویا ہے جنبی وہ اپنا مابت روا و قبلہ منفعود ہیں۔ اور سراللہ تعالی کی بنشش و بوطا سے محروی خود انہی کے بیالکردہ اب اس کی نیمتیں اور بھتا گئی بنشش و بوطا سے محروی خود انہی کے بیالکردہ اب کا تیج بوتی ہے۔ ورمزاس کی نعمیں اور بھتا گئیں کمی فردیا گروہ کے لئے مفدوں نہیں ہی بلکہ ہرایک کو حقد دسدی اس کو توان نعمت سے مدان نعمی ہیں ہی کہ اسلام کو مرکز انمید قرار نے کہ دو بار ہونا ہی بڑے اس مران فور کی خود ہی نیوم اللی کے آگے دوک بن کہ کھڑا ہوجائے تو اسے محروی و ناکا می سے دو بار ہونا ہی بڑے گا۔ اس مران فقیل کے اسباب ہی سب سے برط سبب بی ہے کہ انسان دوروں کو مرکز ائمید قرار نے کہ اللہ سے امید والد ہے کہ انسان دوروں کو مرکز ائمید قرار نے کہ اللہ سے امید وطلاب کا سلسلہ قطع کرے۔ چنانے موریش قدی میں وارد مواسے کہ:۔

رعزتی وجلالی وارتفاعی علی عرشی لاقطعن امل کل مومل غیری بالیاس ولاکسوند توب المذلد عند النّاس -

جب رزق کی تنگی موتی تو بیر دعا پر مصتے:-اساللہ! تونے رزق کے بارے بن بے نعینی سے

وَكَانَ مِنْ دُعَا عِدِعَكِيْرِ السَّلَامُ إِذَا قُرِّرَ عَكِيْنُوالرِّرَّيُّ قُ: اللهُ قَرِانُكَ (بِتَكَيْنَكَ إِنْ الرَّيْ الْمَادِيَا

بِسُوْءِ الظُّنِّ وَفِيَّ اجَالِنَا مِطُولِ الككرك عثى كتكشننا كمثرزا تككين عِتْدِالْمَرُنُ وُقِيْنَ وَطَمِعْتَ بالماليناني أغتار المتعتبرين نَصَلِ عَلَىٰ مُتَحَمَّدٍ وَّالِهِ كَدَهَبُ لَنَا يُقِيْنًا صَادِئًا تَكُفِيْتُنَا بِهِ مِنْ مَوْيَنَةِ الطَّلَبِ وَٱلْهِمْنَا ثِنَّقَةً خَالِصَةَ تُعُفِيْنَا بِهَا مِنْ شِكَةِ التَّصَبِ وَاجْعَلُ مَا صَرَّحَتُ بِهِ مِنْ عِنَاتِكَ فِيْ وَحْيِكَ وَ}يُتَعْتَهُ مِنْ قَسَيِهُ كَا يُئُ كِنَاكَ بِكَ تَحَاطِعًا لِاهْتِمَامِنَا بِالرِّرُهُ فِي اللَّهِ مِنْ تَكَفَّلُتَ بِهِ وَحَسُمًا ۚ لِلْإِشْتِغَالِ بِمَا صَمِئْتَ الْكِفَايَةَ لَدُ نَقُلْتَ وَتَوْلُكَ الْحَقُّ الْاَصْدَقُ وَأَفْهَمْتُ وَقَهُمُكُ الْأَبُو الْأَوْنِي وَفِلْكُمُمَّا إِ رِيزُ فَكُورُ وَمَا تُوعَدُونَ لَهُ وَ فُلُتَ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّاذَ لَحَقُّ مِثْلُ مَنَا ٱنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ۔

اورزندگی کے بارسے میں طولِ اللہ سے ہماری آ زمائش كى ہے۔ يبال كك كه مم ان سے رزق طلب كرنے یکے جو تجو سے رزق پانے دالے ہی اور عمر رکسید نوگوں کی عمر ب و بچھ کر ہم تھی درازی عمر کی اُرزدی كرف على الله! محمَّ اوران كي أل برحمت نازل فرما الدسمين ايسا بخيته يقين عطا كرجس سك فدامیہ تو سے بیالے فرمستنج کی زیمت سے بیالے اور فالص اطمینانی کیفیت جارے داول میں برا کرفیے جو ہمیں رنج و سختی سے چیم<sup>ل</sup> امے اور وگ کے ڈرلیہ جو واضح اورصاف وعده توسف فراً ياسے اور اپنى كماب میں اس کے ساتھ ساتھ تھم بھی کھائی ہے۔ اسے اس روزی کے استمام سے جس کا قرضا من ہے۔ سبکادشی کاسبب قرار دے اورجس روزی کا ذمتر توسفے لیاہے اس کی مشغولیتوں سے ملیارگی کا وسیلہ بنا وے جنا بجر ترُنے فرایا ہے اور تیراِ قول حق اور بہت سچاہے اور ترف قسم کھا لی سے اور تیری قسم سی اور بوری ہونے دالی سے کا رہ تہاری روزی اور وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا ما تاہے اسمان میں ہے " بھر شرا ارشاد ہے:۔ زمین و اسمان کے مالک کی شم! یہ امریقتنی و تطعی ہے میسے یہ کہ تم بول رہے ہو"

وہ دازق ومرتی جڑنم ما دراور زمانہ طغولتین میں جب کرنہ ہاتھ یا وُں میں سکنت ہوتی ہے۔ یہ اکتساب رزق پرقدر ہ یہ کاروکسیب کا شعور موتا ہے نہ ذرائع معیشت پراطلاع مجتب و شفقت کے سایہ میں بقائے زندگ کے تمام سروسا ما ان مہیا کرتا ہے تو وہ زندگی کے دو سرے ادوار میں کیونکر نغلت کرے گارجب کر وہی سب کا خالق اور سب کا روزی دسال ہے۔ چنا نچے ارشا دِ الہٰی ہے :۔

ئايهاالتاس اذكروانعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يريز تكو

 الف أسمال وزمين سعدرق مهما كياسيد

من المسماء والارض -

خدا اپنے بندے کو دوست رکھنے سکے با وجود مبلا کرتاہے تاکہ اس کے تفترع وزاری کی اَدازیں سنے یہ

ان الله يبتلي العبد وهو يعبته ليسمع تضرعه

مام انسانوں کی نگاہیں ایسے موقع پر اسباب و وسائل پر ہوتی ہیں میکن فامان فا اسنے ملم وقین کی رقتی کی میں میں میں ہے۔

میں میں ہوئے ہیں کہ اگرچ اس نے درق کو اسباب سے والبتہ کیا ہے۔ میکن وہ جب چاہیے ان اسباب کو بے نیچر بھی بنا دے مسکتہ ہے۔ ہیں گارت کو وسیلہ قرار دیا بنا دے مسکتہ ہے۔ اس کے محف اسباب پر بھروس نہیں کیا باسکتا ہے۔ بین نچ ایک شخص تجارت کو وسیلہ قرار دیا ہے۔

موزی حاصل کرنا چاہتا ہے قو کھڑی کھینی کو برق و ڈالہ باری بناہ کر دی ہے اور کھی کھلیان کو اگر کی باق ہے اور ور از اور مت کے ذریعہ کے کولئے پر بان بھر جا آ ہے۔ اگر یا سباب ودرائل ہی کا فی ہونے تو گھر میں قالا لیگانے اور ور بان مجدور نے موقع میں موجات ہے۔ اور وشمن کے مقابلہ میں سہتے اور ہمتھیار کے بوت ہوئے و مسمن سے مسکت ہوتا ہے۔ اور اور میں کہ ایک فرور دوسر کی میں ہوگ کہ والی ہے۔ تو جن اسباب و دربائل کی باگ ڈور دوسر کے ہوتا ہے۔ یو ان بہت و رسائل کی باگ ڈور دوسر کی مشیت بھی کار ذیا ہو۔ انہذا امل کارسازی اسی کی ہوگی جوان اسباب کے نتیج خیز بنانے کی تدرت رکھا کی مشیت بھی کار ذیا ہو۔ انہذا امل کارسازی اسی کی ہوگی جوان اسباب کے نتیج خیز بنانے کی تدرت رکھا کی مشیت بھی کار ذیا ہو۔ انہذا امل کارسازی اسی کی ہوگی جوان اسباب کے نتیج خیز بنانے کی تدرت رکھا کی مشیت بھی کار ذیا ہو۔ انہذا امل کارسازی اسی کی ہوگی جوان اسباب کے نتیج خیز بنانے کی تدرت رکھا

ہے۔ ان سے میر نہ بھنا چاہیے کر جب وہی کار ساز ورزق رسال ہے تو پھر حرکت و عمل اور اسباب مہیا کرنے کی صروت ہی کیا ہے۔ کیونکہ بید نیا عالم اسباب ہے اور اسباب سے کلیت الگ نہیں رہا جا سکتا۔ اور یہ بھینی دکھنا کہ یہ اسبا میں اُس کے بیدا کردہ ہیں اور اس نے قوائے عمل دیئے ہیں۔ عین تو کل ہے۔ اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ وھر کر بیٹھ مائے تو یہ قوائے عمل ایسی نعرت کی ناشکری ہے جو ہم گیر ہونے کی صورت بی نظم عالم کی تباہی کا باعث ہے۔ اس دُعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان اسباب پر اعتماد کی بجائے الی دائی اسباب پر اعتماد کی بجائے فائی اسباب پر اعتماد رکھا جائے۔ اور ان قوائے عمل کو صرف مصول رزق کے لئے وقف موکر دیا جائے بلکدان سے اللہ تعالی عبادت واطاعین کا بھی کام لیا جائے کہ میں زندگی کا مقصود اصلی ہے۔

### ادلئے فرض کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے طلاب اعاشت کی دعا

اے اللہ! محمد اور اُن کی آل بر رحمت نازل فراور مجھے ایسے قرض سے نبات دے ،جس سے تو میری ا برو پر حرف ائے دے اور میرا فائن پر سیان اور فکر پراگندہ رہے اور اس کی فکر تدبیر میں ہمہ و فن مشغول رمبوں ۔ اے میرے بروردگار؟ میں تجہ سے بناہ مانگیا ہوں قرض کے مکرو اندلیت سے اور اس کے تھمیلوں سے اور اس کے باوٹ بے نوابی سے تو محدٌّ اور اکن کی آل پر رحبت نازل فرا- اور تیجیُّه اسسے پناہ دے۔ روردگار! میں تجھ سے زندگی یں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے بناہ مانگنا ہوں۔ تو محد اور اُن کی اُل برم رحمت نازل فرما اور تحجه مال ودولت كى فراوانى اور پیم رزق رسانی کے ذریعہ اس سے بھٹکا را وہے۔ العاليد! محد اور أن كى آل بررهت نازل فرا اور مجھے نفول خرمی اور مصارف کی زیادتی سے روک دے اور عطا و میانز روی کے ساتھ نقطم اعتدال

#### وَكَانَ مِنْ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ

ٱللّٰهُ مَّرَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ قَـ ۚ اللّٰهِ وَهَبُ لِيَ الْعَافِيَةِ مِنْ دَيْنٍ تُغُلِقُ بِهُ رُجْهِيُ وَيُحَارُ نِيْهِ ۚ ذِهُنِيْ وَ يَتَشَعَّبُ لَهُ نِكُرِىٰ وَيَطُوُلُ بِمُمَا رَسَتِهِ شُغُلِي وَ اَعُوٰذُ بِكَ يُّارَبُ مِنَ هُـوِّ السَّيْنِ وَفِكْرِم وَشُغَلِ الدَّيْنِ وَسَهَرِهِ - فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَاالِهِ وَأُعِدُنِي مِنْهُ وَٱسْتَحِيْدُ بِكَ بَارَبِّ مِنْ ذَلَتِهُ في الْحَلُوةِ وَرِنْ تَبِعَتِهُ بَحْدًا التوتناة فَصَلِّ عَلى مُحَكَّدٍ وَالِه رَ اَحِرُنِيْ مِنْهُ بِوُسِّعٍ فَاضِلٍ ٱوْكَفَاتِ وَاصِلِ ٱللَّهُ ثُمَّ صَلِّ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَالْجِهُبْنِي عَنِ السَّرُفِ وَٱلاِمْوِيَادِ وَ فَوِّمْنِيْ بِالْبَكْأَلِ وَ الْإِثْتِصَادِ وَعَلِّمْنِيُ مُسْنَ التَّقُٰدِيْ

تفاوت كاسرا وارتبين مول-اساللدا محد اوراك كي ال بررحمت نازل فرا اور این کرم دنیشش کرمیری خطاو<sup>ن</sup> كاشفع قرارد ساور البيض فقل سع لميرس كن بهول كونش وسے اور جس سزا کا بین سزاوار موں وہ سزار دسے اور ا بنا دامن كرم مجمر بر بهيلا دب اور ابنے برده عفور ورن میں مجھ دھانب مداور مجھ سے اس ذی افترار مفس كاسابرنا و كرص كے آگے كوئى بندہ و ليل كو كرا اك نو وُه اس برترس كھائے يااس دولت مندكا ساجس سے كولاً بندهُ ممتاح لیسے نوور اسے سہارا دے کر اٹھالے ۔ بار اللها! مجهة تيرسالانداب سے كوئى بناه دينے والانهيں ہے۔اب تیری توت و توانائی می پناہ دے تو دے۔ اور تبرے بہاں کوئی میری سفارش کرتے والانہیں -اب میرا نعنل ہی مفارش کرے نو کرے - اور میرے گن ہوں نے مجهي سراسال كرديا ب- اب تراعفوو در گذري مجه طمئن كرے تو كرے - يہ جو كچيد ميں كه ريا موں اس لئے ميں كري ايني بداعا ليول سعة ناواقف اوراين كرشتر بد کرداد بین کو فراموش کرجیکا ہوں بلکه اس لیے کر تیرا أسما ك اور حجواس بش مستقه سبتے میں اور تیری زمین او جوال پرا باد ہیں۔میری نداست کوجس کا میں نے تیرے سامنے اظہار کیا ہے ، اور میری توب کوجس کے ذریعیر تجدسے بناہ مانکی ہے سن لیں۔ اکر تیری رحمت کی کار ذائی کی دجست کسی کومیرے مال زار بر رحم کم مائے یا میری يرميان مالى يراس كاول بسيع تومير عض مين وما كرا جس كى تيرك وال ميرى وعاسط زياده شنوائى مو-یا کوئی ایسی سفارش ماصل کر اول جو تیرے یا ل میری در خواست سے زمارہ موثر ہو اور اس طرح تیرے غفنب سے نجامت کی دستاویز اور تیری خوستودی

1

مُتَحَمَّدٍ قَـُ اللّهِ وَشَفِّعُ فِي خَطَايَاى گَوَمَكَ وَعُمْ عَلَى ۚ سَيِّيْعًا يِّق بِعَفُوكَ وَلَا تَخْذِنِيْ جَزَآتِيْ مِنْ عُقُوْبَتِكَ دَانْبُسُظُ عَنَى طَوْلَكَ وَ جَلِّلْنِيُ بِسِنْرِكَ وَانْعَلُ بِي نِعُلَ عَنِ بَذِينَ صَرَعَ إِلَيْهِ عَبْثُ ذَلِيْلُ فَرَجُهِ لَا أَفْغَنِي تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدً نَقِيُرُ فَنَعَشَهُ ٱللَّهَ مَ لَاخَفِيُرَ بِي مِنْكَ نَكْيَخْفُرْنِي عِزُّكَ وَكَمْ شَفِيْعَ لِي إِكَيْكَ فَلْيَشْفَعُ لِي فَضُلُكُ وَأَوْجَكُتُونِي خَطَايَاًى فَلْيُؤُمِنِينَ عَفُوكَ فَمَا كُنَّ مَا نَطَفْتُ بِهِ عَنْ جَهُ لِي مِنِي بِسُوَةٍ أَقْرِىٰ وَلَا نِشْيَكُانِ لِمُا سَبَقَ مِنْ ذَمِنيهِ فِعْلِىٰ الكِنَ لِتَسْمَعُ سَمَا وَ كُ وَمَنْ رِنِيمُهُا وَإِنْ صَّكَ وَ مَنْ عَلَيْهَا مَا إَظْهَرُتُ لَكَ مِنَ النَّكَامِ وَلَجَاتُ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ ا خَوبَةٍ فَكَعَلَّ بَعْضَكُمْ يِرَجُمَيِّكَ يَرُحْيَنِيْ لِسُوَّاءِ مَوْقِفِيْ أَوْ تُثُولُهُ التِرَقُّـةُ عَلَىَّ لِيسُوّاءِ حَالِىٰ نَيَنَاكَنِىٰ مِنْـٰهُ بِدَعُولِهِ هِي ٱسْمَعُ لَدُيْكَ مِنْ دُعَا بِنُ أَدُ شَفًا عَلِمْ ٱلْأَكُدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِيْ تَكُونُ بِهَا نَعَاٰ إِنْ مِنْ عَضَبِكَ كَ فَوُمُ تِي يِرِصُّاكَ ٱللَّهُ وَ إِنْ يُكُنِ النَّكَ مُ تَوْبَكُ إِلَيْكَ نَاكُنَا أَنْتُ مُو

النَّادِمِيْنَ دَاِنَ تَكُنِ النَّوْكُ يتغصِيَتِكَ إِكَابَةً ثَكَاكَا ٱوَّلُ الْمُنِينِينِ وَإِنْ كَكُنِ الْرِسْتِغُفَارُ حِطَّةً لِللَّانُونِ فَإِنِّيْ لِلِكَ مِنَ الْسُنتَغُفِرِينَ اللَّهُ تَوَكَّمَا آمَرُتَ بِالتَّوْبَةِ كُرُضَّمِيْتَ الْقَبُولَ وَكَثَلَّتَ عَلَى الدُّعَاءِ وَرَعَدُتَ الْإِجَابَةَ فَصَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ قَرَالِهِ وَاقْبُلُ تُوُبَيِّىٰ وَلا تَرْبِحِغْنِىٰ مَدْجِعُ الْخَيُبُةِ مِنْ رَحْمَةِكَ إِنَّكَ اَئْتَ التَّوَّابُ عَلَى الْمُثَدُّ بِهِينَ وَالرَّحِيثُوُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنْيُنِينِ ٱللّٰهُ وَصُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَرْ الَّهِ كَمَا هُدُيْتُنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الهِ كَمَا اسْتَنْقَلَ ثَنَا بِهِ رَّصَلِ عَلَى مُحَكَّدٍ وَ البِهِ صَلَّوَةً تَشُفَعُ كَنَا يَوْمُ الْقِلِمَةِ رَيُومُ الْفَاكِّةِ إِكْيُكَ ﴿ إِكَالَكُ ﴿ إِكَاكَ عَلَىٰ كُلِنَّ تَنْمُ عِ كَانِيْرٌ وَ هُوَ عَكَيْكُ كِيسِهُو ـ

I

كا بروانه عاصل كركسكول - اسالند! اگرتيرى بارگاه میں عامت وبشیانی ہی توبہ سے تو میں بشیان ہونے والول بين سب سے زيادہ بشيان مون - اور اگر ترك معمینت می توبروا نابت ہے تو میں توبر کرنے دالوں بن اول درم برمول - اور اگر طلب مغفرت گنا مول کو زاگل کرنے کاسبب سے تومغفرت کرنے والول می سے ایک میں بھی ہول ۔ فدایا جب کہ توسفے تو بر کامکم دیاہے اور قبول کرنے کا ذمر لیا ہے اور دُعا براً مارہ كياب اور قبولتين كا دعده فراياب تورهمن نازل فرا محرُّ اور اُن کی آل برا در میری توب کو تبول فرا اوبه مجھے اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ مزیلٹا کیونکہ آو گندگا روں کی تربہ قبول کرنے والا اور رحوع ہونے <sup>و</sup>الے خطا كارون يررحم كرف والاب-الله! محدّادا ان کی آل بردهمانی نازل فرما جس طرح توسنے اگ کے وسیدسے ساری موایت فرمانی سے - تو محد اور اُن كى آل پر رحمت نازل كر- جس طرح اك كے درىتيان (گراری کے بعبنورسے) نکالاہے۔ تو محمد اور اک کی آگ پر رحمت نازل کوء ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور تجرسے امتیاج کے دن ہاری سفارشس کرے اس الغ كرتو كرجيزي قدرت ركهتا ہے اور يا امريك لے سہل و آسان ہے۔

صعیدہ کا لمہ کی اکثر دمائیں اعتراب گناہ ،عنوتقفیر اور توب وانابت برشتمل ہیں۔ گریے دُما دُمائے توبہ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ جس سے اس کے خصوصیات ظاہر ہیں۔ توبہ کے بغوی معنی پلیٹے اور رجوئ مونے کے ہیں۔ اور اصطلاحاً توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گنا ہوں پرلیٹیان ہوکر بارگاہِ الہٰی میں اُن سے بازرہ کا عہد کرئے اور جن گنا ہوں کا تدارک مکن ہے ان کا تدارک کوے -اس طرح کہ جوحقوق اس کے ذیمہ موں انہیں اوا کرے یا اہل عقو سے معافی عاصل کرے۔ اور یہ نہ ہوسکے قرآن کے لئے ایسے اعمال خربجالائے کہ وہ قیارت کے روز اس سے خوش کا معام کرے۔ اور یہ نہ ہوسکے قرآن کے لئے ایسے اعمال خربجالائے کہ وہ قیارت کے روز اس سے خوش

ہوکر درگذر کریں۔ تو برکا اصل محرک جزا وسزا کاعلم ولیتین ہے جو گنہگار کو کٹا فت گناہ کی آ کودگیوں سے دور رہنے پر
آمادہ کرنا ہے۔ چنا نچ جب وہ گناہوں کے بلاکت آخرین نتائج کے بیش نظر اپنا محاسبر کرنا ہے۔ تو یہ امتساب نفس
آسے جمنج موڑ تا اور مطعون کرتا ہے۔ جس سے دہ نفسیاتی طور پر ایک قسم کی تکلیف واڈیت محسوس کرتا ہے۔ اکس
احساس تکلیف کو تدامت ولیشیاتی سے تعبیر کیا جا تا ہے اور جب یہ ندامت اس کے احساسات پر فالب آجاتی ہے
تو وہ گنا ہوں سے بازر ہنے کا ادادہ کر لیتا ہے۔ اور تو ہر اسی ملم، ندامت اور ادادہ کے مجوعے کا نام ہے جس کے بعد
اعمال میں تبدیل کا ہونا نا گزیر ہو جا تا ہے۔

اں دنیائی رہتے ہوئے کوئی شخص بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہوسکیا۔ کیونکہ کمبھی ہاتھ، زبان اور دو مرے اعضا سے کوئی گناہ سرزد سوا ہوگا، کمبھی تھیوٹ بولا ہوگا، کمبھی کسی کی غیبت کی ہوگی بمبھی کسی پر طلم کیا ہوگا، کمبھی کسی سے نوت جھڑا کیا ہوگا۔ اوراگراس کے اعفار وجوارح مرتم کے گناہ سے بری ہوں، تو وہ برائی کے قصد اگناہ کے اوادہ اوراقس کے دوئر روائی سے خالی و دائل سے خالی نہیں ہوگا۔ اوراگران جیزوں سے بھی پاک ہوتو شیطانی و مساوس اور گناہ کے تصورات و خیالات سے خالی نہیں ہوگا۔ اوراگران سے بھی پاک ہوتو قداوند عالم کی قدرت و حکمت اورائس کے آثار و صفات بی نظرو فکرسے غافل را ہوگا۔ اوراگران تصور و خفلت سے بھی بری اور ہر لی فلسے معصوم ہوتو اس ثواب سے تو بے نیاز نہیں ہوسکتا جوتو ہو برمتر نب ہوتا۔ جنا نجرارشا دالی سے برائی کے میں موسکتا جوتو ہو برمتر نب ہوتا ہے۔ جنا بچرارشا دالہی ہے ب

وتوبوا الى الله جميعا ابعا المومنون اسايان والواتم سب كرس الله سع توبركوماكم الله سع توبركوماكم الله سع توبركوماكم الملكم تفلحون ه

و کہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر ما اور گنا ہوں کومعاف کر تاہے ہے هوالذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السّيّطات. اور پنیراکرم مسلی الترملیدوا که تیلم سے مروی ہے کہ اگر بندہ اپنے مرنے سے ایک سال پہلے تو ہر کرلے تو فدا اس کی تو ہر کو تبول فرائے گا۔ بھر فرما یا کہ سال بھرکی مرت تو مہبت زیادہ ہے۔ اگر مرنے سے ایک جہنیہ بھی پہلے تو ہر کرلے، تو فدا قبول فرائے والا فدا تبول کو ایک مہبنہ بھی بہت ہے۔ اگر مرفے سے ایک ون پہلے تو ہر کرلے، تو فدا قبول فرائے والا سے۔ بھر فرما یا کہ ایک دن بھی بہت ہے یا اگر موت سے ایک ساموت بھی پہلے تو ہر کرلے تو فدا وند مالم اپنی ترمت سے ایک ساموت بھی پہلے تو ہر کرلے تو فدا وند مالم اپنی ترمت سے ایک ساموت بھی پہلے تو ہر کرلے تو فدا وند مالم اپنی ترمت سے اس کی تو بہ قبول کر دور کر نے ہی کا جوں سے در گذر فرائے گا یہ تو بر مروث گنا ہوں کو دور کر نے ہی کا ذریعے نہیں ہے۔ بھانچ ام محترباتر ہو مرتب بھی اس سے وابستہ ہے۔ بھانچ ام محترباتر وزی و مرتب بھی اس سے وابستہ ہے۔ بھانچ ام محترباتر

علیالهم کا ارشادید: ان الله اشته نوعگا بتوبترعبگ من رجل اصل راحلت دوزا ده فی پلت

ظلماء فوجدها

فدا دندعالم اس خص سے بھی زیادہ اپنے بندہ کی توبسے خوش ہو کہ ہے جم اندھیری دات میں اپنی سواری اور زادِ داہ کھوکر اما کک اُسے بالے "

اعترات گناہ کے سلسلہ بیں حضرت کی دعا جسے نماز شب کے بعد بڑھتے :۔

اے اللہ! اے دائمی دابدی بادشاہی دانے دفعت دلے کے بغیر مفبوط فرط نروائی والے اور اسی عزت و فعت دلے جومد بین مالوں ، زمانوں اور دنوں کے بیتنے گزرنے کے بادجود یا مندہ و بر قرار ہے ۔ تیری بادشاہی ایسی فالر ہے جس کی ابتدا کی کوئی طرحے اور منا انہا کا کوئی اگری کن دھیے۔ اور منا انہا کا کوئی اگری کن دھیے۔ اور منا انہا کا کوئی اگری کن دھیے۔ بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں اور تعریف کرتے والوں کی انہائی تعریف تیری اس بلندی کے بیست ترین درجہ بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں اور تعریف کرتے والوں کی انہائی تعریف میں میں میں مرکزوں کی سے بیسے میں مرکزوں کی سے میں مرکزوں کی اور قصیفی الفاظ تیر سے کا دواں تیسے بارے میں مرکزوں ہیں۔ اور قصیفی الفاظ تیر سے کا دواں تیسے کا دواں تیسے میں مرکزوں ہیں۔ اور قصیفی الفاظ تیر سے کا دواں تیسے میں مرکزوں ہیں۔ دور قصیفی الفاظ تیر سے کا دواں تیسے میں مرکزوں ہیں۔ دور قصیفی الفاظ تیر سے مقام ہیں۔ دور قصیفی الفاظ تیر سے مقام ہیں۔ دور قصیفی الفاظ تیر سے مقام ہیں۔ دور توصیفی الفاظ تیر مقام ہیں۔ دور توصیفی الفاظ تیر مقام ہیں۔ دور توصیفی الفاظ تیر سے مقام ہیں۔ دور توصیفی الفاظ تیر میں دور توصیفی الفاظ تیر میں مقام ہیں۔ دور توصیفی الفاظ تیر دور توصیفی تو توصیفی تو

وَكَانَ مِنْ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ اللَّيْلِ الْمُعَلِي اللَّيْلِ الْمُعَلِي الْكَيْلِ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

كبرياني مي سنستندر وحيران بي - تووم فداست ازلى ہے جوازل بى سے ايسا ہے اور مميشر بغيرزوال کے ایسا ہی رہے گا۔ ئیں تیرا وُہ بندہ ہوں جس کاعمل کمزورا درسرمایی<sup>م</sup> اُمید زبادہ ہے۔ میرے ہا تھسے تعلق و وابستگی کے رشتے جاتے دہے ہیں۔ مگر وہ دستهد اورائيدون کے وسلے بھی ایک ایک کرکے ڈوٹ گئے ہیں مسکر ترك عفوو در گزر كا وسيله جس يرسها دا تيم موئ برو - تیری اطاعت جسے کسی شمار کمی لا سکول، نه ہونے کے بارہے اور وہ معصیبت جس میں گرفتار ہو بہت زمادہ سے۔ تجھے اپنے کسی بندے کومعالیت كردينا اگريم وُه كتنائي بُراكيول مرسو دستوانين ہے ۔ تر بھرمجھے بھی معاف کر دے اے اللہ! تراعلم تمام پوستیده اعال پر محیط سے اور نبرے علم واطلاع کے آگے مرمخنی چیز ظاہرو آشکاراہے اور ہاریک سے باریک چیز س بھی تیری نظرے پوشیدہ نہیں ہیں اور سراز الے درون پروہ تجریعے عنی ہی ترا وہ وسمن جس نے میرے برامرو مونے کے سلسلومی تجرسے مہلت مانکی اور تونے اسے مہلت دی ، اور مجھے گراہ کرنے کے لئے روزِ قیامت تک فرصت طلب کی اور تونے اکسے فرصنت دی مجر پر غالب آگیاہے۔ اورجبكدي بلك كرف والصغيره كنابول اورتباه كرف والے كبيرو كنامول سے تيرے دائن ميں يناه لينے كے لئے بڑھ رم تھا أس فے مجھے أكرا يا- اور حب یں گناہ کامر تکب موا اور اپنی بداعالی کی وصرسے تِیری ناداضی کامستی بنا تو اسِنے <sub>ایسنے</sub> حیار و فریب فی باگ مجدسے موٹر لی- اور اپنے کلمر کفر کے ساتھ میرے

كِنْبِرِيا يُنْكَ لَطَا يَعْتُ الْكَوْهَامِ كُنْ بِكَ ٱنْتَادِلْكُ الْاُوَّلُ فِنَ ٱوَّدِلِيَّتِرِكُ وَعَلَى ذَالِكَ أَنْتَ وَالْحُرُّ لَا تَذُولُ وَإِنَّا العَبُنُ الصَّعِيْفُ عَمَلَا لَجَسِيمُ ٱمَلَّا حَرَجَتْ مِنْ يَدِى ٱسْبَابُ الْوُصِّ كَاتِ إِلَّامًا وَصَلَهُ وَحَمَّتُكَ وَتَقَطَّعَتَ عَنِي عِصَمُ الْأَمَالِ إِلَّهِ مَا آنَامُعُتَصِمٌ بِهِ مِنْ اعَفُوكَ قُلَ عِنْدِي مَا أَعْتَكُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَكُنْكُو عَلَيَّ مِنَا الْجُوءُ بِهِ مِنْ مُعُصِيَتِكَ وَكُنُ يُّضِيُّنُ عَكَيُكُ عَفْوُعَنَ عَتْدِكَ دَرِنَ رَسَاءَ فَاعَفُ عَيِّىٰ ٱللَّهُ مَّدَ وَكَنَّ ٱشْرَى عَلى خَفَايًا الْاَعْمَالِ عِلْمُكَ وَانْكَشَفَ كُلُّ مَسْكُوْيِهِ دُوْنَ عُبْرِكَ وَكُ تَنْظُوِيُ عَنْكُ دَقًا ثِقُ (لَأَمُوْسِ وَلا تَعْرُبُ عَنْكَ عَيْبَاتُ السَّرَا ثِيْرِ وَتَدِا سُتَحُودَ عَلَىَّ عَدُوكَ الَّذِي استَنظرك لِعَمَا يَتِي كَأَنظَرُكُ وَ إستمكهكك إلى كؤم الدّين لرضُلالي فَأَمْ هَلْنَهُ فَأَ وْتَعَيَّىٰ وَتَدَّهُمُ بِثَّى إِلَيْكَ مِنْ صَعَّا رُعِرِ ذُنُوْبٍ مُوْدِقَةٍ وَكُبُا يُمِراَعُمَالِ مُرُدِبَةٍ عَثَى إِذَا تَارَنْتُ مَعْصِبَتِكَ وَاسْتَوْجَبْتُ بِسُوْءِ سَعْمِينَ سَخْطَتُكَ نَتُلَ عَنِيْ عَنَارَعَنُ رَهِ وَتَلَقَّانِيْ بِكَلِمَةٍ كُفُرِهِ وَتُوثَى الْبَرَآءَ ﴾ مِنِّى وَأَ وَبَرُ

سلف آگیا اور مجورسے میزاری کا اظہار کیا اورمیری عاب سے بیٹھ کھرا کریل دیا اور مجھے کھلے میدان بی تراع ففنب كم سأمني اكبال حبور دبا - اورترب انقام کی منزل ہیں مجھے کھینے تان کرلے آیا۔ ایس مالت میں کہ مرکوئی سفارش کرنے والاتھا جو تجرسے میری سفارش کرے اور یہ کوئی بنا ہ دینے وال تھا ، جو محے ترب عذاب سے ڈھارس دے اور در کوئی جار د اواری تھی ہو مجھے تیری نگا ہوں سے جھیا سکے اور نه کوئی پناه گاه تھی جہاں تیرے خون سے بناہ لے کور اب یه منزل میرے بناہ مانگنے اور یہ مقام میرے گنا ہوں کے اعترات کرنے کا-لبازا ایسالز ہوکہ مرے دامن فضل ( کی وسعتیں ) میرے لئے تنگ ہوجائیں اور عغو و در گذر مجبر نک بینجنے ہی مزبائے اور ہزتر بر گزار بندوں میں سب سے زمایدہ ناکام مات ہوں اور مزیرے باس اُمیدی مے کر اُنیوالوں یولب سے زیادہ نا اُمیدر ہوں (بار الہا!) مجھے بخش دے اس ليے كر تو تخشف والول ميں سب بہترہے -اے اللہ! تونے مجھے (اطاعت کا) حکم دیا گریک أسے بجا مذلا یا اور ( برسے اسمال سے) مجھے رو کا مگر اُن كا مرتكب مونا رام - اور برُے خيالات نے جب كِنا اُ كوخوشنما كركے وكھا يا تو د ترب احكام ميں)كو آئى ك می مذروزه رکھنے کی وجرسے دن کو گواه بنا سکتا ہول-اورند نمازشب کی وجبرے رات کو اپنی سیربنا سکنا موں اور ند کسی سنمت کو میں نے زندہ کیا ہے کہ اس سے تھین و ثنا کی توقع کروں سوائے ترسے واجبات کے کہ جو انہیں ضائع کرے وہ مبرطال ہلاک تباہ ہوگا اور نوافل کے قضل و تشرف کی وجہسے بھی تھے۔سے توسل

مُولِيًّا عَبِّى فَاصْحَرَفِي لِغَضِيك تَوِيْدًا وَٱخْرَجِينَ إِلَىٰ فِنَا إِنْقِسَيكَ كَلِرَثْيْدُا لَاشَفِيْحُ يَثُنُّفَحُ لِي إِكَيْكَ وَ لا حَفِيْ يُوْمِينُونَ عَلَيْكَ وَلَاحِصْنُ يَعْجُبُونِ عَنْكَ وَلَامَلَاذُ ٱلْجَأُ إِلَيْمِ مِنْكَ فَهٰذَا مَعَامُ الْعَالِينِ بِكَ وَ مَتَحَلُّ الْمُعُتَرِبِ لَكَ فَلَا يَضِّيُقَنَّ عَنِّىٰ نَصْلُكَ وَلَايَقْصُرَنَّ دُوُنِيُ عَقْرِكَ وَلَا أَكُنَّ إَخْيَبَ عِبَادِكَ التَّا فِينَنَ وَلَا أَتُنكَ دُنُودِكَ الأمِلينَ دَاغَفِرُنِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ - اَللَّهُ تَوَرِانُّكَ أَمَوْتَنِي نَـــُرَكُنُّ وَنَهَيْتَنِى نَـرَكِيْتُ وَ سَوَّلَ لِيَ الْخَطَّاءُ خَاطِرُالسُّنَوْءِ نَفَتَرَظُتُ وَلَا اَسْتَشْهِهُ عَلَى حِيبًا فِي ثَهَارًا وَلَا أَسْتَجِيْرُ بِتُهَجُّدِى كُيُلاً وَلَا ثُنُّنِى عَلَىٰٓ بَاخِيَا فِهُا سُنَّةً حَاشَى فُرُوضِكَ الَّتِي مَنْ ضَيَّعَهَا هَلَكَ رَكَسْتُ ٱكُوسَكُ إِكْنِكَ بِفَضْلِ نَا فِكَةٍ مَعَ كَيْثِيرِ مَا ٱغْفَلْتُ مِنْ وَظَالِهِبُ فُرُورُضِكَ وَتَعَدَّيْتُ عَنْمَقَامَاتِ حُدُودِكَ إِلَى حُرُمَاتٍ إِنَّهُكُمُّهُا وَكُمَا يُوْ ذُنُوْسِ اجْمَارِ عْتُلُمَا كَانَتُ عَافِيكُتُكَ لِي مِن فَضَا يَجُهَا سِتُرًا وَهٰنَا مَقَامُ مَنِ اسْتَعُبَا لِنَفْسِهِ مِنْكَ وَسَخِطَ

نہیں کرسکنا درصور تیکہ تیرے واجبات کے بہت سعے شرائط سے خفامت کرتا را اور تیرے احکام کے حدود سے تی وز کرنا بگوا محام شریعیت کا داس جاک کرتا رہا، اوركبيره كنا بول كامر ككب بوتا رياجن كى رسوائيول *عرت تیراً دامن عفو و رحمت بر ده* پوسش رط - بیر ( مبرا مونفف) اس شخص کاموقف ہے جو تجھ سے شرم وحیا كرت يوك ا بيض ننس كو برائيول سے دوكما بواوداس برناران بهواور تجوس رامنی مهر، اور نیرسے سامنے فوفردہ ول ، خمیده گردن اور گذا سول سے بوجیل میٹھ کے ساتھ ائمیدو بیم کی حالت بی ایستاده مبو- اور تو ان سیسے زاده سرادارہے۔جن سے اس نے اس لگائی اور اُن سبس زیاده حقدارسے جن سے وہ مراسال خالف بوا-امعمیرے پرور دگار اجب میں حالت میری سے تو مجے بھی وہ بھیز مرحمت فرماء جس کا میں ائمیدوار بون- اوراس جيزسي طمئن كرجس سے فالف مول اورا بنی رحمت کے انعام سے مجد پر احسان فرما-ال کتے کہ توان تمام ہوگوں سے جن سے سوال کیا جا آہے ناده سنی و کریم ہے۔ اسے اللہ! جب کہ تونے مجھے اپنے دامن عفو این جھیا لیا سے اور سمسرس کے سامنے اس دارِ فنا مي فضل وكرم كا جامر بيها ياسم - تو دارِ بقا ك رسوائيون سع بعى بناه دے- اس مقام بركه جهال مقرب فرشنة ، معزّز و با وقار پینمبر، شهید و صالح افراز سب حاضر ہوں گے رکھے تو ہمسائے مہوک گے جن سے میں این برایون کوچیها تاری بول، اور کچه خوش داقارب موں کے جن سے میں اپنے پرستیدہ کاموں میں مشرم و حیا کرتا د با مول اسے میرے بروردگار! میں فائی پردہ بوشی بین ان پر بعروسہ نہیں کیا اور مغفزت کے

عَلَيْهَا وَرَضِيَ عَنَكَ فَتَكَقَّاكَ بِنَفْسِ خَاشِعَةٍ وَرَتَبَةٍ خَاضِعَةٍ وَ ظُهُرِ مُثَقَلِ مِنَ الْخَطَا يُنَا رَاقِفًا كَبُنَ الْتَرْغُبَةِ إِلَيْكَ وَ الرَّعَبَةِ مِنْكَ وَانْتُ اَوْلَى مَنْ رَجَاةً وَاحَقُّ مَنْ خَشِيهُ وَاتَّفَاهُ كاعطنى يارت مارمجوك امِنِيْ مَا حَنِ زُبُّ وَعُدُ عَكَنَّ بِعَائِلَةِ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ ٱحْدَمُ المَسْتُولِينَ اللَّهُ عَرَدُ إِذْ سَتَوْتِينِ بِعَفُوكَ وَتَغَمَّنُكُمِيْ بِغَضْلِكَ في كارِ الْفَنَاءِ بِعَضْرَةِ الْأَكْفَاءِ نَى اَحِرْنِيْ مِنْ فَضِيْحَاتِ كَادِ الْهُقَاءِ عِنْكَ مَوَاتِفِ الْأَشْهَادِمِنَ الْمُلْبِكَةِ المُتَقِرِّدِينَ دَالرُّسُٰلِ الْمُكَثِّمِيثِينَ وَالشُّهُ لَهَ إِذِ وَالصَّالِحِ بْنَ مِنْ جَايِ كُنْتُ أَكَاتِمُهُ سَيِّطًا تِي وَ مِنْ ذِي رَحِيدٍ كُنْتُكُ أَخُنَشِهُ مِنْهُ فِي سَرِيْرَاقِيْ كَمْ ٱتِنْ بِهِ حَرِدَتِ فِي السِّنْ مِ عَلَىٰ وَ وَتُوقِتُ بِكَ رَبِّ فِي الْسَغُفِرَةِ لى وَٱنْتَ ٱوْلَىٰ مَنْ وُنْكِنَ بِهُ وَ أَعْطَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْتِ كُو آتأ أَتُ مَنِ اسْتُوْجِمَ فَارَحَمَنِيْ ٱللُّهُ تَو وَ ٱنْتَ حَدَرُتُنِي مَايِر مَهِينًا مِنْ صُلْبِ مُتَضَالِئِن العظام حرّب أنْمَسَالِكِ إِلَى

بارسے میں بردر دگارا نجر براعماد کیا ہے اور نوان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جا تاہے۔ زیادہ سرادار اعتمار ہے اور ان سب سے زیاوہ عطا کرتے والا ہے جن کی طرف رجون مواجا تام اوران سب سے زیادہ مہر مان ہے جن سے رحم کی التما کی طاق ہے۔ للذا مجدير رم فرا- الله! تونف مجه بايم بوكة بر بوں اور تنگ را موں والی صلب سے تنگ نائے رحم بین کر جیسے تو نے ہر دول بی جھیا رکھا سے ایک وبيل باني دنطفر) كي صورت بي أناراجها ل تومي<u>م</u> ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا دیا يبان كك كونون تجفي إس مدنك ببنا ديا- جهال میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ تبیر محبّہ بنی اعضار د جوارح ودبیرت کئے۔ جیسا کہ تونے اپن کتاب ہی ذكر كيا ہے كه ( ميں) يبلے نطفه تھا- بھيرمنجمد خون مُوا بھر گوشت کا ایک لوتھڑا، مجیر بٹریوں کا ایک ڈھانج بجيران ہڑیوں پر گوشت کی تہائی چڑھا دیں۔ بھرمبیا توئنے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور جب بن تری روزی کا عُمّاج سُوا اور لطف واحسان ک دستگیری سے بے نیاز یہ رہ سکا۔ تو تو کے اُس بے ہوئے کھانے بانی می سے جسے توبنے اس کنیز کے لئے ماری کیا تھا جس کے شکم میں توسف مجھے تھرا دیا ادر جس کے رحم میں مجھے واد تعیت کیا تھا۔ میری روزی کا سروسامان کر دیا۔ اسے مرسے پر دیکا ان حالات میں اگر تو متر دمیری تدبیر پر مجھے جھوڑ دیما یا میری ہی قوت کے حوالے کر دینا تو تدبیر محمص كنارة كش اور قوت مجھ سے دور رستى - بر تونے اپنے فضل واحسان سے *ایک شفیق و مہر بان کی طرح می<sup>کی</sup>* 

رَحِهِ صَيِّقَةٍ سَنَوْتَكَا بِالْمُجُبِ تُصَرِّفُنِيَ حَالًاعَنَ حَالِ حَتَّى اُنتَكَفَيْتُ إِنْ اللهُ تَمَامِ اللَّهُوْرَةِ وَاثْنَهُ مِنْ إِنْ الْمُجُوارِجِ كُمَا نَعَتَّ فِي كِتَابِكَ نُطُفَةً ثُكَّ عُظْمًا عَكَفَدًّ ثُمُّ مُضْعَةً ثُخَرِعُظُمًا فُحَّرِكِسَوْتَ الْعِظَامُ لَكُمَّا شُحَّرً ٱلْشَأْكُونِي خَلْقًا الْحُرَ كَمَا شِئْتَ حَتَّى إِذَا احْتَجْتُ إِلَىٰ رِنْ قِكَ وَ لَوْ اَسْتَغْنِ عَنِ غِيَاثِ فَضَلِكَ جَعَلْتَ لِي ثُوثًا مِنْ فَصْلِ طَعَامِرِ وَ شَرَابٍ أمجزيتَهُ لِاَمَتِكَ الَّذِي ٱسْكُنْتَكِّنِي كَوْفَهُا وَ أَوْدَعُتَنِي قُدُانَ رَسَمِهُ اللهُ تَكِلُبِي بَا رَبِّ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ إِلَى حَوْلِي آوْتَضَطَرُّنِي إِلَى تُتَوَيْ كَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّىٰ مُعُتَّزِلًا وَ كَكَانَتِ الْقُتَّاةُ مِنْ بَعِيثُ مَعْ فَغَنَ وَتَنِيُ بِفُضُلِكَ غِنَاءَ الكبرِّ الكَطِيْفِ تَفْعَلُ ذُبِكَ رِئ تَطَوُّرًا عَلَيَّ إِلَى غَاكِيقٍ هَٰذِهِ كَ آعْدَمُ بِرُكِ وَلَا يُنْطِئُ إِن حُسُنُ صَرِٰنيُعِكَ وَلا تَكَاكُنُهُ مَحَ ذٰلِكَ ثِغَيِى فَأَتَفَزَّغَ لِمَا هُوَ أَخْطَى لِيْ عِنْدَكَ تَدُنَّكُ كَالُكَ الشَّيُطَانُ عِنَانِيُ فِيْ سُوْءِ الظَّيِّن

پرورشس کا اہمام کیا جس کا تیرے نفیل ہے پایاں کی بدولت اس وقت کاسلسله جاری ہے کہ مد تیرے حسن سلوک سے کہی محروم مرا اور نہ تبرے احسانات یں کہمی تاخیر ہوئی۔ لیکن اس سے باد حود یقین واعتماد قوی مراک بی صرف اس کام کے لئے وقف ہوجانا جو ترس زدیک میرے لئے زیادہ سود مندہے دال بے یفننی کاسبب یہ ہے کہ ) بدگانی اور کمزوری فین کے سلسلہ میں میری باگ شیطان کے باتھ میں ہے۔ اس کے یں اس کی بدیمسا ٹیگی اور اینے نفس کی فرا نرداری کاشکوہ کرنا مول اور اس کے سلطسے ترك دامن مي تحفظ و نگهداشت كا طالب بول-اور تجدسے عاجزی کے ساتھ التھا کرتا مول کہ اس کے کرو فریب کا اُٹ مجھے سے موٹ وے۔ اور تھے سے سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی اُسان بیل بدا کروے - ترب ہی ملے حمدوستائش ہے کہ توشف از خود بلند پایه تعنین عطاکین اور احبال انعام یر د دل میں) شکر کا القار کیا۔ تو محدّ اور اُن کی آل ا ير رحمت نازل فرا اور ميرس كئ روزي وكسبل و المان كرف اور جرائدازه ميرا الغ مقرر كيا الماس ير تناوت كى تونيق دے اور جو حقىر ميرے ليے معین کیا ہے۔ اس پر مجھے راضی کردے اور حرم کام میں آنچکا اور جوعمر گزر کی ہے۔اسے آپنی اطاعت كى داه مي مسوب فرا- بلات بدقواساب رزق مهيا كرف والول ميسب سعيبترسه. بإراكلا. میں ال اگ سے بناہ مانگیا ہوں جس کے ذریعہ تو<sup>مز</sup> نے اپنے نا فرا نول کی سخت گرفت کی ہے۔ اور حبسے توسف ان وگوں کو جنہوں نے تیری رضاو خوستودی

وَضَعُفِ الْيَقِيْنِ فَأَكَا أَشَكُو سُوْءَ مُجَاوَرَتِهِ لِيْ وَ كَاعَةِ نَفُسِي لَهُ وَٱسْتُغُصِّمُكَ مِنْ مَلَكُتِهِ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فِي صَرُفِ كُيُدِهِ عَنِي وَ اسْتَلَكَ فِيُ أَنَ تُسَكِّقِكَ إِلَىٰ رِزْقِيْ سَبِيْدِيَّ نَككَ الْحَمُنُ عَلَى ا يُبَرِّدُا إِيْكَ بالتِّعَدِ الْجِسَامِ وَإِلْهَامِكَ الشَّكْرَ عَلَى الْإِحْسَانِ كَالْإِنْعَامِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَتَّدٍ كَرْ اللهِ وَسَرِّكُلُ عَلَيَّ رِنُ قِيْ دَ إَنْ تُقَيِّعُنِى بِتَقْدِيُ لِكَ رنی ک آن محرضینی بجصتی فِیْمَا تَسَمْتَ لِی وَ اَنْ تَنْجَعَلُ مَا ذَهَبُ مِنْ جِسُمِى وَعُمُرِي فِي سَبِيْلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ تَحْيُرُ الدَّا رَوْيَنَ ٱللَّهُ هَ إَنَّىٰ ٱعْمُوٰذُ بِكَ مِنْ سَاسٍ تَكْتَكُظْتَ بِلَمَا عَلَىٰ مَنْ عَصَاكَ وَ تَوَعَّٰٰهُتَ بِهَا مَنُ صَمَاتَ عَنْ رِصَاكَ وَ مِنْ نَارِي نُورُهُا ظُلْمَةٌ وَهَيْنُهُا آلِيُرُ وَبَعِيْهُ هَا كَرِيْبُ وَمِنَ نَايِهِ يَاكُنُ كَبْحَمُهَا كِعْضُ وَ يَصُولُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ وَ مِنْ نَايِر سُنَادُ الْعِظَامَ مَ مِيْسَاً وَكُنُوِّى اَهُلَكَا حَبِيْدًا وَمِنْ

معدر فرخ مورد میا، درایا اور دهمکایا ہے اور اس اتش جمنم سے بناہ مانگنا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیر جس كاخنيف ليكالجى أنهائى تكليف ده اورجر كوسول وورسونے کے با دجود اگری و تیش کے لاظسے قریب ہے اوراس الله سے نیاہ مانگنا موں حوا بس میں ایکے وسرے کو کھاتی ہے اور ایک دوسرے برجملہ اور سوتی ہے اور اس آگ سے یناه مانگتا مبول سج مگرلیال کو خاکستر کریسے گی اور دوز خبول کو کھون ہُوا بان بالے گا-اوراس آگ سے کہ جواس کے آك كوا كوائ كا-ال برترس نهي كفات كى اورجواك سے رم کی النجا کرے گا۔ اس پردم نہیں کرے گی اور جرال كرساف وفي كرك كا-اور فودكواس كوال كرف كا-ان بركسي طرح كى تخفيف كا أسافتيا رنهين بوگا-ۇە درد ناك عذاب اورشر مدعقاب كى شعله ساما بيول كيساته لينے رہنے والوں کا سامان کرے گی۔ (بارالہا!) ئیں تجدسے بناہ مانگها موں جہتم کے بجبوروں سے جن کے ممنہ کھلے ہوئے موں مے اور ان سانبول سے جو دانتوں کو بیس بیس کرمھنکار رہے ہوں گے اور اس مے کھولتے ہوئے یاتی سے ہوانترانی اوردلول کو مکوے مکوف کرف کا اور (سینول کوچرکر) درن كونكال كے كار فدايا! كي تجدسے توفيق الكما موں ان باتوں کی جراس اگے سے مور کری اور اسے پیچے سٹا دیں۔ خلادندا! محد اور اُن کی اَلْ پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی رحمت فراوال کے ذرابیراس اگ سے بناہ دے اور حسن ور گزرسے کام لیتے موٹے میری مغزشوں کومعان کرہے اور مجد محرم وناكام فركر- اسے بناه دينے والول می سب سے بہتر پناہ دینے والے خلایا توسختی و مصيبت سے بيانا أور الي تعتيں عطا كرنا اور جو

ئاپر لا تُبُقِئ عَلىٰ مَنْ, تَضَرَّعَ اكبها وكالترحم من استعظفها كُلُا تَقْدِرُ عَلَى التَّنْخُفِيْفِ عَمَّنُ خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسُلُوَ إِلَيْهَا تَلْقَىٰ سُكَّانَهَا بِآحَرِ سَ كِنَهُ عِمَا مِنْ كَلِيُعِ التَّنْكَالِ وَ شَدِيدِ الْوَبَالِ كَ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَقَارِيِهَا ٱلْفَاغِرَةِ ٱلْخَاهَا وُحَيَّاتِهَا ٱلصَّالِقَةِ لِمَا أَيَّالِهَا وَشَوَابِهَا اكُذِى يُقَطِّعُ اَمْعَكُاءُ وَانْعِدَةً شُكَّانِهَا وَيُهْزِغُ تُكْوُبَهُ وَ كَانْتَهُمِولِكَ لِيَنَا بُاعِنَهُ مِنْهَا وَٱخْحَدَ عَنْهُا اللَّهُ وَكُلِّ عَلَىٰ مُعَنَّدٌ وَالِهِ وَآجِرُنِيْ مِنْهَا كِفَضُلِ رَحْمَتِكَ وَ اَقِلْنِي عَلَمُواقَ بِعُسُنِ إِتَاكَتِكَ وَلَا تَخْذُ لِنِيْ يُنَا تَحَيْرَ الْمُجِيْرِيْنَ النَّحِيْرِيْنَ الْكَوْلِيَّةَ قَ تَعْطِى كَفِى الْكَوْلِيَهَ قَ تَعْطِى الْحَسَنَةَ وَتَفْعَلُ مِنَا ثَرِبُهُ وَ اثْنَ عَلَىٰ كُلِّ تَنْسُءٍ قَرِيرٌ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَتَّدِ قُدُ اللَّهِ إِذًا وُ جِرِ الْاَبْزَاعُ وَصَلِ عَلَىٰ مُحَتَّدٍ قَ الِهِ مَا اخْتَكُفَ أَلْكُبُلُ وَالْكُلَادُ

صَلَوةً لَا يَنْقَطِعُ مِلَدُهَا صَلَوةً وَلَا يُخْصَى عَلَادُهَا صَلَوةً مَلَاءً وَ تَمْلَا مُ لَوةً لَا يَشْخَنُ الْهَوَاءُ وَ تَمْلَا مُ لَكُمُ الْمُعَوَاءُ وَ تَمْلَا مُ اللّهُ عَلَيْهُ حَتَّى يَرْضَى وَ اللّهُ عَلَيْهُ حَتَّى يَرْضَى وَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ حَتَّى يَرْضَى وَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جلب و کرتام اور تو مرجیز برقدرت دکھتا ہے۔ الے اللہ!
جب جی نیکو کاروں کا ذکر کئے تو جرا اور اُن کی اُل بروستانال
فرا اور جب تک شف ور نے انے افسانے کا سلسلہ قائم رہے تو محرا
اور اُن کی اور جرت نازل فرا۔ ایسی رحمت جس کا ذخیر فتم منہ منہ واور جس کی گنتی شمار نہ ہوسکے۔ ایسی رحمت جو فضائے عالم کو بر کرف اور خرست بوفضائے مالم کو بر کرف اور خرست نازل کرتا دہے۔ ایسی جب کرے بعد میں اُن براور اُن کی اُل بر رحمت نازل کرتا دہے۔ ایسی ترسی منہ واور نہ کوئی انہا۔ اسے تمام رحم کرنوالو میں سب سے زیادہ رحم کوئی انہا۔ اسے تمام رحم کرنوالو میں سب سے زیادہ رحم کوئے والے۔

ال دعا کونماز ننب کے بعد بڑھنا جاہئے۔ نمازشب کا اطلان کھی آٹھ دکعتوں پر ہوتا ہے ادر کھی شغے دِتر کی نمازوں کوطلار گیادہ دکعتوں پر ہوتا ہے ادر کھی شغے دِتر کی نمازوں کوطلار گیادہ دکعتوں پر اور کھی نافلہ میں کو کو کو کی ان کے ساتھ ملاکر ترہ دکعتوں پر علا مرسید علی فال دیمرالٹرنے تحریر فرطا یا ہے کہ شیخ الب فیصنا خواہ میں ادر شیخ بہا والدین عامل نے مفتاح میں مکھا ہے کہ اسے تیرہ دکعتوں کے بعد پڑھنا جاہیے۔ بہرمال نواہ تیرہ دکھتوں کے بعد پڑھنا جاہیے۔ بہرمال نواہ تیرہ دکھتوں کے بعد پڑھنا جاہیے۔ بہرمال نواہ تیرہ دکھتوں کے بعد پڑھا جاسکتا ہے۔ بہرمال نواہ تیرہ دکھتوں کے بعد پڑھھے یا گیادہ دکھتوں کے باکھ دکھتوں کے بینوں مور توں میں اسے پڑھا جاسکتا ہے۔

نازشب کا آسان و مخترط بین برے کہ نصف شب کے بعد دو دو رکعت کرے کھ توائل پڑھے بہای رکعت میں جمد اور سورۃ توجیداور دوسری رکعت بی حمدا ورجو توجیداور دوسری رکعت بی حمدا ورجو توجیداور دوسری رکعت بی حمدا ورجو بیا کا فی ہے۔ سودۃ پلسے پڑھے ۔ اور ہر دوسری رکعت بی قبل رکوع تنوت پڑھے ۔ جس میں تین مرتبر سمحان اللّٰ کہ لینا کا فی ہے۔ اس کے بعد دور کعت نماز شفع پڑھے اور دونوں رکعت لی سورۃ حمد کے بعد سکورۃ توجید پڑھے ۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد دسورۃ توجید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد دسورۃ توجید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد دسورۃ توجید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد دسورۃ توجید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد دسورۃ توجید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ ممد دسورۃ توجید ہور و تشہد کے بعد نماز تمام کرے۔ اور بعد حتم نماز نسیع

نما ذشب کا وقت اگرم نصف شب سے بعد سروع ہوجاتا ہے گرجس قدر مبع مداون کے قریب ہواتنا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مذر مانع ہوتو نصف شب سے پہلے بھی پڑھی مباسکتی ہے۔ لیکن اس سے بہتر رہے کے بعد ہیں سرنیت قصا پڑھے۔ اور اگر طلوع مبع صاوت سے پہلے عیار کھنت پڑھ چکا ہو تو بھر لقبتے رکھتیں بھی ادا کرلے اور اس صورت ہیں صرف سورة حمد پر اکتفا کرے۔

#### دُعائے استخارہ

بادالها! بأس ترس علم كے ذريعہ تحد سے خيرو بهبود عا بها ہوں۔ تومحد اور ان کی اَل بررحمت نازل کراو<sup>ر</sup> مرب لئے اچھائی کا فیصلہ صاور فرما ، اور ہارے ول میں ابنے فیصلہ (کی حکرت ومصلحت) کا القا کراو<sup>ر</sup> اسے ایک دربعہ قرار دے کہ ہم تیرے فیصلہ بر راضی رہی اور تیرے تکم کے آگے سرت لیم خم کریے۔ ال طرح ہم سے شک کی نطش دور کرفے اور لمنافعیان کا لیتنی ہارے اند پیدا کرکے تمیں تقویت دے - اور تمیں فرد ہادے والے مذکرہے کہ حجد تو نے فیصلہ کیا ہے اس کی معرفت سے عاجز رہی اور تیری قدر و منزلت کو شک سمجیں اور جس چیزے تیری رمنیا واب تہے است نابسند كري ادر جو چيزانجام كى خوبى سے دُوراوُ عافیت کی ضدیے قربیب مواس کی طرف ماکل ہو مائیں۔ ترے جس نیصلہ کو ہم نابسند کریں وہ ہاری نظروں میں بسندیدہ بنا دے اور جسے ہم وسوار سمجیں اسے ہارے لئے سہل وآسان کرفسے اور س شیت و ارادہ کو مم سے متعلق کیا ہے اس کی اطاعت ہمارے دل میں القاکر۔ بہاں تک کرجس چیزیں توسے تعمل کی ہے اس میں تاخیراور ض میں تاخیر کی ہے اس می تعمیل س ما ہی اور جبے تونے لیسند کیا ہے اسے نابسندا ورجیے نأكوار سمجهاب اكسه اختيار مذكري واور بهارس كامول اں چیز بر فاقد کر جو انجام کے لحاظ سے پسندیدہ اور اَل کے التبارسيم بترمو-ال لي كرتونفس باكيزه جيزي عطاكما اور بڑی تعتیں بخشاہے۔ اور جو جا ہا ہے وہی کرتاہے اور نو ہر چیزیر قدرت رکھتا ہے۔

كِرْكَانَ مِنْ دُعَا ثِنَّهُ عَلَيْهُ السَّكَامُ ني الرستيخارة : ـ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَدَالِهِ وَاتَّضِ لِيْ بِالْخِيَرَةِ وَٱلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الإنحرتيار والجعل ذيك ذرنيعة إلى الرِّضًا بِمَا تَضَيُّتَ مَنَّا ٱلتَّسُلِيُهِ بِمَا حَكَمَتَ فَأَرْمُ عَنَّا رَيْبَ الْاِرْتِيَابِ وَ أَيِّهُ نَا بِيَقِيْنِ الهُنخُلِصِيْنَ وَلا تَسُمُنَا عَجُزَ المكرنكة عكاتككيرت فنغيط قَدُرُكَ وَنَكُورَ لَهُ مَوْضِعَ رِضَاكَ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَ ٱ قُرَبَ إِلَىٰ ضِيِّةِ الْعَانِيَةِ حَيِّبُ إِلَيْنَا مَا ذَكُرَهُ مِنْ قَصَا كِلَّكَ وَسَحِيِّلُ عَكَنْنَا مَا نَسْتَتُصُعِبُ مِنْ عُكُمِكَ وَٱلْهِمُنَا الْإِنْقِيَادَ بِمَا أَوْءَهُ وَتَعَكَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا يُحِتَّ نَا خِيْرَ مَا عَجَّلْتَ وَلَا تَعْجِيْلُ مِا ٱخَّوْتَ وَكَا تُكُرَعُ مَا ٱلحَبَبُتَ وَلَا نَتَخَايُرُ مَاكْرِهْتَ وَإِنْحَةِوْكَنَا بِالَّتِينَ هِيَ ٱحْمَلُ عَا قِبَةً وَٱكْرَمُ مَصِيرًا إِنَّكَ تُفِينُهُ الْكُرِيْرَةُ وَتُعْطِى ٱلْحَسِيْمَةَ وَتَفَعَلُ مَا تُولِيْهُ وَ أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَى عِرْقُونِيْ -

فداوند مالم سے خیرو برکت طلب کرنا یا خیروسعادت کی طرف رہنائی جا ہنا استخارہ کہانا کہ جوب استخارہ وہ اکی صورت میں ہوتو اُس کے اثرات ونما کج منتف مورتوں سے ظاہر مہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں ایسی روشنی بریلموتی ہے۔ جس سے میرے مورت عال منکشف ہوجاتی ہے ؛ اسے القائے نبیبی سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ اور حضرت نے اپنے ارشاد « والهمنامعوفة الاختيار» بن اسع الهام س تعبير قرا يا به - اس ك الد ظا برو بالمن كى باكيز كى رقلب نظر كى تطبيراودالتُدتنائي سے وابستگي كي ضرورت سے اكر انسان كا ول كشف والقا كامل قرار باسكے -اور آئمرا بل بيت مليم اسلام البينة بعن اصحاب كواس استاده كي تعليم وتلتين فرطبت تقع رجنا نيرحس ابن جم نے امام دمنا عليهم السلام كى فدرست يمي عُرمَى كياكة فرزندرسول ميس سفركرنا مع مرترة دب كفتكى كاسفركري يا پانى كا، أب كى كيادائے المع ؟ فرايا ، ـ انت المسجد في غيروقت صلوة الغريضة

نماز فربع نه کے اوقات کے ملاوہ مسجد میں حاؤا ور ذاورت نازير هواورسوم تبراستخدالله بحمته كبوراس بعدد تھیوکہ تمہار اسے دل ہی کس بات کا القام و آ ہے۔

بس اس پرعل کود ہ

اور کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح فل ہر ہو آہے کوس کام میں بہتری ہوتی ہے دل میں اُس کاعزم پختر ہوجا آہے اور دبن كيسوني كيمسائقداس برخمهر جا تاسيد. چنانچ اسياق بن مار كيت بن كه كي فام جعزها دق مليالسلام كي فدمت مب رض کیا کربعت او قات کسی کام کا ارادہ کر تا ہوں تو کچھ لوگ اس سے موافق رائے دیتے ہیں اور کچھ خلاف اور میں کچھ طے نہیں كرسكتا كدكن لوكول كى دائے برعل كروں ۔ أب نے فرایا كه : ـ

ىرب اىيىصورت ہوتو دۇ دكىعت نماز پڑھو اوراكب سو اكيك مرتبراستخيرالله برخمته كبوتران دونول كامول بي سيحس بي حزم واحتياط كالبلو فظر آئے اُسے اختيا كرد-انشا والله تعالىٰ إى مي مبتري موكى "

اذا كنت كذابك فصل ركعتين و استخرامته مائة مرة ومرة تم النظر احرم الامرين لك فانعله فال فيري نيه انشاء الله-

نعلل ركعتبن واستخراطه مالكة مسرة

تعرانظرال مايقع فى قلبك فاعمل

اور کبھی طلب خیر کا انراس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جس امریس بہتری ہوتی ہے وہ التّدتعالی کسی زبان سے ماری كا ديا ہے- چانچ اون ابن فارم كہتے ہى كريں نے الم جعزصا دق عليات الم كوفر لتے سنا كر وشخص كسى كام كوكرنا جاہے تردوسروں سے مشورہ لینے سے بہلے اللہ تعالی سے مشورہ لے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیے سے کس طرح مشورہ ہے ؟

يبلي اس كام من الله تعالى سيضرو ركن ماست كارشود كي توجب التُدتبارك وتعال سيے طلب خير کے بعد دور فراسے متثوره لے گا قرالنڈتھا کی مخلوقات میں سے حس کی زبات ماہے گا ایسی بات نکلوا دے گا۔ حراس کے حق می تعبلائی

فلیسخداللم نیه اولاتستر يتشاود نيسه فامنه اذامبه باالله تبارك د تعالی اجرى الله الخديرة على لسان من

يشاء من الخلق - اوربېترى كا بوگى يە

اور وہ استخارہ ہونت و نقصان کے سلسلہ ہیں رہنائی جا ہے کہ گئے دیمی بانا ہے۔ جیسے تبدیع کے دا فرن کا طاق و جونت ہونا، رقون کا لا اور نعم کی صورت میں نکانا اور آیت قرانی کا قراب یا عذاب کے مفعون پرشمنل ہونا تو بیمی العا و کشف کی طرح سنووۃ اللی کے مظام ہر سے ایک مغلم ہے جس سے قرمتی کیسوئی و وقیمی ماصل موتی ہے۔ اور استخارہ کے صب فریل آواب و شرائط ہیں جنہیں کموظ دکھنا جا ہیئے۔ پہلے سرکہ استخارہ ہی قبل طہارت کرے اور استخارہ کے صب فریل آواب و شرائط ہیں جنہیں کموظ دکھنا جا ہیئے۔ پہلے سرکہ استخارہ سے میں تاریخ ہوں استخارہ میں گفتگو ذکرے۔ جو تھے یہ کہ جس امرے لئے استخارہ و یکھی۔ اور اور ایک استخارہ میں گفتگو ذکرے۔ جو تھے یہ کہ جس امرے لئے اور محوات سے میروال پر ہیز کرنا ہے۔ جا نیچ ہیں یہ کہ بے مل استخارہ من و یکھے۔ اس طرح کو اجبات کو بہرصورت بجالانا ہے اور محوات سے بہروال پر ہیز کرنا ہے۔ با نیچ ہیں یہ کہ بے مل استخارہ من و یکھے۔ اس طرح کہ استخارہ و کہ بھو تو تقف سے بعد پھر استخارہ کرے اس خارہ کرنے ہیں استخارہ کرنے ہیں ہی کہ ہیں ہیں ہی کہ ہیں ہیں ہی کہ ہیں ہیں کہ ہی کہ ہیں ہی ہی کہ ہیں ہی کہ ہی کہ ہی تو تقف سے بعد پھر کی ہی ہی ہیں ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں ہی کہ ہی کہ ہیں ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی ہیں ہی کہ ہی کہ ہیں ہی کہ کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں ہیں۔ جو رہا کی ایک تم ہے۔ اب ذیل میں استخارہ کہ بیں۔ ہی کہ ہیں۔

استخارہ قرآئی برقران سے استخارہ دیکھنے کا طریقہ بیہ کہ بیلے مین مرتبر سورۃ توجید اور کھر تمیں مرتبر درود کی برق قرائی برقر مراد کی استخارہ دیکھنے کا طریقہ بیہ کہ بیلے مین مرتبر سورۃ توجید اور کھر بیا ہوں سوالے کی میں میں استخاری ہوئی ایس کے بیلے مستفری بیلی آیت کو دیکھے اور اس کے بیلے مستفری بیلی آیت کو دیکھے اور اس کے بیلے مستفری بیلی آیت کو دیکھے اور اس کے مستمون پر نظر کرنے کے بعد نعل یا ترک کا فیصلہ کرے اس طرح ، کدا گر آیت بشارت و نوید برمشنمل ہوتو اس کام کو

کون پر مراسک بلد مایی میں ہوتو اسے ترک کرے۔ کرے اور اگر عذاب وولاید کے سلسلمیں ہوتو اسے ترک کرے۔

استخاره واس الرقاع بر بارون این فارج روایت کرتے بی که امام جعزمادق ملیاله الم نے والی کر بہت کسی کام کا ادادہ کو تو کا فذکے پرزوں بر بسم الله الموحد الدوید خدوة من الله العزیز الحکید لفلان این فلانة مکمو وفلان کی فکر اینا اور فلان کی مبکر اینی مال کا نام مکھنا با بینے) اوران میں تین پر اتعل اور مین پر لاتفعل تحریر کرو-اوران برزوں کو فلا کر معلقے کے نیچے رکھ دو اور دورکعت نماذ استخارہ بجا لا دُ اور بعد ختم نماذ بحرا میں سومرتبر استخدالله برحمته خدو ہی عافیہ میں اور سیرہ سے سراٹھا کہ یہ دُما پڑھو، الله حد خلی واختر مومرتبر استخدالله برحمته خدو ہی عافیہ میں ایک کرکے تین پرزے نکا لو۔ اگر تینوں پر اِفْعَلُ تحریر ہوتو اس کام کور در اور اگر مختلف ہوں تو وی پر اِفْعَلُ تحریر ہوتو اس کام کور در اور اگر مختلف ہوں تو دور اور انگالو۔

اب اگرِ افعل تین ہوں تو اس کام کو کرو ادر لا تفعل تمنی ہوں تو اس کام کو نہ کرو۔

بعب خود مبتلا ہوتے یا کسی کو گناہوں کی رسوائی میں مبتلا دیکھنے تو بہ دیما بیشھتے ہے۔
اے معبود! تیرے ہی لئے تمام تعربیت ہے اسس بات پر کہ تونے دگناہوں کے ، جانئے کے بعد بات پر کہ تونے دگناہوں کے ، جانئے کے بعد عافیت وسلامتی بیش کی اور دھالات پر ) اطلاع کے بعد عافیت وسلامتی بیش کی دربے ہوا گر تونے اسے عافیت وسلامتی بی تیوب دفقائیں کر مرکب ہوا گر تونے اس کو دسوا نہ ہونے دیا اور انعال بدی مرکب ہوا گر تونے اس کی نشا ندہی نہ کی ، کتے اس کو دسوا نہ ہونے دیا اور پر دہ خفائیں برائیوں سے آگودہ دیا ۔ گر تونے اس کی نشا ندہی نہ کی ، کتے اس کی نشا ندہی نہ کی ، کتے اس کی نشا ندہی نہ کی ، کتے اور کہنا تا تعربی تر تونے کا دبند ہوئی۔ دیا تھا ۔ گر ہم نے ان سے تجاوز کیا اور کتنی ہی برائیاں تھیں جر ہم سے سردد ہوئی۔ اور کتنی ہی خطا تمیں تھیں جر ہم سے سردد ہوئی۔ اور کتنی ہی خطا تمیں تھیں جن ہم سے سردد ہوئی۔ اور کتنی ہی خطا تمیں تھیں جن کا ہم نے ادتہا ب

فَكَانَ مِنْ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمَالِمُ الْمُلَامُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِلْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ال

کیا ور آنحالیکہ دوسرے ویکھنے والول کے بجائے نو اُن بدآگاہ تھا اور دوسرے دگنا ہوں کی تشہیریں تدرت رکھنے والوں سے تو زیادہ اُک کے انت کیر فاور تفا ۔ مگر اس کے باد حود ہادے بارے میں تیری حفاظت ونگهداشت ان کی آنکھول کے سامنے بروہ ادر اُن کے کا فول کے بالمقابل دیوار بن کئی تو مجراً پرده داری وعیب پوشی کو عاربے سے ایک نعیب كرف واله اور بدخون وارتكاب كناه سے دوكنے وال اور دگنا ہوں کو) مٹانے والی را و توب اور طراق بسندیدہ پر گامزنی کا وسیلہ قرار دے اوراس راہ پما ٹی کے کمعے (ہم ہے) فریب کر۔ اور ہادے گئے ایسے اسباب مہتا مذکر جو تج سے سمیں فافل کر دیں۔اس لئے کہ ہم تری طون رجوع مونے والے اور گنا ہول سے توبر كرنے والے بن بارالها! محدّ برجر مناوفات ميں ترے برگزیدہ اور اُن کی پاکیزہ عترت پر جو کا تنات میں تیری متنب کردہ ہے رحمت نازل فرا اور تمیں اپنے زمان سمے مطابق اُن کی بات برکان وطرفے والا اوران كے احكام كى تعيل كرنے والا قرار وسے -

كَانَتُ عَافِيَتُكَ لَنَا جِجَابًا دُونَ ٱلْبَصَارِهِمُ وَيَهُمُ الْمُوْنَ أشتاعهم فالجعَلُ مَا سَكُرُتَ مِنَ الْعَوْمُ وَ وَأَخْفَيْتُ مِنَ الدَّخِيْلَةِ وَاعِظَاكَا وَزاجِرًا عَنْ سُتُواءِ الْمُحَكِّنِ دَافْتِرَانِ الخطيئة وسعيا إلى التوكبز المتأجية كالظريق المحية ودق وَقَرْبِ الْوَقْتَ فِيهِ وَلَاتَتُمُنَا الْغَفَّلُةَ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكِ كَاغِبُونَ وَ مِنَ اللَّهُ نُوب تَأْثِمُبُونَ وَصَلِّ عَلَى خِيَرَتِكَ ٱللَّهُ وَ مِنْ خَلَقِكَ مُحَمَّدٍ وَعِتُرَتِهِ الصِّفُوةِ مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِدِيْنَ وَ إِخْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِيْنَ وَ مُطِيْعِيْنَ كُمَا آمَرُتَ -

یہ دُوا فلاونہ عالم کی صفت پردہ پوشی کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ستاریت ہی کا یہ متبجہ ہے کہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈان رہا ہے۔ کیونکہ وہ گوارا نہیں کرنا کہ اس کے بندے ہم جہوں کی نگا ہوں ہی سک مہوں اور این کے بندے ہم جہوں کی وجہ سے ذہیل ہوں۔ اس لئے دُہ معائب پر پردہ ڈالیا ہے اور کسی کا حیب اشکارانہیں کرنا۔ حالا نکہ وہ جب چاہے گنہ گالوں کے داز ہائے درون پردہ کو بے نقاب کرکے انہیں رسوا دو ذہیل کرسکتا ہے۔ اور ان کی براعالیوں کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں ذکت ورسوائی سے دو جار کیا جائے گراس کی شان ستاریت آرہے آجاتی ہے اور انہیں دسوائیوں ک مراس کی شان ستاریت آرہے آجاتی ہے اور انہیں دسوائیوں ک مردلت دُسواوُ ذہیل منہ ہوتا۔ اگرائن کی طرف سے پردہ پرتنی میں ہوتا ہوتی ہوتا۔

مر بیردہ ذروئے کار ما بردارند ان کیست کرسوائے دو عالم نشود

بنانچ جوشفس بھی اپنی باطنی حالت کا جائزہ ہے گا۔ وہ اس امر کے اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اُس کے وہ عیوب جو افتا جوئے ہیں عموماً ایسے ہی تقفے کہ جن سے چھپلنے کی اس نے کمبی فکر کی ہی نہ تھی ۔ گر اس کے باوجود اس کے ڈھکے چھپے ہوئے گناہ ان گنا ہوں سے کہیں زباوہ ہوں گے جو ظاہر مہوئے ہیں۔ یہ اس کی صفعت پروہ پوشی ہی کا تو کر شمہ ہے۔ کہ با وجود افسان سے عیوب و معاصی کے اسباب مہیا کرنے کے وہ پروہ چاک نہیں کرتا اور دو سروں کو اس کے معامیب پر مطلع نہیں ہونے دیتا۔ اسی بروہ پوشی کی بنا پر اس نے زنا کے بنوت کے سائے جارمینی گوا ہوں کی کومی شرط لگا دی تاکہ گنا ہمگار کے گناہ پر بروہ بڑا رہے۔ اور دو مروں کے عیوب اچھالئے سے منع فرایا ہے۔ بنا نچے ادشا دِ اللی

ان الذين يعبون ان تشيع الفاحشة بولوگ يرب ندكرت بي كرايان لاف والول كرايان الذين أمنواله عدمان اليد

مداوندعالم کی بر پروہ پوشی صرف دنیا ہی میں نہیں ہے بکر اُ خرت پن جی وہ پردہ داری سے کام لے گا۔
جنانچہ دارد ہُواہے کربیخبر اکرم ملی الشر علیہ واکم وسلم موقف صاب میں عرض کریں گے کہ اسے معبود! میری امّست کا حساب وکتاب انبیا اور دوسری امتوں کے سلمنے مذکیا جائے۔ تاکہ میری امریت کے گنا جوں اور لغزشوں پر کوئی مطلع مزہو۔ لہٰذامیری امریت کا عبار برمون میرے سامنے مو۔ اس موقع پر قدرت کی طوت سے ادشاد ہوگا۔ کہ اس محد رصلی الشر علیہ واکم وسلم ) میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ رصم اور مہر بان موں ۔ جب تہیں سے گوارانہیں کہ تہاں امریت کا مہار موں تو میں بھی سے گوارانہیں کرسکتا کہ میں اپنے بندوں کو تم ارسے مادے نادم ورسواکوں۔ لہذائیں جانوں اور ان کا صاب وکتا ہے۔

جب الى دنياكو ديكفنے توراضي برضا رسن كے كئے يہ دُعا برط هتے :-التدتع كے عكم إرمضا وخوت نودى كى بنا برالترتع کے معروسائش ہے۔ ئیں گواہی دیتا ہوں کہ اس اینے بندوں کی وزبان آیمن عدل کے مطابق تقسیم کی ہیں۔ اورتمام فخارقات سيعفضل وإحسان كاروية اختياركما ہے۔اے اللہ! محد اور اک کی آل پر دحمت نازل فرما اور مجھے ان جیزوں سے عودوسوں کی دی میں آشفنتر و پریشان مز ہونے وہ کہ میں تیری معلوق برحسد کوں۔ ادرتیرے فیصلہ کو حقیر سمجھوں ۔اور بن جیزوں سے تحفیم محروم رکھا ہے انہیں دوسروں کے لئے نتیزو آزائش بنادے رکہ وہ از روئے غرور مجھے بر نظر صارت دھیں) اسے اللہ! محد اور اُن کی آل پر رصت ناز ل فرما اور مجے اپنے نیسلر قفاء وقدر برشادمال رکھ اور اپنے مقدرات کی بذیران کے لئے میرے سینظی وسعنت بداكر دے اورمبرے اندر ور ورح اعتماد بھوك دے کہ میں یا قرار کروں کہ ترا نیصلہ قضا و قدر خیر و بہبردی کے ساتھ نافذ ہوا ہے آور ان نمتوں پر ا والمئے شکر کی پر نسبت جمع محصے عطا کی ہمیں ان جیزوں يرميرك مشكريه كوكائل وفزول ترقرار دس ومحجه روک لی بی اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں سی نادار کو ذلّت و حقارت کی نظرسے دیکھیوں ماکسی صاحب ترد مے بارے میں میں داس کی شردت کی بنا پر) نصیات برتری کا گان کروں۔ اس کے کہ صاحب شرف و فنسيات وم ب جي تيري اطاعت في شرف مختا ہواور معاصب عوت وُہ ہے جے تیری عبادت نے

وكان مِن دُعَا عِهم عَلَيْهِ السَّكَامُ في التّصَا إذَ انظرَ إِلَّا صَعَا التَّيَّا التحتث يني رضى يعتثوالله تَسْمِهُ لُ ثُلَا أَنَّ اللَّهُ تَسَهُمُ مَعَا بِشُ عِبَادِم بِالْعَدُلِ وَٱلْخَنَاعَلَىٰ جَمِينِع خَلَقِه بِالْفَصِّلِ ٱللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَكَّدِ كُو اللَّهِ وَلَا تَفْتِنِي بِهِنَ ٱعْظَيْتُهُ وَكُ تَفْتِنَهُ كُورَ بِهِ كَا مَنَعُتَنِي فَاحْسُلَ خلقك وآغهط متلكك اللهم صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ قَ اللهِ كُ كُلِيِّبِ بِقَضَائِكُ كَفْسِى وَ وتيغ بِمَوَاثِعَ مِحَكِيكَ صَمْدِي دَ هَبُ لِي النِّقَالَةُ لِأُوتِرَّ مَعَهُا بِأَنَّ تَضَائِكَ كَوْ يَجِرُ إِلَّا يَالْخِكَبُرَةِ مَاجُعَلْ تُشكُرِي كُكّ عَلِيْ مَا زُوَيْتَ عَنِّى أَدْنَدُ مِنْ شُكْرِي إِبَّاكَ عَلَى مَا خَوَّلْنَفِي وَاعْصِمُنِينُ مِنْ اَنُ اَظُنَّ بِينِي عَكَامٍ خَسِّاسَةً ۚ أَوْ رَكُلَّنَ بِجِرَاً لِحِبِ ثَنْعَةٍ فَضُلًّا رَكُلُنَّ بِجِرَاً لِحِبِ ثَنْعَةٍ فَضُلًّا نُونَ الشَّرِيفَ مَن شُرَّنَكُ مُن طَاعَتُكَ وَالْعَزِنْذِ مِنْ أَعَنَّرِتُهُ عِبَادَتُكَ فَصَلِّ عَلَى مُ حَمَّدٍ قَرَالِهِ وَ مَثِّيْعُنَا بِكُورَةٍ كَا تَنْفَكُ وَ أَسِّدُنَا

عزت وسربلندی دی ہو۔ اے اللہ! محد اور اُن کی اُل پر رحمت نازل فرا اور ہمیں ایسی شروت و دولت سے بہرہ اندوز کر جو ضم ہونے دائی نہیں اور ایسی عربت و بزرگ سے ہاری تا ئید فرا ہج زائل ہونے والی نہیں اور ہیں اور ہیں کی طوت روال دوال کر بیشک اور ہیں گیا دیگاند اور ایسا ہے نیاز ہے کہ مذتیری کوئی اولا سے اور مذتیری کوئی اولا سے اور مذتیرا کوئی مثل و سے اور مذتیرا کوئی مثل و ہمسرے۔

بعيد كد يفق ك و الكركبو السرعنا في مملك الكركبو الكركبو الكاحل الكركب المستمدة الكرك كو تدري كو تدري الكرك المؤلك كو تدري الكرك المؤلك كو تدري الكرك الكوري الكرك الكوري الكرك الكوري الكرك الكرك الكوري الكرك الكرك

یے دیا طلب تسلیم و رضا کے سلسلم یں ہے۔ تسلیم درضا یقین کے بنند ترین درجر کا نام ہے جہال اقیان كى پختگى بى كىك اورائتقادى مفبوطى بىل كمزورى كا دونما سونا تو دركنار مقعدو نشائد الى كے خلاف دېن كسى تقسور كو قبول كرنے كے لئے بھى آمارہ نہيں ہونا- مير جذبر رصا عشق و مجتب الہى كے نتيجر ميں بيدا ہو آہے۔ كيونكرية مبت مى كا تقاضام - كرمبوب كى طرف سے دا صت بہنچ يا گرند، كوئى چيز بار فاطرن ہوا در تلخ سے تلخ مالات می تنبی جبرے پر کراوا بہٹ مذکھلے۔ چنانچر جب دل میں عشق اللی کی تشررانشانی ہوتی ہے۔ قریجھر مرخ و راحت، مؤت و ذلت ۱۱ قبال وادبار، نوش مالى و تنگدستى، مرض وصوت ادر موت و حیات میں كو ئى فرق نهیں رہتا۔ اور انسان مرض میں اتنی ہی کششش مسکس کرتا ہے مبتنی صحت و تندرستی میں۔ اور اور تیت و کلفنت سے ا تنی می لذت مامل کریائے۔ مبتی آدام وراحت سے ۔ اس کے لیٹے کا نٹوں کی چیمن، کیپولول کی کیچے اور کو ومعسیبت کی ماں کا ہی عیش وراحت کا گہواہ بن ماتی ہے۔ وہ نیش کو فرش اور زہر کو شہدوت کر مجدد کرایں طرح بِي مِا نَا ہے كم اُسے بدمزگی و تلخ كا می كا احساس كك نہيں ہوتا۔ جب انسان مقدّ رات الہتير كے آگے سريم نم کردیتا ہے۔ تو اس جذبر رضا کے نتیجہ میں دوطرح کی حالتیں بیش اُتی ہیں۔ایک بیر کردرد وکلفت کا اصاس تو مواسب مراس خده بینان سے برواشت کرلیا ہے۔ مرف برواشت کرا ہے بلکر اس میں اطمینان و راحت مسوس كرباب عيد وه مرسي ج نصدك موقع برتكيف تونيوس كرماب مكراس تكليف كوتكليف تعتور نہیں کریا۔ بیکر حصولِ محت کے بیشِ نظر اس تکلیف کو بھی ایک گویز داحت مجھاہے۔ اور دومری حالت يه ب كرترسه سے كرب واذيت كا احسائس مى باتى مز رہے۔ ہوك تاہے كداس پر بعض افراد كوچرت وانتجاب ہو کہ یہ کیسے مکن ہے کہ اگل مگے اور جم وجان مذکر مینے۔ اور در دو کرب کی ایذارسانی ہو اور اذبیت کا احساس مذ مو- گرمشامدہ اور واتعات اس کے شامر میں کہ انسان برایسے کینیات طاری موتے دہتے ہی جودروتکلیت كااحساس نم كرديتے ہيں۔ چنانچ انتہائی غيظ وغفيب كی حالت میں مایٹ ميزخون وہراس كی معورت ميں کوئی چرط مگ جائے توجب کک خفتہ فرواور خوت کم نہیں ہوتا اس وقت کک چوٹ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح معرکہ کارزار میں بہت سے زخی سب ہیں کوزخم کی اذیت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ حرب و پیکار میں منہک رہتے ہیں اور جب اُ دھرسے توجہ ہتی ہے قرطبیعت کارخ اپنی طرف پیٹرتا ہے اور تکلیف کا احساس انجر آ تاہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں مبت وشیعت کی صورت ہوتر وردوا لم کا مہرتے۔ گر مجربجی انسانی احساسات معلوب ہوجاتے ہیں۔ اور اگر محبت و وارفتگی کی صورت ہوتر وردوا لم کا احساس کیسا۔ دردکی لذت انگرزی برمعتی ہی جلی جاتی ہے اور اگر محبت و وارفتگی کی صورت ہوتر وردوا لم کا احساس کیسا۔ دردکی لذت انگرزی برمعتی ہی جلی جاتی ہے اور آگ کے شعلوں میں ترطب کے باوجرد آتش کا

عشق میں جائے کا ذوق کم نہیں ہوتا ہے

تمام سوختم و دوق سوختن باقی اسست تنم بسوخت ردلم سوخت، استخوا فم سوخت جن نچر عشق و مجتن کے داروات میں سے یہ ایک معولی واقعہ ہے کر ایک دل باختر مجدت اسفے مجدب کے سامند ایک برتن می دوا کو حرش دے رہا تھا اور نظارہ جال میں اس صدیک عوضا کر برتن میں جمید کے بجائے اس کا ع تقد حركت كراً را مراسي احساس مك مر موا- اورجب أسيمتوجر كميا كميا تو باتقدس كوشت و بوست الك بهو جبکا تھا یونہی زنان مصر کی ول باختگ کا عالم کہ حر بھٹر ماں پھلوں کے کا شننے کے ملئے انہیں دی جاتی ہیں وُہ اُن کے باعقوں پر جل جاتی ہیں مگرمز تو انہیں بی تقول کے کٹنے کا علم ہوتاہے اور مزاذتیت ہی کا احساس ہوتاہے۔ تو اً رعشق جازی وجال بشری اس طرح حواس کومغلوب کردے کی ہے تو جالی ابدی وخسس مردی کے ماٹرات کس صر تك خود فرابوشى كى كيفيت طارى كرسكت بي اس كا اندازه نهبي كميا جاسكتا أبير مبتت اللى بى كى كرشمرسازى تقى کہ نلیل نا رِ غرور میں ہے دھولک بھا ندیڑتے ہیں۔ اور صفرت کل آبن ابی طالب کے بیروں سے حالتِ نماز لمیں تیر نكال ليا جاتا - ترجال ازنى كاستغراق اذتيت كاحساس سدانع موجا تاسم - اوربعن شهداد داو فدا مے متعلق وارد مئواہے کہ انہیں میالنِ جنگ میں تیرو تلوار اور تینے و تبر کی بھر لوپر چوٹوں کا اصاس تک مذہوتا تھا-بہر حال جب انسان محت اللی کے نتیجہ میں راضی برضا رہنے کا خوگر موجا ناہے توجس حالت میں ہوتا ہے اسی مالت میں خوش رہتا ہے۔ نہ اسے اپنی شکستگی و مرحالی کاسٹ کوہ موتا ہے اور نہ زندگی کی تلنح کامی کا گلہ۔ منہ دوسروں کا جاہ و اقبال اُسے متاثر کرناہے اور مد دوسروں کی دولت و ٹروست کو دیچھ کر اس میں حرص وظمع کا مزراً تما ہے کیونکہ اسے یہ بیتیں موماہے کر رنج و کلفت ہویا ارام وراحت، عشرت و تنگی مویا تروت و خوشحال، سب میں حكت ومصلحت كارفراس - اورا لله تعالى كاكوئى بعل صدود عدل انصاب سے بام زميس موا-مرقبول ببايد نهاد وكردن طوع

كر أنجير حاكم عا ول كنديمه واداست

## جب بادل اور بجلی کو دیکھتے اور رعد کی آ واز سنتے تو یہ دُعا۔ بڑسے ہے۔

بارالها! یه دا ترو برق) تیری نشانیون بی سیے داد نشانیاں اور تیرے فرمنت گزاروں میں سے دو فدمت گزام ہیں ہو نقع رسال رحمت یا ضرر رساں عقومت کےساتھ ترسه حكم كى بجا أورى كے الئے روال دوال ہي۔ تو اب ان کے ذریعہ اسی بارشس مذہر ساج صرر وزیاں کا بات بهواورمذان کی وجهسے ہمیں بلاد مصیبت کا لباکس بينا - اسالله المحدّ اور أن كى ألّ يردهس نازل فرا اوران بادلول كى منفعت وبركت تم برنا زل كرادران كيضرر وأزار كافرخ تم سعمور دساوران سيمين كونى كرنديد بينجانا اوريه مارك سامان معيشت يرتباي وارد كرنار بار الما ! اكر ان كهنا و ب و تونيطور غذاب بمعيما ہے اور بھنورت غضب روامز كياہے تو بھر تم ير عفسب سے تیرے ہی دامن میں بناہ کے خواستگار ہیں۔ اورعفوه درگذر کے لئے ترب سائنے گو گڑا کر سوال كرتي المي ومشركول كي جانب ابيض ففب كارُخ مورّ وسے۔اور کافروں پر آسیائے عذاب کو گروش سے مالے الله! ہارے ستہروں کی خشک سالی کوسیان کے ذرامیہ دُور کرفے اور سمارے دل کے وسوسول کورز ت کے دیگر سے برطون کر دے اور اپنی بارگا مسے ہمارا رُخ موڑ كربهي ووسرون كى طرف متوجيفرما إدريم سب اینے اصانات کا سرمیٹ مہ قطع ندکر کیونکہ ہے نیاز وبى سي جعد ترب نيا ذكرك اورسالم ومحفوظ وبي ہے جس کی تر نگرداشت کرے ۔ اس منے کو تیرے

وَكَانَ مِنْ دُعَانِهِ عَلَيْهِ السَّكِمُ إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّحَابِ وَالْبُرْقِ وَسَمِعَ صَوْتَ الرَّعِيدِ -

ٱللَّهُوَّةَ إِنَّ هَانَ ثَيْنِ الْيَتَانِ مِنْ اياتِكَ رَهْدَيْنِ عَوْيَانِ مِن أغوانك ينتوران كلاعتك بِرَحْمَةِ كَافِعَةٍ آوُكَفِمَةٍ ضَائَتَةٍ كُنَّا ثُمُثَطِرْنَا بِهِمَا مَكَلَرُ السَّوْءَ وَلَا تُلْبِسْنَا بِعِمَا لِبَاسَ الْبَلاءَ ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ وَ اللَّهِ وَ ٱنْزِلُ عَكَيْنًا نَفُعُ هُٰ لِيَا السَّحَامِي وَ بَرَّكَتُهُا وَاصْرِتْ عَنَّا إِذَاكُهَا وَ مُضَرِّزُهَا وَلِا تُصِبْنَا فِيهَا بِانَةٍ وَ لَا تُرْسِلُ عَلَىٰ مَعَا يَشِنَأُ عَاهُلُهُ ۚ ٱللَّهُ مُو رَ إِنْ كُنْتَ كَعَثْنَكَا نِقْمَةً وَإِنْسَلَتُهَا سَخْطَةً فَإِنَّا نَسْتَجُلُاكُ مِنْ غَضَبِكَ كَ نَبْتَهِ لُ إِلَيْكَ فِي سُوَالِ عَفُوكَ فَيِلْ بِالغَصَبِ إِلَى الْكُثْرِكِيْنَ وَ ٱجْرَحَىٰ كَقِمَتِكَ عَلَىٰ ٱلْمُكْحِدِينَ ٱؠڵ۬ۿؙؙؗٙ؏ۜٵۮٝۿؚۻؘۘۘڡڂڶؠؚڷٳ؞ؚٟڬٵۺؙؚڤٙؠٵڮ وَٱخْدِجُ وَحَرَصُكُودِنَا بِهِنْ وَك وَلاَ شَنْعَلْنَا عَنْكَ بِغَيْرِكَ وَلَا تَقُطَعُ عَنُ كَا فَيَنِنَامَا ذُكُ إِيرِكَ فَإِنَّ ٱلْعَيْنِيُّ مَنْ ٱغْنَيْتَ وَإِنَّ السَّالِعَ مَنْ وَتَيْتَ مَاعِنْدَ إَخُهِ وَوْ نَكَ

علادہ کسی کے پاس (مصیبتوں کا) دفعیہ اورکسی کے ہاں
تیری سطوت وہیدیت سے بچا و کا سامان نہیں ہے۔
توجس کی نبیت ہوجا ہتا ہے کام فرا تاہے اورجس
کے بارے ہیں جوفیصلہ کرنا ہے وہ صادر کر دیتا ہے۔
تیرے ہی گئے تمام تعریفیں ہیں کہ تونے ہمیں معیبتوں
سے محفوظ دکھا اور تیرے ہی گئے شکرہ کہ تونے ہمیں معیبتوں
میں نعمین عطاکیں۔ اسی حمد جو تمام محد گزاول کی محد
کی نصاؤں کو بھیلکا دے۔ اس گئے کہ تو بڑی سوئی
کی نصاؤں کو بھیلکا دے۔ اس گئے کہ تو بڑی سوئی
کا بخشے والا اور بڑے والا اور بڑے والا اور
تقور ہے سے شکر نے والا اور بھی قبول کرنے والا اور
محمد کو بھی قبول کرنے والا اور مہا ہے اور اس کے کہ تو بڑی سے اور اس کے بی قبول کرنے والا اور ہیں۔
تقور ہے سے شکر نیے کی بھی قدر کرنے والا اور صاحب کوم و
کی بیٹ شال اور مہرت نیکی کرنے والا اور صاحب کوم و
کی معبود نہایں ہے۔ اور ماری) بازگشنت ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میری ہی طون د ہماری) بازگشنت ہے۔

جب سورج کی تیز شعابیں سمندوں اور تھبیلوں کی سطح سے نجا دات اٹھاتی ہی تو وہ نجا دات جنھی نھی ہی دوں کا مجدور ہوتے ہی بادوں کی دلفریب صورت میں فغا میں لہرانے اور جوابی اٹرنے مگتے ہیں۔ اور جب ہوا کے جبو نکے آہیں حرکت میں لاتے ہی تو ان کی تہوں میں بانی کا جمع شدہ ذخیرہ کمھی مکی بھر داراور کبھی دھواں دار بارش کی صورت میں برسنے میں لاتے ہیں توان کی تہوں میں بانی کا جمع شدہ ذخیرہ کمھی کھی دارہ درکا تھا نہ کی دیا تھا تھی ہے۔ جنا نجہ خاوند مالم کا ارشا دہے :۔

ایک اور کا شتکار کے جہرے برشرخی دوٹر جاتی ہے۔ جنا نجہ خاوند مالم کا ارشا دہے :۔

خداہی و مہے جو ہواؤں کو چلانا ہے تووہ بادلوں کو خر میں لاتی ہیں۔ بھروہ جس طرح یا ہتا ہے آہیں نضادی کھیلے دیا ہے اور انہیں محکومے کموسے کر دیا ہے۔ بھر م دیکھتے موکہ ان بادلوں کے اندرسے بوندیں نکل کٹر تی ہیں بھر خدا اپنے بندوں میں سے جس برجا ہتا ہے آنہیں برنادیا ہے تو وہ خوٹ یاں منانے مگتے ہی یہ

الله الدی پرسل الریاح فت پرسخا فیبسطر فی السم افرکیف پیشاء و پیعلہ کسفا فتری الودق بجنرج من خلاله فاذ ۱۱ صاب به من پیشاء من عباده ۱ ذا هسم پستبشرون ۵ جىب ان بادلوں میں ننقی نعقی بوندی ہواسے تکراتی یا ایس میں رگڑ کھاتی ہیں تواس ککراؤسے ان میں برتی قو بدا ہوتی ہے جوبعن بادوں میں مبت ہوتی ہے اور بعن میں منفی ۔اس طرح کرجس طرف سے بعلی اً تی ہے اسے تبست کا نام دے دیا گیاہے اور مدهر جاتی ہے اُسے منفی کہر لیتے ہیں۔جب سے متبت اورمنفی دانے بادل ایک دُد مرے کے قريب أتي بي تويد دونون متضاً د تسمين أكبس مي مكل تن بي، جس سے ردشني كا اكب ستراره بديدا موتا ہے جو اپني ترى اور عيك كى وجرسے أكھول ميں چكا چوند بديا كر ديتا ہے داس سراره كانام برق ہے۔ يربرق مروقت ودختان منی ہے۔ اور ایک سینٹرین کم وبیش سومرتبہ جیکتی ہے ، اور اس کے ہر سرارہ میں دس کردم دولط سے لے کر بیں ارب سك بمل ہوتى ہے۔ اس شرارہ سے اس قدر گرى پيدا ہوتى ہے كه أس باس كى ہوا گرم ہو مانى ہے اور اس گرى كى ومبسے اس کا بھیلاؤ برطھ ما تاہے اوراس کی جگر بر جارس طرن سے مقدری ہوائی انہائی تیز رفقاری کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ جس سے کڑک کی آواز بیلا ہوتی ہے۔ اس کوٹک کا نام رعدہے۔ یہ کوٹک بجل کے جیکنے کے چند وقیقہ بعد سنائی دیتی ہے. سر کرٹ کی آواز بیلا ہوتی ہے۔ اس کوٹک کا نام رعدہے۔ یہ کوٹک بجل کے جیکنے کے چند وقیقہ بعد سنائی دیتی ہے. السلن كراداذكى دفياً دروشى كى دفياً رسى بهن مسلت بوتى ہے - چنا نجر دوشنى كى دِفيار ايك لاكھ جھياسى مزاد دوسوچورای میل نی سیندہ اور آوازی رفنار تین سوستر گزنی سیکنڈے -اس لحاظ سے اگرمیل کے فاصلہ سے روشی اور آواد ایک ساتھ ملیں تو آواز یا بے سیکنڈ بعد میں سنچے گی کمبی کمبی یہ بملی زمین برگر بھی برط تی ہے۔اس کی دجریہ ہے کہ جب برقی قوت والا با دل مطنٹرک باکرزین کے قریب آ جا آہے تواس سے اُونچی اور بلندسطی عارتیں اونیے اونچے ورخت اور کھلے میدلن اور ان بی بیلنے مجمر نے والے انسان اور چو پائے برقامے جاتے ہیں۔ اور حبب اُن کی جمع شدہ برتی قرت بادلوں کی خالف برقی قوت سے تکرات ہے تو دھا کے کے ساتھ روشنی اور گری پیدا ہوتی ہے۔ اسے مرت عام ين بكل كا گرنا كتے ہيں-اس سے ہروہ چيز متاثر ہوتی ہے جواس كى زديں أجاتی ہے- مذاس سے سربان عمارتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور یہ کوئی جاندار زیرہ وسلارت رہ سکتاہے۔ مگر جہاں یہ بلاکت دیتا ہی کا سرسامان لیے بموسے سے وہاں بیش بہا فوا مرکی بھی مامل ہے۔ جنانچے اس بملی سے ایک ال سے سرصہ میں دس کروڑ من نامیٹروجن گیس بیل ہوتی ہے جو بارش کے ساتھ زمین برا ترتی ہے اور زمین کی قوت نشود ما کو بڑھاتی اور کما د کا کام دی ہے۔ چنانچ فدا وندعالم نے اس کے دونوں بیلوؤں کی طون اٹ رد کرتے ہوئے فرمایا ہے ،۔ و من ا ماشہ پر مکیھر البرق حوفا وطمعاً" اس كى نشانيول مين سے اكي يہ ہے كراس نے تہين بكى كامنظردكا يا جن كااكي رُخ خوت ناک اور اُمیدا فزاہے یہ

جب ادائے شکر میں کو تا ہی کا اعتراف کرتے تو یہ دُعا برشصتے :۔ بادِ المہا! کوئی شخص تربے شکر کی کمی مزل کہ نہیں وَكَاكَ مِنْ دُعَا عِهِ إِذَا اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيُرِعَنْ تَادِيَةِ الشُّكُونِ-بِالتَّقْصِيُرِعَنْ تَادِيَةِ الشُّكُونِ-اللهُ عَرَانًا أَحَدًا لَا يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ

یہنیا۔ گریے کہ نیرے اشتعاصانات مجتمع ہوجاتے ہی کہ دُه اس پرمزید شکریه لازم و داجب کر دینتے ہیں اور كونى شخص تېرى اطاعىت كى كىسى درجىرېر چاسى دۇە كتنى ہى سرگرمى وكھائے، نہيں بہنچ سكتا۔ اور تیرے اس استحقاق کے مقابلہ میں جو بر بنائے فضل اصا ہے، قاصر ہی رہتا ہے۔جب یہ صورت ہے توقیک سب سے زیادہ سٹ کر گرزار بندسے بھی ادائے سٹ کر سے ما ہجنہ اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درمانڈ تأبت موں گے؛ کوئی استحقاق ہی نہیں رکھنا کہ تواس کے استماق کی بنار پر بخش دے یا اس کے حق کی د جرسے اس سے نوش ہو۔ جسے توب خش دیا تویہ ترا انعام ہے ؛ اور جس سے توراضی سوگیا نویہ ترا تَفْضَلُ ہے۔ جُس عملِ قلیل کو تو قبول فرا آ ہے۔ اس کی جزا فرادان ویتا ہے اور مختصر عبادت بر عمی رُّاب مِرْمَت وِزا مَّاسِم مِیمِاں تُک کد گو یا بندوں کا وُه شکر بجالاناجس کے مقابلہ میں تونے اجرو قواب کو خروری قرار دیا اورجس کے عوض اِن کو اجرعظیم عطاکیا، ایک ایسی بات تھی کہ اس شکرسے دست بردار ہونا ان کے احتیار ہیں تھا تو اس لیاظہتے توکنے اجر دیا رکہ انہوں نے باختیار خورسٹ کرادا کیا) یا سے کدادائے شکر کے اساب تیرے قبضہ قدرت میں مذیحے زاور انہوں نے خود اساب شکرمها کئے)جس بر توسف انہیں جزا مرحمت فرائی دِ ایسا تونہیں ہے ) بلکہ اسے میرے معبود إتوان كے جلد امور كا ماك تھا۔ قبل اس كے كه وه تيرى عبادت برقا در و توانا بول اور توني إل کے لئے اجرو ڈواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کم وه تیری اطاعت میں داخل ہوں اور بیاس کے کتیرا

غَائِدً إِلَا حَصَلَ عَكَيْكِ مِنْ إِحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْرًا وَلَا يَبْلُغُ مُبْلَغًا مِنْ طَاعَتِكَ دَ إِنِ الْجَنَّهَ لَنَ إِلَّا كَانَ مُقَصِّرًا ۚ وَوَنَ اسْتِحُقَاٰقِكَ بِفَضْٰلِكَ فَٱشْكُوعِبَادِكَ عَاجِزُ عَنُ شَكْرِكَ وَإَعْبُدُ هُوَمُنْفَضِرُ عَنْ كِلاعَتِكَ لايجبُ لِأَحْدِا نُ تَغْفِرَكُرْبِاسْتِحُقَاقِهِ وَلَا اَنْ عرضى عَنْهُ بِاسْتِيْجَابِهِ فَسَنَ غَفَرْتَ لَهُ فَيِطُولِكَ كُمْنُ رَضِيْتَ عَنْهُ كَيْفَضُلِكَ لَشَكُرُ يَسِيلُا مَا هَكُوْرَتُهُ وَتُثِيْبُ عَلَىٰ قَلِيُلِ مَا تُطَاعُ فِيُدِ حَتَّى كَانَ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِي ٱلْحَبْتَ عَكَيُهِ تَعَابَهُ مُ وَاعظَمُ سَعَنْهُ جَمَّا ثُهُمُ أَمَرُ مَلَكُوا إِسْتِكِطَاعَكُ الْإِصْتِنَاعِ مِنْهُ دُوْنَكَ فَكَانَيْتَهُ مُوْ اَوْكُوْ يَكُنَّ سَكِبُهُ بِيُوكَ نَحَازَبُتُهُمُ كِلُ مَكُكُتَ يَا إِلَهِي ٱمْرَكُهُ لُو تَعْبُلُ آنُ تَبْمُلِكُولًا عِبَادَثَكَ وَأَعْدَدُتَ كُوابِهُ وَكُبُلُ اَنْ تُلِفِيْضُوا فِي كَلاَعَنِكَ وَذْبِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الزنفنال وعادكك الإسات وَسَبِيْكِكِ الْعَفُو نَكُلُّ الْبَرِيْكِ مُعْتَرِفُ فُ مَا نَكَ عَلِرُ ظَالِمِ لِمَنْ عَاثَنَتُ وَكَنَاهِدَةٌ بِٱلَّكَ مُتَفَظِّلُ عَلَىٰ مَنْ عَاٰفَيَتَ ۗ وَ

طريق انعام واكرام تري عادت تففنل واصال ادرتيري روش مفوو درگذر ہے۔ جنا فچرتمام کائنات اس کی معرف ہے کہ تو جس برعذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا اورگواه ہے اس بات کی کہ جس کو تر معاف کرقے ال يرتفضل واصاك كرتاب -اورمرضف إقرار كوك كا، اینےنفس کی کوتا ہی کا اس (افاعت) کے بجا لانے می جس کا تومستی ہے۔ اگر شیطان انہیں تیری عبارت سے مذہبکا تا تو پھر کوئی شخص تیری نا فرمانی مذکر تا۔اور اگرباطل کوئ کے لباس میں اُن کے سامتے بیس یہ كرما تو تيرك داسته الله كوني محراه مدمو ما ماك ب يْرِي ذات ، يرا لطف دكرم، فرا نبردار بهر يا گنهگار ہرایک سے معاملہ میں کس قدر اسکاراہے۔ یون کہ الاعت گزار کو اس عمل خیر پرجس کے اسباب تو نے خود فراہم کئے ہیں جزا دیا ہے ؛ اور گنہ گار کو ذری سزا دینے کا افتیار رکھتے ہوئے بھرمہات دیاہے۔ تون فرا بردار و نافران دونوں کو دو جیزی دی بن جن كا انهي استحقاق منها-اوران مي سيم الك يرتون ووفضل واصان كياس حبس كے مقابلہ بن ان كاعمل بهت كم تفا- اور اگرتو اطاعیت گزار كو صرف ان اعمال برحن كا سرسامان توف مهيا كيلي ِ جزا دنیا نز قریب بھا کہ وُہ تُوا*ب کو اپنے ہا تقب*سے کھو دیتا اور تیری معین اس سے زائل موجاتیں ایکن تونے اپنے ہو دد کرم سے فانی و کوتا ہ ترت کے اعال کے عوض طولانی و جاوداتی مدت کا اجرو تواب بخشا اور قليل و زوال بذير اعلى كرمق بلرين والمي مرمي جزا مرحمت فرمائی۔ پھریہ کہ تیرے خوانِ نعمت سے جورزق کھا کراس نے تیری اطاعیت پر قوسط مل

كُلُّ مُقِرُّ عَلى كَفُسِهِ بِالتَّقْصِلِدِ عَمَّا اسْتَوْجَبُتَ فَكُوْرَكُ أَنَّا النَّيْلَ يَغْتَدِعُهُ وْعَنْ طَاعَتِكَ ۚ مَنَّا عَصَالِتَ عَاضٍ وَ نَوْ كُل ﴾ تَتَا صَوَّى كَهُمُ الْكَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقّ مَا صَلَاً عَنُ كَارِيْقِكَ صَالَةً تَسُبَعُنكَ مَا إُنْبَيَنَ كُرَمُكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ إَطَاعَكَ ارُ عَصَاكَ تَشَكُرُ لِلْمُطِيْعِ مَا أَنْتَ كُولَيْتُكُ لَهُ كَنَّمَٰ كُلِي يَلْعَاصِي ْنِيْمَا نَمُلِكُ مُعَاجَلَتُكُ فِيهِ ٱعْطَيْتَ كُلَّامِنْهُمَا مَا لَيْحَ يجبُ لَذَ وتَفَضَّلْتَ عَلَىٰ كُلِنْ مِنْهُمُا بِمَا يَقْصُوعَمَلُا عَنَكُ وَ لَوْ كَانَاتَ الْمُرْطِيْعَ عَلَىٰ مَا اَئْتَ تُوَلَّيْتُهُ لَاوْشَكَ اَنْ يَّفُقِدَ ثُوَابَكَ وَأَنْ تَوُوْلُ عَنْهُ نِعْمَتُكَ وَلَحِتُكَ مِكْرَمِكَ جَاءَيْتَكُ عَلَى الْمُتَدَةِ الْقَصِيْرَةِ الْفَانِيَةِ بِالْمُنَةِ الْكَلَّةِ الْخِنَالِينَةِ وَعَلَىٰ الْغَايَةِ الْقَيْ يُبَالِمَ الزَّاعِلَةِ بِالْعَايَةِ الْمَدِيْرَةِ الْبَا قِيلَةً ثُقَ كُوْكُتُمُمُ الْقِصَاصَ رِفِيمُنَا أَكُلُ مِنْ زِنْ قِكَ الَّـٰذِي كِيَقُوٰي بِهِ عَلَىٰ طَاعَتِٰكَ كَ كُـهُ. تَعْمِلُكُ عِلَى الْمُنَاتَكَفَاتِ فِي الأكدت البق كستبت باستعمالها

کی اس کا کوئی موض توگنے نہیں جا با اور جن اعضار و جوارح سے کام ہے کر تری مغفرت کک وا دبیدا کی اس کاسختی سے کوئی ماتب نہیں کیا-اورا کر تو ایسا كرتا تواس كى تمام منتول كا حاصل اورسب كوشسشول كانتيجه تيري نعمتون أوراحسانون ميسسا كيب اونياو معمولی فتیم کی نعمت سے مقابلہ میں ختم مور جا تا اوربقبیر نعمتوں کے لیے تیری بارگاہ میں گروی مو کررہ جا مار انعنی اس کے باس کچریز ہونا کہ اپنے کو تھیٹرانا) توالی صور مين وُه كهال تيرك كمن ثواب كاستحق بوسكما تها بني! وه كبستن بوسكاته خا-اب ميرك معبود! يه توتيري اطاعت كرف والے كا حال اور تيرى عبادت كرف والے کی سر گرشت ہے اور دُرہ جس نے تیرے احکام کی خلاف ورزى كى اورترك منهايت كامرتكب بواات على مزا دینے ہیں تونے جلدی نہیں کی ماکر وُومعصیت مافرانی کی حالمت کو بھیوٹر کر تمری آ طاعیت کی طرف رجوع ہوستھے ہے تو یہ ہے کرجب پہلے بہل اس نے تیری نا قربانی کا قَصْد كما تَمَا جِبِ مِي وُه براس سزا كاسِ تونَّے تمام ملق کے لئے مہیا کیا ہے مستق ہوجیکا تھا تو ہروُہ علا جے ترنے اس سے روک لیا اور سزا وعقوبت کا مروہ جملہ سوا*س سے ماخیر میں ٹ*وال دیا، میہ تیرا اپنے حق سے حثم ای<sup>کی</sup> کرنا اور کہ تحقاق سے کم برراحنی ہو ناہے۔ اے میر کے معبود ا اسی حالمت بن تجوسے بڑھ کے کون کریم ہونگتا ہے اوراس سے برا مدیے جو تیری مرضی کے ضلات تہاہ و برباد ہو کون بریخت ہوسکتا ہے ؟ تہیں! کون ہے جو اس سے زیادہ مربغت ہور تومبارک ہے کہ تیری توسیف لطف واحسان ہی کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ اور تو مبندتم ہے اس سے کہ تھوسے مدل انصاب کے فلان کا اندیشر

إلى مَغْفِرَتِكَ وَ لَوْ نَعَلْتَ ذِيكَ بِهِ لَنَّهُبَ بِجَمِيْمِعِ مَا كَنَاحَ 'لَئُهُ وَجُهُكَةً مَا شَلِحَى فِيْلُهِ كَبُوْرَاءً لِلصَّعْرِي مِنْ أيَادِيْكَ وَمِنْزِكَ وَ كبق رُولِيكَ بَيْنَ كِيْ كُنْ كُنْ لِكُ بسَائِر نِعَمِكَ كَمَتْنَى كَانَ يُنتَحِنُّ أَنْيُكًا مِنْ فَوَابِكَ كَا مَثْنَ هَٰذَا يَا إِلَهِي حَالَ مَنُ أَكَاعَكَ وَ سَيِنْيُلُ مَنْ تَعَتَّدُ لَكَ فَأَمَّا الْعَاصِي آمْرَكَ كَالْمُكَاتِعُ نَهُيَكً نَكُوْ تُعَامِلُهُ بِنَقِمَتِكَ لِكُنَ يُسْتَنَبِدِلُ رَبِحَالِمٍ فِي مُعْصِيتِكَ حَالَ الْإِنَابَةِ إِلَّى كِلْمَعْتِكَ وَلَقَهُ ۚ كَانَ يَسْتَنْحِتُّ فِي } <u>أَقَ</u>لِ مَاهَتُم بِعِصْيَانِكَ كُلَّ صَ أَعْدَدُتُ لِجَبِيْعِ خَلَقِكَ مِنْ عُقُوبَنِكَ نَجَبِينُحُ مَا ٱخْدُنِ عَنْهُ مِنَ الْعَدَابِ وَٱبْطَأْتَ بِهِ عَكَيْهِ مِنْ سَطَعَاتِ النَّقِمَةِ وَالْعِقَابِ كُولِكُ مِنْ حَقِّكَ وَيَعْمَ بِمُوْنِ وَاجِبِكَ نَمَنُ ٱكْدَمُ مِنْكَ كِياالْهِيُّ وَمَنْ ٱشْغَى مِثَنَ هَلَكَ عَلَيْكَ ﴿ مَنْ فَتَبَارَكُتَ إِنْ تُؤْصَفَ إِلَّا بِالْدِحْسَانِ وَ'كُومْتُ أَتْ

پُخَانَ مِنْكَ إِلَّا الْعَدُلُ كَا رُخُونُهُ مَنِكَ عَلَى مَنَ عَصَاكَ دَلَا يُحَانُ إِعْفَالُكَ تَوَابَ مَنْ إَرْضَاكَ فَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ قَرالِهِ وَهَبَ لِى عَلَى مُحَمَّدٍ قَرالِهِ وَهَبَ لِى اَمَلِى وَرِدْنِي مِنْ هُدَاكَ مَا اَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيْقِ فِي عَمَلِكَ اِنْكَ مَنَانُ كُرِيْدُ.

ہور ہوشفس تیری نا در ان کرے تجدسے یہ الدیشر ہوئی ہیں سکنا کہ تواس پر ظلم وجود کرے گا اور مذاس شفس کے بارکے میں جو تیری رضا و خوشنو دی کو ملحوظ دیکھے تجدسے می تلفی کا خوت ہوسکتا ہے۔ تو مخد اوراکن کی اُل پر دحمت تا ذل در میرے سائے ہدایت تا ذل در میرے سائے ہدایت اور رہائی میں آنا اضا فہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق اور رہائی میں آنا اضا فہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق سے ہمکنا رہوں اس لئے کہ تو منعمتوں کا بخشنے والا اور سے مکنا در مول اس ہے۔ سے ہمکنا در مول اس ہے۔

یه دُعا ادائے شکریں اعتراب مقصیر کے سلسلہ ہیں ہے۔ میرامرکسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ممكن بى نهيں ہے ۔ اوَلاَيه كراس كى نعتول كا شمارتہيں ہوسكت جيساكر ارشاد بارى ہے ، روان تعد وا نعد خوالله لا تقصد حاً " اگرتم الله تع کی نعمتوں کو گینا جا ہو تو اِن کا احصاء تہیں کرسکتے یا اور دوسرے پر کرشکر نعمت خود ایک نعمت ہے۔ اس طرح كرأس في نعمت كا حساس بيدا كري شكر نعمت كى توفيق عطاكى - لهذا اس نعمت بريمي شكر واجب بوگا - اور بيسلسلم سوائ اعترات عجزك كبهن خمت نهبي موسكتا جناني الم جعفر صادق ملياللهم سے مردى ہے كه فداوند عالم فيصرت مرسى علياللهم سے كَهاكم استوساقًا! ميراه لحر بجالا وُ- ابياكم ميري شكركات ادا بوجاف يعفرت موى مليال الم في كها كه مَي كيو نكر تربيط شكر كاحق اوا كرسكة بول،جب كدادات شكرخود ايك نعمت ب - ترقدرت كى طرف سے إرشاد مبوار ياموسى الان شكوتى حيث علىت ان ذلك منى "الصمولي"! ابتم نے ميراث كراواكيا بوب كري جان لياكد ادائي شكريمي ميرى ايك نعمت م شکر کے بیندارکان واحزا ہیں-اورص طرح اُن اجزاء کے مجموعہ میٹ کر کا اطلاق ہوتا ہے ای طرح اس کے ہرجز مریخی کم كاالحلاق ببوناسي اودانهي اجزاسك بقد اجرو تواب كاكتحقاق بيلا جوتاسي بهلاجزير مبسك كدانسان يملم ديقين بيلاكرے كرالله تعالى مى تمام معتول كاسر شبه اوروسى منع حقيقى دولى نعمت شهد عاور جو كيد بالواسطه ما بلا داسطه ملتا بياك كوف ع ملاب يبب وأوال حقيقت كوكمجدلية اوراس برليتين كرلتياب توفوث كرك ايك درم سع عهده برائه وما ماس مينانجر مردی ہے کر صفرت داور ملیال مام نے بارگا و ایز دی میں موض کیا کہ اے میرے میرردگار! میں کیونکر تیرے شکرسے عہدہ برآ موسكتا موں جب كرسكر بھى تيرى ايك نعمت ہے جس يُرث كروا جب ہے تو فداوندِ عالم ف اُن يورى كى كم : \_ اذاع فت ان النعم متى رضيت منك بذا يك شكراً ين معام شكرين اس بات يرلم سي وش بول كرتم ن یرمان دیا که تمام نعتیں میر*ی جانب سے ہیں* 

دوسراجز سے کرانٹرفتالی کی تعتوں برخوش فرشنود رہے۔ مزاں لیا ظسے کر بینعتیں دنیری اذہ وکا طرنی کا ذرایہ بی بلکراس اعتبارسے کروُہ ان کے ذرایعہ نمالی خوشنودی حاصل کرسکتا ہے۔ اس طرح کرصدقہ وخیرات سے فرائف مالی اداکرے۔ عزیزدن، دشته دادن، مختاجون کواملاد دے کوانہیں احتیاج کی سطھ سے بلند کردے و دینی و مذہبی اور رفاہ عامر کے کامول میں حقر ہے۔ ان دونوں حالتوں میں اس طرح امتیاز کیا جاسکتا ہے کہ اگر امور خیر میں صرت کرنے سے ول بین سرت پیلا موتو یہ نعموں پر خوشنودی اوٹٹر تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اگر امور خیر میں صرت کرنے بیر دل آماد و مذہویا ان میں صرت کرنے سے دل میں اطمینان ومسرت کی کیفیت بیلانہ ہوتو میر خوشنودی صرت دنیوی حظ المروزی کے لیے ہے۔ بو شکر اللی میں محسوب منہ موگی۔

رو ال یا بین بین که دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعربیت وستائش کرے دل سے ستائش بیہ کراں کے منطبت دمبلال سے متا تر سہواس کے اندال وا تاریس غورو فکر کرسے اور خلق خدا سے سے لاات وجذات کو دل میں منطبت دمبلال سے متا تر سہواس کے افدال وا تاریس غورو فکر کرسے اور خلق خدال سے افتا کے الفاظ اپنی زبان سے اوا کرے مگر در شاہ نا ما اللہ اللہ کا الادہ دکھے اور زبان سے ستائش بیہ سے کہ حمدو ثنا کے الفاظ اپنی زبان سے اوا کرے جنانی مادق علیال کا کارش او سے : ۔ شکر کل نعمی وان عظمت ان تحد مدادلاً سام نعمت نواہ کستی بری

مواس برادائي شكر كاطريقه بيب كمم الترتعالي كي مروثنا كرو-

7

پی تھا جزیہ ہے کہ اللہ م کی نعمتوں کو صرف ان چیزوں میں صرف کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی نوشنودی ورضا واستہ ہو۔
اور انہیں حرام اور نا ب ندیدہ کا موں میں صرف ہ کرے رچا تی ام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشا دہے:۔ شکو النعھ اجتنا المحادم ۔ شکو النعھ اجتنا المحادم ۔ شکو النعھ اجتنا ہے کہ محرات سے کمارہ کشی کرو " ہوشخص ان تمام امود کو کمحفظ رکھتا ہے وہ اپنے برور دگار کا شکر گزار بندے ہم کئی جیسا کہ ادر شادِ الہی ہے:۔ و تعلیل من عبادی الشکوری میرے بندوں میں شکر گزار بندے ہم تھوڑے ہمی "

بندوں کی حق تلفی اور ان مے حقوق مرکو تاہی سے معذرت طلبی اور دوز خ سے گلو خلاصی کے گئے یہ دُعا بڑے ہے۔

بار الها! ی اس خلوم کی نسبت جس بر میرے سامنے ظلم کیا گیا ہو اور میں نے اس کی مدد مذکی ہو اور میرے سامنے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اور میں نے اس کا شکریہ ادا مذکیا ہو اور اس معدرت کی ہو اور میں نے اس کے عذر کو مذما نا ہو۔ اور فا فذکش کے بارسے میں جس نے محصے مازگا ہو اور میں نے اس حقوار مون اور میں نے اس حقوار مون اور میں نے اس حقوار مون

وَكَانَ مِنْ دُعَا فِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ فِي الْاِعْتِذَارِمِنْ تَبِعَا جَالِعِبَادِ وَمِنَ التَّقْصِيْرِ فِي مُحَقُّورَةِمَ وَفِي فِكَاكِ رَقَبُتِهِ مِنَ النَّارِ! رَقَبُتِهِ مِنَ النَّارِ!

ٱللهُمُ إِنِّى اَعْتَذِرُ اِللَّكَ مِنْ مَظَلُوْمٍ ظُلِوَ بِعَضْرَقِ فَلَوْ اَلْصُوْهُ وَمِنْ مَتَرُونِ السِّدِى إِلَى فَلَوْ اَشْكُونُهُ وَمِنْ مُسِى اِ اعْتَكَارَ إِلَى فَلَوْ اَشْكُونُهُ وَمِنْ مُسِى اِ اعْتَكَارَ إِلَىٰ فَكُوْ اَعُذِرُهُ وَمِنْ ذِى فَاقَةٍ سَتَكَنِى فَلَمْ اُوْثِونُهُ وَمِنْ حَقِّ ذِی حَقِّ لَذِمَنِیْ

لِمُؤْمِنِ فَلَوُ أُونُوهُ وَمِنْ عَيْبِ
مُؤْمِنِ فَلَوَ أُونُوهُ وَمِنْ عَيْبِ
مِنْ كُلِّ إِثْنُو عَرَضَ لِى فَلَوُ اَسْتُرَةً وَ لَكُو
مِنْ كُلِّ إِثْنُو عَرَضَ لِى فَلَوُ اَسْتُرَةً وَ لَكُو
الْهِنُ مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَا عِرْهِنَّ لَا اللّهِي مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَا عِرْهِنَّ اللّهِي مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَا عِرهِنَّ لَا اللّهِي مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَا عِرْهِنَّ اللّهِ مَا عَظَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَبُلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

فيعتذرون

کے حق کے تعلق جو مبرے ذمتہ ہوا در میں سنے اوا مذکب ہوا در اس مردِ مون کے بارے ہیں جس کا کوئی عیب مجھ پر ظاہر ہوا ہو ادر ہیں نے اس پر پردہ مذ ڈالا ہو۔ ادر ہر اس گناہ سے جب واسطر بیا ہوا در ہیں نے اس پر پردہ مذ ڈالا ہو۔ ادالہ اس گناہ سے جب واسطر بیا ہوا در ہیں نے میں اُن تمام با توں سے اور ان جبیبی دو سری باتوں سے میں اُن تمام با توں سے اور ان جبیبی دو سری باتوں سے میر مساری و ندام میس میش اُن کہ چیزوں کے گئے بیدو مقدیمت کرنا ہوں نفسیوت کرنے دالی ہو۔ تو محمد ادر اُن کی اُل پر دیمت میں دو حار ہوا ہوں نازل فرا اور لغز شوں سے جن سے میں دو حار ہوا ہوں میری پیشیا نی کو اور بہیس اُنے والی برا میوں سے میں در ار ہونے والوں بردار ہونے کے ادا دہ کو اسی تو بہ قرار دے جو میرے میں کو دوست رکھنے والوں بردار ہونے والوں ہونے والوں بردار ہونے والوں بردار ہونے والوں بردار ہونے والوں بردار ہونے کے در دربرت رکھنے والے۔

جب انسان کمی خطاکا مرکلب ہوتاہے یا اس کے بارسے ہی ادتکاب خطاکا سفیہ کیا جا تاہے تو وہ آل کے توافذہ سے بیخے یا اس شبہ کے دفیہ کے دفیہ کے دفیہ کے دفیہ کے دفیہ کے اسے افتذار سے تعییر کیا جا تاہے۔ یہ وتا ہمی بسلسلہ اعتذار ہے جس میں خوق النباد سے مزرخوای کی ہے۔ اعتذار تین طرح سے ہوتاہے۔ ایک یہ کو مُذرخواہ یہ کھے کہ مُیں نے اس کام کو کیا ہی نہیں ہوتاہے۔ دوسری مورت میں اس سے موافذہ کا سوالی پیلا ہی نہیں ہوتاہے۔ دوسری مورت سب کا عذر کر یہ کے کہ میں نے یہ کام کیا ہے گران وجوہ واسباب سے اسی مورت میں ان دجوہ کا جائزہ لینے کے بعد اس کا عذر کا بین سلیم یا مسترد موسکتا ہے اوراسی امتبار سے وہ جم یا خطاسے بری متصوّر ہوگا۔ میسری مورت یہ سے کہ یہ کے کہ میں نے یہ کام کیا توہے اوراس میں مراسم اسم قصورہے۔ تیکن مُی یہ عہد کرتا ہوں کہ اُندہ ایسانہ میں کوں گاریمونڈ کے مہد یہ معنی میں ہوتی ہے۔ یہاں پر طبی تو ہے موراسی میں میا مراسی خوالی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر اختذار اس تو ہر کے معنی میں ہے اوراس میں کا شام میا ادراش دوالی میں کا شام میا ادراش دوالی کے احترات اورا مین کا کا میراسی جو لوز اللہ ہے ۔۔ اس خوال کے اعترات اوراسی میں کا شام میراد اللی ہے ۔۔ اسم خان ایوم لا یہ خاندی در لاجو دی لوجہ لا یہ خاندی در الدیودی کہ جدد سے دو دن ہوگا کہ موگ ذبان دہ الاسکیں گے اور دانہ میں کے احترات کیا کہ میں گا کہ دور دن ہوگا کہ موگ ذبان دہ الاسکیں گے اور دانہ میں کے اس کے دور دن ہوگا کہ موگ ذبان دہ المیکس کے اور دور نہیں

معنرت نفاس دما کے چند تمہوں میں تہذیب ننس و اصلاح اخلاق کے وہ تعلیمات بیان فرا دیتے ہیں جن کے زیو

اجازت دى جائے گى كەعذرىعدرت كرسكين".

اسلام نے انسانی ذہنیت کی تعمیر کرنا چامی متی جوز صروت دینی لی ظرسے ا بہتیت رکھتے ہیں جکہ اضلاقی اعتبارسے مبی اب کی بڑی قدر وقیمت ہے۔ وہ لوگ جربعض اسلامی افراد کے مل سے اسلام کے وائن کو وا غدار تا بت کرنے کی تاکام کوششش کتے ، یں وہ اس دعا کو دکھیں کہ کمیا اخلاقی تربیت باسمی تعاون و ممدر دلی ادراصلاح معاشرہ سے ایسے تعلیمات کہیں اور مب

پہلی تعلیم ہے ہے کہ اگر کوئی کمزور ولا چار ظلم و تنث د کا نشائہ بن ریا ہو ادر کوئی دوسرا شخص اس ظلم کی روک تھام کر سكتا ہو تواس كى نفرت وحابت سے لئے اسے سينہ سپر ہونا جا ہے اورجہال كا بمكن ہواسے طالم كے پنجرسے را كى لا ما سيئه وريزوه الله تع ك نزدك قابل مواخذه سوكا وينانج الم جعفرصا دق عليالسلام كا ارشاد معد :-

جموس اینے کسی برادر موس کی نصرت برقادر ہو اور دہ مامن مومن ينصر إخاه وهويقدر اس کی مرد کرے تو الٹرتعالیٰ اس کی اُخرے میں مدد على نصرة الانصرة الله فى الأخرة كرے كا ادر جونفرت برقدرت و اقتدار كے باد جود بہار ومامن مومن يخذال اخالا وهق مت*بی کوے* توالٹرتم ایسے دینا دا خرت میں ای نفر<sup>ت</sup> قادرعلى نصريته الاخذلداللس سے تحوم کردے گا۔" فى الدنيا والانخرة-

در مری تعلیم برجے کر جوشف تم سے نیکی واحسان کرے تو جذبر احسان شناسی کے بیش نظر اس کے حرن سلوک كا قرلاً دعملاً مشكرة ادا كرو- اور الرعملاً مكن مر موتوز ابن مسكريه الاكرف مي بخل سے كام ما لو- جنا نجر بيغيراكرم ملى الشرمليروآ لم وسلم كاادشادى ١-

اشكولين انعم عليك وانعم علیٰ من شکراہے۔

تہادانشریہ اداکہے اس سے حسن سلوک کرویہ تیسری تعلیم بہت کا گرکوئی شخص اپنی کسی ملطی سے معندت کرے توبلندظرنی کا ثبوت دیتے موے اس کے عذر کو قبول کر در کمیونکمه عذرا عرّاب جرم کی ملامت ہے ادر اعترابِ جرم کا نقاضا بہے کہ اس سے در گزر کیا جائے جنانچرارشادِ نبوی سے:-

من له يقبل العذر من متنصل صادقاكان اوكاذ بالموتشله

7

عام اس سے کہ ورہ سجا ہو یا جھوٹا ودمیری شفاعت سے محروم دہے گا۔ چوتنی تعلیم بین کے درممآج ادرمردما ان معیشت سے محردم ہواس کی اعانت فنرگیری کرد-ایسانه ہوکہ خود عیش دارام کی زندگی سپر کود اور دورول کوفقروفاته کی مصیبتیں اٹھانے کے لئے بچھوٹر دو۔ بکر حوبرانسانیت میں ہے کہ ابي ذات برو كه جيل او على وسرت مي بسركر او كردورول كو فاقر د كرستكي مي ديجنا كوارا د كرد - جناني ارشا واللي معد :-

جرتم سے حن سلوک کرے اس کا شبکریہ ادا کرہ اورجو

حرسخس مذر كرف والمصرى مذركو تبول نهيي كرتا

وہ اپنے ادرِ تنگی برواشت کرتے ہوئے ود مروں کو ويوثرون على إنفسهم ولوكان اينخننس برترجيح ديتين يه

بهمخصاصة

بانچری تعلیم یہ ہے کہ اہل ایمان کے ہو حفوق تم برعائد ہوتے ہوں انہیں داکرنے کی بوری بوری کوشن کورا سلے کے کمٹ طرح آخرت میں حقوق النہ کے متعلق بوجھا جائے گا، حقوق العباد کے متعلق بوجھا جائے گا، حقوق العباد کے متعلق بی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ انہیں صادق آل محمد کی زبان سے سنیئے معلی ابن خنیس کہتے ہیں کہیں نے صفرت سے بوجھا کہ ایک مون کا دوسرے مون میں کیا حق ہے ؟ اُنٹی نے فرایا:۔

ان تحب لرما تحب لنفسك وتكره لمماتكره لنفسك والحق الثاني ان تجتنب سخطرويتبع مرضائر وتطيع إمرة والحقّ الثالث أن تعينه بنفسك ومالك لسانك ويد لحدورجلك والحق الرابع ان تكون عينه ودليله ومرأته إلحتى إلخاس إن لاتشبع ويجوع ولا تروى ويظما ولاتلبى ويعرى و المحق السادس ان يكون لك خام دلس لاخيك خادم فواحب عَلَيْك ان تيعث خادمك فيعسل تياير ويصنح طعامله ويميه ب فراشله والمحق التتابع إن تبرقسم فرتجيب دعوته وتعود مربضه وتشهده جنا زنته وإذاعلمت إن لسطجة تبادره الىتضائفاً ولا تلجئه الى ان يسائكها.

ببلاتن بيب كرجوابيف الغ بسند كرتة موده ال كمالئ بعركيندكرداورجوابيض لئ نالسندكرت مووه اس كصدائي بعي نا پسند کرد- دو تراح بیسے که اُسے ناداف ریکرو-ادراس کی رضا و خوسشنودی کو مترنظر رکھو اور اُس کے فران کو میرا کرور تيسّر حق بيسے كه جان ، مال ، زبان اور باتھ با وُں سے اس ک مدد کرد۔ پڑتھا تی یہ ہے کرتم اس کے ایم نگران رہنا اور بنزلهٔ أيكن بنو (كراس كي عيوب و محاسن كسي د کھاتے رمبی بانچان تی بیسے کہ وہ بھو کا سوزتم سیر، وہ باسا ہو تو تم سراب، وہ بے باس ہورتم تن ڈھائے مرئے منهو چھٹاحق میں ہے کر تہارے ال نوکر مروال کے ا د او توصروری سے کہ تم اپنے الدزم کو جمیر کروم اس کا ابال وهوف كمانا تياد كرك اوربستر بجيائ مسآتوان حق یے ہے کہ اس کی قسم پراحتماد کرو، اس کی دعوت قبول کرداس کے اِن کوئ بیار ہوتر بیار پُرس کرد، اس کے جنازه كى مشايوت كرور اورجب تمهين علم موكراسے كوئى ماب در کش مے تواکسے بورا کرنے میں مبلدی کرد اور اس پر اُست بمور مزكروكروه تهاري سامنة ابنى مابست بيش كرية تب می م اس کی حاجت رفائی کروید

الم علیالسلام نے اس دُعا میں لفظ متون کی قید لگا کرمرت اس تن کا ذکر کیا ہے جماخوتت ایمانی کی وجہسے مامکہ ہوتا سے۔ اس سے پر بحیا جائے کہ جہاں اخوت ایمانی نہو وہاں کوئی تن ہی نہیں ہے۔ بب کہ کا فرکے لئے تی جواد، حق امانت او اس قبیل کے دوسے معوّق تا بت ہیں۔ جنانچرا م مجعز صادق علیہ التدام کا ارت دہے :۔

المنتون کوان کے اہل کے مہنجا ڈ اگر حیہ وُہ موری ہی

ادواالامانات الى اهلها ولوكانوا

کیوں مزمہوں یہ معصوساً -کھٹی تعلیم بہہے کو جس طرح اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہواسی طرح دوسرے اہلِ ایما ن محصیوب بھی چھپا ؤ۔

ہوشفع کسی موئن کے بارے ہیں اسی بات کے جواسے لیل کرنے دالی اوراُس کی آبرو کوزاُک کرنے والی مواگر جم اُک نے آٹھوں سے دیجی اور کا نول سے شنی موتو وکہ اُک توگوں میں محسوب ہوگا جن کے بارے میں ادشاد الہی ہے کہ ہو دوگ جاہتے ہیں کہ ایما نداروں میں بُری باتوں کا چر جا چھیلے توا کے لئے دنیا و آخرت میں دروناک عذاب ہے "

المَّنيَّا دالاخرة -كَكَانَ مِنُ دُعَا بِيْهِ عَكَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبُ الْعَفُودَ الرَّيْحُمَةِ -

چا نجرام المومنين المالك كاارتاد م

من قال في مومن ماراً ت عبناه و

سمعت إذناع فما يتثينه ويلح لامر

مروته فهومن الذين تنال الله عنوتل

ان الذين يجبون ان تشيع القاحشة

فى الذين المنواله وعن اب اليعنى

الله معلى الله الله والله والله من الله من النه الله من النه الله والله والله

#### طلب عفوورجمت کے لئے یبر دُعار بڑھتے:۔

ہیں نے ان کے لئے دوا دکھاہے اسے معدقہ کرنے والول كمصدرت باكيزه تراور تقرب ماست والول كے عطیوں سے بلند تر قرار دے اور اس عفود در گذرك موض تو تھے سے در گزر کر اور اک کے لئے دعا کرنے کے مول و هرے رو رو رو رو اور اور اور میں سے صلح اپنی رحمت سے سر فراز فرما تاکہ ہم میں سے صلح میں اور کا تاکہ ہم میں سے میں میں کا تاکہ ہم میں سے میں میں کا تاکہ ہم میں سے میں کا تاکہ ہم کا ہرایک تیرے مقل وکرم کی بدولت خوش نصیب ہوسکے ادر تیرے مطف واحسان کی وجہ سے نجات با جائے۔ اساللد ابترے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی ضرر بهنچا مو یا میری جانب سے کوئی اذبیت بینی مویا مجھ سے با میری وجہ سے اس پرظلم ہوا ہو اس طرح کمیں نے اس کے کسی حق کوضائع کیا ہو یا اکس کے كسى مظلمه كى داد خوابى عدكى بهوم تو محدير اوران كى آكم پر رحمت نازل فرما اور این غنا د تو نگری کے ذریعی اسے مجوس لانسي كردك اور اينے باس سے اسس كاحق بے کم وکاست ادا کر دے۔ پھریہ کراس چیزسے س ترے کلم کے تحت سزاوار ہوں، بچالے اور جو تیرے عدل کا ٹفاضا سے اس سے نجات دے۔ اس کئے کہ مجھے تیرے عذاب کے بروائنت کرنے کی ماب نہیں اور ترسیری ناواف کی تھیل لے جانے کی ہمت نہیں۔ للذا اگرتو مجھے حق وانصاف كى رُوسے بدلہ دے گا-تو مجھے ہاک كر دے كا ماور اكر دائن رحمت مينہيں ڈھانیے گا ترقیے تباہ کر دے گا۔ اے الند! اے ميرك معبود إلى تجريه إس بيزكا طالب واحي کے عطا کرنے سے تیرے ال کھ کمی نہیں ہوتی اور و ، بارتخدير ركهنا جابتاً مون حريجه تخفي كرانبارنهي بناتا-اور تجدسے اس جان کی تھیک مامکمہ ہوں جسے تونے اس لیے بدانہیں کیا کہ اس کے ذریعہ ضررو زبایں سے

بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَنْ كُلّ صَدَقَاتِ الْمُنْتَصَدِّقِةِ فَيْنَ وَأَعْلَىٰ صِلَاتِ الْمُتَكَثِّرِبِينَ وَعُوِّضِنِي مِنْ عَفُوى عَنْهُمْ عَفُوكَ عَنْهُمْ دُعَا فِي لَهُ مُو رَاحُهُ تَكُ حَتَّى يَسْعَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْنَا بِفَصْلِكَ مَيَنْجُوَكُلُّ مِنْنَا بِمُنْتِكَ اللَّهُمَّةِ وَ أَيُّهُمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيْدِكَ أَوْرُكُهُ مِينَى دَمَكُ أَوْمَسَدَهُ مِنْ نَاجِيتِي إذِّي أَوْلَحِقَارُنِي أَوْرِبَسَيِي ظُلُوْ فَفُتُكُ رِيحَقِّم أَوْسَمَقَنَكُ يِظُلَبَتِهِ فَصُلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ قَدْ الْهِ وَ أَرْضِهِ عَنِّىٰ مِنْ وُجُدِكَ وَٱوْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِكَ كُوَّ قِينَ مَا يُؤْجِبُ كُ مُكْمُكَ كَخَلّْضِنَيْ مِهَا يُحْكُمُ بِمِ عَنُ لِكَ فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَظِلُ بِنُقِمَتِكِ وَإِنَّ كَاكَّتِي لَا تَنُعَضُ بِسُخُطِكَ فَإِنَّكَ إِنْ تُكَا فِينِ بِالْحَقِّ ثُمُلِكُمِينَ وَإِلَّا تَغَمَّدُ ذِي بِرَخْمُتِكَ ثُوْبِقُنِيَ ٱللَّهُمُّو إِنِّيَ ٱسْتَوْهِبُكَ بَآ اِلْهِي مَالَايُنْقِصُكَ بَنْ لَدُ وَاسْتَحْمِلُكَ مَا كُلَّ يَبْهُضُكَ حَمُلُهُ ٱسْتَوْجِمُكَ يَكَالِلهِي نَفُسِيَ الَّذِي كَوَتَخُلُقُهُمَا لِمُنْتَنِعُ بِهَا مِنْ سُوْءٍ أَوْلِيَّطُوْقَ بِهِ اللهُ نَفْعِ كُلْكِنَ أَنْشًا تَهَا إِثْبَاتًا لِقُدُدَتِكَ تَعَلَى مِنْثَلِهَا وَاخْزَيْحَاجًا

تحفظ کرے یامنفعت کی راہ نے کا لے بلکہ اس کئے پیدا کیا تاکداس امر کا شوت ہم بہنجائے اور اس باست پر دیل لائے کہ تواس مبین اور اس طرح کی خنون بیدا کرنے يرقادر وتوانات اور تجدس اس امر كاخواستكار مون كه تحفيه إن كذا بهول سے سبكباد كرفسے جن كا بار مجھے بلسكان كي موت ب اور تجرس مرد ما مكنا مول اس چيزكي سبت جس کی گرا نباری نے مجھے ماجر کر دیا ہے۔ توجمہ اوران کی آل پررحمت نازل فرما اورمیرے ننس کو باوتونی اس نے خود اپنے اوپرظلم کیاہے۔ بخش دے اور اپنی رحمت کو میرے گنا ہول کا بار گرال اٹھانے برامور کم اس سے کہ کمتن ہی مرنبہ تیری رحمت گنہ گا دوں سے پمکنار اور تیراعفو و کرم اللوں کے شامل حال رہے۔ تو مِحَدُّ اور اك ك آل بررجمت نازل نط اور مجهان وگوں کے لئے نمورہ بناجنہیں توسنے استے عفو کے ذریعہ خطا کاوں کے گرفے کے مقابات سے اور اٹھا لیا۔ ادرجنہیں تو نے اپنی تو فیں سے گنہ کا دوں سے مہلکوں سے بھا تیا تو وہ تیرے عفر و بشش کے دسیاسے تری اوا ضکی کے بندھنوں سے تھیوسٹ سکتے اور میرے ا حَمَان كى برولت مدل كى لغزشوں سے اَ زاد ہو گئے اے میرے اللہ! اگر تو مجھے معاف کردھے تو نیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہو گا ہوسزا وارعقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے اور رستی سزامونے سے اپنے کو مری سمجتاب تيترابرتاؤاس كسأته موكالم ميري مبودا ج*ں کا نوٹ اُمید عِ*فوسے بڑھا ہواہے اور حب کی نجا سے نا اُمیدی، رہائی کی توقع سے قوی ترہے۔ یہ اس مے نہیں کہاس کی نا امیدی رحمت سے مایوسی ہو یا بیرکتر اس کی اُمید فریب خوردگی کانتیجه مو ملکه اس مخ

بِهِا عَلَىٰ شَكْلِهَا وَٱسْتَكُولِكُ مِنْ ذَ نُوْبِي مَا قَانَ بَعَظَنِيْ حَمْلُةً كَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَلْ فَكَحَنِى ثِقْلَهُ مُصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ 'الِب وَهَتِ لِيَغْلَرِي عَلَى ظُلِّهِ هَا نَغْدِينَ وويل ومحكك بإخيمال اضرى كَكُونَ لَحِقَتْ رَحْمَتُكَ لَاحِقَال إ صَرِي فَكُمْ قَلُ لِمِقَتْ رَخُهُ تُكُ بَالْمُسِينِينَ وَكُوْتَكُ شَمِلَ عَفُوكَ اَلَظَّاكِدِيْنَ فَصَلِّ عَلَى مُحَتَّدِ كَ الِمِ وَاجْعَلْنِي أَسُوعَ مَنْ تَكُنّ والمنكضية بتنجا وزك عنصارع التخاطئين وخكضته بتوفيقيك مِنْ وَمَا كَلَاتِ الْمُتَجْرِمِيْنَ فَأَصْبَعُ طَلِيْنَ عَفُوكَ مِنْ إِسَارِ سُخَطِكَ وَعَثِينَ صِّنُعِكَ مِنَ وَيَثَاقِبُ عَنُولِكَ إِنَّكَ إِنْ تَفْعَلُ لَولِكَ يكراكبي كَفَعَكُهُ بِمَنْ لَا يَجَمَّمُهُ الستيخفاق عُقُوبَتِكَ وَلَا يُكَتِّعِكُ نَفْسَهُ مِنِ إسْتِيْجَابَ نِقَمَتِكِ تَفْعَلُ ذُيَكَ بَآ اِلْهِيْ بِمَنْ مَحْوُفَهُ مِنْكَ آكُنُرُ مِنْ طَلْمَعِم فِيْكَ وَبِكُنْ يأسك مِنَ النَّجَالِجُ أَوْكُنُ مِنْ رَجُانِهِ لِلْخَلَاصِ لَا أَنْ يَكُونَ يَا سُلَهُ قُنُوُكًا آوَ إِنْ يَكُونَ طَمَعُهُ اغْتِرَادًا بَلْ بقِلَةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيْكَاتِهِ وَ صَعْفِ حُججِهِ فِي جَمِينَعِ تَسِكَاتِم

کراس کی بُرائیاں نیکیوں کے مقابلہ بن کم اور گئاہوں کے مقابلہ بن کوارد بین مذرخواہی کے وجوہ کر ور ہیں لیکن لیے میرے معبود! تواس کا سزاوارہ کے دراستباز لوگ بی بی بیری رحمت پر معزور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گنہگار بھی تجھ سے نا اُمید منہ ہوں۔ اس لئے کہ تو وہ دہ نفظیم ہے کہ کسی سے اپناحی پورا پورا وصول کرنے کے درہے نہیں ہوتا۔ ٹیرا ذکر تمام نام آوروں (کے ذکر) سے بنیں ہوتا۔ ٹیرا ذکر تمام نام آوروں (کے ذکر) سے بنیں ہوتا۔ ٹیرا ذکر تمام نام آوروں (کے ذکر) سے بنید ترہے اور تیرے اسماراس سے کہ دوسرے صب نی بنید ترہے اور تیرے اسماراس سے کہ دوسرے صب نیس بنی تیری میں میں ہوئی ہیں۔ ٹیری نسب والے ان سے موسوم ہوں میزی میں ہوئی ہیں۔ ٹیری نسب والے ان سے موسوم ہوں میزی ہوئی ہیں۔ ٹیری نسب والے ان سے موسوم ہوں میزی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس میں تیرے ہی لئے حمد وستا میں ہے۔ لیے نام جہان کے پرور دگار۔

فَامَّا اَنْتُ يَا اِللَّهِى فَاهُلُّ اِنْ لَا يُغْتَرُّ بِكَ الْصِدِّ يُمُوْنَ وَلَا يَبْعَنَاسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ لِآتَكَ الرَّبُ الْعَظِيْمُ الْمَنْ لَا يَمْنَعُمُ اَحَمَّا فَضَلَا وَكَى لَا يَمْنَعُمُ اَحَمَّا فَضَلَا مَنَ الْمَنْ لَا يَمْنَعُمُ اَحَمَّا فَضَلَا مَنَ الْمَنْ لَا يَمْنَعُمُ الْمَنْ الْمَنْ مُقَوْرِينِ يَشْتُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْرِينِ الْمُنْسُوْمِينِي الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْسُومِينِي الْمُنْفُوقِينَ فَلَكَ الْمُنْسُومِينَ الْمَنْفُوقِينَ فَلَكَ الْمُمْلُكُ عَلَى ذَلِكَ يَا مَنَ الْمُنْفُولِينَ فَلَكَ الْمُمْلُكُ عَلَى ذَلِكَ يَا مَنِ الْمُنْفُولِينَ فَلَكَ

صيع-المساعل موتكروه برا بخش والا اور رم كرا في والا اور رم كرا في والاسيد

ان سفات کے تعکم اپنے اندر بپالے کری اور اپنے افلاق وعادات کوا فلاق المی کے سقصدہ کو اس کے بندے ان ادصاف کی محبک اپنے اندر بپالے کری اور اپنے افلاق وعادات کوا فلاق المی کے سانچے یی ڈھالنے کی کوشش کری چنا نج جب انسان غیظ دسفنب اور جوش انتقام کو دبا کرعفود درگزرسے کام لیتا ہے تو وہ رحمت ورا منت کے للیف احساسات کے پر تو میں تخلقوا با خلاق الله ۔ کی مغزل کی طرف بڑھتا نظرا آیا ہے اور اپنے قلب ضمیر می وقت و فرق کی کا ترات بدا کرکے ملکوتی معفات سے متصف ہوجا تاہے اور اسی مقصد کے بیش نظر فداوند عالم نے اپنے بندو کو مفوود درگزر کی قعلیم دی ہے۔ چنا نجر ادمثار باری ہے :۔

انهي جاسية كرمعات كردي اور در گزركري كياتم يه

وليعفوا وليصقحوا الاتحتبون

نهي طابية كدالله تم الهرارى خطائي معات كردساور الله تعالى قريرًا نخشة دالامهرة ان سے

إن يغفرانس لكورالل عفوم

يوشخص كسى اينے مظلم كومرف خوشنو دى فدا كے ميث نظر معان كرديب توالترتع قيامت كدن الل كي وص اس کی عزّت فرفعت می اضافه کردے گا ا

اور مغير اكوم ملى الشولمير والمرسلم كا ارشا دب، ولاعفا رجل من مظلمة يبتغي بهادجه الله الازادة بعاعما يومرالقيامة

اورامير الموننين عليالسام ابني ايك فعيت بي ارشاد فرات مي :-أكرمعاف كردول تويدمير ليضر منائ الأى كا باعث ب اور و ، تهارے افتے بھی نیکی ہوگی۔ البزامعات كردد كياتم نهبي جاستے كه النّر تهبي نمِش دے۔

وإن اعف فاالعفولي قرية وهن

لكوحسنة فاعفن الاتعبونان يغفرادلله لكور

بوشخص نغرت وانتقام کے جذبات سے مغلوب موکرعفوو درگزد کی گفائش پیلانہیں ک<sub>ر</sub>نا لیسے سوچنا <del>باہشہ</del> کر اگرؤه دومروں كى خطاؤل كومعاف نهيں كردے سكة تواسے مدحق كهاں سے بہنجیا ہے كروہ الشرقع كى رحمت ومعفرت كى أميد ر كھے اور اپنے گذا ہوں سے عفو ونجشش كى التج كرے۔ البقر جشخص انتقاى جذبات كو دبا كرقصور واروں كے تصور معان كرديما اورخلاكا وں كى خطاؤں سے درگذر كر تاہيے اُسے اللہ تقہسے مين عفود بخشش كے طلب كرنے كاحق بينجيا ہے اگرچہ دوسوں كى چیرد دستیوں ادر ستم رانیوں کے مقابلہ میں صبرو ضبط سے کام لینا اور عفو و در گرر کو بروسے کار لاتا کوئی آسان بات نہیں ہے كيوكم انسان كم كئے ليم چيزي تواشتعال كا باعث موتى بي احشتعل مذبات كے يل كوروكنا دريا كے رُخ كوموڑنا ے گرور از مانش ہی کیاجس میں دستواروں سے گزرما ادر جذبات واحاسات کو کپانا مربیسے۔ بینشک یا کام بلندیمتی اوردو مانی ترت بی کے زیر اثر انہم پاسکتہے۔ چنانچار شادِ الجی ہے:۔

موشخص مبر کے اور غش سے تو سیر بڑی عبند تمتی اولولو ولىن صبروغفهان ذيكلمن

کامظاہرہ ہے ۔ صرت ناس دعامی می تعلیم دی ہے کہ تم اپنے خطا کاروں کو بخشو ناکر الله تمالی تماری خطا وں کو بختے جیا نجراسی روش كودسيله قراد ديت بوئ الندتوى بادگاه مى موض كرتے بي كه است مبود! مين ايك انسان بول جس مي عند في انتقام کے مبذبات ہو سکتے ہیں۔ گرمی ان مبذبات سے متا ٹر ہونے کے ببائے تعنوو در گذر کی راہ اضیار کرتا ہوں اوران لوگوں كوجهول نے تجھ برظلم وستم كئے، چركوں پرجيك لگائے، ميرے معوّق ضائع وبرباد كئے، افتراد بردازى وكذب تراشى سے میری عزت و ابرو پر علم اور بوئے وہ زندہ موں یا مرحکیے ہوں سب کو یک تلم معاف کرتا ہوں اور انقام سے بجائے تحص اک کے لئے دُعائے خرکرتا ہوں ماکر لذمت ازار انتائی جذبہ سے الودہ نہ ہو۔ اور تو ارامر رحمت ولا فت ہے اورنفرت وانتقام کے جذبات سے مبرًا، تو کیونکر میرے عفود در گزر کو دیچھ کر تمری رحمت کا ادادہ عِرمشن میں شکنے

گا - اور مجھے ابنی رحمت ولا نت کے سامیر میں جگہ مز دے گا جب کہ تیرے دامن رحمت میں اچھے اور برگوں سب سے لئے گنجاکش ہے۔ لئے گنجاکش ہے۔

جب کسی کی خبرمرگ سنتے یا موت کویا د کرتے تو یہ دُعا پر مطبقے ہے

ا الله اعمد اور أن كى أل بردهت نازل فراد تمين طول طويل اميدون سے بيائے ركھ اور برُفلوس ا مال کے بجالانے سے دائن اُمیدکوکوتاہ کرنے تاکہ مم ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے تمام کرنے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارتے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے اور ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے اُعظیے کی آکس یہ دکھیں۔ تهمی*ں فریب اگرزو*اور فتنه انمپیرسے محفوظ و مامون رکھ۔ اورموت كومادا نعسب العين قرار وسعاوركسي للعي ہمیں اس کی یا دسے نمالی سر رہنے دے اور نک عال می سے ہمیں ایسے عمل خیر کی قوفیق دے جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں دری فحوں كري اور ملاست جلد تيري بارگاه مي مامز بون کے اُرزومند ہول - اس مدتک کہموت ہادیے انس کی مِنزل ہوجائے جسسے ہم جی لگا ئیں، اور الفت کی جگر بن جائے جس کے ہم شباق ہوں اور سی عزیز ہوجس کے قرب کو ہم لیند کریں جب تو اُسے ہم پر دارد کرسے اور ہم برلا آ نارے تو اس کی ملاقات مرا بر دارد کرسے اور ہم برلا آ نارے تو اس کی ملاقات کے ذریعہ بمیں سعادت مند بنا نا اور جب و ، اسے تو بی اس سے مانوس کرنا إواس کی مہربانی سے مہیں بریخت من قرار دینا اور مذاک کی ملاقات سے ہم کورموا کرنا-

وكان مِن دُعًا عِهِ عَلَيْرِ السَّلَامُ إذَا نِحَى إِلَيْهُ مِنْيِثُ أَوْذَا كُوالْمُؤَلِّ ٱللُّهُ تَرْصَلِّ عَلَى مُتَحَتِّي قَ اللَّهِ وَاكْفِنَا كُلُولَ الْآمَلِ وَ قَصِّدُ عُ عَنَّا بِصِهُ قِ الْعُمَلِ حَقَّى لَا تُؤَمِّلُ اسْتِتْمَامُ سَاعَةٍ نَعْلَ سَاعَةٍ وَ كَلَّ شَيْنِفًا فِي يُوْمَّرُ بَعْنَ يَوْمٍ كَ كَلَا تَصِمَالَ نَفْسٍ بِنَغْسٍ وَكُمْ لُمُحُونَ قَدَمٍ بِقَدَمٍ وَسُلِمُكَا مِنْ عَمَّ وَي مِ وَالمِنَّا مِنْ شُرُورِهِ وَانْصِبِ الْهُوْتَ بَيْنَ ٱيْدِيْنِ نَصُبُا كُلاَتَحْعَلْ ذِكْرَنَا كَدُ غِبًّا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْاَعْمَالِ عَمَلُ نَسُتَبُطِئُ مَعَهُ (لَدَصِ يُرَ اِلَيْكَ وَنَحْرِصُ لِهُ عَلَىٰ وَشُلْكِ اللِّحَاقِ بِكَ حَتَّى يُكُونَ الْمَوْتُ مِا لَسَنَا (لَّذِي نَانَسُ بِهِ وَمَا كِفَتَ الَّذِى نَشُتَاتُى إِلَيْهِ ۗ وَحَامَّتُكَ اَكُتِى نُعِبُ الدُّنُوَّ مِنْهَا خَرَدُا آوُتُرُدْتَهُ عَكَيْنَا وَ ٱثْرَلْتَهُ بِعَا فَأَسُعِلْنَا مِهِ زَآئِوًا وَ النِسْنَا مِن تَادِمًا وَلاَ تُشِقُنَا بِضِيانَتِهِ وَ لائت فُونا بِزِيارتِم مَاجْعَلْهُ بَابًا

مِنْ اَبُوَابِ مَغُوْرَتِكَ وَمِفْتَاحًا مِنْ مَعْارِيحِ رَحْهَتِكَ آمِنْكَ مَمْمَتَكِ اَمِنْكَ مَمْمَتَكِ اَمِنْكَ مَمْمَتَكِ اَمِنْكَ مَمْمَتَكُومِنِينَ عَيْرَ مُسْتَكُومِنِينَ وَكَمْ مَمْمَتِكُ مِنْ مَكْرِعُا مِنْ مَكْرِعُا مِنْ وَكَمْ مُمْمِرِيْنَ يَا حَمَامِنَ حَبْرًا عِمْمُلِ مُمْمَتِكُم عَمْلِ مُمْمَتِكُم عَمْلِ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ عَمْلِ الْمُنْفُسِدِينَ وَ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ عَمْلِ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ عَمْلِ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ عَمْلِ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ وَالْمُنْ الْمُنْفُسِدِينَ وَ مُسْتَكَصِّدِحُ وَالْمِنَ الْمُنْفُسِدِينَ وَالْمُنْ الْمُنْفُسِدِينَ وَالْمُنْ الْمُنْفُلِقِ الْمُنْفِينِ وَالْمُنْ الْمُنْفِرِينَ الْمُنْفِينَ وَلَمْ الْمُنْعِينِ الْمُنْفُلِقِ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْ الْمُنْفِينِ وَالْمُنْ الْمُنْفِينِ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينِ وَلَيْنَا الْمُنْفُلِكُ الْمُنْفِينِ وَلَيْنَ الْمُنْفِينِ وَلَيْعِينَ الْمُنْفِينِ وَلَى الْمُنْفِينِ وَلَالِهُ الْمُنْفِينِ وَلَيْنِ الْمُنْفِينِ وَلَيْنَا الْمُنْفُولِ الْمُنْفِينِ وَلَيْمِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِينِ وَلَيْنَا الْمُنْفِينِ وَلِي الْمُنْفِينِ وَلَيْنِ الْمُنْفِينِ وَلَيْنَا الْمُنْفِينِ وَلَيْنَا الْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَلَيْفِينَا الْمُنْفِينِ وَلِيْنِ الْمُنْفِينِ وَلَاسِلِيلِ الْمُنْفِينِ وَلَيْفِينِ الْمِنْفِينِ وَلَيْفِينِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِينِ وَلَيْفِي وَلِي مِنْفِينِ وَلْمُنْفِينِ وَالْمِنْ الْمُنْفِينِ وَلَالِمُ الْمُنْفِينِ وَلَيْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِينِ وَالْمِنِ وَالْمِنْفِينِ وَالْمِنْ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينَ وَالْمِنْ وَالْمُنْفِينَ وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمِنْفِينِ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينِ وَالْمِنْفِي وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقِي وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْ

I

اور اسے اپنی مغفرت کے درداز دل ہیں سے ایک دردازہ اور رحمت کی تنجیوں ہیں سے ایک کلید قرار دینا اور ہمیں اس مالت ہیں موت آئے کہ ہم ہوایت یا فتہ مہول گراہ نہ ہوں ی فرا نبروار ہول اور دمؤت سے) نفرت کرنے والے نہ ہول ی توب گزار ہول خطا کا داور گذار ہول خطا کا داور گذار ہول خطا کا داور گذار ہول خطا کا داور ایرو تواب کا ذمر لینے والے اور بدکر داروں کے عمل و ایرو تواب کا ذمر لینے والے اور بدکر داروں کے عمل و کردار کی اصل مے کرنے والے ۔

ایں دنیا میں کوئی انسان نہیں جا ہتا کہ وہ اہنے املاک، باغات، مال وا ٹانٹہ اور سازو سامانِ داحت کو حمیدڈ کر قبر كا تاديك كوشربسائ ادراس ادى زندگى سے رابط خم كرے موت سے كشتہ جوائے - كيوكر اس دنيائے ومكم إلى الم ا تنى ما زبيت وكشش سے كه اسے اپنے اختيار سے عيور انهيں جاسكا اور ايك الا سے اور مفاوج جو جل بير نهيں ممكما اور ایک اندها، بہرا، گونگا جو دیکھتے، سننے اور بولنے سے عاجزہے وہ بھی یہی جا ہتاہے کہ جس مالت میں ہول زنرہ رہوں ادراگر کوئی شخص موت کا بیغیام س لیتاہے تو اس کے دل دواغ اون اور پوشس وحوامی معطل سوحاتے ہیں۔ چنا تجربیان کیا جا تاہے کہ ایک منجم نے کسی بادشاہ سے کہر دیا کرتم اتنے عوصہ کے بعد فلال تاریخ اور فلال وقت مرحا و کے واس شینیکونی مِي كُونَ واقعيت ہويا مذہو گرہوا يہ كرونيا اس كى نكا ہوں بين تِيره و تار ہو گئى - اگر چرپيشينگو لى كے مطابق زندگ كا كيدعومسر باتی تنا گراسنے کارد باریملکت سے واقعا لیا، تخت و آج کو محبور کر گوشه گری ہو گیا-اورانسامحسوں کرنے لگا کہ اکے ایک دک اور اکے ایک نس بی موت ایا خونی پنجر گاڑیے ہوئے ہے۔ یہ موت کا تعقود اتنا بھیا کک کیوں ہے۔ اگرانسان عورد فکرسے کام لے تو دُہ اس حقیقت کو سجھ سے گا کہ یہ زمندگی ایک دوسری زمذگی کا پیش خیمہ ہے۔ کیونکر بگرانا جننے ہی کے لئے ہوتا ہے اور حب کم ہر عروب کے بعد طِلوع، ہر خوال کے بعد بہار اور مرشام کے بعد صبح کی نمود ضروری ہے۔ تو اس موت کے بعد زندگی کا طہور کیوں مز ہو۔ ایک دن وہ تھی تھا کہ انسان عدم کے اندھیرسے میں بوشدہ تھا کہ قدرت کے ایک عنر مرتی جر تومه کی صورت میں اسے صلب بدر میں ود بعیت کیا ؟ واں سے شکم ادر میں منتقل سُواجها ل کچیر قرت جاد کی صورت میں اور کچھے عرصہ لاشعوری کی طالت میں گزارا بھیراس دنیا میں اُ یا جہاں کلمے راہ ورسم سے نا واقف اور آنے سے مقصدے بے خرتھا تواس کے بعد اگر منزل برہے اور کروبط سے کرائیٹ نی زندگی میں قدم مسلھے تواس میں حیرت ہی کیا ؟ جب موت کے معنی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں قدم رکھنے کے ہیں قواس سے ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہاں اگر دوري زندگي كوكامياب بناف كاسباب مهيانهي كئے كي الي تويقيناً دُو ہوكا گردر حقيقت يرموت كا دُرنهي سے ملك و ہاں کی ناکامی ورسوائی کا ڈرہے۔اس لناظ سے دنیا میں تین قسم سے لوگ ہیں۔ایک وُوجواس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ

كر دُنيا مزدعه أخرت ہے جو بہاں پر بویا جائے گا وہی آخرت میں كاٹما جائے گا۔ اس لئے دُہ مقصدِ حیات سکے بیش نظر مل أخرت سے غانل نہیں رہتے۔ اور اک کی خواہش یہی بہوتی ہے کہ آخرت کا کوئی کام ادھورا اور نامل مزرہ علیے تا کہ النَّقُر انہیں انعام واکرام کاستی سمجھے اور ان سے رامنی ونوئشنور ہو۔ اور حب انہیں موت آتی ہے تر وہ بہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتن ہی مرت کے لئے بہاں بھیجے گئے تھے اور اب واپس بلائے جارہے ہیں ؛ اس لئے کہ دنیا کو جھوڈنے کا انہیں نرا رنج نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جوزندگی سے خوش تونہیں ہوتے گراسے بھوڑنا بھی نہیں جاہتے۔ بھیے وہ پر زہ جسے قفس ہیں ڈال دیا گیا ہو گمروُہ تعنس کی زندگی کو ناگوار محینے کے باو ہود اُسے بھیوٹر نانہیں جا بتنا ۔ نیکن جب اسے قفسے الگ کیا جا تاہے توو ، باہر کی کھلی فضااوراس کی رِونق وشادابی کو دیچھ کر دوبارہ اس تفنس کی طرف بیشنا نہیں جاہتا اور مذا نفن کے حیوشے کارنج ہو تاہے۔ اسی طرح بیلوگ جب ائفرت کی دست<sup>ن</sup> ویہنائی کو دیکھتے ہیں تو تنگناہے دنیا کو حیو<del>ر</del> ا كا انہيں صدم نہيں ہو تا بكركيف في مسترت سے مالم بي جموم كرير كينے مگتے ہيں :۔

الحزن إن ربّن الغفوى شكوي إحلنا دار المقامة من نضله لايسنا فيلمانصب ولايستنا فهالغوب

العمد الله الدي اذهب عن السلامة الله الله تعالى كے الم مس فيم سے الح و اندوه ووركر دياسي شك بادا بروردكار برا بخشخ والا اور قدر دان ہے جس نے اپنے نفل دکرم سے مہن ایک دائى منزل ين أمارا بهان مرتبين كوفى تكليف ينجي كاور ىزىمىن خستىكى لاتق ببوگى 4

تیسرے وہ جو آخرت کی زندگی سے آئکھیں بند کرکے صرف دنیا کی زندگی پر قانع ومطنن ہوتے ہی اور انہیں دنیوی لِدّ توں اورِ کامرانبوں کے ملاوہ اور کوئی خوائیش نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو دنیاسے منہ موڈ تا انتہائی گراں گزر تاہے اور آخرت کی زندگی انہیں اس نہیں اتق - بھر دنیا کی آلودگیوں اور کٹا فتوں کے بعد حبب عالم آخرت کی لطا فتوں اور نعمتوں کو دھیس کے تووہ دنیای کی گندگیوں کو یا د کریں گے اور جس طرح دنیا میں اُن کی اُنکھوں پر برُدہ پڑا ہُوا تھا ؛ ای طرح آخرت میں بھی ا خرصے اور لیسیرت سے محودم ہوں گے۔ چنا نچرارشا ربادی ہے:۔

حرورنیا میں اندھ میں وہ آخرت میں بھی اندسے اید راوح سے تھٹکے ہوئے ہوں گے "

ومن كأن في هذه اعلَى فهو في الأخرة اعنى واصل سبيلًا-

بدرده بوشي اورحفظ ونگهداشت كے كئے یه دعا بر صفتے ب

بارِ الماريمت نازل فرا محدّ اوران كى آل يراورميك الن اعزاد واكرام كى مسند بچما دے مجھے رحت كے وَكَانَ مِنْ دُعَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كَلِمُ السِّتْرِ وَالْوَقَايَةِ ؛

ٱللَّهُ مَدَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُهِ وَ اللَّهِ وَ ٱفْرِشِنِي مِهَادُكُوامَتِكَ وَأَوْرِدْنِي

مَتْ ارِعَ رَحْمَةِكَ وَاحْلِلْنِي جُعُبُوْحَةِ جَنَّتِكَ كِلاتَّكُمُنِيُ بِالرَّدِّعَنُكَ ك لاتكفرمُنِي بِالْحَكِيبَةِ مِنْكَ وَلَا نُقَاضِينُ بِهُمَا اجْكَرُحْتُ وَلَا تَنَاقِفُونَ بِمَا ٱلْكَسَبْتُ كَا تُبْدِنْ مُكُنُّونِي وَلا تَكُشِّفُ مَشْتُومِينَى وَلَا تَتْخُبِلُ عَلَى مِيْزَانِ الْدِنْصَافِ عَمَانِي وَلَا تُعَالِثُ عَلَىٰ عُبُونِ (لَمُلَاءِ خَسَابِينَ أَخْفِ عَنْهُمُ مَا يَكُونَ لَشَكُونَ لَشَكُونَ عَلَىَّ عَامًا وَاطْوِعَنُهُ مُ مَا يَكُوْفَيْ عِنْدُكَ شَنَارًا شَرِّيْ دَى جَرِّى بِرِضْ وَانِكَ وَ ٱكْمِدُ كُرَامَتِي بِغَفْرَا نِكَ وَٱنْظِمْنِي فِي ٱصُحَابِ الْهَيْمِينَ وَوَجِهْنِيْ فِي مَسَالِكِ الامنيان كالجعكري أني نوج المَعَاتِنِينَ وَاعْتُرُبِي كِجَالِسِ الصَّالِحِينَ الرِّينَ `يَا عَبّ العَالِمِينَ -

سرحمیوں یرا تاد دے۔ وسط بہشت میں مگہ دے اور اینے بارسے ناکام بلٹا کر رنجیدہ منکر اور این رحمت سے ناامید کرکے حرمال نصیب د بنا دے۔ میرے گن ہوں کا قعداص نہ لیے اورمیرے کاموں کاستختی سے ماسبہ مذکر- میرے چھیے ہوئے دازوں کوظا ہر ندفرا اورمیرے مخفی مالات بےسے پردہ نذائھا اورمیرے اعمال کوعدل و انصاب کے ترازو پر مزتول-اور الثراف كى نظروں كے سامنے ميرى باطنى حالت كو الشكارانه كرجس كاظامر مونا ميرك لئے باعث نگ و عار مو وہ اُن سے بھیائے رکھ اور تیرے صنور بوچیز ذکت ورسوانی کا باعث مووُه اُکن سے بیٹ میدہ رسنے سے ۔اپنی رضامندی کے ذرائعرمر درم کو بند اور این بخشش کے وربیلرسے میری بندگی وکرامیت کی تکمیل فرا اوران توگول کے گروہ میں مجھے داخل کر حودائیں ہاتھ سے نامٹراعال لینے والے ہی اور ان لوگوں کی ماہ پر لے جل ہو د دنیا و اُنھرت، میں) امن ما دیت سے ہمکنار ہیں اور مجھے کامیاب لوکو کے زمرہ میں قرار دے اور نیکو کا رون کی مفلوں کومیری وجه سے آباد و بررونق بنا۔میری دُعار کو تبول فراً۔ اے تمام جہانوں کے بروردگاد۔

بوشخص گانه کوگنا، مجھاہے دہ فطرۃ یہ جاہتا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ پڑا دہے اور کسی کو اس کے گناہ پر اطلاع ہر مواور نہ کوئی اسے ارتکاب معین کرتے ہوئے ویکھے۔ یہ پردہ واری کی خواہش اس کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کو قالم نفرت سمجھتا ہے اور اس کے اظہارہ اعلان میں مثر مسوس کو آہے اور یہ شرم میدادو معاد کے تصوّر اور کو آہی کے احساس کا نتیج ہے۔ جب انسان اس مذر ہے زیر اثر اپنے گناہ کو چھپانا جا ہما ہے تو قدرت بھی ایسے اسباب مہتا کر دبتی ہے جو اس کی پردہ پوشی میں معین تابت ہوتے ہیں اور بخرت میں بھی مداوند عالم اس کے گمنہوں پر پردہ ڈالے گا اور دوم فول کی نگاہد میں اُسے ذیبل و مبکتے ہوئے دیے گا۔ اور جس طرح دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی ہے اس طرح اُخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی والے

بِنا نِجِر المام جعفر صاوق عليك الم كا ارشا دسے : ر

اذا كان يوم القبيامة تعبلي الله لعبيه (لمؤمن فيقفه على دنويبر ذنباذنبا تحرينفر لدرلا يطلعماني ذلك ملكًا مقربًا ولا نبيًّا مرسلا ويسترعليهما يكره إن يقعت عليداحه نعريقول لستيغاته کونی حسنات ۔

كاظرور سوكا توالترسيائه اس كو كنا مون مي سے اكم ایک کناه پراکسے مطلع کرے گا دیمپراسے بخش مسے گا اور اس کے گنا ہوں پر مکسی مقرب فرشتے کو اور مزکسی نی مول كواً كا دكرے كا- اور جن جيزول بركسي كامطلع مونا واپندنه كراً تقا انهي پوشيد رسنے دے كا بھراس كى رائيوں كو نيكيولسے برل دے گا"

بب قيامت كادن بوكا ادر بنده مومن كمصلة ماؤالى

اور جشخص علانسراچنے گنا مول کو بیان کرتا ہے بااس کی بروا نہیں کرنا کہ اُس کا گنا ، ڈھ کا چھیا دہے یا گھل جائے۔ توو، نظر رحمت بارى سے وقع رستا ہے ۔ چنانچ مینیبراکم مل السطیہ واکم والم کا ارشا رہے:۔ المذیع بالسیّنة معند ول والمستر

والانغش ديا حاسيّے گا "

بالسيطة مغفور لله \_

گنام کو چھپانے کا نتیجہ یہ ہو تاہے کر انسان گنا ہوں میں بے باک نہیں ہونے یا تا۔ اورجب دو مرے اس کے گنا ہوں کے منفی ہونے کی وجرسے اس سے مین طن رکھتے ہیں تووہ بھی یہ جاسے گا کہ ارتکاب معاصی سے یا زرہے ما کہ دوسروں كاعسن ظن إتى روسكے۔

# مُعَاسِعُ حُمِّ القرآك :-

بار الها! تونے اپنی کناب کے حم کرنے پرمیری دو فرائ وه كاب جد تون فربناكر أمادا اورتما كتب سماوید براسے گواہ بنایا اور ہراس کلام پرجے ترنے بان فرمایا اسے فوقیت بخشی اور رحق و باطل بین) متر فاصل قرار دیاجس کے ذرابعہ طال وحرام الگ الگب كرديا والم قراك حس كے ذرابع تشرابات كے احكام داضے كئے وہ کتاب جے ترنے اپنے بندوں کے لئے مرح وفلیل سے بیان کیا اوروگه وی (اسمانی) جیمایینے سیفیرصلی الله

### وكان مِنْ دُعَا نَعِهِ عَكَيْهِ السَّرَامُ عِنْ خَتْمِ الْقُرُانِ؛

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْوِ كِتَارِكَ الَّذِي ٓ انْزَلْتُهُ ثُنَّ ا وَجَعَلْتَهُ مُعَيِّنِينًا عَلَى كُلِّ رِكَا بِ ٱنْزَلْتَهُ وَ نَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِّ بَيْثٍ قَصَصْتَهُ و فُرُفَانًا فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلَالِكَ وَيَحَرَامِكَ وَقُولِانًا أَعُمَ بْنَابِم عَنَ شَرَآ لِيْعِ أَحْكَامِكَ وَكِتَابًا فَصَّلْتَهُ لِعِبَا دِكَ تَفْصِيْلًا وَوَعُيَّا ٱنْزَلْتُهُ عَلَى عليه داكم ولم بينازل فرا باحب وه نور بنا ياجس كى بروى سے ہم گراہی وجہالت کی تاریبیوں میں بوایت ماس کرتے ہیں اور استخص <u>کے لئے اسے م</u>ننفا قرار دیا جواں پرایققار ر کھتے ہوئے اسے مجھنا جاہے اور خاموشی کے ساتھ لیے کتے اوروه مدل انصاف كاترازوبنا ماجس كاكاشاحق سعادهر أدهزنبي موتا اورؤه نور مرابت قرار دياجس كي دليافي مران کی روشنی ( توحیدہ نبوت کی) گواہی دسینے والوں سے سکتے بحبتى نهبي اورؤه نجات كانشان بنايا كرحواس سيسيط طريقة برطينے كا الاده كرے وُه محرا منهيں موتا اور جو اس کی رہیمان کے بندھن سے دالستہ ہو وہ ( نوف و فقرو عذاب کی) ہلا کتوں کی دسترس سے باہر ہو ما ماہے۔ بار الہا! مب كر تونے اس كى تلاديت كے سلسلمیں ہمیں مردیہ جائی اور اس کے سن ادائیگ کے من باری زبان کی گرمی کھول دیں تو مفرمیں ان لوگوں میں سے قرار دیے جو اس کی پوری طرح حفاظت دنتهداشت كرتے برل اوراكس كى محكم أيتول كے اعترات وتسلیم کی بنتگی کے ساتھ ترین اطاعت کمتے ہوں اور متشابر ایتوں اور روشن وواضح ولیلول کے ا قرار سے سام میں بناہ کھتے ہول راسے اللہ! توسف اسے اپنے پینیبرمحرصلی الٹرملیبرواً کہ سلم براجال ہے طور برا مالا اوراس کے عائب اسراد کا کولا بوراملمان القاكبا اورال كے علم تفصیلی كائمیں وارث قرار دیا ا اور سجواس كاعلم نهين أتحقية ان برتمين فضيلت دي-اوراس كے مقتصلیات پرعمل كرنے كی قوت نجتی تاكر جو اس کے حقائق کے متعمّل نہیں ہوسکتے ان پر ہماری فرقیت و برتری تابت کروے۔ اے اللہ! جس طرح توسفے ہارے داوں کو قراک کا مامل بنایا اور اپنی دحت

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ إِحْمَالُوتُكَ هَلَيْرُوا لِمِثْنَالِدُ وَيَجُعُلْتَهُ ثُونًا اللَّهُ تَوى مِنْ ظُكُوالضُّلَالَةِ والجهاكة باتتباعه وشفاؤ لِلنُ آنَصْتَ بِفَهَمِ التَّصْدِيْقِ إِلَى استِمَاعِم وَمِيْزَانَ فِسْطِ لَا يَحِيْف عَنِ الْحَقِّي لِسَأَنَّهُ وَنُوِّرٌ هُلَّى لَا يَظُفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينِ بُرُهَا ثُمُّ كَ عَلَوَ نَحَاةٍ لايَضِلُ مَنْ أَمَّر قَصُنَ سُنَتِبُهِ وَلَا تَنَالُ ٱ يُدِي الهككات مَن تَعَلَقَ بِعُرْمَةِ عِصْمَتِم اللفة مَاذَ إِنَا مَنَا الْمُعُونَة عَالَى يتلافرنيه وسكمكت بجواسي ٱلْسِنَتِينَا بِحُسُنِ عِبَادتِم فَاجْعَلْنَا مِتَنْ كَيْرَعَا لَهُ حُقَّ دِعَا يُبْرِمُ كَيَدِينُ كَكَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِيْدِ كَمُمُعَكَّدِ اِيَا يْهِ وَكِفْرُحُ إِلَى الْإِقْرَارِمِمُتَكَابِعِيم وَمَوْضِهَاتِ بَيْنَاتِمُ ٱللَّهُ عَرَانَّكَ ٱنْوَلْتَهُ عَلَىٰ خُبِيِّكَ مُتَحَمِّدٍ صَلَّى الله عَكَثِرِ وَالِمِ مُتَجْمَلًا وَ ٱلْعَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبُهِ مُكَثِّلًا وَوَتَأْثَنَا عِلْمَهُ مُفَكَّرًا وَ فَضَّلْتُنَا عَلَىمَنْ جَهِلَ عِلْمَةً وَ تَوُيْنَنَا عَلَيْسٍ لِتَدْنَيْعَنَا نَوْقَ مَنْ كُويُطِقْ حَمْلَهُ ٱللَّهُ مُّ وَكُمَا جَعَلْتَ قُلُوْبَنَا لَهُ حَمُلَةً وَعَمَّ نَتُنَا بِرَحْمَةٍ كَ شَرَفَهُ وَقَصْلَهُ فَصَلِ عَلَىٰ مُعَمَّدِنِ الْخَطِيْبِ بِم وَعَلَىٰ الْمِ

سے اس کے فضل وشرف سے آگاہ کیا گول ہی محمدؓ بر ہو قراک کے خطبہ خوال ، اور اُن کی اُل پر جو قرآن کے خزینهٔ دَار بی رحمت نازل قرما اور بهیں ان لوگول میں سے قرار دے جو یہ ا قرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے تاکہ اس کی تصدیق میں مہیں شکفے شبرات من مواور اس كے سيدھے داستہ ہے دو كردانى كاخيال بھى سانے باتے اسالله إمحد اورأن كى آل بررهست تانل فرا اور میں ان لوگوں ہی سے قرار دیے جو اس کی رسیان سے وابسته اورمشتبه اموریس اس کی محکم بیاه گاه کاسهارا لیتے اوراس کے بروں کے زرسایہ منزل کرتے، اس کی منع درختاں کی روشنی سے ہرایت باتے اور اس کے فود کی ورخشندگی کی بیروی کرتے اور اس کے جراع سے جاع جلاتے ہیں اوراس کے علاوہ کسی سے بدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ بارِ الما اجس طرح تونے اس قران ك ذرىيه محمدٌ صلى السُّرعلي وأكمر والم كو ابنى رسُما في كانشا بنایا ہے احداک کی آل کے ذریعیر اپنی رضا وخوشنودی كى دائين أشكاره كى بي يونهي محتر اوران كى آل بررت نازل فرا اور ہارے لئے قرآن کوعزت بررگ کی بلندیا منزلون يك سنيخ كاوسيله ادرسلامتى كيمقام كك بلند مونے كا زينه اور ميدان حشرين نجات كو جزاين پانے کاسبب اور مل قیام رہنت کی معتول کک پہنچنے كا درىعد قرار دے - اسے الله ! محر اور اك كى آل بر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ گناموں کا بھاری برجھ ہارے سرسے آبار وے اور نیکو کاروں کے ایجھے ضائل وعادات ممیں مرحمت فرما اور اکن لوگوں کے لقش قدم پرمپلام ترے سے رات کے محول اور صبح وشام ری ساعتوں) میں اُسے اینا دستورالعل بناتے

الْخُنَانِ كَدُواجْعَلْنَا مِثَنْ يَفُوْرَكُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْهِ لَكَ حَتَّى لَا يُعَارِضَنَّا الشَّكَّ فِي تَصْيِينُقِم كَلا يَخْتَلِحَنَّا الزَّنيعُ عَنْ تَعِمْدِ طَرِيْقِهِ ٱللَّهُ كُم صُلِّ عَلَى مُتَحَمَّدِ قَالِهِ كَاجْعَلْنَا مِتَّنُ بُعْتَصِمُ بِحَبُلِم وَ بَأُوك مِنَ الْمُتَكَابِهَاتِ إِلَى حِزْرِمَعْقِلِم كَيْشِكُنُ فِي ظُلِّ جَنَّاحِيهِ كُ كالمتوى يضوء صباحه وكأترى بِتَبَكُّمِ إِسْفَارِهِ وَ يَسْتَصْبِحُ بِيضِبَاحِهِ وَلاَيكُتُمِسُ الْهُلْى فِي غَيْرِمُ ٱللَّهُمَّ وَكُمَا لَصَبْتَ بِمِمْحَتُنَا عَلَمًا لِلتَّالَالَةِ عَلَيْكَ وَ انْهَا جُتَ بِالِهِ شَبُّلَ الرِّضَا إكيتك فَصَلِ عَلى مُحَتِّدٍ قُو الدِرِوَ الْجَعَلِ الْقُرُانَ وَسِيْلَةً ۚ لَنَا إِلَىٰ كشرَف مَنَا ذِلِ الْكَرَامَةِ وَسُكَمًا نَعُومُ فِيْهِ إِلَىٰ مَعَدِلِ السَّلَامَةِ وَ سَبَبَ اللَّهُوزَى بِمِ النَّجَاةَ فِي عَنْ صَرِّ الْقِيَامَةِ وَدُرِيْعَةً نَقُدُمُ بِهَا عَلَى نَعِيْمِ وَالِهِ لَهُ قَامَةِ اللَّهُ قَ صَلَّ عَلِى مُحَكَّدٍ وَإلِهِ وَاحْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ ٱلْكُوْنَ إِرِى هَبْ كَنَا كَمُسْنَ شَمَا يَعِلِ الْاَبْرَامِ وَاتَّفُّ مِنَا أَثَارَ (لَكُوْيُنَ قَامُوْ (كَكَ بِمِ الْكَاءُ الكَيْلِ رًا ظرَاتَ النَّهَارِ عَتَّى ثُكُمْ إِنَّا مِنْ كُلِّ دَنِي بِتَطْهِيْدِم وَتَنْقُفُو بِسَا

ہم تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلہ سے تو ہمیں مراكودگى سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے تعش قدم پر میلائے، جنہوں نے اس کے نورسے روشنی ماسل کی ہے۔ اوراميدون في انهي عمل سے غانل نہيں موف دياكم انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تب ہ کردیں کے الله! مِحَدُّ اور أَك ك أَلَّ بررحمت نازل فرا اور قراك کو رات کی ماریکیوں میں ہمارا مونس اور شیطان سے مسترو اوردِل میں گزرنے والے وسوسول سے نتھبانی کرنے اور ہارے قدموں کو نا فرانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دیے والا ادر بهاری زبانوں کو باطل پیما ئیول سے بنیریسی مرض کے گنگ کروینے والا اور ہمارے اعضاء کوار لکا گناہ سے باز رکھنے والا اور ہاری تفلیت ور برتی نے بس دفر عبرت دینداندوزی کو تهر کرد که ایم است بھیلانے والا قرار دے تاکہ اس کے عجائب ورموذکی تقبقتوں اور اس کی متنبر کرنے والی شانوں کو کم جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آھيے ہيں ہمارے دلول ميں اُمار دف اب الله! مخدُّ اوراً ن كي آلٌ پررحمت نازل فرا اورَّأَن ك ذريعه بهارس ظامركوميشه صلاح ودمثرست ألاستر ركه اور بارسفميركي فطرى سلامتى سيفلط تصورات کی وخل در اندازی کو روک سے اور مارے ولول کی ک نتوں اور گنا ہوں کی آلودگیوں کو دھودے اور اس کے ذریعہ ہارے پراگندہ ائورکی شیارہ بندی کر اور میدان حشر می هاری عباستی هو نی دو مپرون ک<sup>ی</sup>ش وتشكى كجفاوك اورسخت خوف مراس كے دل جب قرول سے اٹھیں توہیں امن وعانیت سے مانے يبناوے-اسالله! محدّاوران كى اَلْ يروحت

اِتَارَاكَذِينَ استَصَافَ السِنُورِةِ وَكَوْ يُلْمِهُمِ الْآمَلُ عَنِ الْعَمَلِ نَيُفْظُعُهُ مُ بِخُنَاعٍ عُرُورٍ ﴿ اللَّهُ يَّ صَلِّ عَلَى مُتَحَبَّدٍ قَ الْمُ وَ الْجَعَلِ الْقَرُّانَ كَنَا فِي ظُلُو اللَّبَا لِيُ مُونِسًا وَمِنْ كَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ وعَظَرَاتِ الْوَسَادِسِ عَادِسًا كَ رِرَقْ مَامِنًا عَنْ تَفْلِهَا مِنَ الْمُعَامِينَ عَايِسًا وَلِأَنْسِنَتِنَا عَنِ الْمُحَوْضِ في التاطِلِ مِنْ خَيْرِ مَا انْدِ مُغْرِسًا وليجوارجينا عن الخلواب الأثام نَاجِمًا وَلِمَا كَلَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفَّحِ الرُعْتِبَارِ كَاشِرًا عَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوَيِنَا مَهُ عَجَانِيهِ وَنَوَا جِوَامُثَالِدِ الَّذِي صَعَفَدِ البجبال التكاسى على صَلاَبَتِكَ عَنِ احْتِمَالِمِ ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُعَيَّرٍ وَالِهِ وَأَدِمْ بِالْقُرُانِ صَلَاحَ ظَا هِمِنَّا وَاحْجُبُ بِهُ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحْكَةِ ضَمَا لِيُرِنَا وَاغْدِلْ بِهِ ويهى فالموينا وعكافي أوزارنا والجمئم بِهِ مُنْنَشَرُ أُمُتُوبِ نَا وَ ٱرْدِبِهُ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَكَيْكَ فَطَهَاءَ هَوَ إِجِينًا وَإِنْسُنَا بِمِ مُحَكِلُ الْأَمَانِ يُوْمَ الْفَدَعِ الرَّكْبَرِ فِي مُشُّومٍ الْكَارِ فِي اللُّهُ مِّرْمَالُ عَلَىٰ مُتَحَمَّدٍ وَ اللَّهِ والمجاثر بالقنوان تحاكننا من عكام

نازل فرما اور قرآن سے ذربعہ فقرو احتیاج کی وجہسے هاری ختاگی و بد مالی کا بدارک فر ما اور زندگی کی کشائش اور فراخ روزی کی اسود کی کا رُخ ہارے جانب بھیر دے اور بڑی عا ماست اور بست اخلاق سے ممیں مودر كردك اوركفر كرم كرم على كران كران اور نفاق الكيز چروں سے بالے تاکہ وو میں قیامت یں تری خوشنودی وجنت کی طرمن برطهانے والا اور ونیاسی تری ناراضگی اور مدود شکنی سے رو کئے والا ہو اور اس امر برگواه موکر جو چیز تیرے نز دیک علال تقی اسے طلل جانا اورجو حرام تھی اسے حرام تجھا۔ اسے اللہ! محد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرط اور اس قراک ر مع دسیارے موت کے سنگام نزع کی اذیتوں کانے تعدیہ سے رہے ہے۔ کوسنحقیوں اور جاں کنی کی لگا تار پہیکیوں کو ہم پر اسان فرما جب کرجان گلے تک پنج جائے اور کہا مائے کہ کوئی جھاڑ پیونک کرنے والاہے ( ہو کچھ تدارک کرے) اور ملک الموت غیب کے پروسے مچیر كرقبق وص كے لئے سلمنے اُئے اور موت كى كان یں فراق کی دہشت کے ترجوڈ کر اسے نشانہ کی ذر پرر کھے اور موت کے ذہریے جام می زہر الاہل گھول دے اور آخرت کی طرف ہمارا پل چلاوم اور کوچ قریب ہو اور ہادے اعال ہاری گردن کا طوق بن جائیم اور قبریل روز سشرکی سامت تک أرام كاه قراريا مي - الما تلر! محرّ اوران كى ألى رحيت نانل فرما اور کېنگي و پوسيدگي کې گھريس اتر في اورمتي کی تہوں میں مرت کک بواے دہنے کو بھادے منے مبارک كرنااور ونياسه منه مودث كع بعد قرول كوبها وإجهاكه بنانا اور اپنی رحمت سے ہمارے کیے گور کی منگی کو کمتنادہ

الإملاني وستى النيكاب رغدالعكي مخضب سعة الكانكان ويجتبنا ببر الطَّرَآيْبَ الْمَنْ مُوْمَةً مَعَكَ (فِي الأخكاق واغصنا يبرمن هُوَّة الْكُفْرِ رَدُواعِي النِّفَاقِ حَتَّى يَكُوكَى كنًا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى رِضْحَ اللَّهُ وَيُعِنَانِكَ قَائِمُ ا وَكَتَا فِي اللَّهُ ثَيَّا عَنْ مُسْخُطِّكَ وَتَعَكِّرِي مُعَكَّوْدِكَ وَالْجِمَّا وَ بِمَا عِنْدَكَ بِتَعَيِيْلِ حَلَالِم وَتَخْرِيْمِ حَرَامِهُ شَاهِنَّ اللَّهُ مُ صَلَّعَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَهَوِّنَ بِالْقُرْانِ عِنْكُ الْمَوْتِ عَلَىٰ أَنْفُسِتًا كَحَرْبَ اسِّيَاقِ وَجَهُلَا الْكَرِيْيِنِ وَ تَرَادُنَ التِصَفَادِي إِذَا بَكَغَتِ التِّفُوْسُ التَكَاقِي وَقِيلَ مَنْ مَان وَعَجُلْي مَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ يُعَجُّبِ الْعُيُونِ وَكَمَا هَا عَنُ قَوْسِ الْمُتَنَايَا بِأَسْهُو وَحُشَةِ الْفِرَاقِ وَدَاتَ لَكَا كُمِنَ دُعَافِ الْمَوْتِ كَاسًا مَسْمُوْمَهُ الْمَنَّ أَنِ وَدَنَا مِثَا إِلَى الْاجِرَةِ رَجِيْلُ مَا نُطِلَا يُ كَصَارَبِ الْآعُمَالُ تُلاَئِن فِي الْإِعْنَاقِ وَكَانَتِ الْقُبُوْمُ هِي المتألى إلى مِيتاب يؤمِر التكوي ٱللهُ عَلَى مُتَحَمِّدٍ دَّ اللَّهِ وَ بَارِكُ كَنَا فِي حُلُولِ كَادِ الْرِبِلِي وَطُوْلِ التقامة بين أظباق التكاى الجعَلِ الْقُبُومُ كَعُمَّ فِرَاقِ اللَّهُ نَيَا

كرديا اورحشرك عام اجماع كع ساعفه مال مهلك تناموں کی وجرسے ہمیں مسوار کرنا۔ اور اعال کے بیش برنے کے مقام پر ہاری ذکت و خوادی کی وضع پر رحم فرما نار اورجس ون جہتم کے بیل برسے گرزنا موگا، تو ال كے لط كھوانے كے وقت ہادے و محملًا تے ہوئے قرموں کو جا وینا اور قیامیت سے دِن میں اس سے ذرىعير سراندوه اورروز حشركى سنت سولناكيوك فات دیا۔ اور جب کرحسرت و ندام ت کے دِن ظالمول کے چېرے سياه موسكے بارے جيروں كو نوران كرنا اور مونين کے دلوں میں ہاری محتت بندا کرف اور زندگی کو ہار الئے دشوار گزار مر بنا-اسے اللہ! محمر بو تیرسے فاص بندسے اور رسول میں ان پر رحمت نازل وا مجس طرح انہوں نے تیرا پیغام مینجا یا، تیری شریعیت کو وا تنج طورسے سیش کیا اور تیرہے بندوں کو بندوسیت كى- اس الله! تارس نى صلى السعلية الهوام كوفتيك کے دن تمام بھیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقراب ترو شفاست کے لیا ظاسے برتر، قدر و منز است کے لیا ظاسے بزرگ تراورجاه ومرتبت کے إستبارسے مماز تر قرار رے۔اے اللہ! محد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فره اور اکن کے ایوان رعزوشرف، کو بلند، اُن کی دلیل و ہر ہاں کو عظیم اور اُک کے میزان ڈمل کے تیه) کو بھاری کر دے۔ ال کی شفاعت کو تبول فرما ادراک کی منزلت کواپنے سے قریب کر، اُن کے جہرے کوردشن ، اُن کے نور کو کا مل اور اُک کے درجر کو ملند فرائ اور میں انہی کے آئین برزندہ رکھ اور انہی کے دین بر موت دے اورانہی کی شاہراہ پر گامزن کر اورانہی کے لاسته برحلا اوربهين أك كے فرانبرداروں بين سے قرار

خيرَ مَنَا دِلِنَا وَاقْسَاحُ لَنَا بِمُحْمَدِكَ فِيْ ضِيْقِ مَلاحِدِنَا وَلَا تَفْضَعُنَا ني حَاطِنرِي الْقِيَامَة بِمُوْيِقَاتِ أَ عَامِنًا كَ ارْحَةً لِ لَقُرَانِ وَيَعْدِ العَرَّضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِناً وَفَيِّتِ يه عِنْدَ اصْطِرَابِ حِسْرِ جَهَنَّاءَ يَوْمَ أَلْمَتَجَادِ عَلَيْهَا زُكُلُ أَفْدَامِنَا وَلَجِنَابِهِ مِنْ كُلِّ لَكُرْبِ يُوْمُ الْقِيْمُةِ وَشَلَا إِيْنِ الْهُوَالِ يَعْمِرِ الطَّامَّةِ وَبَتِيضٌ فَرَجُوِهَنَا كِوْمَ ۚ تَسْتُوذُ وُجِيعُ الظُّلَمَةِ فِي يَوْمِ الْمُسْرَةِ وَالنُّنَهُ امْرِوَا خِعَلْ لَكُنَّا فِي صَّلَّ وَي اتُسْتُونِينِنَ وُدًّا وَلَا تَعْيَعُلِما لَحَيْوِةَ عَكَيْنَا كَكُنُ إِللَّهُمُّ صَلِّكَ عَلَى مُحَمَّدِهِ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا بَكَعَ رِسَالَتُكَ وَجَسَءَ بِالمُولِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَبِيِّنَا صَالُوتُكَ عَكَيْرِ وَعَلَىٰ الْمِ بَرُمُ الْقِيَّا مَرِّا قُرْبِ النَّهِينَ مِنْكَ مَجْلِسًا وَإِمْكَنَاكُ وَمِنْكُ شَفَاعَةً وَ رَجَلَهُ فَوَعِنُهُ كَ نَنْ رَا كَ أَنْ يَهُمُ هُوْعِنَكُ جَاحًا ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدِ قَالِ مُعَنَّدٍ ؿؘؙۺڗۣؽ۫؉ڹؙؽٵؽڒ*ؙڮ*ۼؖڟؚؠٝۺؙؚۿٵٛؽڒؙڎؙٚڟؚؖڷ مِيْرَا نَدُ وَتَقَبَّلُ شَفَاعَتُ ۗ وَتُكِرِّبُ وَسِيْلَتَهُ وَبَيْضٌ وَجَهَكُ وَ إَيْقَ لُوْرَهُ وَإِرْفَعُ دَمَّجَتَهُ وَٱحْيِنَا عَلَى سُنَّتِم وَتُونَّنَا عَلىمِلَّتِمِ وَنُعَدُّ بِنَامِنْهَاكِمُ كاشكك بِنَا سَبِيْلَةُ وَاجْعَلْنَا مِنْ

وسادراک کی جائوت ہیں صفر کراور اُک کے حوض پر
امدان کی اُل براہیں رحمت نازل فرماجس کے ذریا ہم اور اُن کی اُل براہیں رحمت نازل فرماجس کے ذریا ہم اور اُن کی اُل براہیں رحمت نازل فرماجس کے ذریا ہم اور اُن کی اُل براہیں وحمت اور عظیم فضل واصان ان اس کئے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل واصان کی تبلیغ کی ۔ تبری اُن ہوں کو بہنچا یا ۔ تبرے بندوں کو بہنو نفیوں نفیوس کی تبلیغ کی ۔ تبری اُن ہوں کو بہنچا یا ۔ تبرے بندوں کو بہنو اسے مہتر ہوجو تو نے مقرب ذشتوں برای جزا دے ہو تاری برای جزا سے مہتر ہوجو تو نے مقرب ذشتوں اور برگزیدہ مرائی جزا سے مہتر ہوجو تو نے مقرب ذشتوں کی جند اور برگزیدہ مرائی جوال کی ہوء ال براور اُن کی رحمیں اور برگزیدہ اُن برادر اُن کی رحمیں اور برگزیدہ اُن کی رحمیں اور برگزیدں اُن کے مثابی مالی ہوں ۔

اَهُلِ كَاعَتِم وَاحْشُرَنَا فِي زُمُرَتِم وَ
اَوْهِ وَنَاحُوْمَعُهُ وَاسْقِنَا بِكَأْسِم وَصَلِّ
اللَّهُ مَعَىٰ لَحُنْهُ وَاللَّهِ صَلَّوَةً تَبُلِقُنْ عِمَا
اللَّهُ مَعَىٰ لَحُنْهُ وَاللَّهِ صَلَّوَةً تَبُلِقُنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَعْلَاقًةً وَفَهْ لِكَ
اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ وَاجْدِهِ بِمَا بَلَعُ مِنْ المَاتِكَ وَفَهْ لِكَ وَفَهْ لِكَ وَفَهْ لِكَ وَفَهْ لِكَ وَفَهْ لِكَ وَفَهْ لِكَوْمُ اللَّهُ وَاجْدِهِ بِمَا بَلَعُ مِنْ المَاتِكَ وَفَهْ لِكَوْمُ اللَّهُ وَاجْدِهِ بِمَا بَلَعُ مِنْ المَاتِكَ وَفَهْ لِكَ وَفَهُ لِللَّهُ وَاجْدِهِ بِمَا بَلَعُ مِنْ المَاتِكَ وَفَهُ مِنْ المِنْ المَعْلَمُ وَفَى صَلَىٰ المِنْ المَعْلَمُ الْحَلِي المَعْلَمُ وَالْحُلُولُ وَفَعَى المَنْ فَى سَبِيلِكَ الْمُنْ المَعْلَمُ وَعَلَىٰ المِنْ المَعْلَمُ وَعَلَىٰ الْمِنْ مَلَكُمْ وَعَلَىٰ الْمِنْ الْمُنْ الْمُفْعِلَقِيْنَ الْمُفْعَلَمُ وَعَلَىٰ الْمِنْ الْمُنْ الْمُفْعَلِقُونَ الْمُفْعِلِي الْمِنْ الْمُفْعِلُولُ وَلَهُ مِنْ وَمَعْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُنْفِي الْمِنْ الْمُفْعِلُولُ وَلَا الْمُفْعِلُولُ وَالْمُنْ الْمُفْعِلُولُ وَمَنْ الْمُفْعِلُولُ وَالْمُؤْمِنَ وَمَعْمُ الْمُلْلِي الْمُفْعِلِقُ الْمُنْهِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُنْهُ وَلَيْ الْمِنْ الْمُفْعِلُولُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُنْ وَلَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلِمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلِمُلْمُلِلُولُولُ وَلِمُلْمُولُولُولُولُولُولُولِ

ید دنما، دنما، دنمان ختم قراک کے نام سے موتوم ہے جے ام علیرالسلام قرآن مجیز ختم کرنے کے بعد بڑھتے تھے دہذا اس دنماکو ختم قرآن کے بعد بڑھنا چاہئے۔قرآن مجید بندو نصاری مکم و موا عظ، عبروا مثال اور اسکام شریعت کا سرحتی ہے اس ایم اس پڑھنا، سننا اور اس میں خور وفکر کرنا ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ جن نجیر ادشا و باری ہے فاقد و کہ اما تیسد میں القرآن مینا باکسانی قرآن بڑھ سکوا تنا پڑھ لیا کو ہ اس سلسلہ میں امادیث بھی بڑی کڑست سے وارد مہوئی ہیں جن میں تلاوت قرآن کے اجرا تواب کا ذکر اور اس کے مؤرب وطلوب ہونے کا تذکرہ ہے۔ جنا نچر صفرت ایم بین ابن کی علیم السلام کا ارشاد ہے :۔

من قراً به من کتاب الله عزوجل فی صلوته قائماً بکتب له بحل حرب مائد صنه فان قراها فی غیرصلو ه کتب الله له بکل حرب عشر حسنات وان استمع القران کتب الله بکل حرب صند وائم نم القران لیگر صلت علیه الملاطکة حتی یصبح وان ختمه نها راصلت علیه الحفظة حتی یسی و کانت ہراکس چیزے مہترہے جوزین واسان کے

لددعوة ستجابة وكان خيرالهمآ بين المسماء والارض-

مفصد تلادت مرت بینهی ہے کرز بان برالفاظ قراک جاری ہوجائیں، بیکراصلی قصدیہ ہے کہ ال الفاظ کے ذریعیر قران كے تعلیمات دل دماغ بی محفوظ موجائی اوراخلاتی افادیت اور علی بصیرت كا باعیث موں اور زندگی كوئ وصدات كرسائيرين وهال دي-اس من ضرورت ہے كه تلاوت كيموقع پر ان أداب و شرائط كولمحوظ و كھا جائے جوائ مفعد كي صول مي معين أبت برت مي بين نجري أواب كيد ظا مرسي متعلق بي اور كيد باطن سعد ظاهرى أواب يه أي كه تلادت كے وقت باوضوا ور رُوننبلہ مو، اوب واحرام كے ساتھ قرآن عبيد كو كھول كرساستے ركھے اور تلاوت سے يہلے اعود ما الله من الشيطن الرجيع سنك اوراً واذكونة زياده أُوني كرس اورنة زياده دهيما- البتر اگر نمودور ما كا اندنشه و تو پیر جیکے چیے بڑھے۔ فارج حروف كالحاظ دركھے۔ وقف كے محل پروقف كرے بطبر طهركواس تے مجلے ادا کرے اور ممکن موتو خوش الحانی سے تلادت کرے مرآواز میں امّار جیڑھاؤ اور غنا کی کیفیت پیلاً منہونے بلئے چا نجد مينير إكرم صلى الله عليه و الهوسم كا ارشاد اله :-

قرآن كوعرب كمحن ادراث لهجرمين بطرهد اور فاستول

اقبرواالقران بالحان العرب وأصواتها وایاکه و لمحون اهل لفت و اهل البائر اورگنه گارس کے طرز ولحن میں نر بیر هو یک

حب دوران تودن ين اليي أيت برنظر بيس جوعذاب دوعيد بيشتل موتوالله تعالى كوفندب سعيناه المنكف اور مالم أخرت كى كسى نعمت و بخشائش كا ذكر أفت تواس كے لئے اللہ تعلیا کے سلمنے دامن مجيلائے۔ وَعَا وَ استغفار کے سلسلمیں کوئی آیت آئے تو وُما واستغفار کرے آیہ سجرہ بڑھے تو فوزاسجدہ کرے ادر تین ون سے کم عرصری بورے قرآن کوخم نزکیے اور جب کوئی سورہ خم کرے تو سے :- صدق اللہ العلی العظیع و بلغ م سول الكرديد اللهم انفعنامه وبادك لنانيه الحمد للله رب العالمين - اورجب بورس قر في كوخم كرب تروكائ ختم القراك برسع - يه آواب و مي جن كا تعلق صرف ظاهر سے سے - اور و اواب جن كا تعلق ضمير و ووران اور

بیلے میرکہ قرآن مبید کی عظمت و تقدیس کو نظریں رکھے اور اس کا عام کتا بوں کی طرص طالعہ نہ کرسے ملکہ اپنے ذکن پہلے میرکہ قرآن مبید کی عظمت و تقدیس کو نظریں رکھے اور اس کا عام کتا بوں کی طرص طالعہ نہ کرسے ملکہ اپنے ذکن میں بیقسقر قائم کرے کریر کتاب جواس وقت ایک مجرعہ کی صورت بیں اس کی نگا ہوں کے سامنے ہے ایک فتت لوچ محفوظ کی ڈٹ تھی جو مکٹ این سے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ رآ لہولم کے قلب مبارک پر نازل موٹی اور پھران کی زبان سے نکل کوف عالم کو رقمی جو مکٹ این سے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ رآ لہولم کے قلب مبارک پر نازل موٹی اور پھران کی زبان سے نکل کوف الك كرتى يولُ ال مك بنبي ہے جب يعظن ول من كركے كى تو فكرونظرى داہ أسان بوعائے كى اورايك المين ت مند ذہنیت مشکیل باجائے گی جوافلاق دروحانیت سے اٹرات کو تبول کرنے برآ مادہ کرے گی -

دوسرے بیر کم اس کے نازل کرنے والے کی عظمت وجلال کا تقسور کرے کر جوئش ولوے ، زمین واسمان ، جاند اسورج دریا، پہاڑ، مزمن کا مات کی ہر چیز پر محیط سے اور ہر فقیم سے فقیم تر اور ہر مفلت سے اس کی مفلت بالا ترہے اور کوان یں شار مرکب اور ندان صفتوں کو اپنے پر منظمت کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس موقع پر الشرقا لاسے وُما کرے کوہ موثین کے منقات سے منقلات کے تالاوت کرے جم میں اسی آبیت کی تلاوت کرے جم میں اندر الشرقا الدین کے تالاوت کرے جم میں اندرا اور کنہ کادوں کی مار مجھے کہ جن لوگوں سے سے خطاب سے اور جہ میں بر تبنیہ و مرزئش کی جاری ہے آئ میں ایک فرد وہ بھی ہے ۔ اس منظے الشرقا لاسے تو ہر دانا برت کرے اگن ہوں سے مفرقت چاہے اور میں کی توفیق مانکے تاکہ خلافہ مالم اسے قرآن پیمل کی توفیق مانکے تاکہ خلافہ مالم اسے قرآن پیمل کرنے دالوں میں شار کرے اور شفاعت قرآن اُسے نصیب کرے۔

## دُعائے روبیت ہلال

اس فرا نرداد المرحرم عمل اورتيز دو مخلوق اور مقرره منزلول ی میکے بعد دیگے وارو ہونے اور فلک نظم د تدمیس من تعرب كرف ولك كي اس ذات برايان لاياجس ني تبرك ذربعه ماريكيول كوروش اور دهكي تهيي چيزول كواشكارا کیا اور تحجهے اپنی شاہی و فرما نروا کی گی نشا نیوں میں سے ایک نشانی اور اینے غلب فراقتدار کی علامتون میں سه ایک ملامت قرار دیا اور تھے بڑھنے، گھٹے، نکلنے، يهين اورجيك كهناف سي تسخير كيا- ان تمام مالات مي تو اس کے زیرِ فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب رواں دوال سے۔ تیرے بارے ہیں اس کی تدبیب رو کارسازی کتنی عجیب اور تیری نسبت اس کی صناعی کتنی لطیف تھے ہیشں آیندمالات کے لئے نئے مہینہ کی کلید قراد دیا۔ تواب میں الله تعالی سے جومیرا پرور دگار اور ترا رورد گارا ميرا خالق اور تيرا خالق ميرانقش أرا اور تيرانتش آراءاور میرا مورت گراور تراصورت گرہے سوال کرتا ہوں کہ وه رحمت نازل كرے محت شداور أن كى أل يراور تھے ایسی برکت والا میا ند قراد وید ، جسے دنوں کی گروشیں زائل مركسكيں اور اميى پاكسيسنرگى والاجھے كماہ

وَكَانَ مِنْ دُعَاتِهِ عَلَيْهِ السَّكَرِمُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ ؛

أَيُّكَا الْفَلْقُ الْمَطِيعُ الدَّآمِيُ السَّرِيْعُ الْمُتَكَرِّدُ فِي مَنَا زِلِ النَّقْوِيرِ الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكِ التَّدْبِيْرِامَنْتُ بِمَنْ نَوَّرَبِّكُ الظَّلُو وَٱ وْضَحَ بِكَ الْبُهُ حَرِيجَعَكُ الْهَا مِينَ الْهَاتِ مُلْكِم وَعُلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِهِ كَامُتَكَمَّنَكَ بِالرِّيَادَةِ كَالتَّقْصَانِ كالظُلُوع وَالْالْكُولِ وَالْإِنَارَةِ الكُسُوْنِ فِي كُلِّ ذَٰ لِكُ } ثَتَ لَهُ مُطِيّعٌ وَ إلى إِذَا دَتِم سَرِنْعُ سُبَعْتُمُ مَا اعْجَبَ مَا دَبِّرُ فِي أَمْرِكَ وَ الْطَفَ مَا صَنَعَ في شَانِكَ جَعَلكَ مِفْتَاحَ شَهْرٍ جَادِثٍ لِاَمْدِ عَادِثٍ كَأَسْتُلُ اللهَ رُبِّي كُرُبُكَ وَخَالِفِي وَخَالِقَكَ وَمُقَاتِرِي ومُقَوِّرُكُ وَمُصَوِّرِيْ وَمُصَوِّرِيْكَ أَنْ يُصَلِيّ عَلَى مُحَكِّيهِ وَالْهِ وَٱنْ يَجْعَلُكَ هِلَالَ بُرُكَةِ لَا يَمْعُمُ فَهُمَّا الْوَيَّامُ ك كَلِمَارُةً لَا تُن يِّنَهُا الْأَثَامُ خِلالَ

أَمْنِ مِنَ الْأِنَاتِ وَسَلَامَةِ مِنَ التُّميِّاتِ هِلَالَ سَعْدِ لَا نَصْرِ فِيْمِ وَيُبِينِ لَا مُكَانَ مُعَامَّ وَيُسْرِ كَا يْهَانَ جُهُ عُسُورُوَخَيْدٍ لا يَشُوْلُهُ هَرُّ هِلَالَ الْمَنْ وَإِيمَانِ وَنِعْمَاتِ وإخسان وسكامة ورشكام اللَّهُ قُ صَلِ عَلَى مُتَحَمَّدِ وَالِم وَ اجْعَلْنَا مِنْ آرُفى مَنْ طَلَعَ عَلَيْر كَانْكُا مَنْ نَظُوَ لِكَيْرِوَاسْعَكَ مَنْ تَعَكِّدُ لَكَ نِيْهِ ۚ وَ وَقِفْنَا نِيْهِ يلتَّوْبَةِ وَاغْضِمْنَا فِيهُ مِنَ الحَوْرَبِةِ وَاحْفَظْنَا مِنْ مُبَاشَوَةِ مَعْصِيَتِكَ وَ أَوْنِ عَنَا فِيتِ المكرنفترك كالبشنا فيثب جُكَنَ الْعَافِيَةِ وَٱتُوحُ عَكَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيْهِ المِنْكِ إِنَّكَ الْمُثَانُ الْحَيِينُ -وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَكَّدٍ كَرَّالِهِ الطَّيِّيبِينَ الطَّاهِرِينَ -

كى كتافين آلوده مذكرسكين الساجا ندجو افتول سے مری اور برائیوں سے محفوظ مو۔ مراسر من سعادت کا عاندجس مي ذرانوست مربه واورسرا با خيرو بركت كا يا ندجيے تنگى وعسرت سے كوئى لىگاؤ ند ہواورايسى آسانی و کشانش کاجس می دشواری کی آمیزش مر اوا الميسى تعبلائي كاجس مين برائي كاشائبربة مور عزص مزابا امن، امیان ، تعرت رحس عمل رسلامنی اوراطاعیت و فرانر داری کا جاند مرو، اے اللہ! محرِّ ادر اُن کی آل بہ رحمت نازل فرما اور جن جن بريراينا بمرتوط الما أن سے بڑھ کر ہمیں خوشنود اور جوجو اسے دیکھال سب سے زیادہ ورمت کاراور جو ہواس مہینیر ہی تیری عباد كريان سب سے زبادہ خوش نصيب قرار دے۔ اور ہمیں اس بی قربہ کی ترفیق دے اور گنام بول سے دور اورمعصیت کے ارتکاب سے محفوظ ریکھے-اور ہارے دل میں اپنی نعمتوں پر ادائے شکر کا ولوںہ پیدائم اور ہمیں امن وعافیت کی سپر میں ڈھانپ ہے اور اسس طرح مم پراپنی نعمت کو تمام کرکه تیرے فراتفن اطاعت كوبورك طورسے انجام ديں لينك تونعنول كالبخشن والا اور قابل سائش بلے۔ رحمتِ فراواں اول کرے اللہ محدُّ اور اکن کی پاک و پاکیزه آل بیر-

طلوع بلال کامنظراتنا دککش ہوتاہے کر جب سورج کی شعاعوں کو اپنے دامن میں میدی کے رسمین پردوں میں سے جھا گئا ہے تواکی دنیا کی نظری اس کی طوت اکھ جاتی ہیں اور انھواس صابغ حقیقی کی بارگاہ ہیں بلند ہوجاتے ہیں جس نے ایک برخوا گئا ہوں کا مرکز بنا یا اور اس کی راہ پیما ٹیوں اور آ تار جرخوا کو کی مختلف تبدیلیوں جس نے ایک برخوا کی مختلف تبدیلیوں نظرافروزی کا سامان کیا جرکھ می بلال ہے اور کھی فرر کھی جدرہے اور کھی گرد برزوال کھی رات کے بیلے حقے ہیں دوشاں ہے تو کھی رات کے بیلے حقے ہیں دوشاں ہے تو کھی رات کے آخری صقد ہیں کھی خطوا د تھا دکی طوف سرگرم سکرہ ہے تو کھی ترزل و انحطاط کی طرف ما مل کھی نظروں کے سامنے میں مور اس کے ایک کی بینا ٹیوں مک فور وروثنی بھیل جاتی ہے تو کھی نظروں کے بینا ٹیوں مک فور وروثنی بھیل جاتی ہے تو کھی نظروں سے خلے کرزین کی بینا ٹیوں مک فور وروثنی بھیل جاتی ہے تو کھی نگا ہوں سے دلے کرزین کی بینا ٹیوں مک فور وروثنی بھیل جاتی ہے

ادر کبھی برطون اندھیرا جھا جا آاور کرہ کارش گھٹا ٹوپ اندھیار ول میں ڈوب جا تا ہے۔ گریہ قارینی اَبَیدا فزاد اور دوشنی کی بہنا بم ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی اندھیر بھیلیا ہے اس سے بعدروشنی ضرور نمو دار موتی ہے، اور یہ اندھیرا اس کی ملامت بن جا تا ہے کہ اب دوشنی کی نمود قریب ہے۔ چینا نچے ادھر قاری بھیلی، ادھر دلول ہیں اُمیں کی کرن جیکی اور جا ندایک آ دھ دن کی رویوش کے بعد نوروروشنی کا سامان لئے موجود ہوگیا۔ وہی طنطنہ دطمطرات، وہی گردش فضا وسیرا آ فاق، وہی گھٹنا، بڑھنا، پھینا، اُمجرنا۔ غرض جا ندگی یہ تمام کیفتیں اتنی دلفریب ہیں کہ نگا ہیں اس کے نظارہ سے سیر نہیں ہوئیں۔ اور ان گنت صدیوں کے باوجود اس کی کشش دول آویزی میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔ گریا یکسی حن لازوال کا پر تو ہے جو اپنی جابی افروزی سے اس کی شش کو کم نہیں ہونے دیتا اور اپنی تابش جال سے اس کی ضیا و تا باتی کو برقراد رکھے ہوئے ہے کیا جہم ہیں! اس بین مش کو دیکھ کرنفش اکر لئے فطرت کے وجود سے افکار کر سکتی ہے ، ہرگر نہیں ہ

ایں ہمہ آیات روشن آں ہم خلق بدیع مسے کور چننے کورڈ بمیندکودگار خوش را یہ اس کی شنش دول آویزی ہی کا کرشمہ ہے کہ آپ وگل کے بسنے دالے اس پر کمندیں ڈال رہے ہیں ادر اس کی ڈور پائن وسن افردز دادیوں مک پہنچنے کے لیٹے ترطب رہے ہیں کسی کو تا۔

كمندكوتاه وبإزوت مسسن وبام بلند

استفال كياب اورضيارونوري الله واكتسابى كافرق برين نجر ساب ريامن السالكين تحرير كرتے بي: -قال المتكلمون القائر بالمفى لذاته هو متكلمين كاقول م كرج جيز خودس روتن بونيوالى جيزت الفنوء كما في المشمس و بالمفنى بغيره وابستر بو وه منود م بعيد سورج اورج دومرت سردشن هو الذي كما في المقو بعيدة م بونيوالى شريدة فورج جيد قر-

ا م ملايسام ت مزامهٔ دعا يس ما ندس خطاب كياب - اس خطاب كى نوعيت دى جو زان دمكان سے خطاب كى بوتى ب ادراس طرح كا مخاطبه كلم عرب مين ذائع وشائع بداوراسد ايم مغلوق سدتبسر فراياب -اسسدان لوگول ك روبوتى ب برسات أساتى ديونا وك كے قالى تھے اور جاند كواكي ديونا ممجد كراس كى بيستش كرتے تھے عير روج ومنازل میں اس کی گردستوں اور مختلف تبدیلیوں سے اس کے مغلوق ہونے پر کستشہا د کیا ہے۔ کیونکر جرچیز ایک مالت سے دوسری مالت می تبدیل بوتی اور مختلف تغیرات و تطورات کی آما جگاه بنی رستی ہے۔ وہ مخلوق وحادث بوتی ہے اور صروت ایک خالت وصانع کی احتیاج کا بتر دیا ہے۔ بینا نجراس کے بعدالتُدتعالی کی صفتِ خالقیت و دبوبیت کا ذکر فرایا ہے،اوراسےاللہ تعالی کا منلوق ومصنوع اور اس کے اقتدار کی ایک علامت اور اس کے ممر گریستط کی ایک نشانی قرار دیا ہے تا کرجا ند دیجھتے وفت دیم تا ٹر ذہن میں قائم رہے کہ ہراللہ تعالیٰ کی قدرت وعظمت کی گزرگا ہ میں ایک ورہ بے مقدار سے زياده ابميت نهبي ركفنا-لهذا اس كے معاصفے سئی عظمت و تقدليس كا اظهاد منر ہونا جاہتے۔ چنانچہ ائمرائل مبت سے جرومیت الال ے آداب دارد ہوئے ہیں یا ان کے مل سے طاہر موٹے ہیں اُن ہیں سیامر ملحوظِ خاطر دیکھا گیاہے کہ نذ مل وسرا مگند کی صرف التاتق کے سامنے ہوا در اُسے معیفر قدرت کی اکی اکیت اور عظمت اللی کی ایک نشانی کی حیثیت سے دیجھا جائے ۔ مُثلاً سے که دُعاکے موقع برج ندى طون إتھ ياسريكسى اور حقة جم سے اٹ دون كيا جائے - واقعوں كو اسى طرح بلند كيا جائے۔ جس طرح الله نقال كرحضور دما درك وقت ليذك مل ما يزكا أفق كسى طوف مو، وما الميصف والاروبتبله كهوا مو-البترين فتروں میں بیا ندسے خطاب سے ان فقروں کے پڑھنے کے وقت یا مذکی طَوف دُرخ کیا جا سکتا ہے۔ جس مُجَرَّجاً ند دیکھے وہوں سے الگ ہونے سے پہلے دعما بڑھ نے تا کہ قارت کی کرشمہ سازی کا تا تر مفتمل مز ہونے پائے۔ چاند دیکھنے سے بعد معهمف، أب ردال ، سبزه و كل اور فيروزه وعيره ويكي ماكراً مكعول بين تروتا زگى، دلول بين نزسبت أ فري مسرت اورقارت ى عبائب أفرني كاتفتور ببلامو-

ہلال کا اطلاق اگر جے مام طور پر بہل دات کے جاند پر ہوتاہے گر بعض الل لغت کے نزدیک وسری قاریخ کے جائد
کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ اور بعض ہلال کی اُخری شب شبسری طرت کو قرار دیتے ہیں۔ ہلال الهل سے اخوذ ہے اور اہلال کے
معنی اُواز بلند کرنے کے ہوتے ہی اور موبی زبان ہم جس لفظ میں ہائے ہوز اور کلا لا تقم ہو اس میں عواً شہرت و جلند آ وازی
کے معنی ہوتے ہیں اور ہلال کی بھی ہی مورت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے قر ہر طرف شہرت مبیلی جاتی ہے اور زبانوں پر اس کے
ہر جا ہونے گئت ہے۔ یا یہ کہ ہل سے اخوذ ہے جس کے معنی ضعف و کر دری کے ہیں۔ اور یہ چو کو ایک باریک کان کی مورت ہو یہ بین اور یہ جو کہ ایک باریک کان کی مورت ہو یہ بین نظراً تا ہے اس میں ہوتے ہیں وریت ہلال موت دیکھنے ہی پر موقوف نہیں ہے۔ بکر تیس دن پورسے ہو

يرس يوں عزه افتربست ومز دال اگر چاکٹس اَير حب له برخمال

كيس سے مراديك شنبه؛ دوكش نبه اورسرث نبه ان دنول ميں اگر بيلى تاريخ موتو مهينير انتيس كا بوگا- اور چيكش سے مراد چهارشنبه، پنجب عنبه اونيه رجمعه) اورش نبه سے ران دنول ميں اگر بېلى موتو بورسے تيس دن كا موگا- د العلم عندل الله ا

قدرت نے اس جا ندکے ذریعہ گوناگوں نوائد و منافع کا سامان کیا ہے۔ اگر میااں کے فوائد و خواص کو الم تحقیق ہی مائے مانتے ہیں گرکچیے فوائد تو وہ ہمی جن کا مثابرہ ہر کسٹ ناکس کرسکت ہے۔ چنا نچے ہر شخص سے دکھیتا اور جا نتا ہے کہ اس سے مادیک راتیں روشن و منور اور اُس کی روشنی سے ہشیا مرک منود ہوتی ہے اور اس سے طلوع و عزوب، عروج و زوال اور سرو حرکت سے از منرو او قات منف بط ہوتے ہیں ۔ جس سے کا نمات ہم ہم ہنگ اور زندگی کے ہر شعبہ میں نظم و ترتیب قائم ہوتی ہے چنانچہ قارت نے اس فائوہ کی طون تو م و لاتے ہوئے فرایا ہے۔

رف معدال ما مون و مون و مون المان ا

اوفات کی دبندی کاتفتورانسان کے دلیں سورے کے طلوح و تزویب سے بیلی بڑا۔ اس طرح کراس نے سورج کو نسکتے

الد پھراکسے ڈوبتے دیکے ااور طلوح سے لے کرغوب کک کا وقت روض اور عزوب سے لے کر طلوع سک کا وقت تا ریک

پایا تر اس نے ایک طلوح سے لے کر دور سے مطلوع کک کا وقت ذوصوں پر نقسیم کر دیا۔ رکمشن حقتہ کا نام دل بڑا اور

تاریک حقہ کانام دات۔ اب اگر وقت کا صاب ای شب وروز سے چی تو آئی بیجایس سالہ شخص کو ابنی عمر کا صاب

دکانے کے لیے اپنی و مرزار دوسو پیاسس لاقوں اور اٹھارہ مرزار دوسو پیاس دنوں کا صاب رکھنا پڑا۔ اور اگر شف دونر

نیا میت دشوار مہوتا۔ اس دشواری کو اس نے چا ند کے ذریعے دور کیا۔ اس طرح کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک معین دقت پر نکلنا

نوایت دشوار مہوتا۔ اس دشواری کو اس نے چا ند کے ذریعے دور کیا۔ اس طرح کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک معین دقت پر نکلنا

ومعے دور تدینے و تبدل کے مختلف مالات سے گزرتا موالے مرت کے لئے انھوں سے دو کیکٹش ہو جا آسے اور بھراسی ہا کہا و مور سے دور کیا۔ اس طرح میں بی کمبی خلل و نما نہیں ہوتا۔ تو بیا ند کے دو

طلور کے درمیانی عرصہ سے ایک اورون اکی مد بندی کرلی اور اس کا نام مہر رنجریز کیا۔ اب بچاس سال کی مرت کے لئے اٹھارہ مزار دوسو بہاں دنوں کو باور کھنے کی بجائے چھ سو جینے ہی بادر کھنا پڑے ۔ بھرموسموں کے دور کرنے سے ایک اوردت کی طوت قوم بیدا ہوئی اوراس نے دیکھا کہ ایک موسم کے شوع مونے کے بعد دوبارہ اسی موسم کے آنے مک بارہ مرتبہ یا ندطا بع ہو اسے تو اس نے بار مہینوں کی ایک مرت تریز کرنی اور اس کا نام سال موار بب سالوں کے ذریعہ اوقات کی مد بندی موسف کی تواد قابت تماری کی تمام دستوار مایی دور موکشی - جن وگوں نے مدب سے پہلے تشکیل اوقات کی طرف توج کی، دُد الي معرفق وجنا بِداً ارمسركود تي ست بريت مبتاه كرجهال در اكب مبينه ظاهر كرنا ما بست تقع وول بال كي شكل بنا يست تعے ادر ١٠٠ ق م انہوں نے اپنے تہوا وس کے ناموں پر بارہ مہدنول کے نام رکھ کرسال کی مد نبدی کر لی تھی ۔ اور کونان رُوم، مندادر عرب بس مبی قری مهینوں کا حساب رائج تنا-جب اسلام کاللبود موا تو اس نے مبی قری حساب کو برقراد دکھا۔ اور قری مہیزں ہی کے لی لاسے سال کی تحدید کی ادر جہیزں کے گھٹانے پڑھانے اور آگے بیٹھے کرنے سے دوک دیا یکیؤیم زاء مالمیت بن عرب اپنی مقعد باری کے لئے این واستی کے مہینہ کو مؤخر کردستے یا ج کے مہینہ کو پیھیے ڈال دیتے تھے۔ بیسال بند میری کہلا باہے۔ کیونکہ اس کی ابتداء امیرا لمونئین عسلیٰ ابن ابی طالب سے مشودہ سے پینیبراکوم کی المترمليه واكهوتم كى بجرت پردكھى كئى تھى- اگر بهر بجرت كا دا قعرے ارصفركو يسينس اَ يا اور ١٢ر دبيع الاق ل كوائمفرت كادية بن ورُود بُوا، مُرْمِحْم كى ابميت وسنبرت اورشهرالحام بن غايان بون كى وصب ادرابي خيال كه بجرت كا ادادہ محتم می سے تھا، اسے سال کا بہلام مینہ قرار دیا گیا۔ اگر جبہ قمری صاب سیرها سادا اور برتم کے بیج وخم سے باک ہے گراکس میں سروشواری پیش آئ کہ اس کے دربعہ فصلول کی مد بندی نہیں بوکسی -اس منے کہ جو مہینرائ سردی میں اً راج عركرى بن أنا شروع مومائے گا ورجو خزال من ارواہے ور بہار میں آنے تھے گا۔ لہذا مید بنا یا ماسے گا كر كرى كے كون سے ہى اور سردى كے كون سے يكس ميلينے ميں فصل كاشت ہوگى اور كس مہينے ميں كائى جلسے گى - اور مصربوں کو بھی میں دقت میش ا ٹی کیونکران کی زندگی کا انصار کھیتی باڑی پر تھا، اور ایک برسات سے لے کردوسری برسات تک انہوں نے بارہ مہینوں کا حساب لگایا تھا۔ گر رسات میرہ مہینوں سے بعد آنے لگی-اس مخت فررت محسوس سود، کرکی ایبی صورت، ہوتا جا ہیئے کہ گرا در با اور بہار وخزال کے موسم کی حدبندی ہوجائے۔ چنانچے فلکی مطالعہ نے انسان رہائی کی اور اس نے دیجا کہ جاند ہروات کسی ذکسی ستارے کی اس نظر آنا ہے اور چوک با ند کے نظر آنے کی واتیں المفائيس موتى أي- اس لف اس في ال ستارون كى ملامت قرارد مركم فيا ندكى الحما يس منزلين قرار وسعلي-ان مز اوں کو ہندی بن نجیتر کہا با تاہے۔ جراسون، عجرن ، کرتکا، رؤمنی وغیردے ناموں سے مشہور ہی اور عرفی میں ان کے نام حب ذیل ہیں :-

شرطان، بطين، شريا، وبران، هقعه، هنمه، ذراع، نثرة، طرف، جبهه، ذهري، مرفد، عولم، سعل، خراب، معلى خراب، موفد، عولم، ساك الاعزل، غغر، نامانا، اكليل، قلب، سوله، نعالثم، بلع، سعدا السعود، سعدا الاعبيه، فرغ المقدم، فرغ الموحر، مرشاء-

بھراس نے دیکھا کہ منطقۃ المروج برکئی سناروں کے محموم مص بی جنہیں قاعدہ سے ملایا جائے قربارہ مختلف شکیس بن جاتی بیں اور انہی شکلوں کے لحاظ سے ان کے نام رکھ لئے گئے۔ ہندی میں آہیں اس اور عربی میں مرج کہا جا تاہے۔ ہندی نام یہ بیں: میکھ، برکھ بمتھن ، کرک بسنگھ، کنیا ، تلا، برمجھک، وصن ، کم ، کنبھہ بین - اور اسی ترتیب سے عربی نام یہ بین۔ حمل، فور ، جوزا، مرطان ، اسد، منبلہ، میزان ، مقرب، قوس ، جدی، ولو، موکنت ۔

کھران منزلوں کو ۱۳۰۰ ورجوں پرتقتیم کیا اور ہرمنزل ہی چا ندکا قیام ۱۲ درم اور تعریباً اور وقیقہ اور مربی ہی اس کا کھراؤ دودن آٹھ گھنٹ قرار دیا۔ بھریہ دیکھا کہ جس منزل کو چا ندشہان دوز ہیں طے کرتاہے، سورے اسے تقریباً سارون ہیں میں تمام کرتاہے جس سے منزلوں کے دن ۱۹۳ جنتے ہیں۔ لیکن سورے اس مقام پر جہاں سے جبا تفا۔ ۱۹۳۵ و فوں بی پہنچناہے۔ اس طرح کہ تمان تور، سرطان ، است اور سنبلہ ہیں ۱۳۔ ۱۳ دن ، جوزا بی ۱۳ ون رمیزان معقرب، ولوادرون سے میں ۲۰۔ ۱۳ دن اور قوس وجدی ہیں ۲۹۔ ۲۹ دن کو اس منازل کو دورہ شمسی کے دول سے مطابی کرنے کے ۱۳۰۵ و دن کا سال مقر کر لیا اور ہو کو کو ان منزل پوتشہ کہ مطابی کرنے کہ ۱۹ دن کا اصاف ذکر کے ۱۳۵۵ و دن کا سال مقر کر لیا اور ہو کو کو ان منزل پوتشہ کہ معینی کہ دورہ شمسی سال کے باوجود کی مواب برخی کا دورہ کھنٹے مہمنے ۲۳ سیکنٹ ہوتی ہوئی کر اور اسے تبریکیا جانے لگا۔ اور بعن مکوں یک شمسی سال کے باوجود کری کو اور اسے برخی کو اور اسے میں مواب ہوتی ہوئی کر اور اسے میں مواب مواب کو کہ اور اسے این اس کو کہ اور اسے این مواب کو کہ اور اسے این کر کو اور اسے این اس کو کو اس کر کہ اور اسے این مواب کو کہ اور اسے این اس کو کہ اور اسے این اس کو کہ اور اسے این اس کو کہ کہ اور اسے این اس کو کہ کو تراز کر کے اور اسے این اس کو کو اور اسے این اس کو کو اس کو کہ کہ کو تراز کو کو کہ اور اسے این اس کو کہ کا مواب کو کہ کو اور اسے این اسے میں کو اور اسے این اس کو کہ کو اسے اور اسے این اس کو کو کہ کہ کا دورہ سورال کے بوٹ مورہ میائے گا۔ اور اسے کوٹ کو اور ہرسوسال کے بوٹ میں سال آگے بڑھ مبائے گا۔

جنانج ابل کتاب میں سے ایک شخص نے امیرالموسنین علیات ام سے کہا کہ قرآن میں اصاب کہف کے متعلق ہے کہ ولسنوا فی کہفھ ہے مثلث مائے مسنین وا ذرا دوا تسعا (ور فار میں تین سوبرس معہرے اور لوگوں نے نوبرس اور بڑھا دیسے) اور ہارے ہاں کی کتاب میں مرحت تین سوبرس کا ذکر ہے۔ یہ افتان کیوں ہے ؟ حضرت من سوبرس اور بڑھا دیسے) اور ہارے ہاں کی کتاب میں مرحت تین سوبرس کا ذکر ہے۔ یہ اس کئے کہ جب مرسوسال می نے قرایا کہ اور نانیوں کے تین سوبرس عربوں کے تین سونوسالوں کے برابر موتے ہیں۔ یہ اس کئے کہ جب مرسوسالی میں سال کا اضافہ ہوگا تو تین سوسالوں کے بعد نوسوسالوں کا اضافہ ہوتا ہی جائے۔

جن مالک میں بہنیوں کی قرت مسی سال سے کم موتی ہے۔ وہ ان میں دنوں کا اضافہ کرکے اسے مسی سال سے مطابق کرلیے ہیں۔ بنانچراہل مہنداہنے مہنیوں کا حساب چا ندسے کرتے ہیں۔ اس طرح کہ پروا بینی چا ند کے انحطاط سے مہینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اود ہر تمیر سے سال ایک مہینہ کا مہینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اود ہر تمیر سے سال ایک مہینہ کا امنا فرکے اسپنے سال کو مطابق کرلیتے ہیں۔ ترکوں کے مہینے می شار میں قری مہینوں کے بار ہوتے ہیں۔ ترکوں کے مہینے می شار میں قری مہینوں کے بار ہوتے ہیں۔

وُوثِنس وقمركة اتعال سه ابتلاكرتي أور برتيسر يسال ايك اه كالضافه كر ليتية بي- ابلِ فارس ابيض ال كالتلأ تولی آفتاب سے کرتے ہیں-ال کے مہینوں کے نام یہ ہیں-فروردین -اردی بہشت یزواد . تیز-مرواد شہر نور مہر-ابان - آفر وی بہن -اسفندارند-

ین نام مہیتے۔ ہا، ۳ دن سے مردتے ہیں جس سے سال کے ۳۴۰ دن بنتے ہیں ۔ سکین وُه اسفندارند سے آخر ہیں ۵ دون کا اضافہ کرتے شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اور ۱۲۰سال کے بعد ایک مہینہ کا اضافہ کرکے بقایا کمی کو فیرا کر لیتے ہیں۔ اس زائد مہینے کو سندی میں لوزر ترکی میں سوام ٹی ، اور فارمی میں کبیسہ کہتے ہیں۔ روم میں مہینوں کا حساب جاندسے ادرسال كاحباب سورج سے دلكا يا جاتا تھا جب دوم بي جولس سيزر حكم ان موا تراس نے ٢٥ ق م مي دوسيئت دانول کی دوسے سال کی مرت ہ اسرون و گھنٹہ مقرر کی ۔اس طرح کہ فروری سے ۲۹ دن اور یا تی مہنیوں میں ایک مہینہ میں دن کا اور دور اور دی اور جا اور چه گفتوں کی کھیت کے لئے مرجی تھے سال فروری میں ایک دن کا اضافر کردیا۔ اور اپنے نام پر جوکن کے بعد والے جہینے کا نام جولائی رکھا۔ اس کے بعد المسٹس نے جولائی کے بعد والے مہینے کا نام اپنے نام کی اگست رکھا۔ اور فروری سے ایک دن نکال کراس میں بڑھا دیا۔ یہ صاب صدیوں ملتارہ - لیکن سال کی مرت جونکہ ٣٩٥ دن ١ گفته عني اس كئ . به سال كروسه من تولي أنتاب من ٣ دن كافرق بط كيا. چنانچه حب ٢٠٠٠ مين روم کے بیٹت وان اس مند برغور کرنے کے لئے جمع مومے۔ تواس سال تحریل آفتاب ۱۱ر مارچ کو تھی۔ حالا کد ۲۵ ق م جب پرسال رائح مواتفا تو تحريل آفتاب ٢٥ رارج كونفي - انهول نے بتایا كرششسى سال كى مع وت جو كد ٢٥٠٠ دن ۵ گھنٹہ میم منط وم سیکنڈے اور ملی سال کا شارد ۳۹۵ دن ۷ گھنٹر کے حساب سے ہوتا رہا ہے اور مکی سالٹمس سال سے اارمنٹ موارسکنڈ آگے بڑھتار وہے اس لئے یافرق بڑگیا ہے۔ گراس کی تعیمے کی کوئی تر بر د کرسکے۔ آخر سود ہاد میں یا بائے اعظم گر مگیری نے اس کی طون ترج کی او گرزشتہ سالول میں جو دمی وان زیادہ شمار ہوئے تھے۔ كم كرديت اور آئن ك كئے مرتن سول كے دن ٣٩٥ راور يو يقے سال كے دن ٣٩٩ قرار ديئے ياكران جارسالول میں برسال جرہ کھنٹے مہم منٹ 44 سکینڈ زائد ہوتے ہیں ان کی کھیت ہوجائے ۔ گرجب یہ دیجھا گیا کہ اس میں کچیہ فرق بڑتا ہے اس طرح کہ کمی تو بیارسالوں بیں ۲۰ تھنٹے ۱۵ مندے م سیکنٹر کی سوئی ہے اور اصافراکی دن کی مورت میں ۱۲ گھنٹے کا کیا گیا ہے جم سے .. مسال میں ۳ دن کا فرق بط عا ناہے - اس کئے بوری معدی والے سالوں مي صرف اس سال مي اضافه باني ركها كياحو . ٢٠ پر بورا تقسيم مهو جائے تاكد بر طبیعینی والے تين ون كم مهو جائيں۔ ليكن اس صورت میں بھی 4 کاسیکنٹر ہرسال میں بڑھ جاتے ہیں لیر ۳۳۲۳ سال میں ایک دن کے مساولی ہوجائیں گے۔ اس کے تدارک کی میصورت نکائی کئی کر جوسال ... ۲ پر بورا تقسیم موجلے اس میں ایک دن کا اضافر نہیں کیا جائے گا يكن بداكيب دن تو ۲۴ ۱۳۳ سالول مي برخصا تها ادركي چار مزادسال مي ايك دن كى تجوينه ،وكى تراس تخديم مين بي ہزارسالوں میں ایک دن بھر بڑھوجائے گا۔ گر اس کے طل کی ابھی کوئی خاص طرورت مجسوئ نہیں کی گئی ہے۔ مزارسالوں میں ایک دن بھر بڑھوجائے گا۔ گر اس کے طل کی ابھی کوئی خاص طرورت مجسوئ نہیں کی گئی ہے۔ جس سال میں ایک دن کا اضا بر کیا ما تا ہے اس کے مہما پننے کا حساً بی طریقہ سیسے ک<sup>رک ن</sup>د میسوی کومیار تبریم

كرديا جائه-اگرايك بانى رہے نوه ۳۹۵ ون دالا مپلاسال، در باقى رہي نو دد سرا، تين باتى رہي تر تنسا، ادر پر اتعتيم مو حائے تو د ۳۷۷ دنوں كاسال ہوگا - ايسے سال كوليپ كاسال كہا جا تاہيے -

## مُعلتُ استقبالِ ما و مرضان

تما کترلیت ای الترکے کئے ہے جس نے اپنی حمد ا سپاس کی طرف ہاری دہنمائی کی اور ہمیں حمد گزادی میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے اصانات پرٹ کر کرنے دالول میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلہ میں سکو کا دوں کا اجر دے اس انڈوقا کی سے لئے حمد دستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین علاکیا اور اپنی قمت میں سے قراد دے کرا قمیا ذبخشا ادر اپنے لطف فی اصان کی دا ہوں پر چلایا ۔ ناکہ ہم اس کے وَكَانَ مِنْ دُعَا ظِهِ عَلَيْمُ السَّلَامُ إِذَا دُخَلَ شُهُ وُرُمُضَاً ؟ ا

الْحَنْكُونِ الْنَاكُونِ هَنَ الْحُنُومِ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْلِمِ كَنْكُونَ لِإِحْمَا فِم

مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِيَجْزِينَا عَلَى ذُبِكَ
جَنَاءَ الْمُخْسِنِيْنَ وَالْعَمْدُ بِلَهِ
جَنَاءَ الْمُخْسِنِيْنَ وَالْعَمْدُ بِلَهِ
الْكُونَ حَبَانَا بِويَيْهِ وَاخْتَصَّبَ الْمُعَلِّمِ الْمُخْتَصَّبَ الْمُعَلِّمِ الْمُخْتَصَبَ الْمُعْتَلِمِ وَاخْتَصَبَ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعِلِ

نعنل و کرم سے ان داستوں پر جل کر اس کی خوشنودی مك بہنمیں راسی مدعیے وہ تبول فرائے اور جس كى ومرسے ممسے وُہ رامنی موجائے۔ تمام تعرفیناس الشركے لئے ہے جس نے اپنے لطعت وا حسان کے راستوں میں سے ایک داستہ اپنے مہینے کو قراد دیا -يعنى ديضان كالهينير، صيام كالهبينه، أكسلام كالمهينير، یا کیزگی کا مهینه، تعیفیه و تطهیر کا مهبینه، عبادت قیام كامهينه ـ وُه مهينه جس مي قرأن نازل مُوا- جو لوگون کے لئے رمنماہے۔ ہلایت اور ت و باطل کے انتیازی روشن صدافتیں رکھیا ہے۔ چنانجر تمام مہدنوں ہاس كى فضيلت و برزى كو أشكالا كيا-ان فرادال عز ول اور نما یاں نفسیلتوں کی دحبرسے حجر اس کے کئے فرارول ادراس کی عظمیت کے اللہ ارکے المعے جو پیزی ودمرے سپیوں بی جائز کی تھیں اس میں جرام کردیں اوراک کے الترام کے بیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع كرديا اوراكك داضح زمائه ال بحصائية معين كر ديا - خدا بزرگ برترید اجازت نہیں دنیا کہ اسے اس محمینہ ونت سے آگے بڑھا د ابائے اور مزب نبول کراہے کہ اس سے مور کر دباجائے۔ تھے سے کہ اس کی دانوں میں سے ایک رات کو ہزار مہایدں کی راتوں بوسیات دى ادراس كا نام شب قدر دكها - اس رائ مي زرست ادردح القدس مراس امرك ساته جواسس كافعلى نیسلہ ہوناہے اس کے بندوں میں سے جس پروہ میا تا ہے نازل ہوتے ہیں۔ و و رات سر سامر سلامتی کی دان ہے جس کی برگنت طلوع فجر تک دائم و برترار ہے -اے اللہ! محد اور اُن کی آل پررمن نازل فراً اسمیں بدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے نفیل مشرف کو

وَالْتَحَدُّهُ لِلْهِ الَّذِي حَجَلَ مِن تِلْكَ السُّكِكِ شَهْدَدَةُ شَهْرَدَمَضَانَ وَشَهُدُدَ الضِيَامِ وَشَهُمَا لِإِسْلَامٍ وَشَهُرَ الظَّهُوُي وَشَهُو َالتَّهُونِ التَّهُونِي وَشَهُو القِيكام الكنيى أتزل فيرالقُولان هدى ينتَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْمُهُلَى وَ (لْفُرْقَانِ كَأَبَّانَ فَضِيْكَتَهُ عَلَى سَأَ ثِيرِ الشَّهُوي بِمَا حَعَلَ لَدُمِنَ الْمُعُمَّاتِ المَوْقُورَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمُشْهُورَةِ فَحَرَّمَ فِيُرِمَا أَحَلَّ فِي غَيْرِةِ إِعْظَامًا كيعك ترفيتي السكطاعيم وكالسكاءب *ٳڴۯٳؗؠٵؽڿۼ*ڶڶڎۯؿ۫ؾؖٵڹؾؚٮؙٚٵڵٳڽڿؚؽۮؙ عَلَى وَعَنَّ إَنْ تُبُقِّدٌ مَ تَبُلَهُ وَلاَيَقُبَلُ إِن يُّوَخَّدُ عَنْهُ ثُكَّ فُضَّ لَكُيْكَةً وَاحِدَةً مِنْ كَيَالِيْهِمِ عَلَىٰ كَيَالِيٰ ٱلْعُنَّ شَهْرٍ كَ سَمَّا هَا لَيُكَدَّ الْعَنْ رِ تَنَزَّلُ الْمُثَّلِيكُدُ <u>ؖ</u>ۮٳڴڗؙۘٷٛڂڣۿٵڔڸۮ۫ڽۮؾؚۑٝڡؗۄ؈ٛڰؙڵؚٞٱڰ۫ؠ سَلَامٌ ذَا يُعُ الْبَرُكَةِ إِلَّا طُلُوعٍ (كَفَحُرِ عَلَى مَنْ بَنَنَاءُ مِنْ عِبَادِم بِمَا أَجُكُوَ مِنْ قَضَا لَيْمِ ٱللَّهُ هُوَصَلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ قَـ البرِدَ ٱلْهِمْنَا مَعْرِفَهُ فَضَيلِم وَإِجْلَالَ كُوْمَتِهِ وَالتَّحَفَّظُ مِيُّمَا حَظَرْتَ فِيهِ وَرَاعِنَّا عَلَىٰ صِيَامِم بِكُفِّ الْجَوَاءِج عَنَ مَعَاصِيْكَ وَاسْتِعْمَالِمَا نِيُهُ بِمَا يُرُضِيْكَ حَتَّى لَا نُصْغِى بِأَسْمَاعِنَا إِلَىٰ لَغُيْوِ وَكَا لَسُوعَ

پہائیں؛ اس کی عزت وحرمت کو بلندجا نیں اوراس ين ان جيزدن سے جن سے تونے منع كياہے اجتناب كريا-اوراس كے دوزے د كھنے يں ہادسے ابعقناركو نافرا نيول سے راکنے اور ان کا مول بین مفرنت رکھنے سے جزئیری خوشنودی کا باعدت مهول مهاری اعانت فرما ، تا که مرمه بهردد بانول کی طرف کان سگائیں، مذفقولَ چیزون کی طرت برماما نگائي الهائي، مرحام كى طرت با تقريرهاي مرمنوع کی طرف بیش قدی کریں ، انه تیری ملال کی مول چیزوں کے ملاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کی اور نہ تیری بیان کی موئی باتوں کے سواماری زائیں گویا موں مے دن ان چیزوں کے بجالانے کا بار<sup>ط</sup> ہیں جوترك تواب سے قریب كري اور مرف ان كامول کو آنجام دیں جو ترہے مُذاب سے بچائے جائیں۔ بجر ان تمام اعمال کو ریا کا دوں کی ریا کاری اور شہرت پندو کی مشہرت پسندی سے پاک کر دے اس طرح کہ تیرے علاده کسی کو ان میں مشریک سر کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب سر رکھیں۔ اے النر! محدّ اور اُن کی اَل بررحمت نا دل فرط ادر میں اِس می نماز بائے بنج گان کے اوقات سے ان صدود کے ساتھ جو توني معيّن کئے ہيں اور ان واجبات کے ساتھ ہو وِّنَ عَالِمُ كَمَّةً مِنِي اور أَن أَداب كي ساته حر توني قرار دیئے ہی اور ان لمات کے ساتھ جو تونے مفرد كَتُ أَيِّ الكام قرا اور يمس ال نما زول مين ال نوكول م مرتبر برفائز كرجوان فازول كے درجات عاليه مال كمنے والے ان كے واجبات كى نگہدا تنست كرنے والے ادرانهیں ان کے اوقات میں ای طریقہ پر ہوتیرے عبد خاص اور رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے

بِٱبْصُكْرِنَا إِنْ لَهْبِوكِحَتَّى لَا نَبُسُطَ ٱبْدِينَا إِلَىٰ مَخْظُؤُبٍ وَكُمْ نَخْطُو بِ كَنْ الْمِنَا إِلَىٰ مَحُكُمُونِ وَحَتَّى لَا تُّعِي بُطُونَتَا إِلَامَا اَحْلَلْتَ وَلاَ تَنْطِقُ إِلْسِنَتُكَا إِلَّا بِمَا مُثَّلِّتَ وَ لَا نَتَكُلُفَ إِلَّا مَا يُدْ فِي مِنْ تُوَابِكَ وَلَا نَتَعَاظَى إِلَّا الَّذِي كَيْقِي مِنْ عِقَابِكَ ثُوَّحَدِّضَ دُيكَ كُلُهُ مِن رِيَاءِ الْمُوَائِئِنَ وَسُمُعَةِ الْمُسْمِعِينَ لَاَنَشُوكُ فِيْدِ إَحَمَّا وُوْنَكَ وَلا كَبْتَغِيْ فِيْدِ مُمَادًا سِوَاكَ ـ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَحَتَّدٍ وَإلِهِ وَقِفْنَا فيهُ عَلَىٰ مَوَ إِتِيْتِ ﴿ لَهُ لَوْتِ الْخَمَّسِ بِحُكُ وُدِهَا الْتِي سَعَلَادُتَ وَقُرُوْضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ وَوَظَا كِنْهُ إِلَّا (لَيِيْ وَظَفْتَ وَ اَوْتَىٰ يَهُا الْكَبِيُ وَقَنْتَ وَٱنْزِلْنَا رِيهُمَا مُنْزِلَةَ الشيبين ليكاديكا المكافظين لِادْ كَانِمُنَا الْمُؤَوِّيْنَ لِمَافِحَ أَوْنَاهِمَا على مَاسَنَ لَمُ عَبْدُكَ دَرُسُولُكَ صَلَوْتُكَ عَكَيْرِ وَالِهِ فِي ۚ وُكُوْعِ إِلَ دَسُجُودِهَا وَجَهِيْعِ نَوَاضِلِهَاعَلَى ٱتَحِّرَالْطَلَحُوْرِ وَٱشْبَخِمِ وَٱبْيَنِ الْخُشُوعِ وَٱبْلَغِهِ وَوَنْيِقُنَا بِبِيْنِ لِآنُ نَصْلَ ٱمْ حَامَتُنَا بِالْبِيْرِ وَ القِسكةِ وَأَنْ نَتَعَاهَلَ جِنْكِمَاتِنَا بِالْدِنْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ كَ أَنْ

رکوع و سجود اوران کے تمام فعنیلست م برنزی کے ہیلوڈ میں جاری کیا تھا، کا مل اور بوری پائیزگ اور نمایاں و مكل خشوع وفروتني كے ساتھ اوا كرنے والے مي -اور ہمیں اس مہدینہ میں تونیق دے کوئلی واحسان کے وربعہ سریزوں کے ساتھ صلہ رحی اور انعام د بخشش سے میں یوں کی خرگری کری اور اینے اموال کومظلوموں سے پاک دصاف کریں۔ اور زکواۃ دیسے کرانہیں باکیز مطیب بنالين - اوريد كرجوبم سے ملكيدگى انتبيار كرسے -ان كى طاف درست مصالحت بڑھا ئيں۔ جوتم پرظلم كرے اس سے انساف برتیں۔ جو ہم سے دست منی کرے اس سے ملح وصفائی کریں۔ سوائے اس کے جس سے تیرے لئے اورتری ماطردشمنی کی گئی بهو-کیونکه وه ایسا درشعن ہے عصے ہم دوست نہین دکھ سکتے اور ایسے گروہ کا (فرد) ہے جس سے مم صاحب نہیں ،وسکتے-اور میں ال مہینہ میں دیسے پاک ولیا کمزہ اعمال کے دسیلہ سے تقرب ماصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعہ تو ہمیں گنا ہو سے پاک کرفتے اور از سر فو کما یکوں کے ارتکاب سے بچاہے۔ بہاں تک کرفر سنتے ترے تیب ری بارگاه میں جواعال نامے بیش کرای ده بھاری ہوشم کی اطاعتوں اور ہرنوع کی عبادت کے مقابلہ میں سبک ہوں۔ لیے اللہ! میں تجدیب اس مہدینے می وحرمت او نیزان وگوں کا داسط وے کرسوال کریا ہوں جنہوں نے ال مهينه مي شردع سے لے كر اس كے ختم ہونے لك تری مبادت کی موروه مقرّب بارگاه فریت ترامه بای مرال ما كوى مردصالح وبركرزيده، كرتو محدّ اوراك كي آل پررست نازل فرامے إور جس عزت وكامت كا توك ایندوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کائمیں اہل بنا اور

نُخَلِّصَ آمُوَالَنَا مِنَ النَّيْحَا تِ دَأَنَ تُطَلِّدُهَا بِإِخْدَانِ الذَّكُوٰةِ وَأَنْ لِرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَّا وَإِنْ تُتْصِفَ مَنْ مَنْ ظلكننا وآن نشالِءَ مَنْ عَادَانَا حَاشَىٰ مَنْ عُوْدِى فِيكَ وَلَكَ كَإِنَّهُ الْعَلَّاقُ الَّذِى لَا تُوَالِكِهِ وَالْحِزْبُ الَّذِى لَا نُصَافِيْهِ ۚ وَ أَنْ نَتَقَدَّبَ إَلَيْكَ فِيْهِ مِزَالِكَ عَالِ التَّرَاكِيتِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِم مِنَ النَّ نُوْبِ وَتَعْمِمُنَا فِيْهِ مِمَّا نَسْتَأْنِيْفُ مِنَ الْعُيُوْبِ حَتِّي كِا يُوْرِهِ عَكَيْكَ آحَةً مِنْ مَكَ لَالْكِتِكَ إَلَا وُوْنَ مَا كُوْمِودُ مِنْ ٱلْبُوَابِ اَلَكُلَاعَةِ لَكَ وَا نُوَاحِ الْقُلْ بَيْ إِنْكَ ٱللَّهُ مُدَّانِينَ ٱسْتَلَكَ بِحَيْنَ هَا الشَّهْ رِ وَجَعِيْ مَنْ نَعَبَّدُ لك فِيْدِ مِنَ ابْتَكُا أَيْمَ إِلَّا وَتُعْتِ فَنَاعِم مِنْ مَلْكٍ كَتُرَبُّنَّا أَوْ نَبِيٍّ آن سَلْتُهُ آوْعَتِي صَالِحِ اِخْتَصَصْتَهُ آنَ تُصَلِّي عَلَى مُحَكَّدٍ وَ الله و أهِلنا فِيْدُ لِمَا وَعَلَاتَ أولِيًا عُكَ مِنْ كُرًا مَتِكَ وَ وَهِب لَنَا فِيْدِمَا آ رُجَبْتَ لِا هُلِ المُنْزَانِغَةِ فِي كِلمَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا فِي نَظْمِ مَنِ إِسْتَكَتَّ الرَّبِيثُ مُ الرعل برخمنوك اللفترصل على

جوانتهائ الماءست كرنے والول كے لئے توسنے اجرمغرد كيام ورا بمارك لي مقرد فرا اور بمي ابني رحمت سے اُن اوگوں میں شامل کرجہوں نے باند نزین مرتبر کا استفال بيل كيا-اسالله! محرّ الداك كي آل يرتمن نازل فرا ادرتمیں اس صیرے بھائے رکد کر ہم توجید میں کج اندستی، تیری تجید د بزرگ میں کو تا ہی ا تیرے دین میں شک، ترک داسترسے بے دامردی ادر تری حرمت سے لابروا ہی کریں اور تیرے وشمن شیطان مردود سے فریب خود دگی کا مشکار ہوں - اسے اللہ! محسیراً اور اُن كى اَكُ يردهن نازل فرما اورجب كراس مبين كى راوں میں ہروات میں ترے کچھ ایسے بندے ہوتے ہی جهیں نیراعفووکم ازاد کرناہے یا نیری بخشش در گرد انہیں بخش دین سلے فرنمیں بھی انہی بندوں میں داخل كماوراس مهينرك بهري الداصاب مي فراردي -اسے اللّٰہ! محدُّ ادراك ك ألَّ بررحت نازل فرادراك چاند کے گھٹے: کے ساتھ مارے گنا ہوں کو بھی محو کرائے۔ ادرجب اس کے ول خم ہونے پر آئیں قوما دے گنا ہو کا دبال بم سے دُور کرنے آکری مہینہ اس طرح تمام ہو کر تر بمیں خطا وں سے پاک اور گنا ہوں سے بری كرحيكا مو- اس الله! محمد ادر أن كى ال بررعت نا زل فرا ادرای مهینه می اگریم می سے منر موثری نو ہمیں سیدھے اسنہ پر لگا درے اور مجردی اختیار كري تر مهاري إصلاح و درستگي فرا اور اگر نيرا دشن شیطان ہمارے گرداماملہ کرے تواس کے پنجے سے مجر المدر بارالها إس مهدير كادائ مارى مبادتون جوترے نئے بجالائی گئی ہوں بھردے ادراس کے لمات کو ہاری اطاعوں سے سیادے اور اس کے

مُنتهدٍ قَرَالِهِ وَجَرِّبْنَا الْإِلْمَادَ نِي تَوْحِيُدِكَ وَالتَّقَصِيْرَ فِي تَجْيُدِكَ وَالشُّكُّ فِي دِيْنِكَ وَالْعَلَى عَنَى سَبِيْلِكَ وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ الْإِنْخِدَاءَ لِعَدُولِكَ الشَّيْعَانِ إِلْرَجِيْمِ ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَدَّبٍ قُـالِمِ وَإِذَا كَانَ مَكَ فِي كُلِّ كَيْسَكَةٍ مِّنُ لَيَٰالِيَ شَهْرِنَا هٰذَا رِّنَاكُ يُعْتِقُهُا عَفُوكَ أَوْ يَهُبُهُ كَاصَفُ حُكُ ثَاحُكُ لَا عُعَلَى رِنَا بَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا يَشَهُ رِنَا مِنْ حَكِيرٍ أَهْلٍ وَأَصْعَابٍ ٱللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى مُحَدَّدًى قَوْ اللَّهِ كَو امْعَى دُنُوْبَنَامَعَ امِيْحَاتِ هِلالِهِ وَاسْلَخُ عَنَّا تَيْعَاتِنَامَعَ اثْسِلَاخَ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِى عَتَّا وَقَلَ صَفَّيْتَنَا فِيهُ مِنَ الْخَطِيْثَاتِ وَ أخَنَدْ مَكِنَا وَيُرِونَ السَّيِّعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُتَحَمَّدٍ قَرَا لِهِ كَانَ مِلْنًا فِيْهِ فَكُلِّ لَنَا قَرَانَ دُغَنَا فِيهُ فَقَوِّمْنَا وَإِنِ الْمُتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوْكَ التَّنْ يُطَانُ فَاسْكَنْقِ لَانَا مِثْبُهُ اللّٰهُمَّ أُشْحَنُّهُ يَعِينَا دَتِنَا إِيَّاكَ وَمَ يِّرِنَ كُوْتَاكَةُ بِطَاعَتِنَا كَكَ وَمُعِتَا نِیْ نَهَارِهِ عَلیْ صِیّامِهِ کَ رِفْق كَيُّلِهُ عَلَى الصَّلَاقِ وَالتَّضَرُّعِ اِكْنِكُ وَالْخُشُوْعِ لَكَ كَالْذِكْةِ كُنُ يُكُنِّكُ حُتَّى كُمْ يَسَمُّ هُ كُ

نَعَادُهُ عَكَيْنَا بِعَفْ كَمِّ وَلَا كَيْـُلُهُ بِتَفْرِيْطٍ إللَّهُ مَّ وَأَجْعَلْنَا فِي سَمَا هِٰكِ الْمُشَّكُمُ وَمِنْ مُدَالَاتِكَامِ كُذُلِكَ مًا عَمَّرْتَنَا وَانْجِعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُنُو فِيهُا خَالِيهُ وَنَ - وَالَّذِينَ يُؤْلُونَ مَا أَتُوا ۚ وَقُلُوْبُهُمُ وَ وَجِـكُةً إنَّهُ مُورِ إلى رَبِّهِ مِورَاجِ مُوْنَ وَ مِنَ الَّذِيْنَ يُبَنَّارِعُونَ فِي النَّحَيُّرَاتِ وَهُمُّ لِكَا سَابِقُوْنَ ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ۚ وَ اللَّهِ فِيْ كُلِّ وَقُتِ وَكُلِّ أَوَانٍ وَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ عَـٰدَدُ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ مَنُ صَلَّيْتَ عَلَيْہِ وَٱصْعَافَ ذْبِكَ كُلِّهِ بِالْآضْعَاتِ الَّذِي كُر يُحُصِينِهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ نَعَالًا لِمَا ثُرِيْهُ ر

ونوں میں روزے رکھنے احدای کی راتوں میں نمازیں برطف ترب حنور گوا گرانے ، تبرے سامنے عجو د الحاح كرنے اور ترب دو برق ولت وخوارى كامغلا بره كرف ال سب ميں بنارى مرو ذرا - تاكم اس كے دل مارے فلاب عفلیت کی ادر اس کی را تیں کو تا ہی د تقصير کی گوائ درب- لے الله تمام مهينوں اورونوں میں جیب کک تر ہمیں زندہ سکھے، ایسا ہی قراد دہے ادر سمیں اک بندوں میں شامل فرما جو نردوس بریں کی نزگ کے ممینٹر ممیشر کے لئے وارث مول کے - اور و اک حر کچر وُہ خلاک راہ بی دے سکتے ہیں، دیتے ہیں۔ معربی اُن کے دلول کو سے کھٹکا لگا دستاہے کہ انہیں اینے بروردگار کی طرب بیٹ کرجا ناہنے۔ اور اُن لوگوں سے جونیکیوں یں جلدی کرنے ہی اور دیمی تورہ لوگ بن جو بعلائيول بين أكر تكل جاني والع بي المالترا محدّ اوران کی اکل برمرونت ادر مرگفتری ادر مرطال بی اس قدر رحمت نازل فرما حیتنی توشیفے کسی برنازل کی ہو اوران سب رئمتول سے درگنی پوگنی کہ جیسے تیرے علاوہ کوئی سمار رز کرسکے رہے شک تو مجو جا بہتاہے دہی كريتح والاستء

یہ وعا اور رسنان کے خیر مقدم کے سلسلہ ہیں ہے۔ ما و دستان قری سال کا نواں مہینہ ہے جس بی طلورع مبیح صاد
سے لے کر غرد ب اُنیا ب کک چندا مور بقسد قربت ترک کئے جاتے ہیں جیسے کھانا، بینیا وغیرہ - اس ترک کا نام دوزہ ہے
جواسل کی عبادات ہیں ایک اہم معادت ہے ۔ روزہ سوف مذہب اسلام ہی سے منسوس نہیں ہے بلکہ تمام ملل مذاہد بسی کی مورت میں دوزہ دکھنا اسلام ہے منس ہے۔
زکسی مورت میں دوزہ دکھنے اوراس کی افادیت کا اقراد کو تے ہیں -البقہ ماء رصنان میں وزہ دکھنا اسلام ہے منس ہے۔
اس کئے معنرت نے اسے منتھ رالاسلام (اسلام کا مہینہ) قرایا ہے - اس مہینے کو ماء رمینان کے نام سے ہو سور کہنے
کے مسلمیں چندا قرال ہیں۔

یں ہا قول بیا ہے کو رمعن ، سے ماخوذہ اور رمعن کے معنی وُسوب کی شدت سے بھر وریت دخیر کے کرم تے ہے

کے ہیں۔ اس منے علتی مول زمین کو اور معنا " کہا جاتا ہے۔ اور حب بہلی دفعہ درزے واجب ہوئے تو اور معنا ان تحت مری میں بڑا تھا۔ اور روزوں کی ومبہ سے گری وقیش کا احساس بڑھا تراس مہینہ کا نام ما ورمضان بعنی ما و آتش فشال بڑگیا یاس *لنے کہ بیمہینڈگن* ہول کواس *طرح م*ل یا اور فٹا کرتا ہے *جس طرح سورج کی تما*زت زمین کی رطوبتوں کوعلاتی اور فَاكُر تى ہے۔ چنا فچے بینی براكرم ملى الله عليه واکبلم كا ارشادہ،

اه ومفان كوما و رمفان اس ليه كها ما كاسي كروه

انباسبى رممنان لان رمفان

گنا ہول کو جل ویتاسیے۔ دو مرا تول بیسنے که به ورمفنی مسے ماخو ذہبے اور رمقنی اس ابر قبامان کو کہتے ہیں جو موسم گرا کے اخیر میں اکئے ال

سے گرمی کی تیزی دور ہو ماتی ہے۔ ای طرح سرمہینہ بھی گن مول سے جش کو کم کرما اور برا نیول کو دمعو ڈالماسے۔ تيسارة ل سب كريع بول ك تول دمضت المنصل الوزس كومنى دوسيقرول ك درميان محيري تنواریا نیزه کے تعلیٰ کو رکھ کرتیز کونے کے ہیں۔اورعرب اس مہدینہ ہیں اپنے ہتھدیا دِس کو تیز کیا کرتے تھے ناکہ اتہرالحرام

كے شرفت ہونے سے يہلے ماوشوال ميں اپني جنگ جو ماين طبيعت كے تقامنے بورے رسكيں۔

پر تھا قول سے کہ میرار تمامن سے اخوذہ جس سے معن قلق واضطراب محسول کرنے کے ہی ہے تکوال مہینر یں عبوک بیایں کی د حبہ سے مبینی محسوں کی مباتی ہے اس لئے اسے ماہ زمفیان کے نام سے موسوم کیا گیا۔

بانجوان تول سے کر میشتق نہیں ہے بکہ اللّٰہ کا نام ہے اور پیر کران مہینہ کو اللّٰہ تعالیٰ سنے صوصی نسبت لل

الله الله يه الله تعالى كا فرت مسوب سوكرا ورمعنان كهلا تأسيارين نجدام محديا قرملياله الم كارشاديد:

یه نزکها کرد کردی در مفان ہے ؛ اور در دمفنان گیا' اور ومفنان آیا اس لئے کہ دیمقیان الندسجان کے نابول میں سے ایک نام ہے -اوراللہ تعالی کہیں آیا جا مالیہ

لبذاما و دمعتان کها کرو !!

لاتقولوا هذا رمضان ولاذهب ومضان ولاجآء وممتان فان ومضا اسم من اسمآء الله تعالى دهوعرو جل لا يجيئ ولايذهب والكن

قولوا «ش**ه**ورمعنان ـ"

ماورمضان اس انتساب اور اپنے فیومن و ہر کان کے لیاظ سے تمام مہینوں میر فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچ سخیر اکرم

مىلى الشيطبرواكم لوسلم كا ارسادسيد.

قداتبل اليكوشهرالله بالبركة والمرحمة والمعفرة متهرهوعندالله انفتل الشهوى وإيامه انفنل الامام ولياله افضل الليالى وساعانترافضل الساعات-

تهارى طرف الله كامهينه بركت ارتبت اور عفرت كا بینام کے راجد واسے۔ یہ وہ مہینہ سے جواللہ تعالی کے نزديك تمام ملينون سيافضل بيدان كدون تمام دون سے انفل اک اِتی اِتی مام داوں سے بہتر اس کے لمحة تمام كمون سے مرتر بي ك اس مہینہ کی رانوں میں سے ایک دات لیاۃ القدرکے نام سے موسوم ہے جس میں بجالائے ہوئے امال وعبا دان مرزار مہینوں کے اعال سے بہتر ہیں۔ جنانچہ امام جعفر صادق علیال سام کا ارشاد ہے۔

العمل فيها خيرمن العمل في العن شهر الرات بي اعمال ان مزادمهينول كه اعمال سعينر ليس فيها لينة القدر مرادمهينول كه اعمال سعينر ليس فيها لينة القدر مربو "

اسی مهیندی تمام آسمانی کت بین نازل موئی اورای مهیندی قرآن مجیدنازل نهوا بین نجرارتا والبی ہے :۔
شہدر مضان الذی انزل فید القرآن هدف معنی میند وہ ہے جس می قرآن نازل کیا گیا۔ وہ لوگوں
للناس وبینات من الهذی والفرقان، کے لئے رہنماہے اور موایت اور حق و باطل کے امتیازی
دفتر نشا نیال دکھتا ہے ہے۔
دوش نشا نیال دکھتا ہے ہے۔

اس جہدینہ کوروزوں سے منقل کرنے بی یرمسلوت می موسکتی ہے کہ قرآن کی باد تازہ رسے اور روزہ وعبادست کے جلوبی اس کے نزول کی تقریب کو منایا جا سکے اور ایوں بھی عمل وعبادت کے لئے وقت و زمانہ کی یا بندی اس سے بجالانے کی قوى محرب بدت سے۔ اگردروں كارمار سررس بونا اور بوكوں كوية اختيار بيوتا كروه سال ميں جب جا بي روزه وكھولين، تواس كانتيجه سيه تأكه بشيرا فراد روزه ركھنے ميں المال معول سے كام ينتے ؛ إدراج كل كركے بيراسال كزار دسية ، ايب آوه دن بهی روزه رکھنے کی توفیق نصیب مزہوتی - اور اگر ایک ادھ روزه رکھ لیتے تو اس بر کوئی نامرہ مرتب مذہو تا بلکہ ا کیس معتاد زندگی میں ملل بیدا ہوتا اور بھر مرشخص ایسے ہی زمانہ میں روزہ رکھتا جس میں روزے کی تکلیف کا حساس کم ہوتا اور مختلفت موہموں ہیں رقزہ ر کھنے سے جو مختلف اڑات صحیتِ انسانی پر مطستے ہیں ان سے محروم ہونا پر آپاس کے علاوہ مبادت میں ہم آ ہنگ داجماعی شان باتی مزرستی ،ررکیب رنگی ہی وَہ چیز سیے جس سے علی بھی توشیکوار ہو جا یا کرتی ہے چنانج بحب کوئی شخص دومروں کوبے وز رئیسا ہے اور خود روزوسے ہوتا ہے نواسے زاکل اگر رتا ہے گروہوں کو روزه دار دیکھتے ۔ ان کی ناخرت گواری بار فاطر نہیں موتی ۔ جنا پنجب سفریا مرض کی وجرسے روز سے فنا مروجانے ہی اوربعد میں رکھنا پڑنے ہی تو وُء ماہ رمضان کے روزوں کی برنسبت شاق گزرتے ہی اورول ہی رمضان کے وزوں کا سا دلولہ و پوش پیدا نہیں ہوتا -اور اس تحدید اوقات سے ایک فائدہ یہ معبی سے کرانسان دوسوں کی دیجھا دبھی رفرزہ مکولیٹا مے اور بے درزہ رہنے سے مثرم و خوالت محسوس كراسے - اسلامى درزہ فعظ تعيين مرت بى كے فاظ سے امتياز نہيں ركھنا كراسے ا کے پیچیے نہیں کیا جاسکتا۔ادر سی بھی چند د حوہ سے خصوصی امتیازات کا حامل ہے۔ بجنا نیج اسلام نے روزوں کی مرت سامتی مختصر رکھی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ ونتیجہ ماصل مرہو اور مذاتن طویل کرزمزگ کے ممول میں فرق برشے۔ اوراس سے عہدہ برا ہونے میں دسٹواری محسوس ہو۔ اس معتدل مرت کے ساتھ رو زو سے او قات بھی بالکل طبعی ہیں۔ بینی طلوع صبح صا دق سے بے کر عودب ا فاب کے بہیں بڑی اُسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ای طرح پوری دست کی تعیین میں کوئی دستواری پیشین بی اتی ۔ یوں ، کہ ایک جاند دیکھوتورون شروع کردو اور دوسراجا ند دیجیمو توختم کردو۔ بخلاف دوسرے فرامب سے کراک سے ال دوزه رکھنے کے لئے پورا حساب لگانے کی صرورت براتی ہے اور بغیر حساب دانی کے ایک سوع کا وقت معلوم

ہوسکا ہے اور دخم کا اور میراسلای رفرد صرف دن کے اوقات ہیں جو تاہے جب کہ انسان عبا پھرا اور حرکت کرتا رہناہے۔
ادر طبی حیثیت سے بیسلہ طور پر تا بہت ہے کہ جب انسان کے بدن ہی حرکت رہوتو اس حالت میں خالی بدیے رہنا صحت کو مند بنتھان بہنیا آئے۔ ای لئے آئم الجا بسیت نے دات کے وقت کیے یہ بی کھا چی کو سونے کی ہائی ہے۔ اور موم وصال بینی دو دونوں کو ملا کر دکھنے کو موام قرار دیا گیاہے۔ تا کہ روزہ میں دانت کا صفہ شامل در مونے کے موام قرار دیا گیاہے۔ تا کہ روزہ میں دانت کا صفہ شامل در ہونے پائے۔ اس کے برفوان کا ہوتا ہے۔ اور آنا طویل فاقہ بیتی اصفہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور ہیں کا روزہ ۲۲ گھنٹر سے ایم مقصد صنب طبح مان کے لئے مضر ہوتا ہے۔ اور میرود دور کا مدب سے آئم مقصد صنب طبح نفس کی مشق ہے اور آنا طویل فاقہ بیتی موجائے ہیں۔ اس اے خواہشات سے ایم مقصد صنب میں موجائے ہیں۔ اس اے خواہشات نور کی کہ دائی تو سونے ہی موجائے ہیں۔ اس اے خواہشات نفس کو روکنے کی ریافہ سے دبیت کی ۔ یر میاف کی ۔ یر میافہ ت ورن ہی کے دوزہ سے بوک ہی ہوئے ہیں۔ اس اے خواہشات پر قافو پا گیتا ہے۔ کبھی خواہشات پر افتدار صون اس مورزہ ہی سے انسان مورک بیاس کے ہوئے دیکھ سے نا ہے دبیت اسے دبیت اس میں موزہ دیا ہوئے کہ انسان مورک بیاس کے ہوئے دیا اور کموں ایم خواہشات کی اور دور کے میں اور در اصل روزہ دار ہوئے ہیں اور کمی معنو کو گفاہ سے بر میں ہوئے دبیت ۔ یہ خوام کی جاموس ہی وارد در اصل روزہ دار میں ہوگے ہیں۔ جنانچ امام جھر صاد ق اور در اصل روزہ دار میں ہوگے ہیں۔ جنانچ امام جھر صاد ق طیال سام کا ارش دیے ۔

اذاصمت فایصم سمعك وبعسرك وشعرك و جلدك ولایكون صومك كيوم قطرك

سك روزه دار مواور تهارے روزه كا دِن بروزه والے دن كا مندر مونا ملسينے "

جب روزه ركهوتوتهارسه كان أتكه، بال اورجم كى كهال

ادر نیسرے دُر جو اپنے دل و ماع کو ہر تسم کے خیالات فاسدہ اور تصوّراتِ باطلہ سے پاک وصاف رکھتے ہیں ۔
اور ہم تن اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر د فکر میں سنغرن رہتے ہیں۔ یہ تقربین کی جامیت ہے۔ جن نچر اما کر تین المالدین علیال لام کے متعلق وارد مُواہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی زبان اقدی سے دُعا وسیح الدیکمیرو استعفار کے ملاوہ کوئی کلم سننے میں مائ تھا۔ مال کا کہ کار جا تا تھا۔

دعائے ودارع ماہ رمضان اے اللہ! اے وُہ جو راہنے اصانات) کا بدلے نہر علمہ وَكَانَ مِنْ دُعَا ئِهِ عَلَيْهِ السَّكَانِمُ فِي وَكَامِ شَهْرِرَمَضَانَ ؛ اَللَّهُ مَذَ يَا مَنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْجَزَاءِ

اے وُہ حرعطا وغشنش برنشیان نہیں ہوما الیے وُہ جو اینے بندوں کو (ان کے عمل کے مقابلہ میں) نیا تگا اجہاں دیا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے بی اور تیرا عفوو در گذر تفضل واحسان ہے۔ نیراسمزا دینا عین عدل اورتیرا فیصله خیرو بهبودی کا حائل ہے۔ تو اگر دیا ہے تو ا بنی عطا کومنت گزاری سے آلودہ نہیں کرنا ادر اگرمنع کر ویناہے تر بنظم وزیادتی کی بنا بہنہیں ہدنا۔ جو تیراٹ کر ادا کرتا ہے تو اس محے شکر کی جزا دیتا ہے۔ حالا کرتر ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القا کیاہے اور حوتری حمد كرنا ہے اسے بدلر دنیاہے ۔ حالانكر تو ہى نے السے حمد کی تعلیم دی ہے۔ اور ایسٹخص کی بردہ پوشی کرنا ہے کہ اگر جا کتا تو اُسے رسوا کر دیتا۔ اور المیسے خس کو دیناہے کہ اگر جا سا تراسے مددیتا۔ مالانکرو، دونوں تبری بارگارہ عدالمت میں رُسوا و محردم کئے جانے ہی کے قابل تھے گر تُرنے اپنے افعال کی بنیا د تفضّل واص<sup>ان</sup> ير ركھى ہے اور اپنے اقىدار كوعفود ورگذركى را، برلكايا ہے۔ اور جس کس نے تیری نافرانی کی تو نے اس سے رو باری کا روت اختیار کمیا - اور جس کسی نے اپنے نفس برظلم کا ارادہ کیا ترنے اسے مہلت دی ، تو اُن کے رجرع بونے ک اپنے علم کی بنا برخوات دیتاہے اور توسر کرنے مک انہیں سزا دیسے میں جلدی نہیں کرنا ما تری نشنا کے فارن نباہ سرنے دالا تباہ سرادرتری نعمت کی دہرسے بربخت ہونے دالا مربخنت نامو گر اس دنت كرجب اس بربورى عدر دارى ادر اقام بحت مومائے۔ اے کریم! یہ (اتمام تجت ) تیرے عفود ودگر دکا کرم ، اور اے برُد بار نیری شفقت و مهر بانی کانین ہے تو ہی ہے دو جس نے اپنے بندوں کیلئے مفود مبشش کادردار

وَيَامَنْ لَا يَذِنَهُمْ عَلَى الْعَطَا وَكِيَّا مَنْ لَا يُكَا فِئُ عَبْدَةً عَلَى السَّوَ إِنَّا مِنْتُكُ إِبْتِنَ آعُ وَعَفُوكَ تَفْضُلُ وعُفَوْبَتُكَ عَدَلٌ وَتَصَارُ وُكُ خِيكِرَةُ إِنْ أَعْطِيْتَ لَمْ تَشْبُعَظَانُكُ بِئِنِّ دَاِنِ مَنَعَتِ لَوْ يَكُنُ مَذَ دُكَ تَعَكِّرِيًا للشُّكُومِ مِنْ شَكُوكَ وَإِنْتَ الكنتة تتأزك وتكافئ تمت حبكك وانتاعاتن عملك تساكرعلى مَنْ لَوْشِلْتَ فَضَعْتَهُ وَتَعِمُوْدٍ عَلَى مَنْ لَوْشِنْتُ مَنَعْنَكُ وَكِلاَهُمَا اَهُلُ يِّنُكُ لِلْفَضِيْحَةِ وَالْمُنْحِ غَيْرَ إَنُّكَ بَنَيْتَ آفَعَالَكَ عَلَى إِلتَّفَضَّلِ وَ ٱجْرِيْتُ ثُكُارَتُكُ عَلَى التَّجَا دُنِ كَتُكُفَّيُّتُ مَنْ عَصَالِكَ بِالْحِلْمِ وَ اَ مَهَلَتَ مَنْ تَصَنَ لِنَفْسِهُ بِالظُّلْمِ تَستنظِرُهُ وَبِأَنَا تِكَ إِلَى الْإِنَابَ وَتُكُوكُ مُعَاجَلَتَهُ مُوْ إِلَى الثَّوْبَتِ بِكُيُرِيمُ لِكُ عَكَيْكَ هَالِكُهُ وَ وَ كايَشْقَى بِنِعْمَتِكَ شَقِيُّهُ وَ إِلَّاعَنَ طُولِ الْإِعْنَا رِ إِلَيْهِ وَبَعْنَ ثَوَادُ بِ الحُجِّةِ عَلَيْهِ كُرُمًّا مِنْ عَفْوِكَ يَا كَيِرُيعُ وَعَا لِكِنَاةً مِنْ عَتَلْفِكَ يَاخَلِيمُ ائت الَّذِي فَنَ تحت لِعِبَا دِكَ بَابًا إِلَىٰ عَفُوكَ رَسَمَّيْتَ التَّوْبَةَ وَبَجَعَلْتَ عَلَىٰ ذُولِكَ الْبَابِ دَايْلًا مِنْ وَحَيِكَ لِتُلَاكِضِلُوا عَنَهُ فَقُلْتُ تَبَامَكَ کھولاہے اور اس کا نام توبر رکھاہے اور تونے اس دروازہ کی نشا مدہی کے لئے اپنی وحی کورمبر فرار دیا ہے تاكدۇ، اس دوازە سے بھٹک مزجا بنی جینانچر کے مباوک نام والے تونے فرایاہے کہ فداکی بارگاہ بی سینے دل سے قربر کرو۔ اُمیدے کہ تنہارا بروردگار تمہارے گناہول کو محو کردے اور تہیں اس بہشت میں وافل کرے س کے (معلّات وبانات کے) یہنچے نہریں بہنی ہیں۔ اس دن جب خلا ابینے رسول اور ان لوگوں کو جو ال برايال لائے بي رسوانہيں كرے گا بكران کا نوران کے آگے آگے اور اُن کی دامیں جانب جلتا ہوگا اور وُہ لوگ میر کہتے ہوں سکے کر لے جائے يروردگار! جارب كئ جارب نوركوكال فرما اور بنيس بنش دي- اس من كد تو مرجيز برقادرسے" تواب جواس گھریں داخل ہونے سے ففلت کرے بحب كه دروازه كهول اور دبمبرمقرد كياجا بركاست نو اس کاعدروبہانہ کیا ہوسکتاہے ؟ تو وہ سے جسنے اینے بندوں کے لئے کین دین بیں اُونیچے زیوں کا ذمہ کے لیا ہے ادر یہ جا ہاہے کہ وُہ جرسودا جھرسے کریں اُس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرن بڑھنے اور زیادہ ماصل کرنے میں کا میاب ہوں کے جنانچ تونے کہ جومبارک نام والا اور بلندمقام والاہے، فرایاہے، "جومیرے پاس نیک بے کرآئے گا اسے اس کا دس گنا اجرالم كا ادرج برائى كامرتكب بوگا تواس كورائى کا بدلربس اتنا ہی ملے گا جتنی ترائی ہے" -- اور تیرا ارشاد ہے کہ: --- مرجو لوگ الشر تعالی کی راہیں اینا مال خرج کرتے ہی اُن کی مثال اس بیج کی ہے جس سے سانت بالیاں نکلیں اور سر مالی میں سوسوفیانے

الشمك تُوْبُو الِلَى اللهِ تَوْبَةً تَصُوطًا عَنْى رَبُّكُو أَنْ يُكَوِّرَعْنَكُمْ سَيِّبُ عَالِمُ ريُنْ خِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَعْدِيٰ مِزَيَّخْتِهُا الْكَنْهَا وُ يَوْمَرُ لِا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ المَنُوْا مَعَاءُ كُوْثُ هُوْرِيَسْغِي بَيْنَ ٱيُدِيْهِمْ وَ إِكْيَمَانِهِمْ يَقُولُونَ مُ بَّنَا ٱلْمِيمُ لِكَا نُوُمَ نَا كَاغُفِوْلُنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى عِ كَ مِنْ يُرُّفَمَا عُنُرُ مَنُ اغْفَلَ دَحْوَلَ دُلِكَ الْمُأْفِلِ بَعْنَ فَتُرِم الْبَابِ وَإِتَّامَةِ الدَّلِيْلِ وَ اَثْتَ الَّذِی زِدُتَ فِے السَّنَی مِر عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ ثُورِيْلُ رِبْحَهُمْ نى مُتَاجَرَتِهِمُ لَكَ وَفَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عُكَيَّكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ كَْقُلِكَ تَبُادُكَ اسْمُكَ وَكَعَالَيْتَ مَنْ جَاءُ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمُثَالِهَا وَمِنْ جَآءُ بِالسَّيِّئَةِ فَكَر يُجْزَى إِلَامِثْنَكِنَا وَقُلْتَ مَثَـ لُ الكنايئ أينف فكؤت أموالك كورف سَبِنَيلِ اللهِ كَمُثَلِ حَبَّةٍ كَنُبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُ لَةٍ مِئَ أَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ لِكُشُكَ الْمُ زَنَّكُنْتُ مَنُ ذَا الَّـٰذِي يُقْرِضُ اللهَ فَرُحِمًّا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ إَضْعَا كَاكُشِيْرَةً وَمَا ٱنْزَلْتَ مِنَ نُظَا يُومِينَ فِي الْقُرُانِ مِنَ تَضَاعِيُونِ الْحَسَنَاتِ وَ أَنْتَ

ہول اور فداجس کے لئے جاستاہے ڈگنا کر دنیا ہے - اور نیزا ارشاد ہے کہ : --- کون ہے جوالیگا کو قرض حسنہ ہے تاکہ فدا اس کے مال کو کئی گنازیادہ کرے اوا کرے یہ اور ایسی ہی افزائش صنات کے فور برمستل دوسری آیتیں کہ جر تونے قرآن مجید ہیں نازل کی ہیں اور تو میں وہ ہے جس نے وکی وعنیب کے کلام اورایسی ترغیب سے ذریعہ کہ جوان کے فائرہ بر شتمل ہے ایسے امور کی طرنب ان کی رسنمائی کی کہ اگر الُنے بِرِنشیدہِ رکھنا تو ہزان کی انکھیں دکھیسکتیں ہنہ اُن کے کان سن سکتے اور سزاک کے تصورات و ہاں تک بہنع سکتے ۔ چنانچ تیراارشاد ہے کہ تم تھے یادرکھو لیں بھی تہاری طرف سے عافلہیں ہول گا۔ اور میال شکرادا بی ہو اور ناشکری مذکروئے۔۔ اور تیرا ارشادہے کرتے رہو اور ناشکری مذکروئے۔۔۔ اور تیرا ارشادہے كه بير اكر ميرا شكر كروك تويي يقيناً تهين زياده دنل كا اوراگر ناشکری کی تو ما در کھو کہ میرا عدات سخت عدارِب ہے ہے۔۔۔ اور تیرا ادشادہے کہ۔۔ مجرسے دعایا نگو تومیں قبول کروں گا۔ وُرہ لوگ خوعزور کی بنا پرمیسسی عبادت سے مندموڑ لیتے می وہ عنقر کیب ذلبل ہو کر جہنم میں داخل مول گئے" \_\_\_ چنا بجر تونے دعا کا نا عبادت رکھا اور اس سے ترک کوعز ورسے تعبیر کیا ادا اس کے ترک پرجہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے درایا۔ اس منے انہوں نے تیری نعمتوں کی وصب تھے یاد کیائیترے فضل فرم کی بنا پرتیرا شکریہ ادا كياء اورتيك مكم سے تھے بكار اور (نعتول ين) طلب افراتش كم المي ترى راه ين صدقه ديا-ادرترى میر رسنانی کسی ان کے لئے ترب فضیب سے بجاؤ اور تری خوستنودی کر رسانی کی صورت تھی۔ اور تن باتوں

الَّذِي دَكُلُتُهُمُ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيْبِكَ الَّذِي فِيْدِ حَفُّلُهُمْ عَلَىٰ مَا لَوْ سَكَرْتُهُ عَنْهُمْ كَمْ تُدُرِكُهُ } بُصَادُهُمْ وَكُمْ تَعِهُ إستماعكة وكوتلحقة أوهامه فَقَلْتُ اذْكُرُونِي ٱذْكُوكُو كُوالشَّكُولُ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ - وَقُلْتَ لَرِّنَ شَكَرْتُوْ لَازِيْكَ تَنْكُوُ وَلَكِنْ كَفَرْتُهُ إِنَّ عَدَابِي لَشَادِينُ وَتُلْتُ ادْعُونِيُّ ٱسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِهُونَ عَنْ عِبَادِينَ سَيَى خُلُونَ جَهَنَّوَ دَاخِرِيْنَ نَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً وَتَرْكُهُ اسْتِكْبُاءً ا وَ كُوبِعَنْ تَ عَلَى تَرْكِمُ دُخُولَ جَهُنُّوَ كَاخِرِيْنَ نَـٰنَّاكُرُولُكَ بِمُنِّكَ وَشَكُرُوْكَ بِفَضْلِكَ وَدَعْوَكَ بِالْمُولِكَ وَتَصَدَّ تُوا كَكَ طَكُبًا لِمَزِيُدِكَ وَنِهُمَا كَانَتُ نَجَاتُهُوْ مِنْ غَضَبِكَ وَنَوْرُهُمُ بِرِضَاكَ وَكُوْدَلُ مُخْـكُوْرُ مَخُلُوْتًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَىٰ مِثْلِ الكوى دَلَكَ عَلَيْهِ عِيَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَحْمُوْدًا فَلَكَ الْحَمْنُ مَا وَجِدَ فِيْ حَمْدِكِ مَنْ هَبُ وَمَا بَقِي لِلْحَمْرِ لَفُظُ تُحْمَدُهُ بِهِ وَمُعْنَى يِنْصُرِنُ

کی ترنے اپن جانب سے اپنے بندس کی راہنال کی سے اگر کوئی مخارف این مان سے دوسرسے فیارت کی اسی می جيزوں ي طرت راسمائي كرما تو وره قابل محسين بيوتا-نو برترے ہی الے مرد سائش ہے بب تک تری حدے سے راہ بیا ہوتی رہے اور جب کک حدے وم الفاظ من سے تیری تحمید کی جاسکے اور تحدیکے وہ معیٰ جو تبری حمد کی طرب پیرط سکیں باقی دہن لے وُه جو اینے فضل احسان سے بندل کی حمد کا مزاد ایسوا سے اور انہیں اپنی نعمت دلجٹ مش سے ڈھانپ کیا ، تهم پرتیری نقمتین کمتنی آشکارا بن اور شیرا انعام کتنا فراوا ہے اور کس قدر ہم ترب انعام واحسان سے منسوع بی -نونے اس دین کی جسے نتخب فرمایا اور اس طریقہ کی جے بیسند فرمایا اور اس ماسستر کی جیسے آسان کردیا۔ ہمیں مایت کی ادر اسنے ہال قرب حاسل کرنے اور عزت دبزرگی تک پہنچنے کے لئے بعبیرت دی۔بار الكًا! نونے ال ننوب فرائنس اور منسوس وا جبان میں سے مارہ دمعنمان کو قرار دیا ہے جے نوکنے تمام مهينول مي التياز بخشاء اورتمام وتيون ادرزانول مي اسے نتخب فرا باہے اور اس میں قرائن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروع و ترقی نجش کراسے سال سے تمام اوقات پرىغنىيلىت دى ادر اس مي*ن دخي*ر و<sup>حرب</sup> را کے اور نمازدں کی نرعبب دی اور اس میں شب قدر کو ہزر کی بخشی جو خود مزار مہدینوں سے بہتر ہے۔ بھر اس مهینه کی وجرسے تونے ہمیں تمام اُمتول برنزیج دی، اور دُدسری اُستوں کے بجائے جمیل اُل کی نبیات کے باعث نتخب کیا۔ چنانچ ہم نے ترے ممسل کے دنوں میں رززے رکھے اور ٹیری مددسے اس کی

النَّهِ يَا مَنْ تَحَمَّدُ إِلَى عِبَادِم بِالْإِحْسَانِ وَالْفَصْلِ وَعَمَرُهُمُ بَالْمَنِّ كَالطَّوْلِ مَا أَنْشَى فِيلَكَا نِعْمَتُكَ كَالسُّبَغُ عَكَيْنَا مِلْتَكَ وَ اَخَصَّتَا بِبِرِكَ هَلَ يُكَنَالِهُ يُنِكَ إَنَّذِى اصُطَفَيْتَ وَمِلَّتِكَ الَّهِي أرتكضينت وسيبيلك ألدى سقك وَنَصِّرَتُنَا الزُّلْفَةَ لَنَ يُكَوَالُومُونَ إلىٰ گرَامَتِكَ اللَّهُ مِّرِ وَٱثْتَجَعَلَتَ مِنْ صَفَايًا تِلْكَ الْوَظَاكِفِ وَ خَصَا يُصِ بِلَكَ الْفُرُونِينِ شَهْرَ. رَمَضَانَ إِلَّنِى أَنْ تَصَفَتَكُ مِنْ سَا مُوِالشَّهُوٰ وَ تَخَكَرُتَ مَنْ مِنْ جَمِيْعِ الْآنَمِينَةِ دَاللَّهُ هُوْمٍ وَ التَرْكَةُ عَلَىٰ كُلِنَّ ٱ وْقَاتِ السَّنَاتِي بِمِهَا ٱنْزَلْتَ نِيهِ مِنَ الْقَرُانِ وَ النُّوْمِ وَضَاعَفَتَ فِيهِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَ فِرَضْتَ فِيتُهِ مِنَ الصِّيَامِ وَ رَغَّبْتُ فِيْرِ مِنَ الْقِيامِ وَأَجُلَاتَ فِيهُ مِنُ كَيُكَةِ الْقَلَّرِ الْتِيْ هِيُ خَيْرٌ مِنُ الْفِ شُهْرِتُمَّ ا ثَرُتَنَا بِهِ على سكا يمر الأُمَرِ وَاصْطَفَهُنَّكُ بِفَضَٰلِهِ دُونَ اَهُلِ الْبِكُلِ فَصْنَنَا بِأَمْرِكَ نَعَامَهُ وَتُمُنَّا بعُوْنِكَ كَيْـٰلَا مُتَعَـٰدِضِ يْنِ يصيامه وتيامه لِمَا عَرَضَلَنَا للرمن رخمتنك وتستبنا اليه

راتين عبادت مين مبسركيس-اس حاكت بين كريم ال دوزه نماز کے ذریعہ تری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دائن ترکے ہارے کئے کھیلا یاسے اور اسے ترسے اجرو تواب كاد سيرقرار ديا-اور توسراس جيز كے عطا كرنے برقادرسے حس کی تجرسے خواس کی جائے اور ہرائ میز كالجفية والاسم حس كاتر عفسل سي موال كيا جائے تربراس سخفس مے قریب ہے جو تجھ سے قرب جامل كرِنا مِلْبِ الرحمدين في بمارك ورميان قابلِ سَالَتُ دن گزارے اور اتھی طرح حِنّ رفاقت ادا کیا اور دنیاجیان كي بهترين فامُدُول من مهي مالا بال كيا بيرجب ال كا زما به ختم مرد گیا، مَرِت بریت گئی اور گنتی نمام بهو گئی تو وُہ ہم سے جُوا ہوگیا۔ اب ہم اسے رفست کرنے ہیں اس شخص کے رفصت کرنے کی طرح جس کی بدائی ہم برشاق ہو اور جس *کا جا*نا ہمادہے <u>گئے</u> عم افزا او وحشت انگيز مواورجس كے عهدد بيمان كى ممداشت عزّت وحرمت کا پاس اور اس کے واجب الا داحق سے سبکدوشی از کس صروری ہو۔ ایں گئے ہم کہتے ہیں ، اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے ، تجھ پرسلام - اے دوستان خواكى عيدتجه برسلام-اسادقات ينهترن رفتي اور دنول اورساعتول مي بهتري جيني تحير برسلام اے دہ مہينے جس میں أميدي برآتی ہي اوراعال كي فراوان موتی ہے ، تھر برسلام-اسے وہ سم تشین کہ جو موجود ہوتو اِس کی بڑی قدرومنز کت ہوتی ہے اور نہونے بر بڑا دُكُه بونا ہے اور اسے رُه سرمیٹ مر ائمیدو رجا جس کی مُدائی الم الگیزے، تھر پرسلام لے وُہ ممدم جوانس و دل بتائی کا سامان کئے ہوئے آیا تو ستادمانی کاسبب دل بتائی کا سامان کئے ہوئے آیا تو ستادمانی کاسبب سُوا اوروابس كيا تو وحشت برطها كرخمكين بنا كياتيجوريلاً -

مِن مَثُوَّ بَتِكَ دَانَتُ الْمَلِئُ بِمِنَا رُونِبَ نِيْهُ إِلَيْكَ الْجَوَادُ رِبِتَ سُيْلَتُ مِنَ فَصْلِكَ الْقَرِيْبِ إِلَى مَنْ حَادَلَ فُرُبَكَ وَقَدُ إَنَّامَ فِيْنَا هٰهُ الشَّهْ رُمُقَامُ حَمْيِ وَ صَعِبْنَا صُحْبَةً مَبُرُوْمٍ وَإَرْبِحُنَا اَنْصَٰلَ آمَابَاجِ الْعَالَمِينَ ثُدُّ قَلْ فَارْقَنَا عِنْدَ تَمَامِ وَثُبِهِ وَإِنْقِطَاعِ مُلَاتِهِ وَوَنَاءٍ عَدَدِهِ فَنَحْنُ مُوَدِّعُوْهُ كَدَاكَ مَنْ عَزَ فِرَا ثُكُ عَكَيْنًا وَغَمَّنَا وَ إَوْ كَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا وَ كَزِمَنَاكَهُ النِّمَامُ الْمُحَفِّوظُ وَالْحُرُمَةُ الْمَرُعِيَّةُ وَالْحَقَّ الْمُقَّضِينُ فَنَحْنُ كَايُلُونَ السَّكُامُ عَكِيْكَ يَا شَهْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرَكُ ياً عِيْدِ أُولِيا يُهِ السَّلَامُ عَكَيْكُ يَاأَكْرَمَ مَصِّحُوْبٍ مِّنَ الْأَوْقَاتِ وَيَا خَيْرِشَهُ دِنِي الْاَيَّامِ وَالسَّاعَٰلَ السَّكَامُ عَكَيْكَ مِنْ شَهُ رِقَوْبَتُ فِيهُ وَالْأَمَالُ وَتُشْرَتُ فِيهِ الْأَعْمَالُ ٱستكرمُ عَكَيْكَ مِنْ فَرِيْنٍ جَلَّ قَلْكُ مَوْجُودُ الْ وَ أَنْحَجَعَ فَقُلُكُا مَفْقُودًا وَمَرْجُةٍ إِلْهَ فِيزَاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ مِنُ الِينَفِ السَّمُ فَعِلَّا فَسَرَّ وَا وْحَشَ مُنْقَضِّيًّا فَمَضَّ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ مُحَارِدٍ رَقَّتْ فِيْرِالْقُلُوكِ

اسعوره سمسائے جس کی سمسائیگی میں دل زم اور گناه كم بوگئے تجھ برسلام-اسے وُہ مدد گارجس فے شیطان کے مقابلہ میں مردو امانت کی، اسے وُد ساتھی جرنے حسن على كى را بى مواركس تجمد برسلام دايم ومعنان تحديث الله تع ك أزاد كئ بوك بتدكس قدر الده ہیں اورجنہوں نے تری حرمت وعزمت کا پاس ولحاظ ركها وه كنيخ خوش نصيب بني تجهر برسلام، توكس قدر كنامول كومحو كرف والداورتهم فتم ك عيبول كوجيسان والا ہے۔ تھ پرسلام- توگنه کاروں کے لئے کتنا طویل اور مومنوں کے دلول میں کتنا پڑے سیبت ہے۔ تھے پر سلام کے وہ جینے جس سے دوسرے المام ممسری کا دعوالے نہیں کرسکتے ، تجھ برسلام اے وہ لہینے جو مرار سے المتی کا باعث ہے تجدیر سلام ۔ لے وُه جس کی ہم تشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں، تحدير الم يالحب كم توبركتون كيساته كالصابي اً يا اورگنا مول كى الودكيون كو وصو ديا، تجر برسالى ألى وم جسے دل منگی کی وجرسے رخصنت بہیں کیا گیا اور نہ خستكى كى دىبسے اس كے دونے مجھودات كئے تجھ الم العود كرس كے أف كى بيلے سنوائل تقى اورخس كے خم بونے سے قبل بى دل رنجيده ہیں تجور پرسلام- تیری وجبہ سے کبتنی مرائیاں ممسے دُور ہوگئیں اور کتنی تجلائیوں کے سرحتے ہانے لئے جاری مو گئے۔ تجمد برسلام۔ (الے مارہ رمضان) تجمر مراور ال شب قدر برسج سزار مهدنول سے بہتر ہے سلام مو ابھی کل ہم کتنے تھے ہم وار فتر تھے۔ اور آئے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی رجھ برسلام داے ما و مبادک تھو پر) اور تیری ای فضیلتوں برجن سے کم محروم

وَتَكَتُ فِيْرِ الذُّنُوبِ السَّلامُ عَلِيكَ مِنْ نَاجِهِ إَعَانَ عَلَى الشَّيْطَارِقُ صَايِعِ سَهَّلَ سُبُّرَلَ الْإِحْسَبَانِ ٱلسَّلَامُ عَكِيْكَ مَا ٱكْثَرَ عُتَقَاءَ اللهِ نِيْكَ وَمُا اَسْعَدَ مَنْ رَعَىٰ حُرْمَتُكُ بِكَــ اَستَكَامُ عَكَيْكَ مَا كَانَ إِنْحَاكَ لِلنَّهُ وَبِ وَٱسْتَكُرُكَ لِاَنْوَاجِ الْعُيُوْبِ ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ مَا كَانَ أَطُولِكَ عَلَى الْجُيْمِينَ وَاهْ يَسَبُكَ فِي صُلَّ وَرِالْمُؤُمِنِ بِنَ السَّكَمُ عَكَيْكَ مِنْ شَهْدٍ لَا تُنَا فِسُهُ الْاَيَّامُر ٱلسَّلَامُ عَكَيُكَ مِنْ شَهْرِهُ وَعُوَمِنْ كُلِّ أميرسلام السَّلام عَكَيْكَ عَيْرَكُويْهِ التُصَاحَلَةِ وَلَا ذُمِيْمِ الْمُكَاكِبَسَةِ السَّكَرُمُ عَكَيْكَ كُمَا وَذَنَّ تَ عَكَيْنَكَ بِالْنَبُرُكَاتِ وَغَسَلْتَ عَنَّا دَنْسَ الخيطيئات إكتكزم عكيثك عكير محودي بَرُمًّا وَلَامَنْدُوْكٍ صِيَامُهُ سَأَمًّا ٱلسَّلَامُ عَكَيُكَ مِنْ مَطْلُوب قَبْنَ دَثْتِه الرَمْحُزُونِ عَكَيْرِ تَبُلُ نَوْتِه الشَّلَامُ عَايَٰكَ كُوْمِنْ سُوْءٍ صُرِتَ بِكَ عَنَّا وَكُوْ رِنْ خَيْرٍ أَنِيُصَ بِكَ عكيننا الشكام عكيك وعلى كيلتر الْقَدُرِ الَّذِي حِي حَلْحَ يُرَّمِنَ الْفِ شَهْرٍ اكشَلامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ إَحْرَصَتَ بِٱلْأَمْسِ عَكَيْكَ وَإَشَلَ شُوْقِنَا غَلَّا إكينك الستكام عكينك وعلى تضلك الَّذِي مُحْرِثِمَنَّا ﴾ وَعَلَىٰ مَاضِ مِنْ

ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہارے ہاتھ سے عاتى رئى دسلام بو-اسے الله مم اس مهدندسے فعوں ہیں جس تی وجہ کیے قرنے ہمیں شرف نجشا اور اپنے لطفت واحسان سے اس کی حق شنائی کی توفیق دی جب کہ مرنصیب لوگ اس کے دقت اکی قدر دقیمین)سے بے خرتھے إور اپنی برنجتی کی دمرسے اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ اور تو می ولی وصاحب افتیادہ كرمين الى كى ح شناس كم المع نتخب كيا اوراك کے احکام کی موایت فرما تی ۔ بے شک تیری تو فیق سے ہم نے اس ماہ میں وزے رکھے ،عبادت کے مختیام کیا مگر کمی و کو تا ہی کے ساتھ اور مشتے از خروار سے زبادہ مذبجالا سکے ۔اسے اللہ! مم اپنی براعالی کا افرارادر سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں اور اب ترب لئے کھے ہے تووہ ہمارے دلول کی داقعی تشرمساری اور ہماری زبانوں کی سجی معذرت ہے کہذا اس کی دکو نا ہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کرکہ ہم اس کے ذریعر دلخواہ فغنیلن سادیت کو با سكيں ادرطراح طرح سے احرد تواب سے ذخبرے جن کے مم أرزومند تصاب كي عوض حال كرسكين - أفريم نے تیرے حق میں جو کمی و کو تا ہی کی ہے اس میں ہالیے مذركو تبول فرا ادر مارى عمرة ينده كاركت ترآف وال ماہ رممنان سے جوڑ دے۔ اور جب اس کے بنوادے توج بعادت مترسے شایان شان مہواس سے بجالانے ېر ښاري امانت فرما تا اوُراس الماعيت پرحس كا وُه مهیند مزاوارہے عل بیل مرنے کی توفیق دینا اور ہمارے کئے ایسے نیک اعال کاسلسلہ ماری رکھنا کہ جوزا انہ زسین کے دہدوں میں ایک کے بعددوسرے ماہ

بُرِكَا وِكَ سُمِلْبُنَاهُ اللَّهِ مَرَانَا اَهُلُ خِذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفُتَنَابِهِ وَ وَقَقْتُكَا عِمْنِكَ لَنُحِيْنَ جَهِلَ الْكَشْفِيّاءُ وَقُنْتَهُ وَخُرِمُوا لِشِقَالِهِمْ فَصْلَهُ وَٱنْتَ وَيَّ مَا الْنُوْتَكَا يِهِ مِنْ مَغْرِفَتِهِ وَهَدُ يُتَنَا لَدُمِنْ سُنَتِم ككَن تَوَلَيْنَا بِتَوْنِيُقِكَ صِيَامُهُ وَقِيْهَامُهُ عَلَىٰ تَقْصِيْرِ وَٱدُّنِّنَا فِيْدِ تَعْدِيْلًا مِّنْ كَشِيْدٍ ٱللَّهُ عََلَكَ التحتُدُ إِنْ ارًا بِالْإِسَاكَةِ وَاعْتِرًا فَأَ بِالْإِصَاعَةِ وَلَكَ مِنْ تُكُونِهَا عَقْلَ ٱلنَّدُمِ وَمِنْ ٱلْسِنَتِنَاصِدُقُ الْإِعْتِذَارِ فَاجُرُنَا عَلَى مَا أَصَابُنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيُطِ ٱجُرًانَسْنَى دِكْ بِرِالْفَصْلَ الْمُرْغَوْبَ نِيْهِ وَنَعْتَاضَ بِهِ مِنْ كَنُوَاعِ الذَّخْرِ الْمَتَحْرُ فَصِ عَلَيْكِ وَ أ وْجِبْ كِنَا عُذُركَ عَلَى مَا تَكَتَّدُنَا فِيْكَ مِنْ حَقِّكَ وَابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ ٱيْدِيْنَا مِنْ شَهْوِيَهَ صَانَ الْمُقْبِلِ ثَارَدُ إِنْكَانُكُاهُ فَكَاعِنًا عَلَى تَنَاقُلُ مَكَ أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ حَادِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الظّاعَةِ وَٱجْرِلْنَامِنْ صَالِحِ الْعَسَلِ مَا يَكُونُ دَمَ كَا لِمَعَقِكَ فِي الشَّهُ لَرَيْنِ مِنْ شَهُوْرِ اللّهُ هُو اللّهُ خَوْرَ اللّهُ خَوْرَا للّهُ خَوْرَا للّهُ خَوْرَا للّهُ خَوْرَا للّه ٱلْمُهُنَّا بِهَ فِي شَهْرِنَا هٰذَا مِزْلَيْهِم اَوْإِثْرِهِ أَوْوَاتِعِنَا فِيْهِ مِنْ دَنْبِ

ا ورسان میں تیرے تن ادائیگی کا باعدت موں اے اللہ ہمنے اس مہینرین جوسفیرہ یا تبیرہ معصیت کی ہو، یا كسى كناه سع أكوده اوركسي خطا كيم مركب بمن مركب مان بو تحد کریا تھو لے جو کے افود ایسے نعش برطلم کیا بويا دوسرے كا دائن حرمت جاك كيا بور تو محرم اوار اك كى آل بررهس نازل فرا اور بمين ابين يردهين . ڈھانب کے، اور اپنے عفود در گذرسے کام کیتے ہوئے معان کردے۔ اور ایسا نز ہو کہ اس گناہ کی وجہسے طز کرنے والول کی آ مکھیں ہمیں گھوری اورطعنہ زنی حرکے والوں کی زباہیں ہم برکھلیں اور ای شفقت ب بایال اور مرحمت روز اخرول سے میں ان اعمال بر کار بند کر که جو ان چیزون کو برطرت کری اور ان باتوں کی تانی کریں جنہیں تواس یا ہیں ہمارے سات ناكسند كراميد الترامي ادراك كي آل بررمن نازل نرما اوراس دم نيرك رُخصت سون مصحر قلق ہمیں ہواہے اُس کا جارہ کرا در عیدادر در تھو اسفے ون كو بهارس لا مبارك قراد وس اوراست مادس گزیسے بوئے دنوں بیں بہترین دن قرار وسے جرعفو<sup>و</sup> درگزد كوسيمنين واله اورگن بول كومحو كرف وال موادر تو ہارے ظاہرو پوئے بدہ گنا ہوں کو بخش ہے۔ بارالہا! اں بہینہ کے الگ مونے کے ساتھ ترہمیں گنا ہول سے الگ كردے اور اس كے نكلنے كے ساتھ تو تميں بائوں سے نکال کے۔ اور اس مہینہ کی برولت اس کو آیا د كرف والول بن بمين سب سے براه كرخوش بخت بانصيب اورببره مند قراد وسعدك التراجس كسى في جيسا جا سين اس جين كا باس و لما فا كيا برواور كاحقراس كا احرام محوظ ركها بواوراس كاحكام بر

والتَسَيْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيْنَةٍ عَلَى تَعَيَّدُ مِنَّا اَوْعَلَىٰ نِيسُيَانِ ظَلَمْنَا نِيثِهِ اَنْفُسَنَّا <u>ٱحِرائَتَهَكُنُكَ بِهِ حُزَّمَةً مِنْ غَيْرِيَانَصَلِ</u> عَلَى مُحَتَّدِ قَرَالِهِ وَاسْتُونَا لِسِتُوكَ وَاغْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَنْصِبُكَ فِيْرِ لِاَغْيُنِ الشَّامِتِينَ وَلِاتَبْسُطُ عَكَيْنَا نِيْدِ ٱلْسُنَ الطَّاعِنِينَ وَ المَا اللَّهُ اللَّهُ وَقُلَّمُ وَكُفًّا مَ قُ بِمِنا ٱلْكُرْتَ مِنَّا فِيْدِ بِرَأَ فَتِرِكَ اكْتِى كَاتَنْفُنُ وَنَصْلِكَ الَّذِي كُلّ يَنْقُصُ ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اليه وَاجْهُرُمُصِيْبَتِنَا بِشَهْرِنَا وَ بَأُدِكُ كَنَا فِي يَوْمِ عِيْدِنَا وَفِطُرِنَا وَاجْعَلُهُ مِنْ خَيْرِكُوْمٍ مَرَّعَكَيْنَ ٱجْكِيه لِعَفْيِو وَٱمْتَحَاكُهُ لِنَانَبٍ وَ اغْفِرُكَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوْمِنَا وَمَا عُكُنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هٰ ١١١لشَّهُ رِينْ خَرِطَا يَانَا فَٱخْرِيْنَا بِخُرُوْجِهِ مِنَ سَيِّتاً تِنَا كَاجْعَلَنَا مِنْ اَسْعَيْ اَهْلِهِ بِهِ وَاجْزَلِهِمُ نِسُمَّا فِيْرِوَا وْفَرِهِوْ حُظًّا مِّنْهُ ٱللَّهُ مَّ وَمَنْ رَعَىٰ هٰ ذَا الشَّهْ وَ حَقُّ رِعَايَتِهِ وَحَفِظَ صُرْمَتَهُ حَقٌّ حِفْظِهَا وَتَامَ بِئُ دُوْدٍ حَقّ تِيَامِهَا وَاتُّفِّي ذُكْوْبَهُ حَرٌّ تُقَاتِهَا أَوْ تَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِقُرْبَةٍ إُوْجَبَتُ مِهَاكَ

بورى طرح على بيرا رم مهو- اور گنا بهول سيحس طرح بينا ما سيء اس طرح بها بويا برنبت تقرّب ايساع بل خربالا یا موجس نے تیری خوشنوری اس کے لیے ضرار قرار دی ہو اور نبری دحمت کو اس کی طرمت متوجر کردیا ہو نو جُراك بخشف وكيساسي مهبر بهي ابني دوكت بيابال میں سے بخش اور اپنے فضل و کرم ہے اس سے بھی کمی كَنْ زَايْرُ عِطَا كُرِ اللهِ لِعُرِيرِ مِنْ فَضَلِّ كَيْسِونَ فِينَاكُ كُنْ زَايْرُ عِطَا كُرِ اللهِ لِعُرِيرِ مِنْ فَضَلِّ كَيْسِونَ فِينَاكُ نہیں ہوتے ادر مرب خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بنکه برطفتے ہی جاتے ہیں-اور منترے احسانات کی كانبس فيا ببوتى بين اورتيرى عبت ش وعطيا ترمر لحاظ سے خوشگوار نبشش و عطام ہے۔ لیے اللہ! محد اور اُن ی آل پر رحمت نازل فرما اور جو لوگ دوز قیامت ک<sup>ک</sup> اس ما ہ کے دفیرے رکھیں یا تیری عبادت کری اُل کے اجرو زواب کے مانند ہمارے لئے اجرو تواب ثبت فرا - الله! مم ال روز فطري جسے تونے الى ایمان کے لئے عید وہسترت کا روز اور اہل اسلام کے لئے اجباع و تعادن کا دِن قرار دیا ہے ہراس گناه سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اور ہراک برائے سے جے بہلے کریکے ہوں اور مربری بیت سے جے ول میں لئے ہوئے مول اس شفس کی طرح نو بر کرتے ہیں جو كن ه كى طرف دوباره بليننه كا اداده مه ركهمنا سو اور م تربر کے بعد خطا کا مرتکب ہو ما ہو۔ اسی سی قریہ جہر شكەمىتىدىسە ياك ہو۔ تواب ہارى توب كو تبول فرا، سم سے راضی و خوستنو د ہوجا اور مہیں اس بر أبت قدم ركد- اسالتد! كناسول كى سزا كاخوت اورس تواب کا تو نے دعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب فرما آ کرجس تواب کے تجدسے خواسش مندای اُس کی لند

لَهُ وَ عَظَفَتَ تَحْمَتُكَ عَايْدِ نَهَبُ لَنَا مِثْلَطُ مِنْ وُجْدِيكَ وَ اعْطِنَا اَضْعَانَهُ مِنْ فَصُٰلِكَ مُانَّ فَصُّلَكَ كَ يَغِيْضُ دِرِانٌ خَزَآ مِنَكَ لَا تَنْقُدُى بَلْ. تَفِيْضُ دَرِانَ مَعَادِنَ إِحْسَائِكَ. لَا تَفْنَىٰ وَإِنَّ عَطَا ثِكَ لَهُ مَكَا ثُو الْهُنَا ٱللَّهُوَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ قَرَالِهِ وَالْمُنْتُ لَنَا مِثْلُ أَجُدُو مَنْ صَامِرً وَتُسَبِّنَ لَكَ فِيْدِ إِلَى يَدْم القِلْمُةِ اللَّهِ عَر إِنَّا اللَّهِ عَر إِنَّا اللَّهُ عَر إِنَّا اللَّهُ عَر إِنَّا اللَّهُ اَلَيْكَ فَى يَوْمِ فِطُونَا اللَّذِي جَعَلْتَكَ فِلْمُؤْمِنِيْنَ عِيْمًا رِفِ سُوُورًا وَلِاهُنِ مِلَتِكَ نَجْمَعًا وَمُعْتَشَدًا مِنْ كُلِّ ذَنْبِ إَذُنَابُنَاهُ إَدْ سُوْءٍ إَسْلَفُنَاهُ آ فَ خَاطِرِ شَيْرًا خُمَرْنَاهُ تَوْبَهُ بَنْ لَا يَنْطُونَى عَلَىٰ رُجُوعٍ إِلَىٰ ذَنْ وَلَا يَعُودُ بَعْنَ هَا فِي خَطِيْنَةٍ تَوْيَبَةً نُصُنُوحًا خَكَصَتْ مِنَ الشَّكِّ وَالْإِمْ تِيَابِ نَتَقَبُّكُمَا مِنَا وَارْضَ عَنَّا وَثِيَبَّتُنَا عَلَيْهُمَا ٱللَّهُ قُدَ ارْزُقْتَا خَوْنَ عِقَابِ الوَعِيْدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمُوْعُوَّدِ حَتَّى نَعِمِدَ لَكَّ لَا مَا كَنْ عُوْكَ به وَكَأَبُهُ مَا نَسْتَجِيْرُكِ مِنْهُ وَ

الرجس مزاب سے بناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذبت بورى طرح جان سكين - اور يمين لبينے زويك أن توب گزاروں میں سے قرار دے ، جن کے لئے توسفے ابنی مجتب کولازم کر دیا ہے اور جن سے فرا نبرداری و اطاعت کی طرف راجوع ہونے کو توکے قبول فرایا ہے اسے عدل كرف والوں ميں مب سے زيادہ عدل كرنے والے اللہ اللہ الماس مال باب اور ہمادے تسام الى زىب وللت خواه و، گزر يىك مول يا تيامىت مع بالا مك أينده أفي والمي مول مب سع دركر مراله الله! بهارس ني محرّ اوراك كي آل برائسي دحمت ناذل فرا مبسى دحمت ذكن استطمقسترب فرشتوں پر کی ہے۔ اور اک مبراور آن کی آل براسی رحمت نازل فرما جبیسی نوسف إبید فرستاده بیتون برنازل فرائی ہے۔ ادراک براوراک کی آل برایسی رحمت انل فراجیسی ترف اینے نیکو کار بندوں برنا زل کی ہے۔ (بلكر) اس سے بہترو برتر- اسے تمام جہان كے يورد كار السيى رحمت جس كى بركرت مم مك بينجي جس كي منفعت ممیں عاصل بواورس کی وطرسے ہماری دُعائی قبول ہول-اس گئے کہ تو ان بوگوئے جن کی طرف رحوع سوا جانا ہے۔ زیادہ کرم اور اُن لوگوں سے جن بر بحروسہ كيا جا تاب، زياده لب نياز كرف والاستراوران توگوں سے جن کے فضل کی بنا برسوال کیا جا ناہے، زیاد<sup>ہ</sup> عطاكرنے والاسے اور تومر چیز برقا درو توانا سے۔

اجُعَلْنَا عِنْدَاكَ مِنَ التَّوَّ إِيكِن الَّذِهِ إِنْ أَوْجَبْتَ لَهُمْ مُحَبَّتَكِكَ وَقُبِلْتُ رَنَّهُ هُوَ مُزَاجِعَةَ كَاغَتِكَ يَاأَعْمَالَ الْعَادِلِيْنَ ٱللَّهُ عَ تَجَا وَزُعَنَ ابَا هِنَا وَمُ مَعَايِنَا دَاهُلِ دِيْرِيَا جَبِييْعَا مِن سَلَفَ مِنْهُمُ وَمَنْ عَبُرَاني يَوْمِ الْقِيْلِمَةِ ٱللَّهُ مَرَصَلٌ عَيَى مُحَمُّدٍ ثَمِينِينَ وَالِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُلَائِكُتِكَ الْمُتَقَرَّبِينَ وَصِلِ عَكَيْهِ وَ اللهِ كُنا صَلَيْتَ عَلَىٰ ٱلْلِيكَائِكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِ عَلَيْدِ وَاللَّهِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى عِبَادِكَ الصّٰلِحِينَ وَآنَهُالُ مِنْ لَٰلِكَ يَارَبِ الْعُلْمِيْنَ صَالِوةً تَبْلُغُنَا بَرُكُتُهُا وَ يَنَالُنَا نَفْعُهَا وَ يُسْتَجَابُ لَهَا دُعَا وُكَا إِنَّكَ أَكْرَمُ مِنْ رُغِبَ إِلَيْهِ كَ اَكُفَىٰ مَنْ لَوُكِيلَ عَكَيْدُ كَ أعظى مَنْ شَعِلُ مِن نَصْلِهِ دَانْتُ عَلَى كُلِّ شَیْ ۾ قديرُ ـ

 وشواریاں اس کے گئے سہل ہوں اور اسے دوبارہ پدیے کر آنا نصیب ہو یا جہاں جانا جا ہتا ہے وہ ہر سکوئی قرار حاصل ہور ہو ال کی دلیل ہے کہ جے دواع کیا جارا ہے نگا ہوں بی اس کی عزت اور دل میں اس کی قدر و منز لمت ہے ، اور اس کی بائی گرا اور مفارقت شاق ہے رہے مجت اور لگا و زمان سے بھی ہو سکت ہے ۔ اور غیر دوسے بھی ہو سکت ہے ۔ اور غیر ذی شعور سے بھی ہو سکت ہے ۔ اور غیر ذی شعور سے بھی ہو اینی خوشگوار یا دول ذی شعور سے بھی ہو اپنے اس کی خوالی کے نتیج میں انسان کہ بھی ماضی کے آئ کھول کو بیکار تا ہے ہو اپنی خوشگوار یا دول میں جھوڑ مباتے ہیں۔ اور کبھی اُون کو خطاب کرتا اور عمر رفت ہو آواز دیتا ہے ، اور کبھی اُون سے بھالے اور جراب کی گھر بوں کو خطاب کرتا اور عمر رفت ہو آواز دیتا ہے ، اور کبھی اُن سے بھیلنے اور جراب کو اُن سے بھیلنے اور جراب کی ذاکش کرتا اور کبھی اُن سے بھیلنے اور جراب کو اُن کرتا ہو کہ ہوں کہ کہ اُن کے دیا ہوں سے خطاب کرتا ایک شاعر کہنا ہے :۔

مُ المَّا وَ الرعبَلَة بِالْجُواءِ تَكَلَّى وعبى صباحاً دارعبَلَة لَوَّلَى مَا مِ الْمُحَامِ الْمُعْلِينِ الْم ملے مقام جرایں واقع مونے والے مبلے کھر کھیے اُول کہ مِن گوش براً واز مول تیری بیل غارت گری سے محفوظ آور تر گردشِ زمانہ سے بچا دہے یہ

ای طرح او درمفان کے کموں اور ساعتوں سے خطاب کرنا اس سے انتہائی کہ دلیں ہے۔ کیونکہ فاصان فداکو ذکر النہی ، اطاست فداوندی اور مبادت سے انتی شیفتنگی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے خصوص ونوں اور کمحوں سے بھی والمہا نہ مجت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کموں کی جلائی کو اتنا ہی محسوس کرتے ہیں جتنا دل باختگائی مجت ، مجدب کی جُول کی کو اور اسی طرح مجوب کو رخصیت کیا جا آہے۔ چنا نچ حضرت مجھے ہوئے ول اور مرحمات کیا جا آہے۔ چنا نچ حضرت موان محبوب کو رخصیت کیا جا آہے۔ چنا نچ حضرت موان محبوب کو رخصیت کیا جا آہے۔ چنا نچ حضرت موان کو اور اسی طرح مجوب کو رخصیت کیا جا آہے۔ کے مات سے میں اور اسے اور جنہوں نے اس او مباوک کے مات عبادت واطاعیت ہیں گوامے ہوں ، واجبات اوا کتے ہوں ، اور موات سے کنارہ کش رہے ہوں اور واسے اور جنہوں نے نماز وزوز و سے کو ک واسط مزدکھا ہو تو انہیں اس کے آئے پرخوشی ہی کیا تھی کہ جانے کا رنج کریں اور اسے اور اس کے مات کی حضرت کی مروسا مان کیا ہو اور اس کے میارک کھات اور اسے میں زادِ آخرت ہم مینیا یا ہو، فرائعن وواجبات اوا کئے ہوں انہیں الوداع کری جا ہوئے تا کہ ان کے حضات ہیں مرد یا خاند میں میں اور اور اس کے اسے برخوشی ہی کیا تھی کہ ان کے حضات ہیں مرد یا خاند موان کیا ہوا وار اس کے میار کہا ہوں واجبات اوا کئے ہوں انہیں الوداع کری جا ہوئی تھی کہ ان کے حضات ہیں مرد یا خاند ورجمت و معفرت النہ کے ابلی قرار یا ہیں۔ چنا نچھا بڑا ہی عبدالنڈ انصادی کہتے ہیں :۔

نی باہ درمضان ہی جمعة الوداع کے دن بغیر اردم کی لند طلب الم دسلم کی فردست میں حافر ہوا۔ انخفرت نے محبے دکھا توفر طایک م اے مابر ایر ماہ درمضان کا آخری جمعہ ہے۔ لہذا اسے وداع کو اور یہ کو 'اے اللہ! اسے ہما ہے دوزوں کا آخری زمانہ قرار دے۔ اور اگر تو منے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی دھمت سے مرفراز کراود محری نرکی تو جوشنص میکھات کے گا تو وہ داونو ہو میں سے ایک فرقی کومزور بائے گا۔ یا تو آیندہ کا ماہ دمغان کے

دخلت على رسول الله في الموجعة من شهر رمضان فلتا بصى في تال لى ياجابرهن و اخرجبعته من شها در رم منان نود عدد تل اللهو لا جُعلم لا خوالعلم من صبيا مث اياه فان جعلته في جعلني مرحوا و الرشجعلني محروما في اندمن قال د نسیب بدگا، بالسّدتعالے کی مغفرت ورحمت اس کے مثال مال موگی "

ظفریاً حدی کسندی اما ببلوغ شهر رمضاً نسیب بوگا، بالله من قابل او بغفران الله ورجمت من قابل مال موگی ا

یہ دُما جمعۃ الوداع یا اورمفان کی آخری شب یا آخری دوز کم بطعنا جاہیئے۔ اور آخری شب می سوکے وقت بڑھنا بہترہے۔ اوراس سے بہتر بیہے کہ جمعۃ الوداع میں بنی برشعے، اور آخری شب میں بھی بڑھے۔ اور اگریہ خیال ہو کہ جاندانتیس کا ہوگا تو انتیسویں شب میں بڑھے ادر جاند مرموتو تعیسویں شب میں بھی بڑھے اور ایک قول بیہ ہے کہ شب عید برشھے۔

جب نماز عبدالفطرسے فارغ ہوکر بلتے تو بہ دُعا پڑھتے اور جمعرکے دن بھی یہ دعا پڑھتے:۔ وَكَانَ مِنْ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّكُمُ فِي يُوَمُ الْفِطْدِ إِذَا انْصَرَبَ مِنْصَلِوتِم تَامَ تَكَرَّمُ الْمُعَدَّ السَّتَقَبَلَ الْقِبْلَتَدُ وَ فِي يُوْمِ الْجُمْعَةِ فَقَالَ:

اے وُہ جو ایسے شخص بردیم کرتا ہے جس پربندے رحم نہیں کرتا ہے جسے کوئی قطعہ نہیں داس کے گنا ہوں کے باعث ما بحل کے باعث اللہ کوئی قطعہ نہیں کرتا ہے وہ جو ایسے ماجند کوئی تبدیل کرتا ہے وہ جو ایسے ماجند کوئی نہیں بھیرتا۔ اے وُہ جو گرط گرانے والوں کو ناکا نہیں بھیرتا۔ اے وُہ جو بھوٹے سے چیوٹے تحفہ کوبھی شمولی تا اے وُہ جو بھوٹے سے چیوٹے تحفہ کوبھی معمولی علی اس کے لئے بجا لایا گیا ہواس کی جزادیا اس معمولی علی اس کے لئے بجا لایا گیا ہواس کی جزادیا موسے موسے سے اور جو معمولی سے مولی علی اس کے اور جو معمولی سے موسے میں علی اس کے اور جو معمولی سے قریب ہو وُہ اس سے قریب ہو وُہ اس سے قریب موسے میں علی کرتا ہے۔ اور وُہ جو نعمت کو بدتا نہیں اور یہ میزا مرزا موسے میں علیدی کرتا ہے۔ اور وُہ جو نعمت کو بدتا نہیں اور یہ میزا مرزا میں علی کرتا ہے۔ اور وُہ جو نعمت کو بدتا نہیں اور یہ میزا مرتا ہوں سے درگذر میں عبرہ ھا دسے اور گن ہوں سے درگذر میں میں عبرہ ھا دسے اور گن ہوں سے درگذر کرتا ہے تا کہ انہیں نا برید کرنے۔ ائمیدیں تیری سرحد کرتا ہے تا کہ انہیں نا برید کرنے۔ ائمیدیں تیری سرحد

يَامَنْ يُرْحُمْ مِنْ لاَيْدَعُمُهُ الْعِبَادُ عَيَامِنْ يَقْبَلُ مِنْ لاَيُقْبَلُهُ الْبِيلاءُ عَلَيْهِ وَيَامَنْ لاَيُحَيِّنِ الْمُلِوِيِّيْنَ عَلَيْهِ وَيَامَنْ لاَيُحَيِّنِ الْمُلِوِيِّيْنَ عَلَيْهِ وَيَامَنْ لاَيُحَيِّنِ الْمُلِوِيِّيْنِ عَلَيْهِ وَيَامَنْ لَا يَجْمَعِ اللَّهِ الْمُلِوِيِّيْنِ عَلَيْهِ وَيَامَنْ لَا يَجْمَعِيْ الْمَلِيِّةِ وَيَامَنْ يَجْعَلِيْنِ مَنْ وَيَامِنُ لَا يَعْمَلُ لَا وَيَامِنَ يَنْ لَوْا الله يَالْتَجَلِيْلِ وَيَامَنْ يَنْ لَوْا الله بِالْتَجَلِيْلِ وَيَامِنْ يَنْ لَوْا الله بِالْتَجَلِيْلِ وَيَامِنْ يَنْ لَوْا الله بِالْتَجَلِيْلِ وَيَامِنْ يَنْ لَوْا الله بَالْتَجَلِيْلِ وَيَامِنَ عَنْهُ وَيَامِنَ مَنْ الله بِالنَّجِلِيْلِ وَيَامِنَ عَنْهُ وَيَامِنَ مَنْ وَنَا مِنْهُ وَيَامِنَ مَنْ الْمَنْ يَعْمَلُهُ وَيَامِنَ بِالنَّهِمَلِهِ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ بِالنَّهِمَلِهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ بِالنَّهِمَلِهُ وَيَامِنَ مَنْ الْمِنْهِمُ مِنْ الْبَعْمَلِهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مَنْهُ وَيَامِنَ مُنْهُ وَلِيْهِ اللْمَنْهُ وَيَامِنَ مُنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَيَامِنَ مُنْهُ وَمِنْهُ وَيَامِنَ مُنْهُ وَمِنْهُ وَيَامِنَ مُنْهُ وَيَامِنَ مُنْهُ وَالْمُنْهُ وَمِنْهُ وَيَامِنَ مِنْهُ وَمِنْهُ وَالْمُوامِنَا وَمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَ

يَتَجَادَنَ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعَقِّيهَا الْصَرَنَتِ الْإِمَالُ دُونَ مِهِي كزمك يالخاجات وامتكأث بِفَيْضِ جُودِكَ أَوْعِيَةُ الطَّلِبَاتِ كَتَفَنَّسَخَتُ مُوْنَ بُلُوعٍ نَعْتِكَ الصِّفَاتُ كَلَكَ الْعُكُوُّ الْاَعْلَىٰ فَوْقَ كُلِّ عَالِ وَالْعَجَلَالُ الْأَفْجَلُهُ كَوْتَى كُلِيَّ جَلَدْلِ كُلُّ جَلِيْلٍ عِنْدَكَ صَيِغَيْرُ وَكُلُّ شَيرِنِهِنٍ نِيْ جَنْبِ شَرَفِكَ حَقِيْرً لَهُ الْوَافِلُونُ على غَيْرِكَ وَحَسِرَ الْمُتَعَرِّضُوْتَ الالك وصناع المملئون إلابك كَاجْدَبُ الْمُنْتَجِعُوْنَ إِلَّامِنِ الْتُجَعَ مَضَكَكَ بَابُكَ مَفَتُونَحُ لِلتَّا يَغِبِينَ وَجُوْدُكَ مُبَاحٌ إِللَّاكِيلِينَ وَ إغَاِثَنَكَ قَرِيْبَةٌ مِثَالَمُتُنَعِيْتِيْنَ كر يَجِينُ مِنْك الْأُمِلُوْنَ وَكَمَا يَيْتُسَ مِنْ عَطَا لِمِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ وَلَا يَنْفِعْي بِنَقِمَةِكَ الْمُسْتَغَفِّهِ رَوْدٌ نَ رِ وَقُكَ مُبْسُوطٌ لِيَنْ عَصَاكَ وَحِلْمُكَ مُعَكِّرِضٌ لِكُنْ نَاوَاكَ عَادَتُكَ الرحْسَانُ الحَ الْمُسِينِينَ وَسُنَّتُكُ الْرَّبُقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينِ حَتَّى كَفَّ لُ خَتَرَتْهُ مُ إِنَاتُكَ عَنِ الرُّجُوْعِ وَصَلَّ هُمْ إِمْهَالَكَ عَنِ النَّوْمِ وَإِنْمَا تَأَنَّيْتَ بِهِ حَ

كرم كو يجينون سے بہلے كا مران ميوكر ملبط آئي اور طلب و آرزو کے ساغ تیرسے فیضال مجودسے بيملك أتف اورصفتين تيرا كال ذات كى منزل تك سنجنے سے در ماندہ ہو كرمنتشر ہوگئيں ال كئے كه بيند تربن دفعت جوم كنگر بلندست بالا ترب، ادر بزدگ ترین عظمت جو مرعظمت سے بلند ترہے، ترے گئے مخصوص ہے۔ ہر بزدگ تیری برد گی کے سامنے چھوٹا اور ہر ذی شرت تیرے بٹرن کے مقابلہ میں حفیرہے۔جنہوں نے میرے غیر کا رُخ کیا وہ ناكام ہوئے جنبول نے ترسے سوا دوسروں سے طلب کیا وہ نقصان بی اسے ۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسرو سے ہاں منسزل نی وُہ تباہ ہُوئے۔ جوتیرے فضل کے بجانے دو کے وال سے رزق و نعمت کے طلب گار ہوئے وہ قحط وممیںبت سے دومادتھے ترا دروازه طلبگارول کے لئے واسے اور ترا ہودو وم سائلوں سے لئے عام ہے۔ تیب ری فرا وری واو خوامول سے نزد کی سے۔ ائیدوار تھوسے فردم نہیں رہنتے اور طلب گار تیری عطا و تجنسش سے ایوس بہیں ہوتے ،اور مغفرت چاہنے والے پرنیے مذاب کی بد بختی نہیں آتی۔ تیرا خوانِ نعمت اُل کے لئے بھی بچھا ہُواہیے جو تیری نا فرمانی کرتے ہیں-اور تری برُد باری اُن کے بھی آرکھے اُتی ہے جو تجھے سے و شینی رکھتے ہیں۔ بروں سے نیکی کرنا تیری روکش اود سرکشول پرمهربانی کرنا تیراطر بقیسهدیهان تک کے نری وظم نے انہیں دی کی طرکت ) رجوع ہونے سے غافل کردیا اور تیری دی مهوئی مهلت نے انہیں اجتناب معاصی سے روک دیا۔ مالا ککہ توفے کئ سے زی

اس منے کی تھی کہ وُہ تیرے فرمان کی طرف بلیط آئیں ادر مبلت اس لئے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار رکے دوام براعتماد تھا اکہ جب جاہیں اپنی كرفت لين كے سكتا ہے) اب جونوش نصيب تھا اك كا فاتمر بعى خوش نسيبى بركيا- اور يو بدنسيب تھا۔اُسے ناکام رکھا۔ (وم خوش نسبب ہول یا بسبب سب كسب تيرك علم كى طرن بلننے والے أن ر اور أن كا مال تيك امرسے والب ترب ان كى طوبل مّرتِ مهلت مصرتری دلیل دحمّت مین محروری دنما نہیں ہوتی رمیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہوجاتی ہے جوابنے می کے عاصل کرنے ہیں تا خیر کرے) اور فزری گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری عبّت دیرہاں باطل نہیں قراد یا ٹی رکہ یہ کہا جائے کہ اگرای کے ہای ان فلات دئيل و بران بوتى توور مهات كيول ديتا) ترى جنت برقرار ب جو باطل نهيں ہو سنى ، اور تيرى دليل عكم سي سورزا مل نهبي بو كتى - لهذا والمي صرت و اندوه التحص كم كفي سع جو تجد سعدو كردال بوا اور رسواکن نامرادی اس کے لئے ہے جو ترے ہاں سے محرم ما اور بدترین برختی ای کے لئے ہے جس نے تیری رحیثم دیشی سے) فریب کھا یا۔ ایسا شخص کس قدر ترس عذاب بن الطيط كهامًا اوركتناطويل زمانه ترب عقاب یں گردش کرتا دہے گا۔ اود اکسس کی رہائی کا مرحلہ کتنی وُور اور باسانی نجات مامل کرنے سے کتنا مایوس ہوگا۔ یہ تیرا فیصلہ از رہے عدل ہے جس میں ذرائجی ظلم نہیں کرتا ۔ اور تیرا بیمکم منی برانصا مع جن ين أن يرزيادة نبي كرنا- اس كان كرونا بے دریے دلیلیں قائم اور قابل قبول مجتبی آشکارہ

لِيَفِيْئُوا إِلَىٰ اَمْرِكَ وَالْهَلْتَهُمُ ثِقَةً بِدَوَاهِ مُلْكِكَ فَهَنِ كَانَ مِنْ ٱلْهُـلِ السَّعَاكِرَةِ خَتَيْتُ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهِلِ الشُّقَادُةِ خَذَلْتَ لَهُا كُلُّهُ وَ حَمَا يُودُنَ إِلِى مُحَكِّيكَ وَأُمُونَ هُمْ الْطُلُقُ إِلَى ٱمْرِكَ لَمْ يَهِنَ عَلا طُوْلِ مُنَّاتِرِمْ سُلُطَانُكَ وَلَهُ تَينَعَنَّى لِتَزَكِ مُعَاجِلَتِهِمُ مُرْهَانُكُ حُجَّتُكَ قَالِمُكُمُّ وَسُلْطِائُكَ تَنَامِتُ لَا يَرُولُ فَالْوَيْلُ السَّالِمُهُ لِئِنَّ جَنَحُ عَنْكَ وَالْحَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبَةُ الْخَيْبِةِ الْخَيْبِةُ الْخَيْبِةُ الْخَيْبِةِ الْخَيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخَيْبِةُ الْخَيْبُ اللَّهِ الْخَيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبِةُ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْحُيْبُ الْخُيْبُ الْمُنْ الْخُيْبُ الْفُولِلْمُ الْمُنْ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْمُنْ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْخُيْبُ الْمُنْ الْخُيْبُ الْمُنْ الْخُيْبُ الْمُنْ ا مَالشَّقَاءُ الْأَشْفَى لِبَرِّ اغْتَرِّبِكَ مَاكَثُرَ تَصُرُّكِهُ فِي عَنَابِكَ وَ مَا كَالْحِلَ تَرَدُّ كُنَّ فِي عِبْنَابِكَ ك مَا ٱبْعَكُ عَالِيَكُهُ مِنَ الفَرْج وَمَا ٱقْنَطَهُ مِنْ سُتُوْلَةِ الْسُخْرَجِ عَـٰ کَ گُ مِنْ قَمِنَ لِيكَ كَا تَجُوْرُهُ ظَاهَرُتُ الْحُبَجَبُمُ وَ اَبْکیْتُ الْاَعْنَارُ وَ ظَنْ تَقُنُّهُ مُتَ يَالْوَعِنِي وَ

تَكَطَّفْتَ فِي التَّرْغِيْبِ دَضَرَبْتَ الأمتكال وآكلت الإمقال ٱخَرْتَ وَانْتَ مُسْتَطِيْعٌ لِلْمُعَاجَلَةِ وَ تَا تَنْيَتَ وَآنْتَ مَلِئٌ الْمُنْدَادَةُ وَ كَوْنَكُنَّ إِنَا تُكَ عَجُزًا وَ كَا إمْعَالُكَ وَهُنَّا وَلَا إِمْسَاكُكِ عَقْلَةً وَلَا انْتِظَادُكَ مُنَارَةً كِنْ لِتُكُونَ حُجَّعَتُكَ أَبْلُغُ وَكُرُمُكُ آكُمَلُ وَإِحْسَانُكَ أَوْلَى وَنِعْمَتُكَ ٱتَدَّكُلُّ ذٰلِكَ كَانَ دَكَمْ كَزُلُ وَهُوَ كَا يَئِنُ وَلَا تَزَالُ حُجَّتُكَ آجَلُّ مِنْ آنْ تُوْصَفَ بِكُلِّهَا وَ مُخْمُكُ آرْفَعُ مِنْ أَنْ تُكُلَّ بِكُنْهِهِ وَيِعْمَتُكَ آكُنُرُ مِنُ أَنْ تُعْظَى بِالسَّرِهَ } وَ ر مسائك اڭائرىن اك تُشْكَرَ عَلَى إَقَالِهِ وَقَانُ تُصَّرَ ى التُكُوتُ عَنْ تَحْمِيْدِكَ زُ نَهُمُنِي الْإِمْسَاكُ عَنِ تَمْجِيُدِكَ وَتُصَارَاى الْإِثْرَارُ بِالْحُسُوٰيِ لَارَغُبُدُّ يَا إِلَّهِى تَكُ عَجُدًا فَهَا آنَاذَا ٱوْمُلُكَ أشئكك يالونادة د مُسُنَ الرِّنَادَةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ دُالِهِ واشتغ نَجْوَايَ وَاسْتَجِبُ وُعَالِمُ دُلَا تُخْرِثُوْ كَيْنُ مِحْتُ

كردى الى اوريبل سے درانے والی چيزوں كے ذريعير آگاه كر ديائي - اورلطف ومهرباني سے (آخرت كى) تر عنیب دل ٹی ہے اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مہدت کی زت برطا دی ہے اور ر مذاب مین) تا خیرسے کام دیا ہے ؛ مالائکہ تو فوری گرفت ہے انتيار ركفتا تفا- اور نرمى ومرارات سيدكام فياسب باد جرد یکر تر تعبیل سرف برقا در تعبارین زم روی ما چزی کی بنا پر اور مہلت دہی کروری کی وجرسے مزتمی اور رزعذاب میں توقع*ت کر*ناغفلت و بے خبری سے با اورید تاخیر کرنا نری و ملاطفت کی بنا پر تھا۔ بلکہ ب اں لئے تھا کہ تیری حبت ہرطرے سے بوری ہو۔ تیرا كرم كامل تروم بيرا احيان فرادان اور تيري نعبت تام تر موریه تمام چیزیک تھیں اور سی گی۔ در آنحالیکر تکی بميشرس بلے اور ميشرر بريكا يترى جبت اس سے بالار ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو بوری طرح بیان کیا جاسکے اورتیری عزت د بزرگی اس سے بلند ترہے کداس کی کنه حقیقت کی مدیں قائم کی مابئیں ادر تری تعمیں اس فزول تربي كران سب كاشار بوسكے اور تيرساحانات اس سے کہیں زمارہ تر ہیں کہ ان میں سے اونیٰ احسان پر بھی تراشكريه اداكميا ماسكر دئي ترى محدوسياس سفعاجز اور درمانده بول-گویا) خاموشی نے میری سیے در سے حمدو سپاس سے مجھے ناتواں کردیا ہے اور قوقف نے تیری مجید فر سائش سے مجھے گنگ کر دیا ہے۔ اور اس مسلمیں میری توانانی كى مديب كرابنى درما ندكى كا اعتراف كرون يرب ملتى كى درست تبين ہے الے ميے معبود! مبكر عجز د نا توانی كی بنا پرہے۔ ایھا تویں ابتیسری بارگاہ یں ماصر مونے کا تعد کرتا ہوں اور تجھسے مسرن امانت کا

يِخَيْبَرِيْ وَلاَتَجْبَهُونِيْ بِالرَّذِ فِي مَسْعُكْبِيْ وَٱكْدُمْ مِنْ عِنْدِكَ مَنْصَرِفِيْ وَإِكَيْكَ مُنْقَلِيْ اِنْكَ عَلَيْكَ صَالِيْ يِمِنَا تُرِنِيْكُ وَلَا صَالِيْ يِمِنَا تُرِنِيْكُ وَلَا عَاجِدٍ عَمَّا تُسْعُلُ وَ مَنْ عَلَى كُلِ مَوْلَ وَكَا تَدُرِيْحُ وَلَا مَوْلَ وَكَا عَدِيْحُ وَلَا مَوْلَ مَوْلَ وَكَا عَدِيْحُ وَلَا مَوْلَ وَكَا مُوْقَةً إِنَّهُ بِاللهِ الْعَرِيْ الْعَظِيْمِ الْعَرِيْ

خواسنگار ہوں۔ تو محد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرا اور میری دانو نیاز کی با تول کوش اور میری دُوا کوش اور میری دُوا کوش اور میری دُوا کوش اور میرے دن کو ناکائی کے ساتھ ختم نہ کر اور میرے سوال بیں جھے ٹھکوار دے یا اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور مھر پلاٹ کر آئے نے کوعز ت و امرام سے جمکنار فرا - اس لئے کر تھے تیرے اداوہ میں کوئی دشوادی مائل نہیں ہوتی اور جو چیز تھے سے ماہر نہیں ہوتا۔ طلب کی جلئے اس کے دستے سے ماہر نہیں ہوتا۔ اور تو میر چیز ہوتا۔ اور تو میر چیز ہوتا۔ اور تو میر جیز ہوتا۔ اور تو میر جیز ہوتا۔ اور تو تت وطاقت نہیں سوا اور تو میں اور کے جو بلندمر تبہ وعظیم ہے۔ اور تو سے سے اور تو میں اور کے جو بلندمر تبہ وعظیم ہے۔

 ونقدی، ورود و سلام ، بررونسبت اورسورة قرآئی برشتمل ہوتاہے ۔ اس کے بعد مسکواتے ہوئے چہروں کے ساتھ ممانی ، معانی ، معانی ، مسلام و دُمَا اور میل کوات کا سلسہ سرّوع ہوجا تاہے اور اسی مسترت انزا ماحل ہیں ہے دن تمام ہوتاہے ۔ یہ سب اسلامی تہوا جس کی مسترت ہیں سنجدگی ، کیعت ہیں شائستگی اور لطف و مرور ہیں تہذیب کو سمو دیا گیاہے اور اس کے آواب ورسوم ہیں اعل اخلاقی مقاصد کا بوری طرح کی نظ رکھا گیاہے ۔ جس ول کی ابتدا فریفنٹ میں مرت ہوں وہ دن یعنیا ولئے مقال اور کورکور کی ابتدا فرور کورکور کے ملاوہ ذکراۃ و فاز اور کست ماع خطبہ سے موادر اس کے لمات میل طاقات اور رنجشوں اور کورتوں کورور کورکور کے میں مرت ہوں وہ دن یعنیا ول میں ایک مسرت انگیز فرا بہت کا احساس پیلے کرسے گا اور نیکی سے جذبات انجھاد کر نیک کرواری و فوا پرسنی اور قلب وروح کی تطہیر کا سامان کہت گا۔ اور حقیقی عید ہی ہے کہ انسان اپنے قلب وضم ہرکو کی ارشاد سے ۔ چن نجیسہ امیرا لمومنین طب السلام کا ارشاد ہے ۔ ۔ گنا ہوں سے وامن بچاہے اور برائیوں سے محفوظ دسے ۔ چن نجیسہ امیرا لمومنین طب السلام کا ارشاد ہے ۔

انم هوعید اس قبل الله صیا وشکر قیامه و کل یوم لایعصی الله قیه فهوعید -

مید صرف ال کے لئے ہے جس کے دو زول کو البار تع نے تبول کیا اور اس کے قیام دنماز) کو قدر کی نگاہ سے دیکا۔ اور ہروگہ درجس میں البار تع کی معصیت مذکی جائے، عید کا دن ہے ت

## دُعائے روزِعُ فه

سب تولین اس اللہ تع کے لئے ہے جوتمام جمانوں کا
پردردگارہے۔ بارالہا! ترے ہی لئے تمام تعریفیں
ہیں۔ اے آسمان وزین کے پیلا کرنے دائے اے
بزرگی د اعزاز والے! اے بالنے والول کے بالنے
والے: اے ہر پرستار کے معبود! لے ہر ملوق کے
فالق ادر ہر جیز کے مالک ووارث - اس کے مثل کوئی
جیز نہیں ہے اور نہ کوئی جیزاس کے ملم سے پوشید ہے۔
وہ ہر چیز پر مادی اور ہرشے پر گارال ہے۔
تو ہی وہ اللہ ہے کہ تربے علا دہ کوئی معبود نہیں ہو
ایک اکیلا اور مکتا ویکا نہ ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے۔
کر تربے علاوہ کوئی معبود نہیں جر بخشے دالا اور انہائی

وَكَانَ مِنْ دُعَا يَهِ عَكَيْرُ السَّلَامُ فِي يَوْمِرِعَرَفَةً -

اَلْحَمْنُ بَوِيعُ التَّمَاوْتِ وَالْاَهُمُ لَكَ الْمُحْمُلُ بَوِيعُ السَّمَاوْتِ وَالْاَهْمِ لَكَ الْمُحْمُلُكِ وَالْإِكْمَا مِرَتِ الْاَيْمِ وَالْمُكَالِ وَالْإِكْمَا مِرَتِ الْاَيْمِ وَكَالِي وَالْإِكْمَا مِرَتِ الْاَيْمِ وَكَالِيَ كُلِّ مَا لَوُهِ وَكَالِقَ كُلِّ مَكْمُ مُكَافِي وَكَالِقَ كُلِّ مَكْمُ مُكُلِّ مَكْمُ مُكُلِفًا وَهُو بِكُلِّ شَى وَ فَوَالِئَ كُلِّ شَى وَ فَوَيْكُلِ شَى وَ فَوَيكِلِ شَى وَيكُولُ وَكُلْلِ مَنْ وَيكُلِ شَى وَيكُولُ وَكُلْلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُولُ وَيكُلُ مَنْ وَيكُولُ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُولُ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ مَنْ وَيكُولُ وَيكُلُ مَنْ وَيكُولُ وَيكُلُ مَنْ وَيكُلُ الْمُعَلِي وَيكُلُ الْمُكَالِقُولُ وَيكُلُ الْمُعَلِقِ وَيكُلُ وَلَا مُعَلِي الْمُعَلِينَ وَيكُلُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِمُ الْ

بخشنه والارعظمت والااورانتها في عظمت والا اوربرااور انتہائی بڑاہے - اور تو ہی دُر اللہدے كرتيرے سواكونى معبردنهبي حوبلندو برتر اور بدى قرت د تدبير والاسب اور تو بى وه الترب كرتب رك سواكو فى معبودتين جوفيين دسال ، مهربان اودعلم وصكمنت والاستعداود توسی و که معبود سے کہ تیرے کمال وہ کوئی معبود نہیں ، سرسننے والا ویکنے والا ، قدیم و ازلی اور سر جیزے آگاہ ہے۔ اور تو ہی وہ معبودہ کر تیرے ملاوہ کوئی معبود نهيں جو كريم اورسب سے برط كركريم اور دائم و جادیدہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ جو مرستے سے بہلے اور ہر شاری آنے والی شے کے بعد ہے۔ اور تو می وہ معبود سے کرتے علادہ کوئی معبود نہیں جر رکائنات کے دسترس سے بالا ہونے کے باوج ویز دیک اور نزویک ہونے کے بادجود ‹ نهم دا دراک سے) بلندہے۔ اور توسی وہ معبودہے کہ ترکے سوا کوئی معبور نہیں جرجال وہزرگی اور عظمت و سبة كش والاب - اور توسى دُه النّرج ب كه مرب علاوہ کوئی معبور نہیں۔جس نے بغیر مواد کے تمام چروں کو بیدا کبا اور بغیر کمی نمویز د مثال مےصورتوں کی نتش اُرائی کی اور بغیرکسی کی بیروی کے موجودات کو ضلعت وجود بخٹا۔ تو ہی وُہ ہے جس نے مرجز کا ایک اندازہ طھرایا سے اور سرچیز کو اس کے دخل تف کی انجام دہی پڑا اُدہ کیاہے اور کا تناب عالم میں سے سرچیز کی تدبیر و کارسازی کی ہے۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم بیکسی سرکی کارنے تیسے را اعمد نہیں بٹایا اور زکسی سادن نے تیرے کام میں مجھے مدد دی ہے اور ند کوئی تیسرا ديجھنے والا اور ہذکوئی تیرا مثل د نظیب رتھا اور تو

انگينيرُ المُتَتَكَبِّرُى انْتَاللَّهُ لَا إِللَّهُ لَا إِللَّهُ لَا إِللَّهُ لَا إِللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا ٱنْتَالْعَلِيُّ الْمُتَعَالَ الشَّدِيْدُ الْمِحَالِ وَأَنْتَ اللَّهُ كُلَّ إِلَّهُ إِنَّا ۘ ٱنْتَ الرَّحْلِنُ الرَّحِيعُ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ دَانْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّائْتُ السَّمِيْحُ البتهنيز المقرثيؤ النخبرير واثت الله تك الكريم الأكرم التكاريخ الكذوم وانت الله كَدَ إِللَّهُ إِلَّا أَنْتَ الْاَذْقُ لُ كَبْلَ كُلِّهُ حَيْد وَالْخِوْرُبَعْنَ كُلِّ عَكَدٍ وَٱنْتَ الله كرّ إلله إللهُ النَّفَ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال عُكُوِّم وَالْعَالِىٰ فِي دُنُوِّم وَٱنْتَ اللهُ كَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا أَنْتُ ذُوالْبُهَاءِ وَالْمُجُولُ وَالْكِبْرِيَا إِزْ وَالْحَبْسِ وَ ٱلْتَ اللهُ لَا إِلهُ إِلَّا ٱلْتَ الَّذِي فَ اللَّهُ أَتَ الْكِشْيَا } مِنْ عَسَيْرِ سِنْتِم وَصَوَّمْتَ مَا صَوَّرْتُ مِنَ بَيْدِمِثَالِ وَابْتُنَ عُتِ الْمُبْتِنَ عَالِ لِبُلَاا حُتِنَّهُ آيَةٍ أَنْتَ الَّذِي ثَنَازَتَ كُلَّ شَىٰءِ تَقْدِيْرُ إِوْ يَسَّرْتَ كُلَّ شَىٰ ﴿ تَكْيُسِيْكًا ﴿ وَ كَبَّرْتَ مَا دُوْنَكَ تَدُيِئِكًا } مَنْ الَّذِي كَوْيُعِنْكَ عَلَى خَلْقِكَ شَرِيْكٌ وَلَوْ يَوَانِ لَكَ فِي ٱمْرِكَ وَزِيْرٌ وَكَوْ يَكُنُّ كُكُ مُسْتَاهِنُ وَلَانَظِيْرُ ٓ الْمُتَاكَٰنِي أَنَّ ذَتُ فَكَانَ حَتِّهُا مَا آرَدُتُ كَ تَضَيْتَ فَكَانَ عَنْ كُرِ مَا قَضَيْنَ تَكَيْعَكُنَّ

فَكَانَ نِصْفًا مَا حَكَمْتَ أَنْتَ الَّذِي كايكت مكاخ وكؤكؤ كفة بشككانك سُمُطَانُّ وَكِوْ يُعْيِكَ مُرْهَانُّ وَلَا كَيَانَ ٱنْتَ اكَّذِي َ ٱخْصَيْتِ كُلُّ شَىٰعِ عَكَ دًا وَيَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْ ٱمَدًا وَقَدَّ رُبَ كُلَّ شَى مَكَا تَعْقَ مَكُورًا ٱنْتَ الَّذِي تُعَصِّرَتِ الْآوْهَامُ عَنُ ذاتِيَّتِكَ وَعُجَزَتِ الْأَنْعَامُ عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَكُوْ تُتُولِكُ الأبضار مؤضع آينيتيك أنت الله في كل تُعَدَّثُ فَتَحُونَ مَحْمُودُا وَكُوْ تُكُثَّلُ ثَتَكُونَ مَوْجُوْدًا وَكُوْ تَالِنُ فَتَكُوْنَ مَوْلُوْدًا اَنْتَالَىٰوْیَ لَاضِلَّا مَعَكَ نَيُعَانِدَكَ وَلَاعِنْنَ نَيْكَاثِرَكَ وَ لایِنَّ لَكَ فَیُعَارِضَكَ أَنْدَالَیْنَ الْبَتُنَا وَالْحُنَّرَعُ وَاسْتَحْدَكَ وَ ابْتَدَعَ وَأَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ سُبُحْنَكَ مَا اَجَلَّ شَانَكَ وَاسْنَ في الاماكنِ مَكَانَكَ وَأَحِدُنَ بِالْعَقِّ ثُرُقَائِك سُبْحٰنَك مِنْ كطِينُونِ مَا ٱلطَّفَكَ وَرَءُونِ مَا أة وَنَكَ وَحَكِيْهِمَا أَغُرُفُكُ شْبُحُنْكَ مِنْ مَلِيْكِ مُنْ ٱمْنَعَكَ كَ بحوادِمَا أَفْسَعَكَ وَرُفِيْعٍ مَا الرَفَعَاءُ ذُو الْبَهْكَاءِ وَالْمَحْدِ وَالْكِبْرِيكِةِ وَالْحَيْلِ شبخنك بسطت بالتخيرات

نے جرارادہ کیا وہ حتمی ولازی اور جونبسلہ کیا وہ عدل کے نقائنوں کے مین مطابق اور جو سکم دیا وہ انصاف پر مبنی تھا۔ تو وہ ہے جیے کوئی جگر گھرے ہوئے نہیں سے اور نہ نیرے اقت دار کا کوئی اقترار مقابلر کرسکتا ہے اور یہ تو ولیل و بُر ہان اور کسی چیز کو داضح طور پر بیش کرنے سے ما جز ہے۔ تو رہ سے جس نے ایک ا کیب جیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اور ہر جیز کی ایک مرت مقرر کردی سے اور ہرستے کا ایک اندازہ تھہرا دیاہے تودہ ہے کہ بڑی کنہ ذات کو سمجھنے سے واسمے فاصر اور تیری کیفنیت کو طاننے سے حقامیں عاجز ہیں -ادر ترى كوئى جگه نهيں ہے كم أنكيب اس كا كھوج لگا کیں۔ تو وہ ہے کہ تری کوئی حدد نہایت نہیں ہے کہ تو محدود قرار بائے اور ماتیا تفسور کیا ماسکتاہے کہ تو تسور کی سوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے اور منر تیرے کوئی اولادہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وُہ ہے کہ تیرا کوئی مّرِ مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے مکرلئے اور مہ تیرا کوئی مہسر ہے کہ تھر پر فالب آئے اور منسترا کوئی مثل ونظیر ہے کہ تھے سے برابری کرے ۔ تو دہ ہے جس نے خلق كائنات كى ابتدا كى ، عالم كو ايجا د كيا اوراس كى بنياد قام کی - اور بغیر کسی ماده و اسل کے لسے و حود یس لایا اور حربایا اسے این حسن صنعت کا غور بنایا۔ تو ہر میب سے منز ہ ہے رتبری شان کس قدر بزرگ او<sup>ر</sup> تمام جنهون بن شرا با مي کتنا بمند اور تبري حق و باطل میں اتنیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکارا كرفے دالى ہے۔ تو منز ہے۔ اے صاحب لطف د احدان، توکس قدر لطفت فرانے والاسے سلے مہران

توکس فذر مہر بانی کرنے والاہے۔ اسے حکمت والے تو كِتنا ماننے والاسم باك سے ترى دات الصاحب اقتدارا توكس قدر قوى وتواناب-اسوريم إنراداك كرم كتنا دسيع ہے۔اے لبند مرتبر، تيرا مرتب كتنا بلندہے ترحس وخوبی ، سترف و بزرگی و عظمت د گسب ریافی اور محدوسة مَش كا ما مك ہے۔ باك ہے سرى ذات، تو نے معلائیوں کے لئے اپنا باتھ برصایا ہے۔ تھی سے برایت کا عرفان حاصل سُواہے۔ لہذا جو تھے دین یا ونیا کے لئے للب کرے تھے یائے گا۔ تومنترہ و پاک ہے۔ جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے سرنگوں، اور جو کچھ عرمٹس کے پنچے ہے وہ تیری خلت کے آگے سررخم اور جلہ خلوقات میری اطاعت کا جُوا ابن گردن میں ڈانے ہوئے ہے۔ پاک ہے تری فات كرز حواس سے تجھے مانا جاسكتا ہے۔ مرتجھے مولا اور حُيُوا جا سكتاب، مرتجم يركسي كا خيله على سكتا ہے۔ مزتھے دور کیا جاسکنا ہے۔ مزتھ سے نزاع موسكتى ہے، مة مقابلہ، مة تجه سے تعكر كيا حاسكانت اور را مجعے و معوکا اور فریب دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے تری دات، ترا راسته سیدها اور سموار، ترا فرمان سرائم می وصواب اور تو زنده و بے نیازے۔ ایک م تو ترکیری گفتار محست آمیز، تیرافیسل قطعی اور تیرااداد حتی ہے۔ یاگ ہے قو، رز تو کوئی تیری مشیئت کو ردّ رسکت ہے اور ہذکوئی تیری باتون کو بدل سکتا ہے۔ پاک ہے نو اے درخت ندہ نشانیوں ولیا ہے۔ اے آسمانو کے خلق فرملنے والے اور ذی روح جیزوں کے پیدا کمنے ولي ترب مى سے تمام تعريفيں مي -اسى تعريفيں جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابست ترہے اور

يَهُ لَكُ وَعُرِنَتِ الْهِدَايِةُ مِزْعِنْهِ لَكَ فَكُنُّ الْتُمُسُكُ لِهِ يُنْدِ الْ وَمَنَ وَحَبَهُ كُلُهُ خُونَهُ اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَكَ مَنْ جَرى فِي عِلْمِكَ وَخَشَعُ لَعَظَمَتِكَ مَا دُوْنَ عَرْشِكَ وَانْقَادَ لِلنَّسْلِيْمِ كُ كُلُّ خَلْقِكَ سُبْحَانَكَ لَا تُكَتَّنُ وَلَا تُنْجَشُّ وَكَا تُمَثُّنُ وَلَا تُكَادُ وَكَمْ تُمَاكُمُ وَلَاثُنَامَٰنُ عُ وَلَا تُنجَامَٰى وَ رَ ثَمَارَى وَرَرَ ثُخَارَعُ ذِ رَرَ تُمَاكُو سُبْحَانَكَ سَلِيمُلُكَ جَدُدُ وَ أَمْرُكَ مُشَدُّ وَ أَنْتَ مَنْ صَمَلًا سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ حُكْمً وَقَصَا وُكَ حَتُو وَإِلَادَتُكَ عَـذُمْرَ سُبُحَانَكَ لا رادٌ لِمَشِيَّتِكَ دَلا مُبَدِّن بِكُلِمَا يِكُ سُبْحَانَكَ بَاهِرَ الْأَيَاتِ فَا طِرَ السَّهٰوتِ بَارِئُ النَّهِمَاتِ لَكَ الْحَمْثُ حَمْدًا كِذُوْمُر بِدَ وَامِكَ وَلَكَ الْحَمْثُ حَمْثًا خَالِدًا بِبِعْمَتِكَ وَلَكَ الْحُمْدُ حَمْدًا يُوَايِنِي صُنْعَكَ وَلَكَ الْحَثْنُ حَنْنًا يَزِيْنُ عَلَىٰ ي صِنَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ حَمْدِ كُلِنْ حَامِدٍ وَشُكْرًا

تیرے ہی گئے سہ تائش ہے۔ اسی ستائش ہوتی کی تعمتوں کے ساتھ سمیشر باتی رہے۔ اور تیرے ہی کئے حمدو تناہے۔ابسی جو تیرے کرم واصان کے ہلار ہو اور تیرے ہی لئے حمدہ الیسی جو نیری رضامندی سے بڑھ جائے۔ اور تیرے ہی لئے حمدوسیاس سے السي جو مرحمد گزار كي حمد برشتمل مو اور ص كے مقابله میں ہرشکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے۔ایسی عجد جوتیرے علادہ مسی کے لئے سزا وار نہ ہو اور نہ تیرہے سواکسی کے تقرب کا وسیلہ بنے · اسی حمد حجہ بہلی حمد کے دوام کا بب قرار بائے اور اس کے ذریعی اکثری حمد کے دوام کی التما کی عائے اسپی حمد جوزمانہ کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی نائے اوربیے درسید اضافوں سے زبارہ موتی رہے رائیس جمد كرنتهماني كرينے والے فرشتے اس كے شمارسے ماجز أَمْإِ مُنْ البِي محد عِرِ كاتبانِ اعال في تيري كتاب میں مکھ دیاہے اس سے بڑھ جائے۔الی محد جرکے عرش بزرگ کے مموزن اور تیری بلندیا یہ کرس کے برا ہر ہو۔ ایسی حمد جس کا اجرو تواب تیری طون سے كالل اورجس كى جسزاتمام جزاؤل كوشاتل مو- ايسى محد حس كاظ سر باطن سے ممنوا اور باطن صدق نتيت سے م اُ ہنگ ہو۔ ایسی حمد کرکسی مخلوق نے واسی تری حمدید کی ہو اور سرے سوا کوئی اس کی نسیست وبرتری سے آشنا مرمور ایسی حمد کہ جواسے بھڑت بجاللنے کے لئے کوٹناں ہو اسے (تیری طرف سے) مدمال ہواور جو اُسے انجام کک بینجانے کے لئے کسعی ُ بلیغ کرے - اسے ترفیق و تا ٹیٹ دنصیب ہو- اسی حدر جرتمام انسام حمد کی جامع مروجنهی تو مُوجود کر حیات اور ان انسام کو بھی سائل موجنهیں تو بعد میں موجود کر میگا۔

يقضرعنه نستركن شاكر حَمْدًا لاَيَنْبَنِيْ إِلَّالِكُ وَلَا يُتَقَرُّبُ بِهِ إِلَّا إِلَيْكَ حَمْمًا يُسْتَكَامُ بِهِ الْأَوَّلُ رَيْسُتَدَعَىٰ بِهِ لَكَوَامُ الْأَخِيرِ حَمَّلًا كَيْتَضَاعَتُ عَلَىٰ كُرُوْسِ الكن مِنتة وَيَتَوَاجَهُ أَضْعَانُنَا مُكْرَادِنَةً حَمْمًا يَعْجِزُ عَنْ إِحْصَائِهِ الْحَفِظَةُ وَ يَزِيْدُ عَلَىٰ مَا ٱحْصَتُهُ فِي الْكِتَا بِكَ الْكُتَكِمَةُ حَمْدًا يُوَاذِنُ عَمْشَكَ الْمَحِيْدَ وَيُعَادِلُ كُرُسِيَّكَ الْتُرْفِيْعُ حَمْدًا يَكُمَلُ كَنَيْكَ ثَوَابُهُ وَيَسْتَغْرِقُ كُلُ جَزَاءِ جَنَا فَهُ حَمْثًا ظَاهِرُكُ رَنْقُ لِبَاطِنِهِ رَبَاطِنُهُ ۚ رَثْقُ لِصِدْقِ التِّيَّةِ حَمْدًا كَمْ يَحْمَمُ اَكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَكُمْ يَعْدِكُ أَحَلُ سِوَاكَ فَضْلَهُ حَمُنًّا يُعَانُ مَنِ الْجَنَّهَانَ فِي تَعْدِيدِهِ وَيُؤَدِّنُ مَنْ }غُرَقَ تَزُعًا فِي كُوْنِيَتِهِ جَمِٰلًا يَجْمَعُ مَا خَلَقْتُ مِنَ الْحَمَٰدِ وَكَنْتُظِمُ مَا انْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَغُنُ حَمْلًا لاحَمْنُ أَثْرُبُ إِلَى تَوْلِكُ مِنْهُ وَلَا آحْمَنَ مِثَنَ يَخْمَنُكُ بِهِ حَمْمًا كُوْجِبُ بِكُرَمِكَ

سرگرم مل ان کے زمانہ اقتدار کے نتبظراور اک کے لئے چیم براه میں امیں رحمت جو با برکت ، با کیزه اور برط ھنے والي أوربر صبح وشام نازل موف دالى مواوران براور ان كے اروار وطيب، برسلامتى نازل فرا احدان كے كامول كوصلاح وتقوى كى بنيادون برقائم كراوران كحالات کی اصلاح فرنا اور ان کی تو برتبول فرا بینیک تو تر تبول كرف واله، وثم كرف والاادرست بهتر بخف والاسم. اور میں ابن ارحمت کے دسیلسے ان کے ساتھ دارالسلام (جنت) بن حكر دے۔اے سب رحموں سے زياده رحيم ليردرد كادا إيروز عرفه ده دن سے جي تو نے شرب عربت اور عظمت بخٹی ہے جس میں آن حمتیں عِيلِا دَين ادر اَ پين عفرو درگذرست احسان فراكا - آب عطیوں کو فراوال کیا ادراس کے وسیلہ سے لینے بندیل يرتفضل فرما يأب سلالله المين نيراده بنده مواس ير تون ال كى فلعت سے بيلے اور نلقت كے بعد انعام واحسان فرا بلہے ۔ اس طرح کہ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیا جہنی تونے لینے دین کی ہوایت کی ، اینادائے کی تونیق مجنی جن کی این رسیاں کے ذر بعير حفاظات كى جنهب ابنى جاعبت مين داخل كيا او<sup>ر</sup> اینے دوسنول کی دوشتی اور دشمنول کی دشنی کی مراتب ذم<sup>ا</sup> ن کے باایں عمر توکنے اسے حکم دیا تواس نے حکم ن ماناً ، ادر منع كبا قر دُه بازيز أيا اور الني معقبيت سط روکا تو وُہ ترے مم کے فلان امر منوع کا مرکب ہوا برتجوسے عناد ادر تیرے تقابلہ ہی تکبر کی روسے مذنفا بكر خوارش ننس في أكس ايس كامول كى دعوت دى جن سے نوئے روکا اور ڈرایا تھا۔ اور تیرے دنمن ادر اس کے دسمن دشیطان معون ) نے ان کامول می اس

الترائجكات وسلو عكيهم وعلى آثروا حطفروا جمئع عكى التَّقُوٰى أشرَهُ وَأَصْلِحَ لَكُوْشُؤُوْنَكُوْ وَيُهُ عَلِيْهِ هُ إِنَّكَ ائْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَخَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَ الجَعَلْنَا مَعَهُمُ فِي دَارِ السَّكَامِ برمحكتك يكأرعكمالكاحبدين إَللَّهُ مَّر رَهِٰ ذَا يَوْمُ عَرَفَةً يَوْمُرِ شكزنته وكترمته غرفة يؤنشرت فيير ترخهتك ومكنت فييربعفوك وأنجزنت فيبرعطيتنك وتفضلت بِهِ عَلَىٰ عِبَادِكَ ٱللَّهُمَّ وَ ٱ نَا عَبْدُك الَّذِى انْعَمُتَ عَكَيْرِ قَبْلَ خَلْقَكَ لَةُ وَتَبْعَى خَلْقِكَ إِيَّاهُ تَجْعَكُلْتُكُ مِتَّنْ هَدُيْتِكُ لِي يُنِكَ وَوَنَّقَتَهُ لِحَقِّكَ وَعَصَمْتَمَا بِعَبْلِكَ وَإِدْ حَلْتَكَ فِي حِزْبِكَ وَأَنْ شَكَ كُفَّ لِمُوَالَاةٍ أَوْلِيَا إِعْكَ دَمْعُادَاةِ أَعْدَآفِكَ ثُمَّ أَمْرِتُكُ فَكُوْ يَكُوْ يَكُوْ كُلُوْ كُلُوْ كُلُوْ فَكُمْ كُلُوْ كُلُوْ كُلُوْ فِي كُلُوْ فِي كُلُوْ فِي فَكُو وَ لَهَايُنتُهُ عَنْ مَعْصِيَتِكُ نَخَالَفَ آمْرَكَ إِلَّ نَفْيِكَ كَا مُعَانِكُ قُ كُلُ وَلَا اسْتِكْبُارًا عَكَيْكَ بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَىٰ مَا زَيَّ لْتَكُ دَاِلْى مَا حَذَّ زُنَّهُ دَا عَا حَكَ عَلى ذُبِكُ عَلُولُكُ رَعَلُوكُ فأقنكم عكيرعاركا بوعييك

كددكى بنانچراس نے ترى وسكى سے آگا، ہونے كے باد جود ترب عفوكی أمید كرنے موسے ادر ترب درگذر بر عبروسه رکھتے ہوئے گناہ کی طرمت اقدام کیا -حالانکہ ان اصانات کی دمبرسے بوتونے اس پر کھے نتھے ، تمام بندول میں وُہ اس کا سزا دار تھا کہ ایسا نہ کمرتا۔ اجِها مجهرين ترسيسا من كفوا بهول بالكل خوارد ذليل، سرا با عجز ونیانه اورلرزان وترسان -ان تظیم گنامون کا جن کا بوتھ اہِبنے سرا تھا یا ہے ادران بڑی <sup>ا</sup>خطا کول کا جن کا ارتبکاب کیاہے اعتراف کرتا ہوا تیرے دا ہن عفر میں بناہ جا ہتا تھوا اور تیری رحمت کا مہا لاڈھونڈیا برُوا اوريه يفنين ركفنا مُواكركوني يناه وين والادي مذاب سے) مجھے بناہ نہیں دے سکنا اور کو کی بجانے والا رترب عفس سے تجھے بچانہیں سکتا۔ لہذارال اعتراب گناه و اظهارِ ندامت کے بعد) ترمیری برده پیشی را جس طرح ان سگارس کی برده بیشی فرما آہے ا در تھے مُما نی مولا کرجس طرح اُن لوگوں کو معالی معطا کرتاہے جہوں نے اپنے آب کو نیرے دوالے کر دیا ہو اور کھے پراس مجٹ مٹن و آمرز شس کے سانھ احسان فرما كرجس بخشش وأمرزمش سے تو ابینے امیدار براصا كرماب توتجھے برطى نہيں معلوم ہوتى-اور ميرك كئے اُج کے دن ایسا حظونسیب قرار دے کرجس کے ذربيرترى رمنا مندى كالجمد حقريا سكول اورتيرب عبادت گزار بندے حجر ( اجرو تواب کے) تالف کے كريشي مي مجھ أن سے فالى التحديد بيررا كرم وك نیک اعال جوانہوں نے اُگے بھیجے ہیں ہیں نے آگے نہیں بھیج مین میں نے تری وصرت و کیتا تی کاعقیار اوریی کر تیرا کونیٔ حربعین ،شرکی کار ادر مثل و نظیرنهیں

رَاحِبًالِعَفُوكَ وَاثِقًا بِتَجَاوُلِكَ دَكَانَ إَحَقَّ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنَنْتَ عكير الريفعل وحاأناذابين يَدَيْكَ صَاغِرًا ذَنِيُلَاخَاضِعًا حَاشِعًا خَآئِفًا مُعَتَّرِثًا بِعَظِيمٍ مِّنَ التُّ نُوبِ تَحَمَّلُتُهُ وَجَلِيْلِ مِّرَى الْغَطَانَيْ اجْكَرَمْتُكَ مُسُتِّجِيرًا بِصَفْحِكَ لَاعِدُّ إِبْرَحْمَتِكَ مُوْتِبْنًا ٱنَّهُ لَا يُجِيْدُنِيْ مِنْكَ مُجِيْزُ دَلَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ مَانِعُ نَعُدُ عَكُنَّ بِمِهَا تَعُوْدُ بِهِ عَلى مَنِ اقْتَرَتَ مِنْ تَغَثُّبِكَ كَجُنْ عَلَىًّ بِمَا تَجُوْدُ بِهِ عَلِي مَنِ ٱلْقَى بِيَدِهِ إِكْثِكَ مِنْ عَفُوكَ وَآمُنُكُ عَلَيَّ بِمَا لَا يَتَعَاظُمُكَ آنَ تَمُنَّ بِمِعَلَى مَنْ ٱمَّكَكَ مِنْ عُفُرَائِكَ وَاجْعَلْ لِي فِي هٰذَا الْيَوُمِ نَصِيْبًا أَنَالُ بِهِ حَظًّا مِنْ دِمْتَوَالِكُ وَلاَ تَرُدُّ فِيْ صِفْرًا مِتَاكَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونِ لكَ مِنْ عِبَادِكَ وَ إِنِّي وَإِنْ لُمْ أُكَّادِّهُ مَا كَتُ مُوْهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ كَقَدَّ ثَكَمْتُ تَوْجِيْدَكَ وَ نَفْيَ الكَضْدَادِ وَالْكَنْدَادِ وَالْكَشَبَاعِ عَنْكَ وَإِنَيْتُكُ مِنَ الْاَبُوابِ الَّتِيُ اَمَرْتَ اَنْ تُكُونِّي مِنْهَا وَ تَقَرَّبْتُ إِلَيْكَ بِمَاكَا يَقُرُبُ اَحَكَ مِنْكَ إِلَّا بِالتَّقَرُّبِ بِهِ

يس بيتن دالخ برميرا مؤا فذه مزكر اور مجھ اكسس شخع کے مہلت وینے کی طرح مہلت دے کر دفتہ رفتر ابنے عذاب كامسنى د بنايس نے ابى معلائى كو مجوست روك ميا اور محبقاً يرب كربس وي نعمت کا دینے والا ہے بہاں تک کر تھے بھی ان نعتوں کے دينے ميں شركب باست بھا ہو. مجھے مفلت شمار کی بیند، بے رامرووں کے خواب اور سرا ل نصیبوں كى ففلت سے بوت يار كردے - اور ميرے ول ر كو ال راوعمل بر لكا جس بر تون اطاعت كزارد کو لگا یا ہے۔ اور اس عبادت کی طرف ماکل فرماجو عبادت گزاروں سے توکنے علیا ہی ہے۔ اور ان چیزوں کی ہوایت کر جن کے وسیلہ سے ہل انگارو كوريائي بخشي ا- ادرج ياتين ترى بارگاهس ووركر دي اورميرك ادرترك إل كے خطاوتسيب کے درمیان مائل اور تیرے بال کے مقصد و مُرا د سے مانع مو ما بین اُنسے معفوظ رکھ اور نیکیوں کی راہ پمان اور اُن کی طرت سبقت جس طرح ترنے معم دیا ہے اور اُن کی برط مد بیڑھ کر خواہش بمیساکہ توف جا باب ميرك لية سهل وأسان كراور اپنے عذاب و وعيد كو سبك محصنے والول كے ساتھ كرجنہيں قوتباه کرے گا، مجھے تباہ سرکرنا اورجنہیں دشمنی برآمادہ مونے کی وہرسے ہلاک کرے گا- اُن کے ساتھ مجھے بلاک نے کرنا اور اپنی سیدھی را ہوں سے انحات كسف والول كوزمرويي كرجنهي نؤكر بادكي کا ، مجھے برباد مذکرنا۔ اور فنتز د نسادے بعنورسے تھے نجانت دے اور بلاکے منہ سے چھڑا لے اور زمانہ حهلت رکی براع الیون) برگرفت سے بنا و دے اور

الْقَالِنِتِينَ وَاسْتَعْيَدُتَ بِهِ المُتَعَبِّرِينَ وَاسْتَنْقَانَتْ يِهِ السُتُهَادِنِينَ وَأَعِنَٰ فِي مِبَنَّا يُبَاعِنُهِ عَنْكَ وَيَحُولُ بَيْنِي دَبَيْنَ عَظِّىٰ مِنْكَ وَيَصُنُّ <sub>فَى</sub> عَبَّا أُحَادِلُ لَكُنْكِكَ وَسَعِبْ لِ لِيْ مُسْلَكَ الْتَحْيُواتِ إِكَيْكَ وَ أَلْمُسَابَقَةً إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ آمُوْتَ وَالْمُشَاحَةَ فِيهِا عَلَىٰ مُكَ ٱمُرَدُتَ وَلَا تَمْتَحَقَّنِيَ فِينُمَنُ تَمُحُقُ مِنَ الْمُسْتَخِفِينِنَ بِسَا ٱوْعَدُتَ وَلَا تُهْلِكُنِيُ مُّعَ مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُتَكَرِّ ضِيُنَ لِمُقْتِكَ وَلَا يُتَكِيِّدُنِي فِي مَنْ تُنَتِّبِرُ مِنَ إِلْمُنْحَرِّوْكِينَ عَنْ سُبُلِكَ وَ نَجِّنِىٰ مِنْ عَهَرَ إِتِ الْفِنْنَةِ وَخَلِّصْنِي مِنْ لَكُوَاتِ الْبَكُوٰى دَا جِرْنَىٰ مِنْ آخُــٰ نِ الإملاء وَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَدُرِّ يُضِلِّنَى ۚ دَ هُوِّي يُوبِقُبِيُ وَمُنْقَصَةٍ تَرْهَقُبِي وَلَا تُعُرِضُ عَنِّى إِعُمَاضَ مَنُ لَا تَرْضَىٰ عَنْهُ بَعْ بَ غَضَبِكَ وَلَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْدَمَٰلِ نِنْيَكَ ۖ نَيَغَٰلِبَ عَلَيُّ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَلَا تَمُنْزِهُنِي بِمُالِاظَاتَۃُ

اس وتمن کے درمیان جر مجھے بہکائے، اور اس خوائن نِي بِهِ فَتَبُهُ طَنِي مِهَا شُحَيَّتُكُنِي فِي ننس کے درمیان حرجھے تباہ وبرباد کرے۔ اور اُک مِنَ فَخَيْلِ مَحَبَّنِكَ وَلاتُرُسِلْيَيْ نفق دیبیب سے درمیان جرمجھے گھیرہے، ماک ہوجا۔ مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ كَدَعَمُيْرَ اور جیسے اک شخص سے کرجس بر غفدب ناک ہونے نِيْهِ دَلَا خَاجَةً بِكَ إِلَيْتِ کے بعد تو دامنی مزہورُخ کھیرلیا ہے ای طرح مجھ دَلا إِنَاجَةً لَهُ وَلَا تَرْجُمُ إِنَّ سے رئے مذ بھیر اور جو ائمیدی تھے دامن سے وابسنز رَفِيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَا يَتْرِكَ کئے ہوئے ہوں ان میں مجھے ہے اس نزکر کہ تیری رس وَمَنِ اشْتَهَلَ عَلَيْهُ الْنَجِرْىُ مِنْ ہے پاکس و نا ائمیدی مجھ پر غالب اُ جائے ۔ اور عِنْدِلْكَ كَانُ خَنْ بِيَدِى مِنْ مجهداننی نعمتیں تھی یہ بخشس کر من کے اٹھانے کی سَقَطَةِ الْمُتَّرَدِّيُنَ وَ وَهَٰلَةٍ میں طاقت نہیں مکھنا کہ تو فزادانی مبت سے المُتَعَسِّفِينَ وَزَكَةِ الْمُغَرُّوُهِ يُنَ می بر وہ بار لاد دے جو مجھے گراں بار کر دے۔ وَوَهُ طَلَةِ الْهَالِكِيْنَ وَعَا فِينَ ادر مجھے اس طرح اپنے یا تھے سے معجور دے مِمَّا ابْتَكَيْتَ بِهِ طَبُقًا سِبِ جس طرح اُسے بھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی محلائی عَبِيْدِكَ وَإِمَا عِكَ وَ مُلِكُونِي مذ ہو اور مدمجھ اِس سے کوئی مطلب ہو اور سال مَبَالِغَ مَن عَلِيثَتَ بِهِ وَ أَنْعَمُنَتَ عَلَيْهِ وَ رَضِيتِتَ عَنْهُ ثَاعَشُتَهُ کے لئے توبہ و ہازگشت ہو۔ اور مجھے اس طرح س يهينك دي جس طرح أسمه يهينك ويتأب جو حَمِيْدًا وَ لَوَفَّيْتَهُ سَعِيْدًا تری نظ ترجے گر جیکا ہو۔ اور تیری طرف سے و كلوِّتْنِى كُلُونَ الْإِثْلَاعِ عَمَّا ولَتَ و رَسوا ئی اس برجیانی بوئی موبکه گرے يُعْبِطُ الْحَسَنَاتِ وَ يَذْهُبُ والول کے گرفے سے اور کی رو دُن کے خوف مراس بِأَلْبُرُكَاتِ دَاشُدِرُ تُـلَبِى سے اور فریب خور دہ لوگول کے لنزش کھانے سے اور الإن يجاز عن قبائح ملاک ہونے والول کے ورائم <sup>ہ</sup> ملاکت میں گرنے سے میر السَّيِّتَاتِ وَ نَوَاضِحِ الْحُوْبَاتِ الم تقام لے اور اپنے بندول اور کنیزوں کے منتف وَلاَ تَشُغَلْنِي بِمَا لَا أُدْرِكُهُ طبقوں کوجن چیزوں میں متبلا کیاہے ان سے مجھے اِلَّهُ بِكَ عَمَّاً لَا يُرُضِيُكَ عَنِّى غَيُرُةً وَانْزِعُ مِنْ عافیت وسلامتی بخش اورجنهی تونیع مورد عنایت قرار ديا بهنهن نعتبن عطاكين بن مساومني ونؤسنو دموا قَالْمِيْ حُبُّ دُنْيًا دَنِيتَۃٍ جنہیں قابل ستائش زندگی بخشی اور سعادت و کامرانی تَنْهَىٰ عَمَّا عِنْدُكَ وَتَصُـثُ کے ساتھ موت دی اک کے مراتب و درجات پر تھے عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيْكَةِ إِلَيْكَ

فائز كر اور وم چيزى حر نيكيول كومحو اور بركتول کو زائل کردی اُن سے کنارہ کشی اس طرح میرے لے لازم کر دیے جس طرح گردن میں بڑا ہوا طوق۔ اور بُرِے كن بول اور رسوا كرف والى معصيتوں سے علیٰی گی ونفرت کومیرے دل سے لئے اس طسرح صرورى قراد دي حس طرح بدن سے حميا موا لباس اور مجھے دنیا میں مفروت کرکے کہ جسے تیری مرد کے بغیر مامل نہیں کرسکتا ان اعال سے کہ جن کے علاوہ تھے کوئی اور چیز مجھ سے نوکٹ نہیں كرسكتى ، روك ما وسه اور اس بيست ونيا كي متبت که جوتیرے ال کی سعادت ابدی کی طرف متوجر مونے سے مانع اور تیری طرف دسیله طلب کرنے سے ستر راہ اور تیرا تقریب ماصل کرنے سے نافل كرنے والى ہے ميرے ول سے نكال وے - اور مجه وه ملك عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے نوفسے قريب، ارتكاب محرات سے الك اوركبير كن بول کے بندھنول سے رہا کر دے۔ اور مجھے گئا ہولائی آلودگ سے با کمیزگ حطا فرما اور معصیت کی کنافتو كومجه سے دور كرف اور اپنى عافيت كا جامر فحف بینا دے اور اپنی سلامتی کی جاور امراها دے اور این وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھا نب سے اور ميرب ليئة البينة عطايا وانعامات كاستساريهم جاری رکھ اور اپنی ترفیق دراہ حق کی راہ نمائی سے تحفي تقريت دسے اور باكيزونيت السنديو كفار اور شانسته کرداد کے سلسکہ میں میری مدد فرا-اور اینی قوست و طاقت کے بجائے مجھے میری نوتت و طاقت کے حوالے مرکز اور عب وان مجھے اپنی ملاقات

و تُكَانَّ هِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ وَ رَبِينَ لِي إِللَّهَ فَدُّو بِمُنَا جَاتِكَ بِاللَّيْهِ أَوَالنَّهَا أَرِ وَ هَبُ لِي عِصْبُمَةً تُكُونِيُنِي مِنْ خَشْيَتِكَ رُ تَقْطَعُونُ عَنْ دُكُوبٍ كَارِمِكَ وَ تَفْكُنِي مِنْ ٱسْرِالْعَظَا يُمْرِ وَ هَبُ لِي التَّطْهِبُرَ مِنْ دَلَيِ الْعِصْيَانِ وَ آذُهِبُ عَنِينَ دَمَنَ الْخَطَايَا وَ سَرْبِلْنِيُ بِسِرْبَالِ عَانِيَتِكَ وَرَدِّ نِيْ رِدُآءُ مُعَانَاتِكَ وَ جَلِلْنِيْ سَوَابِغَ نَعْمَا يُلِكَ وَظَاهِرُ لَىٰ تُنْ فَضْلَكَ وَ طَوْلَكَ وَ ٱبِيْدُونِي بِتَوْفِيْقِكَ وَتَسْدِيْدِكَ وَ آعِنِي عَلَى صَالِحَ النِّيَّةِ وَ مُرْضِي الْقُوْلِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَٰكِ وَلَا تَكِمُنْفِي إِلَى حَوْلِيْ وَ ئُوَّيِنْ دُوْنَ حَوْلِكَ وَ تُحَوِّلِكَ رُلاتُخُزِنِي يَوْمَر تَبْعَتُنِيَ لِلِقَائِكُ وَلَا تَقُضِحُنِي بَيْنَ يَدَى أَوْلِيَا لِيْكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرُكَ وَلَا تُذَهِبُ عَنِينَ شُكْرَكَ بَلُ ٱلْزِمْنِيْهِ لِنَ أشحال الشفو عِنْنَ غَفَلَابِ الْجَاهِلِيْنَ لِالْآئِكَ دَ أَوْيَا عَنِي أَنْ أَشْنِي بِمِمَا أَوُلَيْتَنِينُهِ وَ أَعْتَرِتَ بِمَا

إَسْكَايْتُهُ إِلَىَّ وَالْجِعَلَ رَغُهَرِي إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الرَّاغِيثِنَ وَحَمْدِى إِنَّاكَ فَوْقٌ حَمْدِ الْحَامِدِيْنَ وَلَا تَاخُذُلْنِيُ عِنْهُ فَاقْتِى إِينَكَ كَرَكُمْ تُهُلِكُنِى بِمَا اَسْدَيْتُهُ رَاكَيْكَ وَلِمَ تَجْبُهُنِي بِمَا جُبَهْتَ بِهِ الْمُعَابِدِينَ كُكَ كَالِّي كُكُ مُسُلِّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الْحُجَّةَ كَكَ وَ أَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَصْلِ دَ إَعْوَدُ بِالْإِحْسَانِ وَٱهْـٰلُ التَّقُوٰى كَرَاهُلُ الْمَغُفِرَةِ وَ ٱنَّكَ بِأَنَّ كَعُفُو ٱدُكُ مِنْكَ بِأَنْ تُعَاقِبُ وَٱنَّكَ بِأِنْ كَشْنُكُو ٱفْدَبُ مِنْكَ إِلَى كَانُ تَشْهَدِ فَٱلْحَبِينُ كِيلُوهُ طيتبة تنتظم بمكاأين وَ تَبُكُغُ بِنُ مَا اُحِبُّ مِنَ حَيْثُ لَا إِنِيْ مَا تَكُرَهُ وَلَا اَرْتَكِيْتُ مَا لَهُيْتَ عِنْمُ رَامِتُنِي مَيْتَكَ مَنْ يَسْعَى نُوْمُ ﴾ كَانُن يَكَايُهِ ﴿ وَعَنُ يَمِيْنِهِ وَ ذَلَّلِنِى بَيْنَ يَكَايُكَ رَ آعِزَّنِي عِنْهَ خَلْقِكَ وَصَعَنِي إِذَا خَكُونُتُ يِكَ رَارُنَعُنِي بَيْنَ عِبَادِكَ رَ ٱغْنِنِي عَمَّنِ هُوَ غَنِيُّ

كملة الطائ تحفي ذكيل ونواد اور اين دوستول کے سامنے رُسوا مذکرنا ، اور اپنی یاد میرے دل سے فراموش مرسونے دسے اور اینا شکرد سیاس مجھ سے زائل بذكر بكهجب تيرى نعتول سے بي خبر، سهوو عفدت کے عالم یں مول امیرے لئے ادائے شکر لازم قرار دے۔ اور میرے ول میں یہ بات ڈال دے كهرج نعتين توسف بخشى المي أن برحمدو توسيف اور جراصانات مجد برکئے ہیں اُن کا اعتراف کون-اورا پی طون میری توجه کو تمام توم کرنے والول سے بالا تر اور میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والول سے بلند تر قراد دے۔ اور جب مجھے سیسسری احتیاج ہو تو مجھے اپنی نفرت سے محوم نرکزنا اور جن اعال کو تری بارگاہ میں پیش کیا ہے اُن کومیرے لئے وجر بلاكت مه قرار دينا- اورجس عل وكروار يحيي نظر تونے اینے نا فرانوں کو دھتکالاہے کول مجھے ا پی بارگاه سے دهتکار مه دینا-اس کئے کرئیں تیرا مطیع و فرما نبر دار مول اور به ما ننا مول کر حبّت و يرًان تيرے بى ديے ہے اور قونضل و بخشش كا زباده سزا وار اور بطف و إحسان کے ساتھ فائدہ رسا اوراس لائق ہے كم تجرسے ڈرا بائے اور اس كا الراہے کہ مغفرت سے کام لے اور اس کا زیادہ سزاوا ہے کہ مزا دینے کے بجائے معان کر دیے اور شہر کرنے کے بجائے بردہ بوشی تیری دوش سے قریب آ ہے۔ تو پھیر مجھے ایسی یا کمیزہ زندگی دسے - ہم ميرسة حسب دل نواه امور برمشتمل اورميري دكيسة بحيزون برنتهي مو-اس طرح كرجس كام كوقوم السند كرے اسے بجان لاؤل اور جس سے منع كرے اس

كارتكاب مذكرون - اور مجھے اس شخص كى سى موت دے جس کا نور اُس کے آگے اور اُس کے داہنی طرف جلنا بهو اور مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز ونگول سار اور بورس کے نزدیک باوقار بنا وسے اورجب تجهیسے تخلیر میں رازو نیاز کروں ، تو مجھے بست و سرا فكنده اور ابنے بندوں ميں بلندمرتبر قرار دے اور سر مجم سے بیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز كروسے اورميرے فقرو احتياج كوائي طرن بڑھا وے اور وسسنوں کے خندہ ویرکب، بلاوں کے ورُود اور ذلت وسختی سے بناہ دے اور میرے ان گنا ہوں کے بارہے میں کہ جن پر تو مطلع ہے اس شخص کے ماند میری بردد بوشی فرما کہ اگراک كا علم ما نع بزبرد ما تو وه شغبت مرمنت برقاد مونا اور اگرای کی روش میں نرمی مه ہوتی تو وہ گنا ہول پر موًا خذه كرّا - اورجب كسى جاعت كو تومسيبت مي گرنآريا بلاؤ بحت سے دو عار کرنا عاہے، تو درصورتیکر میں تجھے بنا وطلب ہول اس مسبب سے نجات دے۔ اور جب کہ ترنے مجھے کونیا میں رسوالي كيموقف بي كفرانهي كيا قراسى طرح ا خرست میں بھی رسوائی سے مقام پر کھوٹا نہ کرنا-اور میرے مئے دنیوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور قدمی فائدوں کو جدید فائروں سے ملادے اور مجھے اتنی مبلت مذوب کراس کے نتیجہ میں میرول سخت موجائے ادر اسی مصیبت میں منال مذکر جس سے میری عزّت و آبرد جاتی رہے اور ایسی ذلّت ہے وو میار رہ کر جس سے میری ندر و منزلت کم موجائے ادرايسے عيب ميں گرفتار مرکجس سے ميٹ إمرتبه

عَنِّىٰ دَ بِرْدُنِيُ إِلَيْكَ فَاقَتُ وَنَقُرًا وَ أَعِنْ فِينَ مِنْ شَهَاتَةِ الْآغَدَاءُ وَ مِنْ حُكُوْلِ الْبَكَلَاءِ وَمِنَ النَّالِّ دَالْعَنَاءُ تَغَمَّدُنِي فِيْتَ اظَّلَعْتَ عَلَيْهِ وَنِّى إِبْمَا يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِمُ عَلَى البَطْشِ لَوُلَا حِلْمُهُ وَالْأَخِلُ عَلَى الْجَرِيْرَةِ لَوْلَا آنَابُكُ وَ إِذَا آرَدُتَ بِقَوْمٍ فِتُنَةً آوَ سُوْءً نَنجِينَ مِنْهَا لِوَاذًا يِكَ وَإِذْ لَوْ تُقِمْنِي مَقَامَ غَضِيْحَةٍ فِي أَوْنَيَاكَ فَكُلَّ تُقِيمُنِي مِثْلَهُ فِي الْجِرَتِكَ تُقِيمُنِي مِثْلَهُ فِي الْجِرَتِكَ وَاشْفَعُ لِي اَوَآئِلَ مِنْدِكَ بِأَوَاخِرِهَا وَقُدِيْكِمَ فَوَآثِيرِكَ كِ مُمْلَدُ لِكُ مُمْلُدُهُ لِكُ مَّ تَّا يَقْسُوْمَعَهُ قَلْبِي وَ لُا تَقْرَعُنِي قَارِعَةً يَذْهَبُ لَهَا بَهَا فِئ وَلَا تَسْمُنِى خَسِيْسَةً يَصْغُرُ لَهَا قَدُرِي وَ لا نَقِيْضَةً يُجْهَلُ مِنْ ٱجْلِهُا مَكَانِيُ وَلَا تَرُغُنِيُ مَ وَعَدُّ ٱبْدِين بِهَا وَلَا نِعْيُفَا ۗ ٱفْحِنُ دُوْنَهَا الْجَعَلْ هَيْبَتِي فِي وَعِيْدِكَ وَ حَذَرِي مِنْ اغتذارك و إنذارك و

رَهُبَتِيْ عِنْكَ تِلَادَةِ ايَاتِكَ وَاعْمُوْ كَيْلِي بِالْيُقَاظِي فِيثِ لِعِبُادَ تِكَ وَ تَفَرُّدِى بِٱلنَّهَ لَتُبِ كَكَ وَ تَجَرُّدِى بِسُكُونِيْ إِلَيْكَ مَانْزَالِ حَوَآئِبِينَ بِكُ وَ مِّنَاءَ نَبِي إِتَّاكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنْ نَارِكُ وَ إَجَارَتِيْ مِتَّا نِينُهِ آهُلُهَا مِنْ عَدَابِكَ وَلا تَذَرْنِيْ فِي طُغْيَانِيْ عَاهِمًا وَلَا نِيْ غَمْرَتِيْ سَاهِيًّا حَثْى حِيْنٍ وَ لِا نَجُعَلُنِي عِظَةً كِنَنِّ الْتَعَظُّ وَلَا كِكَالًا لِيْسِ اغْتُكِرُ وَ لَا فِنُنَدَّةً لِمِنَ نَظَرَ وَلَا تَمُكُرُ بِي فِيمَنَ تَمُكُرُ بِهِ وَ ﴾ تَّسُتَبُولُ بِي عَيْرِيَى وَكُ تُغَرِّيرُ لِيَ اسْمًا وَلَا تُبَكِّرُلُ بِي جِسُمًا وَلا تَتَخِذُنِنَ هُرُوًا لِعُلْقِكَ وَلَا سُخْرِيًّا لَكَ وَلَا تَبَعًا إِلَّا لِمَرْضَاتِكَ وَلَا مُمُتَهَنَّا إِلَّا بِالْإِنْتِقَامِ لَكَ وَٱوْجِهُ إِنْ بَرْدَ عَفُوكَ وَ حَلَارُةً رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَرَيْحَانِكَ وَجَنَّةِ نَعِيْبِكَ زَآذِتُنِينُ طَعُمَ الْفَرَاعِ كَلِمَا تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَتِكَ

يَالِّدِ جُتِهَا دِ نِيهُمَا يُزُلِفُ

مقام جانا مذ جا سکے - اور مجھے اتنا خوف زود مذکر کرئیں مایوس ہوجاؤل اور امیںا خون نہ دلا کر مراسال موجاول-میرے خوت کو اپنی وعیدو سروش میں ادر میرے المیشر كوترك عدرتمام كرف الدوران مي منحصر كردك اور میرے خوت وہڑاس کو آیاتِ (قرآنی) کی تلاوت کے وقت قرار وے اور مجھے اپنی عبادت کے <u>لئے</u> بدار ر کھنے ، خلوت و تنہائی ہیں وعا د مناحات سے لئے مبالکنے ، سب سے امگ رہ کر تھوسے کو لگانے تھے سامنے اپنی عاجتیں سیشی کرنے، دوزخ سے گلو خلای کے لئے بار بار التجا کرنے اور تیرے اس مذاب سے جس میں اہلِ دوزخ گرِ فبار ہیں۔ بیناہ مانگنے کے وسیارسے میری را توں کو آباد تر اور تھے مرش یس سرگردال تھورٹر نہ وے اور نزعفلت میں ایک فام وقت بك فانل وبد خرر برا رسف دس ادر محي نفسيت عاصل كرنے والوں كے ليے نصيحت عبرت ماصل کرنے والول کے کے عبرت اور دیکھنے والول کے لئے متنہ و گرا ہی کا سبب نر قرار دے اور مجھے ان توگوں میں جن سے قر داک کے مرکی بإداش مين) كركرك شمار يركر اور ( انعام و بختشش کے لئے) میرے عوض دوسرے کو انتخاب مذکر میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیکی مذفرا اور مج مَنْدِنَات كے لئے مضكر ادر اپني بارگاه بي لائق استهزار قراد دے - مجھے صرف ان چیزوں کا بابند بناجن سے تیسدی رصامندی وابسترہے اور مرف ای زحمت سے دوسیار کر جو رتیاب دشمنولسے) انتقام لینے کے سلسلہ بی مواور لینے

عفوو در گزر کی لذّت اور رحمت، راحت اُسالش گل در کیان اور سنت نعیم کی سشیر بنی سے آسٹنا کرا در اینی دسعت و قر<sup>ا</sup>نگری کی مدولت این فرا ہے روشنا س کرجس میں متربے بندیدہ کاموں کو بجا لاسکون اورانسی سعی و کوششش کی تونین دیے ح تیری بارگاه میں تقرب کا باعث ہداور اپنے تحفول میں سے مجھے بنت نیا تحفہ دے اور میری انزدی تار کو نفع مخش اور میری بازگشت کومی صفر قرار دے اور مجھے اپنے مقام وموقف سے ڈرا اورا نبی مَلاقات كامشتاق بنا- اور السي سجى توبركى تونيق عطافرا كرجس كي ما كم ميرك جيوب الدريسك أن بول كو باتی مه رکھے اور کھلی اور ڈھکی معصبتوں کو محو کم وسے اور اہل ایمان کی طون سے میرے ول سے کہنہ وبغض كونكال دسعاور انكسار و فروتني كرنے والول پرمیرے دل کومهربان بنا دے اور می<u>ئے کے لئے</u> تو ایسا ہوما جسا نیکو کاروں کے لئے سے اور یر، سیز گاروں کے زورسے مجھے اداستہ کردے اور آین و آنے والول میں میرا ذکر خیر اور بعد مين أسف والى نسلول مين ميرا ذكر رفيز انسنون برقرار ركه اورسا بقون الاقلون كيمل ومقام مي عجمے بہنیا دے اور قرائی نعمت کو مجھ پرتمام کو اوراس کی منفعوں کا کسلسلہ پہم جاری رکھ- اپنی نعمتوں سے میرے باتھوں کو تھر دے - اور اپنی گراں قدر تخشسشوں کو میری طرمت بڑھا دے اور جنّت میں جیسے ترنے اپنے برگز یدہ بندوں کے الے سجایا ہے مجھے اپنے بائیزہ دوستوں کامسایہ قرار دے اور اُل جگول میں جنہیں اپنے دوستدارو

ككأيك وعنتاك وأتعيفني بِتُحَقَّةٍ مِّنْ تُحَفَّاتِكَ وَاجْعَلُ يِجَارَتِيْ دَايِحَةٍ وَ'كُرُّتِيْ غَيْرَ خَاسِرَةٍ وَ آخِفُنِيْ مَثَامَكَ وَشَرِّنُ إِنْ لِقَائِكَ وَتُبُ عَلَيَّ تَوْبَدُّ نَصُوعًا لَا تُبْتِ مَعَهَا · ذُذُونًا صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِينِيَةً دَلاتَىٰدُ مَعَهَا عَكَايِنَيَّةً وَ لاسَدِيْرَةً وَانْزَعَ الْغِلُّ مِث صَلَارِى لِنُمُؤْمِنِينَ كَاعْطِفْ يِقَلِّبِي عَلَى الْخَاشِعِيْنَ كُنَّ كِنْ كُمَّا كَكُونَ الصَّالِحِيْنَ وَعَلِينَ حِلْيَةَ الْمُتَّقِينَ وَ انجعل في ليسان جدات في الْعَارِرِينَ دَ ذِكْرًا نَامِيًّا رَيْ الأخِرِيْنَ دُوَاتِ بِي عُرْصَةً الْاَوْلِيْنَ وَ عَلِيْهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا يغمَرِكَ عَلَىَّ وَظَاهِرُ كَرَامَا تِهَا كُنَى تُوامُلَأُ مِنْ خَوَا مِثِياكَ بِدِي وَسُقُ كَرَآئِكِمَ مَجَاهِبِكَ إِنَّ وَجَاوِرُ إِنَّ الْوَظْهَرِينَ مِنْ أَوْلِيكَ أَوْكَ فِي الْجِنَانِ الَّتِي نَ يَنْتَلَا لِاَصْفِيكَا يَٰكُ وَ جَالِلْنِي شَرَ آيُفَ نِحَلِكَ فِي الْمُقَامَاتِ المُتُعَدُّةُ وَلِاَحِبًا عِجُ كَا الجْعَلُ لِيُ عِنْدُكُ مُعِيْدُ

أدى إكنه مُظْمَئِنًّا وَمَثَابَتًا . أَتُتَبُورُ هَا وَ أَقَرُ عَيْنًا وَ ﴾ تُقَايِسْنِي بِعَظِيْمَاتِ الْجَرَآمِرِ وَلَا ثُمُلَمِلِكُنِّىٰ يَوْمَ ثُنْكَى السَّرَائِرُ وَ اَرِٰنُ عَرِّىٰ كُلَّ شَكِّ وَ شُبُهُا َ إِ وَاجْعَلُ إِنْ حِنْ الْحَقِّ طَرِيُقًا مِنْ كُلِّ رَصْمَةٍ وَٱجْبِولُ لِك تِسَمَّ الْمَوَاهِثِ مِنْ نَوَالِكَ وَرُقِّرُ عَلَىٰ خُطُّوُظُ الْإِحْسَانِ مِنْ إِنْصَالِكَ وَاجْعَلُ تَـلْبِي وَ اثِقًا بِمَا عِنْدَكَ وَ هَتِي مُسْتَفَرَغًا لِمَا هُوَ لَكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا كَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ وَ الْمُسْرِبِ كُلِّي عِنْكَ ذُهُولِ الْعُقُولِ كَلَاعَتُكَ دَاجْمَعُ كِي الْغِنْى وَالْعَفَافَ وَالدَّعَةَ وَالْمُعَافَا يَ وَالصِّحَةَ وَالسَّعَةَ وَالطُّمَائِيْتَهُ كالتكانيكة ولاتكخيظ حَسَنَاتِي بِهَا يَشُوبُهَا مِنْ مَعُصِيَتِكَ *دَلَاخَلُوَاتِ*نْ بِمَا يُغْرِضُ لِن مِنْ نَزَفَاتِ فِتُنَتِكَ وَصُنَ رَجُهِي عَنِ الظَّلَبِ إِلَّى آحَدٍ مِنَ الْعُكْمِيْنَ وَ ذُرِّيْنِي عَنِ التيماس ما عِنْدَ الْعَاسِقِيْنَ دَلَاتُجْعَلُنِي لِلظَّالِمِينَ كَلَّهِ يُرًّا وَكُمْ لَكُمُّ عَلَى نَعْوِ

كے لئے مہیا كيا ہے ، مجھے عمدہ و نفيس عطيتوں كے فلعنت ادرها دے اورمیرے لئے وہ آرا مگاہ کہ جہاں میں اطبینان سے بے کھٹلے رہول اور و، منزل كه جهال میں تظہوں اور اپنی اینچوں کوٹھنڈا کوں اپنے نزدیک قرار دے۔ اور مجھے میسے عظیم گناموں سے لحاظ سے سران دیا۔ اورس ا دلول کھے بھید مانچے مائیں گے، مجھے ہلاک رکرنا برشک سنبه کو مجدسے دود کر دے اور میرے نے ہرسمت سے بی ک پہنچنے کی راہ پرا کرفے اور اپنی عطا و مختشش کے حصنے میرے لیے زیادہ كردس إور است نضل سے نيكى داحمان سے حظ فراوال عطا کر۔ اور اینے ہاں کی میزوں برمردل مطمئن اور اینے کامول کے مئے میری فکر کو مکے سو کردے اور بچرسے وہی کام لے جو ایتے مخصوص بندوں سے لیا ہے۔ اور جب عقلیں منقلت میں بر جائي اس وقت ميرك ول ين اطاعيت كاولوله حمودے اورمیرے لئے تو نگری، پاکداسنی، اسامشن سلامتی ، تندرستی ، فرانی ، اطمینان اورمافیت کو جمع کردے اور میری نیکیوں کو گنا موں کی اسیران کی وجہسے اور میری تنہا تیوں کو ال مفساد ل کے بعث جو از داو امتمان بیش آتے ہیں، تباہ یز کر، اور اہلِ عالم میں سے کمسی ایک کے اُسکے متاب المته تعيلان كسيمليب ري عرّت و أبروكو بها رکھ اور ان چیزول کی طلب و نتوائش سے ہو مد کر داروں کے باکس بنی مجھے روک دسے اور مجهے ظالموں کا میشت پناه مذبنا اور بذرار کام) کنا سے محو کرنے پران کا ناصر د مدد گار قرار دست اور

كِتَابِكَ يُكَا وَنَصِيْرًا وَحُطْنِيُ مِنْ حَيْثُ لَا اعْلَمُ حِياطَةً وَيَ الْمَوْبِ مِنْ حَيْدُ لَا اعْلَمُ حِياطَةً تَعْفِينِ إِلَى الْمَاكِمُ فِي الْمُوابِ تَعْفِيدِكَ وَرَخْمَةِكَ وَرَافَةِكَ وَرَخْمَةِكَ وَرَافَةِكَ مِنْ الرَّاغِيلِينَ وَ الْمُنْعِيلِينَ وَ الْمُنْعِيلِينَ وَ الْمُنْعِيلِينَ وَ الْمُنْعِيلِينَ وَ الْمُنْعِيلِينَ وَالْمُنْعِيلِينَ وَالْمُنْعِيلِينَ وَالْمُنْعِيلِينَ وَالْمُنْعِيلِينَ وَالْمُنْعِيلِينَ وَالْمُنْعِيلِينَ وَمَنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعِيلِينَ وَمُنْعَالِمُ عَلَيْمِيلِينَ وَمُنْعَالِمُ عَلَيْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَمُنْكُومُ عَلَيْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمِيلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَيْنِينَ وَلَامِنَا وَلِينَ وَلِينَا وَلِينَاءُ وَمُؤْمِنَا وَلِينَاءُ وَمُؤْمِنَا وَلِينَاءُ وَمُؤْمِنَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَامِ وَلِينَ وَلِينَامِ وَلِينَامِ وَلِينَامُ وَلِينَامِ وَلِينَامِ وَلِينَامِ وَلِينَامِ وَلْمُؤْمِنَامِ وَلِينَامِ وَلْمُؤْمِلُونَ وَلِينَامِلُولُ وَلِينَامِلُونَ وَلَمِنْ وَلِينَامِ

میری اس طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی مذہ ہونے ہے اسبی نگہداشت کہ جس سکے ذریعہ توسیحے (ہلاکت و تیا ہی) سے بچالے جائے اور میب رے لئے دروازے کھول دے ۔ اس لئے کہ میں تیری جانب رفیت و دوازے کھول دے ۔ اس لئے کہ میں تیری جانب رفیت و دوازے کھول دے ۔ اس لئے کہ میں تیری جانب میں سے ہول ، اور میرے لئے اپنی نعموں کو با یہ تیکیل کے بہنچا ہے میں سے ہول ، اور میری بقید عمر کو با یہ حجمہ اورائی اس لئے کہ ا نعام و بنشش کرنے والوں میں سب ہر ہے اور میری بقید عمر کو با و حمرہ اورائی رسب رضا جو ئی کے لئے قرار دے اسے تیم جہا نوں کے رضا جو ئی کے لئے قرار دے اسے تیم جہا نوں کے اور ائن کی باک و بائین آئے ہر اور ان ہر اور اور ان میر اور ان کی اورائی کی باک و بائین آئے ہر اور ان ہر اور ان میں اور ان کی اورائی کی باک و بائین آئے ہر اور ان ہر اور ان کی اورائی کی اورائی میں ہو۔ ان کی اورائی میں ہو۔ ان کی اورائی ہو۔ ان کی اورائی ہیں اور ان میں ہر ان کی اورائی میں ان کی اورائی ہیں ہو۔

یہ وعا دُعائے و ذکے نام سے موسوم ہے۔ موذکے معنی میں فی الجلد اختلات ہے۔ چن نجے بعض کے زودکے و ہون موقات ہیں کا دوسرا نام ہے جو کھ معظمہ سے ۱۱ میل کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے جہاں جائے ہم ذی الجج کو غروب افتاب مک وقرین کرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہم طکوا موذہ ہے اور ان شکر اوں کا مجموعہ وفات ہے۔ اسے موفات اس سے کہا جا تا ہے بہال مک مک کے باشند سے جمع ہوتے ہیں اور آبس میں ایک دومرے سے متعادف تھتے ہیں۔ یا اس لئے کہ میر عوف ملک مک کے باشند سے جمع ہوتے ہیں اور آبس میں ایک دومرے سے متعادف تھتے ہیں۔ یا اس لئے کہ میر عوف المدید و مرح کی کلفی ) سے ماحوذ ہے۔ کیونکہ مرح کی کلفی بلند اور نما میاں موتی ہے۔ اس مواج کو نام اور موفات اس کی مرز میں سے کچھ بلندی پر واقع ہوا ہے۔ اور بعض کے نز دیک عوفہ دل کا نام اور موفات مقام کا عام ہے۔ جن نچ طوس رحم اللہ ان میں تحریر کیا ہے :۔

عرفات اس مشہور مگر کا نام ہے جہاں جے کے موقع پر وقون خروری ہے ادر اس روز وقوف کوروز عرف کہا جا آہے "

نهم ذی الجر و ترم فرہے - اور کرسے ۱۲ میل کے فاصلہ پر دُه موقف جہال اس دن و قوف کیا جا تہدے مرفات عرفات اسم للبقعة المعروفة يجب الوقوف بها في الحيم ويوم عرفة يوم الوتوف بها أي الحيم ويوم في ورد آبادى نه قا موس من تحرير كياسم : - يوم عرفة التاسع من ذى الحيجة و عرفات موقف الحام، أذلك اليوم عرفات موقف الحام، أذلك اليوم

على التاعشرميلامن مكتر ـ

اس قول کی مائیداس روایت سے بھی ہو ت ہے جوعرفہ کی وجرتسمیہ کے سلسلہ بی ابنِ عباس سے منقول ہے ك حصرت الامبم في ذى الحجركي أكلوي شنب كو خواب ديجياك وه ابين وزند حفرت المعيل كو ذيح كردسيمي - فاصبح يردى بدمه اجبع مجب مبيح كو ميدار موست توتمام دن اس برغور كرت رب يوكم اللي سي يانهي اس سوج کی وجسے اُٹھوی ذی الجر کا نام یوم ترویہ ہوگیا - اور تردیر کے معنی سوع د بجار اور عورو فکر کے ہوستے ہیں-وومرى رات كو كير ميم خواب وسيكا و- فلما اصبح عرف اف من الله عب مبع مولى قر يورى طرح مان لياكم حکم خدا میں ہے " اِس و فان کی وجہ سے نویں ذی الجبر کا نام روز عرفہ ہو گیا -

روزِ عرفه وه مبارک دمسعود و ن ہے جس میں خداوندِ عالم کی طرن رجوع ہوا جائے تو وہ گن ہوں کو بخش دینا ہے۔

چانچه ام جعرصا دق علياك م كاارشادي :-

اندمن ليريغفرله في شهر رمضان لويغفرلدابي قابل

اس كے كناه أينده اور مفان كنهيں بخيفة مائي سكے مگریے کہ وہ روز عرفہ کا شرفت صاصل کمرے یہ الاان يشهد عرفة ـ

اسی دن مسلیان اطراف و اکناف مالم سے سمع کے کہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں ادر فریفیئر جج بجالاتے ہیں۔ جج کی تين قسي بي - ج افراد ، ج قراك ، اورج متنع - ج افراد اور ج قرآن ان لوگوں كے لئے ہے جو كمر مايكم كے اطراف م جرانب سے رہنے والے ہیں جس ہیں ایک ہی دفعہ احرام با غدھا جا تاہے۔ اور اس کے بعد عرفات میں وقون اور مشعرا لحرام بی کد جو مد اورعوفات کے درمیان واقع ہے قیام اور طلوع آفقاب کے بعدمنی میں کہ جومشعرا لحرام اور مکتر کے ورمیان واقع ہے قربانی کرناہوتی ہے اور سرمنڈوا یا جاتا ہے اور جرد عقبہ برکنکریاں بھینی جاتی ہیں۔ بھر کم می خاند کعبہ کا طوامت ، صفا دمروہ کے درمیان سعی ،طوات النسا را در بھبر منی میں رقی جرات کے بعد جج تمام کیا جاتا ہے اور چج تمتع ان ت توكوں كے لئے سے جو كداور اطراف كم كے صدود كے رہنے والے مز ہول-اس ميں بہلى مرتبہ عمر و تمتع كى نيت سے احرام با ندها جا تاہے اورطواف کوبہ ، تمازِ طواف اورصفا ومروہ کے درمیان سعی کے بعد بالوں اور نا خنول کا کا طنا مرو تاہے اور اس کے بعد احرام کھول دیا جا تاہے اور اکھ ذی الحجر کوچ کی نیت سے مکہ ہی ہی احرام باندھا جا تاہے اور جے کے ا مال بالاتے ہیں۔ ج تمتع کی مشروعیت میں کسی کو کلام نہیں۔ اور جواس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی اس کے صبیعے و درمت ہوتے سے انکار نہیں ہے ۔ کیو تکہ فراکن مجید اور کہ تب صحاح میں اس کا صراحة " ذکر ہے۔ چانچرارشادِ اللی ہے:۔

جہ شخص جے تمتع کا عمرہ بجا لائے توجیبی فرانی ملیتر

جس تنص کے گناہ ما و رمضان میں بخشے نہیں جاتے

فستمتح بالعبرة الىالحج فمأ استيسرمن الهدى -اور عمران ابن حصين سے منعقول ہے كه :-

نزلت ایت المتعة فی کتاب الله فامرنا بها رسول الله تولو تت نزل ایت تنسخ متعت الحج دلریت عنها رسول الله حتی مات تال رجل براید بعد ماشان د

ج تمتع کی آیت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے اور پیمیر اکرم نے مہی اس کا حکم دیا ہے کھرالیں کوئی آیت مانل نہیں ہوئی جو ج تمتع کو نسوخ کر دے اور نربغیرم نے مرتے دم مک اس سے کہی دو کا -البتر بعد میں ایک شخص نے اپنی دائے سے حب چا کا کردیا۔

(میچمسلم ۱ - صلیلی)

نودی نے مترح میمی مسلم میں مکھاہے کہ اس سے مراد حصارت عمر ہیں جنہوں نے بعض مصالح کی بنار براس سے منع کر دیا۔اور صفرت عثمان بھی اسی منع برکار بند رہے۔گر امیرا لمومنین علی ابن ابی طالب عکم خدا وعمل بینی بڑکے مطابق ج منع ہی بجالات دہے۔ اور صفرت عثمان نے روکنا جا با تو آئیسنے فرایا کہ میں کسی کے کہنے پرسنت بیغیم کو تھیوڈ نہیں سکنا۔ جنانچ محمر بن اسلمبیل بخاری نے تحریمہ کیا ہے ۔۔

> قال اختلف علی وعثمان و هما بعسفان فی المتعتر نقال علی ما تریدان تنهی عن امر نعسل دسول الله صلی الله علیه وسلو نقال عثمان دعنی عنك -رسیح بخاری پ، متك)

دراوی کا بیان ہے کہ ) حضرت کی اور صفرت مخاکن نے مقام مسفان میں جج تمتع کے بارے میں اختلاف کیا۔ حضرت علی نے فرا یا تہا الر مطلب کیا ہے کہ تم اس کا سے منع کرتے ہوجس کو انحضرت کی الد ملیہ والم دم نے کیا۔ حضرت عمان سے منع کرتے ہوجس کو العجاب ہوکس کہا کہ ہے بیت مانے ویلے ہے ۔

برمال ج ایک ایسا فربیندہ جس سے انسان کی زندگی پر اثر پٹر تا اور اس کے افکارو اعمال بی ضبط والفہا کے پیدا ہو جا تا ہے۔ چن نچر ج کے سلد بی جو نوا ہشات ترک کے جلتے ہیں اس سے مبرونحل اور ضبط نفس کی شق ہوتی ہے جو برائیوں سے محفوظ دہنے کا پیش خیرہ ۔ اور سفر کی مختیوں اور صعوبتوں کو جھیلنے سے سستی و ہمل انسگاری ہمستوں و آماد گی سے بدل جا تھ ہے۔ اور دل و دماغ بی ایسے تا ترات پدیا ہوتے ہیں جو ایک طون مبدلوسے والبستہ کرتے ہیں تو دو مری طون معاد کا تعمور تا زہ کرتے ہیں۔ چن نی جوب انسان میقات پر بہنچ کر احمام با ندھتا ہے اور ذبان سے لبتیا ہوتے و دو مری طون معاد کا تعمور تا زہ کرتے ہیں۔ چن نی جوب انسان میقات پر بہنچ کر احمام با ندھتا ہے اور ذبان سے لبتیا ہوتا ہے و ایک کو تھوٹر کر اس کی اللہ و لبتیک لا شوریک لیے ایک لیتیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک دو تھوٹر کر اس کی حاصر ہوگا جب احمام کے بجائے کھن لیسٹے گھر بار اور اہل و عیال کو تھوٹر کر اس کی اور نہ ہیں کہ دیا ہے اسی طرح ایک دون وہ ہوگا جب احمام کے بجائے کھن لیسٹے اس دنیا سے منہ موٹر کر دائی موت کر دائی میں موت کی پہلے کہ بار اور اہل و عیال کو تھوٹر کر دائی کی بارگا و میں حاصر ہوگا اور جب احمام با ندھے ہوئے والت بی مہنم اس کی دیات کر اس کی دیات بی منظر دیکھتے میں انہ ہے کہ تا حرک کا و رسے درائی کی بینا وا ایک ، بیاس ایک ، وضع قطع ایک ، منظر بی گاہ ہوئی است کا دیان پر قوب و استعفار، ہر ایک لیے گئا ہوں ہوگا اور سے کا دار میں والی کو شیار کی دیان پر قوب و استعفار، ہر ایک لیے گئا ہوں ہو گاہ دیات کی دیان پر قوب و استعفار، ہر ایک لیے گئا ہوں ہو گاہ دیات کر دیات کر

پشیان اور معنو و آمرزش کا طلب گار؛ برایک امید و بیم کے نگھم پر ایستاده ؛ برشخص فریا و کنان ؛ برشخص گھرایا ہُوا
اور مہا ہُوا - ایک دوسرے کی خرنہیں - نغسانغسی کا عالم ، اس پر گری کا تواقہ ، لوؤں کا زور ، جیلسا وینے والے بادیموم
کے جبونکے ۔ مذمر حجیبانے کی جگہ مزسایہ کرنے کی امباذت جبے دیجہ کرمشر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینے جا تا ہے - اور
جب اس مرحلہ سے فاسع بہو کرمشعرا لحرام کی طون آتا ہے قر دھوپ سے سنولا یا ہوا چہو ، شا واب اور دھو کہ تا ہمہ ول مطلب ان اور دھو کہ تا ہمہ ول مطلب ان اس سے کہ ترم میں وائل ہونے کی اجازت مل کئی۔ جو نجات و کا مرانی کے ایک نیک فال ہے - بھر
مشعرا لحرام سے منی میں آتا ہے جہاں حضرت ابرا ہم علیال مل کی تاسی میں دمی جرات کرتا ہے کیو نکہ حضرت ابرا ہم بی مشعرا لحرام سے منی میں آتا ہے کیونکہ حضرت ابرا ہم مالیال میں میں میں موسلہ کو اپنے سے ہنکا تا اور دور کرتا ہے نے اس مقام پرشیطان کو اپنے سے ہنکا تا اور دور کرتا ہے کیور قربانی کرتا ہے ۔ یہ مل نغس امارہ کو کیلئے اور نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کی طون امثارہ ہے ۔ چنانچ امام جعفر صادق ملیال سے اس میں کا ارشاد ہے ۔ یہ مل نغس امارہ کو کیلئے اور نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کی طون امثارہ ہے ۔ جنانچ امام جعفر صادق ملیال کا ارشاد ہے ۔

داذبح حنجرة الهوئ والطمع

تر - گلا کار کاسط

پر فار کعبہ کا طواف کرتا ہے تواس طواب ظاہری سے طواب باطنی کی طوف بھی توجہ پدیا ہوتی ہے اس طرح کرئم مادی گھر کا طواف کرتا ہے اور قلب و توح دج المبیت کا طواف کرتے ہیں۔ پھر صفاوم وہ سے درمیان سمی کرتا ہے توگو یا الٹر تعالیٰ کی طرف دوڑ مااور اس کی جانب بڑھتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ دمم نہیں کرے گا تو دو مری مرتب، آخر کب تک اس کی رحمت جوشس میں نہ آئے گی اور صراف و مراسینگی کو اپنے وامن میں پناہ مذ دسے گی ۔ اور سنگ اس کی رحمت جوشس میں نہ آئے گی اور صراف یک کو اپنے وامن میں پناہ مذ دسے گی ۔ اور سنگ اس دو کو بوسر دیا ہے توگو یا ہے ہیاں کرتا ہے کہ اب اس سے جوانسان سے کہ ایس ہو وہ ایک ہے دوج عمل ہے جوانسان سے افلات داعال میں تبدیلی بیدا نہیں کردے گا۔

## عيدالاضحى اور دوزجمعه كي دعا

ذ بجرکے وقت نفسانی خوامشاست اور حرس وظمع کا

باہِ المہا اسی مبارک وسعود دن ہے جس میں مان مودہ زمین کے ہر گوسٹ میں مجتمع ہیں ۔ ان میں سائل مجی ہمیں اور طلب گار مجی ۔ ملتجی مجبی ہمیں اور خوف زدہ مجی۔ وہ سب ہی تیری بارگا ہ ہیں حاضر ہمیں اور قومی ان کی صاحتوں پر فسگا ہ رکھنے والا ہے۔ لہذا ہم میسے

جودو کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کرمیری عاجت براری تیرے لئے اسان ہے تھے سے سوال كرتا بون كرتو رحمت نا نل فرا محدٌ اوراك كي آكي بر- اس الله! اس ممسب کے پروردگار!جب کم تراس ای این بادش ای اور تیرسے بی ایم حمدو ستأنش ہے۔ اور کوئی معبورتہیں بنرے ملادہ بہو بروبار، كريم، مهرباني كرنے والا، تعمت بخشخ والا بزرگی وعظمنت والا اور زبین و اسمان کا بیدا کھنے والل توليل تجرسے سوال كرنا مول كرجب عى تراینے ایمان والے بندول میں نیکی یا عانیت یا خرو برکت یا بنی اطاعیت پر عمل برا مونے کی تو تی نقسيم فرائے يا ايسى عبلائى جس سے نو ان يراحال كرے أور أنہيں اپني طرف رمها لى فرائے يا أينے إل ان کا درجر بلند کرے یا دنیا و آخِرت کی تھلائی ہی سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے تو اکس میں ممار حقبہ ونصیب فرادال کر - اسے اللہ ! تیرے ہی کیے جہا ادی اور تیرے ہی گئے حدوستائش سے -اور کوئی مبود نہیں ترہے سوا۔ لہذا میں تجریعے سوال رما بوں کہ تو گرجمت نازل فرا اینے عبد، رسول مبیب منتنب ادر برگزید فلائق محستنگریر اور اک کے الل بيت يرج نيكو كار، پاک د پاکيزه اوربهترين فلق ہیں۔ اسی رحمت جس کے شمار پر ترب علادہ كوئى قادر مز مو-اوراج كےدن نيرے ايان لانے والع بندول مي سے جو بھي تھے سے كوئى نيك دعا الگے تو ہیں اس میں شرکے کوسے اسے تا) جہانو کے بردردگار، اور نمیں اوران سب کر بخش دیے اس منے کہ قوم جیز میہ قا درسے۔ الدا میں ای

يِجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ وَهَوَانِ مَا سَٱلْتُكَ عَكَيْكَ آنَ تُصَرِّى عَلَيْ عُيْلًا وَالِهِ وَإِسْتُلُكَ اللَّهُ تُورَبِّنَا بِأَنَّى ككَ الْمُثْلَكَ وَلِكَ الْحَمْدَ لَكَ إِلَهُ إِلَّا أنْتَ الْحَلِيْعُ الْكُرِيْءُ الْحُنَّانَ الْمُنَّانُ الْمُنَّانُ ذُوا لَجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ بَدِي يُعُ الشَّمُوتِ وَالْهُمْ مِن مُهُمَا تَسَمَّتُ بَيْنَ عِبَادِكَ المُبِؤُمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْعَا فِيَةٍ آَقَ بَرُكُةٍ ٱوْهُدَّى اَوْغُمَلِ بِطَاعَتِكَ ٱوْ خَيْرِيَّكُنُّ بِهِ عَكَيْهِمْ لَهُويْهِمْ بِهِ اِلَيُكَ آَوْ تُوْفَعُ لَهُمُ عَالَى وَرَجَعٌ ٳٷ**ؿؙۼڟۣۿؚٷ**ڽؚ؋ڂؽڗٵۺٚڬڲڔٳڶڎؙؽؙٳ وَالْأَخِرَةِ وَٱسْتَكُكُ اللَّهُمُّ بِأَنَّ لَكَ الْمُكُلِّكُ دُّالْحَمْدُ لِكَالِدٌ إِلَّا أَنْتَكِانُ تُصَرِّقُ عَلَىٰ مُحَتَّدٍ وَ أَلِ مُحَتَّدٍ عُبُدِكَ وَرُسُوٰلِكَ وَ حَبِيُبِكَ رَصِفُوتِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلِقِكَ وَعَلَى الِ مُتَحَمَّدِ الْأَبْرَارِ الطَّاهِرِينَ الْاَئْحَيَادِ صَالُوةً كَا يَقُوٰى عَلَى إِحْصَارِنْهَا إِلَّا ٱنْتَ وَإِنْ تُشْوِكُنَا فِنْ صَالِحٍ مَنْ دَعَاكَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَارَبُ الْعُلَمِيْنَ وَإِنْ تَغْفِرَكَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ كَتَىٰءِ خَدِيْرُ اللَّهُ مَوْ إِلَيْكَ تَعَمَّدُتُ بِحَاجَتِي وَكَاكَ الْزَلْتُ الْبُوْمَ نَقُرِئ وَنَا قَتِىٰ وَمَسْكُنْرِی

عاجتبي تيرى طرفت لايا مهول اور ابيضه فقره فاقهو امتیاج کا بارگران تیرے در پر لا آناداہے اور میں اینے عل سے کہیں زیادہ تیری امرزکش ورحمت پر مطمئن ہول اور بے شکب تری مغفرنت ورحمت کا دامن میرے گنا ہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا تو محدٌ اوراُن كي آلُ بيروحت نازلِ فرا اورميري مير ماجت تو می برلا- این اس قدرت کی بردلت جو تھے اس برماصل مے اور یہ تیرے مفے مہل و اسان ہاوراں گئے کہ میں ترامماج اور تو مجھسے ہے نیاز ہے۔ اور اس لئے کہ میں کسی تصلائی کو حاصل نہیں كرسكا مكر تيرى مانب سے اور تيرے سواكوئى مجدا سے مُدکھ وَرُو مُورِنہاں کرسکا۔ اور مُی ونبیا و آخرت کے کا مول میں ترب علا وہ کسی سے اُمیں۔ نہیں رکھتا۔ اے اللہ اس کوئی صلہ دعطا کی اُمیداور بخشیش واندام کی خواہش ہے کرکسی فلوق کے پاس جلنے کے منے کوبستہ و آمادہ اور تیار ومستعد ہو تو اے میرے مولا دا تا! اُج کے دن میری اُمادگی و تیاری ادر سروسامان کی فراسمی دستندی تیرستعفود عطاکی اُمّید اور نجشش و انعام کی طلاب کے لئے جے۔ لہذا اسے میرے معبود! تو محری اور اُن کی اُلِ بروس نازل فرا اور آج کے دن میری امیدور از مجھے ناکام مذکر۔ لیے وہ جو مانگنے والے کے مانفول نگ نہیں ہوتا۔ اور برنجشش وعطا سے جب کے ال کمی ہوتی ہے۔ میں اپنے کسی عمل خیر پر جھے اُسکے بھیجا ہو اورسوائ محمر اور اک کے انل بہت صلوات السم ملیرو عليهم كى شفا موت سے كسى معلوق كى سفارش برجس كى أيميلا رکھی ابو اطمینان کرتے موئے تیری بارگاہ میں حاضر

رَإِنَّى بِمَغْفِرُتِكَ وَرُحُمُتِكَ آوُلْنُ مِنِي بِعَمِلِي وَلَمُغُوْرَتُكَ وُرُخْهَتُكُ أَوْسَعُ مِنْ ذُكُونِي نَصُلِ عَلَى مُبِحَتَّدٍ قُـ الِ مُحَتَّيِ وَ تُوَلَّ . قَصَاءَ كُلِّ حَاجُةٍ هِيَ لى بقُدُرَتِكَ عَكِيْهَا وَ تَكِيْسِ يُرِ لَٰوِيكَ عَكَيْنُكَ وَبِفَقُرِى إِكَيْكَ وَ غِنَاكَ عَنِيْ ذَاِنِّيْ لَمْ أُصِّب خَيْراً كُلُّا إِلَّامِنْكَ وَلَهْ يَصْرِثْ عَنَّىٰ سُوِّءً قَطَّ احَدُّ عَيْرِكَ وَ لَااَدُ مُجُوَّا لِاَمْرِا خِدَيِّنَ وَوُنْهَاي سِوَاكَ اللَّهُ ثَمْ مَنْ تُهَيَّا وَتَعْبَآ وَإَعَنَّ وَاسْتَعَدَّ لِوَفَادُةٍ إِلَّ مَخْلُوْقٍ رَجَاءُ رِفُدِهِ وَتُوانِيلِهِ وَ كُلُبُّ بَتُلِهِ وَجَا نُؤْتِهِ فَإِلَيْكُ يأمُوْلاى كَانَتِ الْيَوْمَ تَلْمِيتُرَى ك تُغْمِئِنِي كِ إِعْمَادِي كَالْسَتِعْلَ إِيْ رَجَاءُ عَفُوكَ وَرِفْدِكَ وَكَلَبَ نَيْدِكَ وَجَالِخَ تِكَ اللّٰهُمُ ۗ فَصَرِّنِ عَلَى مُحَتَّمِهِ وَالِ مُحَتَّدٍ وَلَا تُخَيِّنب الْيَوْمُ ذَٰ لِكَ مِنْ رَجَارِئَى بَامَنَ تَد يحفيله سكاع وكالتنقصه ناعل فَكِرْتِى لَمُ التِكَ ثِلَقَةُ مِنْيَ بِعَمَلِ صَالِحٍ ظَدَّمُتُهُ وَلَا شَفًّا عَـُثِ مَخْلُوْقِ دَجَوْتُهُ إِلَّا شَفَا عَتْ مُحَكَّيًٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْتُمْ ۚ وَعَلَيْهِمْ سَكَرُمُكَ ٱتَّيْتُكَ نهیں مُوا۔ میں تو اپنے گناہ ادر اپنے تق میں برائی کا افرا كرت بوئ ترب ياس ماضر مُوا بول - در أنحاليكه مي رتے اس عفوعظیم کا امید دار ہول جس کے ذریعہ تو نے خطا کاروں کو خبش ویا۔ پھریہ کہ اُن کا بڑے برے گنا ہوں پر عرصہ تک جے رہنا تھے اُن بر مغفرت ورحمت کی احسان فرائی سے مانع بذیرا ات وُوجي كى دهمت وسيع اور عفو ونبشش فظيم اے بزرگ! اسے عظیم!! اسے خبشندہ! اسے کرمے!! محد اور ان کی آل بر رحمت نازل فرا اور ابنی رحمن سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کم کے ذریعہ مجھ پرمبر بانی فرا اور میرے حق میں دائرن معفرست کو وسيع كرب بارالها! يرمقام دخطبه والمربت غازجمعه ترب مانشینوں اور برگر میرہ بندوں کے منے تھا اور ترسے امانت اروں کا علی تھا در آنجا لیکہ تونے اس بندمنصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیل تھا۔ (عصب كرنے والول نے) استے تھين نيا-اور تو مى روز اذل سے اس جيز كا مقدر كرنے والاہے-ينترا امرو فرمان مغلوب مروسكمة بهيدا وريز تيري قطعي تدبير (قضا أُو قدر) سے صطرح تونے ما إلم موالد عن وقت جا إموتاوز مكن سے ١٠٠٠ معلمت كى ومرسے جے ترہی بہتر جانتاہے۔ بہرحال تری تقدیر اور ترس اواده ومشيئت كى نسبت تحديدًا لزام عائزتين موسكتا - يہاں كك كبر داس فصب كے تيبجرابير) ترس برگر بده اور فانشین مغلوب ومقهود موسکتے، اوراک کاحق اک کے باتھ سے جاتا رہا۔ وُ و وکھ رہے ہیں کر تیرے احرام بول دیسٹر گئے۔ تیری کی آب يس بشت دال دى كئ - ترك فرائض واجبات تي

مُقِرًّا بِالْجُزْمِ وَالْإِسَاكُةِ إِلَى نَفْيِي ٱتَّذِيْتُكَ ٱرْجُوْ اعَظِيُوعَفُوكَ الَّذِي عَفُوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِيْنَ ثُمَّةً لَكُوْفِهِ وَعَلَى لَكُوْفِهِ وَعَلَى لَكُوْفِهِ وَعَلَى لَكُونُ فِهِ وَعَلَى لَكُونُ فِهِ وَعَلَى الْمُؤْفِقِ فِي الْمُؤْفِقِي فِي الْمُؤْفِقِيقِ فِي الْمُؤْفِقِقِ فِي الْمُؤْفِقِ فِي الْمُؤْفِقِ فِي الْمُؤْفِقِ عَظِيْمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدَّتَ عَلَيْهِمُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَيَامَنَ زُحُمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفُوهُ عَظِيُهِ يَاعَظِينُونَا عَظِيْوُ يَأْكُرُيمُ يَأْكُرُيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قُرَالِ مُحَمَّدٍ وَعُلَّ عَلَىٰ بِرُحُمُةِكَ وَتَعَظَّفُ عَلَىٰ بِفَضَٰلِكَ وَتَوَسَّعُ عَلَىَّ بِمُغْفِرَتِكَ ٱللُّهُ مَّ إِنَّ هَٰذَا الْمُقَامَ لِغُلَفًا وَكُ وَاصْفِيَآيُكَ وَمَوَاضِعُ أَمَنَآئِكَ فِي التَّرَجَةُ إِلرَّ فِيتُعَةِ اكْتِي الْحَتَّصُ صَتَّهُمُ بَهْنَا قُلِهِ إِنْ أَزُوْهَا وَ إِنْتُ الْمُقَاتِّى مِ لِنْ لِكَ لَا يُعَالَبُ أَمْرُكَ وَ لَا يُجَاوَنُ الْمَاحْتُوْمُ مِنْ تَدْمِيْرِكَ كَيْتَ شِئْتَ وَإِنِّي شِئْتُ وَلِمَا أَنْتَ اعْلَمُ بِهِ غَايْرُ مُتَّهُوعَلى خَلْقِكَ كَلَا لِإِمَا كَوْلِكَ حَتَّى عُادُ صِفُوتُكَ وَخِلَفًا وُكَ مَغْلُوْبِينَ مَقَهُوُرِينَ مُبْتَرِّينَ يَرُونَ عُكْمَكُ مُبُدَّالِادَّ كِتَابُكَ مَنْبُوذً ﴿ وَفَرَآئِهُمَكَ مُعَزَّفَةً عَنْ جِهَاتِ ٱشْرَاعِكَ كَسُنَنَ كِبيتِكَ مَكْرُوكَةً ٱللَّهُمُّ الْعَنّ ٱغُكَا آخُهُ خُونَ الْاَقَٰلِيْنَ الأخِرِيْنَ كِمَنْ رَضِي بِفِعاً لِمِهْ وَ

واضع مقاصدسے بٹا دیئے گئے اور تیرے نبی کے طور وطریقے مروک موسکئے۔ بار الہا ! توان برگزیدہ سندول کے ایکے اور بھیلے وسمنوں پر اور اک بر جوال وتنمنون کے عمل و کردار بر داضی و خوستنور برول اور جوان کے ما بع اور بیرو کار ہوں لعنت فرا۔ اے اللہ! مخدُ اود ان کي اَلُّ بِرِ اَنسِي رحمنت نا زل فراءَ بِشِک توفابل حدوثنا بزركى والاههي جيسى رحتين كرتيب اورسلام تونے اپنے نتخب و برگزیدہ ابراہیم اور آل ارامیم برنازل کئے ہیں- ادراین کے مفتی کا اللہ راصت، تصرت ، غلبه اور تا تيد من تعبيل فرا- بإرالها إ مجي ترحيد كالحقيد وكصف والول، تجدير الميان لانے والوں اورتیسے رسول اور ان ائمٹ کی تصدیق کرنے والول میں سے قرار دے جن کی اطب کو تو<u>ئے</u> واجب کیا ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کے وسلیہ اورجن کے ماتھوں سے ر توحید، ایمان اور تقدیق) سیب چیزی جاری کرے۔میری دُغا کو تبول فرما ہے تام جہا نوں کے برور دگار! <del>۔۔</del> بارِ النا إُيْرِ علم كے سواكوئي خِيز مّرِ عفنب كو طال نهاں سکتی ادر تر<u>ہے عفو</u>و درگذر سے سوا کوئی چیز تیری نارانسگی کو بیٹانہیں سکتی اور تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے بناہ نہیں دیے عنی ادر تری بارگاہ میں گرط گرط اسٹ کے علاوہ کوئی چیز تجرسے رمائی نہیں دیے گئی۔ لہذا تو محمد اور اُک کی آل پر رحمت نازل فرا اور اپنی اس قررت جی سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کوشاعا كريائ - مجھے اپنی طانب سے تنم واندوہ سے حیطکا را دے۔ بار الما اجب مک تومیری دعا

وَاشْيَاعَهُ وَوَاتْبَاعَهُ وَاللَّهُ حَدَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهُ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِينِكُ مَّ جِيْنُ كُصَلُوتِكَ وَبُرَكَا تِكَ وَتَعِيَاتِكَ عَلَى أَصْفِيكَ الْمُكَ إِبْلَهِيْمَ وَإِلِي إِبْرُهِيمَ وَعَجِّدِلِ الْفَرْجُ وَالْرَوْحَ وَالتُّصُرَةَ وُالتَّهُ كِينَ وَالتَّايِينَ كَهُوْ اَللَّهُ مُ وَالْجَعَلَىٰ مِنْ آهُلِ التَّوْحِيْدِ وَالْاِنْهَانِ بِكَ دَالتَّصُدِيُنِ بِرَيْسُولِكَ وَالْأَقِئَةِ اللهِ يُنَ حَمَّتُ كَاعَتُهُمْ مِتَنْ يَجُرِئُ ذُلِكَ سِهُ وعلى يكنيه امين رب العلمين ٱللُّهُمَّ لَيْسٌ يَرُدُّ غَضَبَّكَ الْأَ حِلْمُكَ وَلَا يُؤَدُّ سَخَطَكَ إِلَا عَفْوُكَ وَلَا يُجِلِرُمِنْ عِقَابِكُ إِلَّا رَحْمُتُكُ وَلا يُنْجِيُنِي مِنْكَ إِلَّا التَّطَيْرُعُ إِلَيْكَ وَبَانِيَ يَدَيْكَ نُصَلِّعَلَٰيُّ مُحَتَّدٍ وَإِلِ مُحَمَّدٍ وَ هَبْ لَنَا يُا إِلهِيْ مِنْ لَهُ نُكَ فَرَجًا بِالْقُنْدَرَةِ الْكَبِّى بِهَا تُحْيِينَ أَمْوَاتَ العِبَادِ وَبِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلَادِ وَ كرئةيكأيثى ببارالهي عَمَّنَا حَـتَّى يَسْتَجِيْبَ لِيْ وَ تُعَـرِّنَـنِي الإجابة في دُعَائِق دَأَذِنْنِي ظغمَ الْعَانِيَةِ إِلَى مُنْتَهِى أنجلي وكالتشيب بي عَدُوْك دَكُرُ تُمُكِّنْـٰةً مِنْ عُنُقِيٰ دَلا لْسُلِطُهُ عَنَى إِلَاقِي إِنْ رَفَعُتَنِي

تبول مد فرائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ مذکر کے مجھے کم واندوہ سے بلاک نہ کرنا، اور زندگی کے انزی المحول بك محص صنب و ما فيبن كى لذّت سے سن و كام ر کھنا-اور دشمنوں کو (میری مالت پر) خوش ہونے اور میری گردن پرسوار اور مجھ برمستط ہوئے کا موقعہ مز ويناً-بارالها! اگرتو تھے بلند كرے توكون بست كرسكما سے، اور توبست كرے توكون لبندكرسكانے اور توعزت بخشے تو کون ذمیل کرسکتا ہے ، اور تو ذلیل کرے تو کون عزت دیے سکتا ہے۔ اور تو مجه برعذاب كرے توكون مجه برترس كهاسكتاہے اور اگر تو ہلاک کرے تو کون ترے بندسے کے باک میں تحجہ پرمعترض ہوسکتاہے یا اس کے متعلق تجھ سے کھے فرچھ سکتاہے۔ اور مجھے خوب علم ہے کہ تيرك فنيصله بمي مذكلم كاشائبهم وتاسي أوريه سزا دینے میں جلدی سرقی کہے۔ مبلدی تو دو کر ما ہے جے موقع سے ہا تھرسے نکل جانے کا اندکیٹ مواورظلم كى أسے ماجت موتى ہے جو كرورونا توال مو-اور توا مير معبود! ان حيرون مدرب بندو برز جه- اسالله! تو محمد اور أك كى آل بررمت بازل خرما اور مجھے بلاوُں کا نشابہ اور اپنی عقومتوں کا مد مزقرار دسے سی مہلت دسے اور میرسے رہے و عم كو دوركه يميرى لغرشول كومعات كرفت اور موا مجھے ایک میںبت سے بعد دوسری مصیبت ہیں مبتلا م کر کیو تکر تومیری نا توان، بے جارگی اور اینے حضورمیری گرط گرط ا مسط کو و میمور اسے - بارا لها! میں اُج کے وال تیرے فعنب سے تیرے ہی وا من میں بناہ مانگرنا مول- تو محرد اوراک کی الع بروحت نازل

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِى وَ إِنْ وَصَعَتَنِىٰ فَهَنَ ذَ١١ كَذِى يُرُفَعُنِىٰ قَـانَ ٱكْرُمْتَنِينَ فَكُنَّ ذَا الَّذِي يھِينَينَ وَإِنَّ الْمُنْتَبِي فَهَنَ ذَا الَّذِي يُكْرِمُنِي وَإِنْ عَنَّ بُتِّينِي فَهَنْ ذَالَّذِى يَرْحَمُنِيُ وَإِنَّ ٱهْكَكُتُنِينَ فَئِنَ ذَالَّذِى كِعْدِصُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْيَسْأَنْكَ عَنْ آمْرِهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلَانِيۡ نَقِمَٰتِكَ عَجَلَةً وَ إِ ثَبَ يَعْجُلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَ إنَّيَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلُوالصَّعِيْفُ وُقَىٰنُ تَعَالَیْتُ يَا اِلْهِیٰ عَنُ ذٰٰ لِكَ عُلُوًّا كَبِيُرًا ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلِى مُحَمَّدٍ وَكُوَّ مَجْعُلْمِي لِلْبَكَلَا ﴿ غُرَضًا وَلَالِنَقِمَتِكَ نَصَبًا وَمُهِّلُنِىٰ وَكُهِّشْنِیٰ وَ ﴾ تِسَلَمِیٰ عَثُرَيْنَ وَلِاتَبْتَلِيَتِيْ بِبَلاَءٍ عَلِي ٱثْرِبَكَ ﴿ فَقَنُ تَرَى ضَغْفِي وَقِلَّةً حِيْلَتِي وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ أَعُودُ بِكَ ٱللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضِيكَ فَصَلِّ عَلَىٰمُتُحَمَّدِةُ اللهِ وَٱغِـٰذُنِى وَ أَسْتَرِجِيْرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَحَطِكَ قَصَلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَأَجِرُنِي وَٱسْتَلْكَ آمْنًا مِنْ عَدَابِكَ. فَصَلِّ عَنى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَمِنِيْ وَأَسْتُهُوبُكَ فَصَيْلًا، عَلَى مُحَتَّدِ

فرا إدر محصے بناہ دسے اور میں آج کے دل تیری الأمنكي سے الى جا شا سوں - تومحر اوران كي آ أم بررحرت نازل فرما اورمجها امان دسے اور تیرہے عذاب سے امن کا طلب گارموں - تورخمن نازل فرا محمدٌ اور ان كي آك بر ادر محجه د مذاب سے عظمتُن کردے۔ اور تجھ سے مایت کا خواستگار ہول۔ تو رحمت نا زل فرما محرٌ اور ان کی اُلٌ پر اور مجھے ہائے۔ فرا- اور تجدیسے مُدد جا سا ہوں۔ تورحمت نازل فرما محرٌ اور اُن کی آل پر اور میری مدد فر ما -اور تجو سے رحماً کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرا محد اور اُن کی اَل پر اور مجھ بررهم کر- اور تھے۔ سے بیازی کا سے اور تھے۔ اور تھے۔ اور تھے۔ اور تھے۔ کا اور اُن کی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محر اور اُن کی ال براور مجھ بے نیاز کردے اور تھے سے روزی کا سوال کرما ہوں۔ تو رحمت نازل فرا محد اور اُن کی اُلُ بر اور مجھے روزی وے-اور تجھے مگک کا طالب مو<sup>ل</sup> تورحمت نادل فرا محر اوراك كى ال ير اور ميرى کک فرا۔ اور گذشتہ گنا ہول کی اَمرزسش کا خوامسته کار موں - تر رحمت نازل فرا محد اور اُن کی ال ير اور مجه نجش دے - اور تجد سے (گناہوں کے بارے میں) بھاؤ کا خوا ہاں موں۔ تورحمت نازل فرامحر اوراک کی ال پر اور تجھے (گناہوں سے) بہاتے ركه اس كنه كه اگر ترى مثيت شايل طال دى تو کسی ایسے کام کا جے تَر مجدِسے نابِسند کرتا ہو۔ مرتکب نہ ہوں گا۔ اسے میرے پروردگار۔ لیے میے بروردگار! اسے مہر بان ، اسے نعتوں کے بخشے والے اسے میلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرامیم اوران کی آل برا اور جو کچر میں نے مانگا اور جو کچھ واله والهدن واستنصرك فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ قَالِهِ وَالْصُحُونِ وَاسْتَرْجِمُكَ قَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ البه وارحميق وأشتكف كفك نُصلّ عَلَّمْتُكُمَّيْ قَالِهِ وَالْكُونِيُ وَ إَسْتَوْنِ قُلْكَ فَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَرْزُقُونَ وَأَسْتَعِيْنُكَ نَصَلِ عَلَى مُحَتَّدٍ وَالِم وَأَعِرْثَى وَإِسْتَغُفِوْكَ بِمَا سَلَفَ مِنْ ذُكْوَبِينَ كَصَلِّ عَلى مُحَتَّدِهِ قَالِلِهِ وَإِغُفِرُ لِي وَ ٱسْتَعْصِمُ كَ فَصُلُّ عَلَىٰ مُتَحَتَّدٍ قُوالِمٍ وَ اعْصِمُونِي فَانِيْ كُنِّ أَعُوْدٌ لِلسَّى عِ كَرِهْتَهُ وَنِيْ إِنْ شِئْتَ ذَٰ لِكَ كارَبِ كارَبِ كَا حَتَّاثُ يَامَنَّانُ كِيا ذَالِكَ كِللِ دِ الْإِكْمَامِ صَلِّ عَلَى مُتَحَتَّدٍ قَ البه واشتجب ربي حبيبع م سَالَتُكَ وَ طَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ رَغِبْتُ فِيْ لِهِ إِلَيْكَ وَآرِدُهُ كَ تَكِرُنُهُ وَاقْضِهِ وَالْمُضِهِ وَ خِرُنِي فِيمُا تَقْمِى مِنِهُ وَبَارِكَ لِي فِي ذَلِكَ وَتَفَضَّلُ عَلَيَّ بِهِ كَرَا شِينَانِيْ بِسَا تُعَطِينِينَ مِنْهُ ﴿ وَ لَا ذَكَ مِنَ كَفُلِكَ وَ سُعَدِّ مُنَاعِثُهُ كُ فَإِنَّكَ وَاسِحُ

طلاب کیاہے اور جن جیزوں کے معول کے لئے تری
بارگاہ کا اُن کیاہے۔ اُن سے اپنا ادادہ ، مکر اور
فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے۔ اور جو
بھی فیصلہ کرسے اس بی میرے سئے بھلائی قرار نے
اور تھے اس بیں برکت عطا کہ اور اس کے ذریعہ
مجھ پر احسان فرا۔ اور جو بوطا فرطنے اس کے دریعہ
ضف فی خرکشس بخت بنا دے اور میرے لئے ہے
ففنل کشائش کو جو ترب باس ہے زیادہ کر دے
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
اس کئے کہ تو تو نگر و کرہم ہے۔ اور اس کاسلسلہ
ان خریت کی خیرو نیکی اور وہاں کی نعمین فراوال سے
ملا دے۔ اے تمام مرحم کرنے والوں سے زیادہ رحم
کرنے والے۔

رسے میں کے بعد حوجا ہو دُعا مانگو اور ہزار مرتبہ محمر اور اُن کی آل پر دروو تھیجو کہ امام علیالسلام ایساہی کیا کرتے تھے۔

حفرت یه وعادد زجمرادر میدالفنی کے وقع پر بڑھے تھے۔ روزجمر کو جمراس نے کہا جا آہے کہ اس دن سلمان کا کے سے ایک مقام برجمتع ہوتے ہیں۔ اورامنی اصحاہ کی جمع ہے۔ اورامنی اُس بری ، دنبر بھیرو فیرہ کو کہتے ہیں جوج کے موق پر ذبح کی جاتی ہے۔ اس ذبح کی بنیاد اس طرح پڑی کر صفرت ابراہیم علیالسام خاب سے ذرفیر اپنے وزند صفرت اسمنیا علیالسام کا بر سے درفیر اپنے وزند صفرت ایک مال کو دوئے کو اپنی مناول سے فرار کو دایت المقول سے ذبح کو ایک میں مالی موق پر اسمال کو کہ بن کا مرس اس وقت مون سے وسال کو میں المار کہا کہ اسے فرزند ایمی سے خواب میں ویکھا ہے کہ تہیں ذبح کر دہا ہوں تھاری کیا دائے ہے ۔ انہوں سے درفیر ایک کو برخم ہوا ہے اس کو بجا کہ ایک دانشا واللہ مجھے اُس موقع کی اسمال کو میں آبادہ با کہ اور جمل ہوا ہے اس کو بجا کا ایک ہے ۔ آپ انشا واللہ مجھے اُس موقع کی اس موقع پر اسمال کا نیا اور زبن تھا آئی سے اور ہمان کو بیا ہوجہ کے اس موقع پر اسمال کا نیا اور زبن تھا آئی ہوگئے۔ اور المین کو دیا کو میں ایک کو بالی اور زبن تھا کہ دیا ہوجہ کے دیں موقع پر اسمال کا نیا اور زبن تھا آئی ہوگئے۔ اور المین کا دیا ۔ کیا بوجہ کے دی وجو می ہوجہ کے دیں موقع پر اسمال کا نیا اور زبن تھا آئی ہوجہ کے دیں مدت دیا المیت کے بیا اور زبن کو رہا کو جو می کو دیا کہ دیا ہوجہ کے دی صدت دیا المین کا دیا ہوجہ کے دی اس موقع پر اسمال کا نیا اور زبن کو جو می کو موجہ کے دی دی دیا دیا ہمان کا نیا اور زبن کو دیا کو جو کو کو موجہ کے دی دی دیا دیا ہمان کا نیا اور زبن کو جو کو کہ ہوجہ کے دی دید دی اور قریب تھا کہ اس موقع کے دیا ہوجہ کے دی دی دیا دیا ہوجہ کے دی دی دی دی دیا در قریب تھا کہ اس موقع کے دیا ہوجہ کے دی دی دیا دیا ہوجہ کے دی دی دیا دیا ہوجہ کے دیں دیا دیا ہوجہ کو دیا ہوجہ کے دیا ہوجہ کو دی

ک اواز نے المعیل کو بچا لیا اور اُن کے لئے مونبر ذبح ہوگیا- اور المعیل ذبیح اللہ بن کر اٹھ کھوے ہوئے۔ یہ عیداِ منتی اسی داقعہ کی فربان دسے کر عیداِ منتی اسی داقعہ کی یاد کو قاترہ کے لئے سے بیانی اس دن محاسلے میں دنبرو منیوں کی قربانی دسے کر اس قربانی کی یاد کو قائم کیا جاتا ہے۔

اً ام علیه السالم نے اس دعامیں چند امور واضح طورسے بیان فراٹے ہیں بہ دا) نماز جمعہ اور نماز عیدین کی اہمت ائٹر اہل بیت سے مفعوص ہے اور ان کی موجود گی ہیں کسی کو برجی نہیں پہنچتا کہ وہ وظائفت امامت مرانجام وسے بچنانچ عبداللّٰہ ابن وینار نے امام باقر علیال ام سے رواہیت کی ہے کہ ر

آپ نے فرمایا ہ۔

اسے عبداللہ اسلانوں کی عید امنی ہو یا عید فطراس بی آل میڑکا عمر وسمزن تازہ موجا باہے۔ دعبداللہ کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا کہ میکس لئے ؟ فرمایا اس کئے کہ وہ است میں کو اعزیا رکے ہا جوں میں دیکھتے ہیں " یاعبدالله مامن عبداللسلبن اضلی ولانطرالایجدد لالِ محتن نیدحزن ثلت ولِحَ ذلك ؛ قال لانه حرب ون حقم فی ید غیره حر-

(۷) نلانت والمرت کے صیح ورٹر دارا ٹمرائل بیٹ ،ٹی ۔ ببو کر اماست کے شرائط بی سے آففلیت ، مصمت اور منصوص ہوناہ اور میں نہیں بائے جاتے۔ جنانچراس سلد کی فرداق ل حفرت علی ابن ابی طاقب کو پیغیر اکرم نے من کست مولاہ فلہ ذاعلی مولاہ کے اعلان سے اپنا جانشین مقرر کیا اور خلافت کے لئے ابن طاقب کو پیغیر اکرم نے من کست مولاہ فلہ ذاعلی مولاہ کے اعلان سے اپنا جانشین مقرر کیا اور خلافت کے لیا گیالیکن امرد فرایا۔ گرموا ہے کہ اس کے مقابلہ میں سقیعذ بنی ساعدہ میں جہور میت کے نام پر خلیفۃ المسلمین متغب کر لمیا گیالیکن جس جہور میت بر خلافت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ عوام بمی جہور میت کا احساس پیلا نہ کرسکی اور آخراسے ملوکیت سے منطلم و تستدر کا مہالا جس جہور میت استحام کے لئے ظلم و تستدر کا مہالا اور قیصری و کسروی طرز کی حکومت دنیا ہے اسے اس پر جھیا گئی جس نے اپنے استحام کے لئے ظلم و تستدر کا مہالا

بیااوراس دورِاستبدا دین میں ائمرا بل بیت میں سے کھوئ کی خاطر قبل کئے گئے۔ کچھے زمرسے ارسے گئے کچھے تبید فبنم مِن مولي سي المرادور من قرم في طاقتول كانشار بنت رسب مرح كي خاموش تبليخ جرال كافريينمنصبي تعا أنجام دیتے دہے اور میر ای فاموش تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نقو کشس صفحہ سے سے محورز ہوسکے۔ورمز کو ن سی کوشیش تنتی جراسکام کے خدو خال کے بگا ڈسنے میں اٹھا رکھی ہو-

(٣) سيتمبراكم كے بعد شريعيت كے نعتش ونگار كو بگام كر نورساخة شريعيت كو كھٹاكر ديا گيا-نعداكى كتاب اور يول كى منت بس بيشت لوال دى كى اور فرائعن واجبات ناماً بل عمل قرار باسكة ـ مَينا نج معيم بارى من سبع.

ام دروا رکہتی ہی کہ ابوالدروا منفقہ میں بھرسے ہوئے مراے پاس کے میں نے کہا کر یہ عقد کس بنارہے؟ کها که خدای تسم محدصلی الله علیه و المرسلم کی مشربیت میں سے کوئی چیز اباقی مہیں رہ گئی سوا اس کے کولوگ ایک ساتھ نما زبڑھ لیتے ہیں یہ

قالت إم الدرداء دخل على ابو المارداء وهومغضب فقلت ما اغضيك فقال والله ما اعن من امرمحتد شيئا الااتهم يصلون جميعًا۔

انس سے روایت ہے وُہ فراتے ہی کدئیں زانہ رس<sup>ت</sup> ک ایک چیز کو بھی اس کی اصلی حالت پرنہیں یا تا۔ ان سے کہا گیا کہ نماز ؟ کہا کہ نماز میں کیا تم نے وہ تفرفا نہیں کئے کہ جتہیں معلوم ہیں کہ کئے ہیں یہ

دوسری روایت بی ہے:۔. عن إنس خال ما إعرف شيعًاممًا كان على عهد رسول المسام قيل فالصِّلُوة و قال اليس صنعتمماً صنعتوفها (صجع بخارى ٣ صلا)

یہ ہے اِبیانِ صحابہ میں سے حضرت الوالدروار اور انس بن ماکس کی گوائمی کر مینیبر اکرم کے مبدر شرایوت میں ترمیم و نسيخ شروع بوگئ اور كول چيراني املي مورت برباتى مزري سيال يك كدناز بهي تقرفات سي محفوظ نزوسكي ادرال یم می تغیر و تبدل بدا کردیا گیا - بر اجال بهت سے تفصیلات کا آ نمینر دار ہے۔ توخود مدريث مفقىل تجال ازميمل

(۲) ان نوگوں بر جرمستمتی لعنت ہی معنت کرنا مزصرف جائز ہے میکرمستوب ہے اور اس کا استعباب عیدمنی كے مبارك موقع پرعمل ام سے ظاہر ہے اور اس كے جواز كے لئے قرآن و مدمث كو بھی بیش كيا جا سكتا ہے جس یہ بھی ظاہر ہوملئے گاکہ لعنت وسنام نہیں ہے۔ چنا نچہ اوشاد الہی سے بر

ان الذين بعددن الله ورسوله و ولك يوالله تعالى اوراسك رسول كوالما استهات مي لعنهم الله في المدنيا والاختة و أن يرفواونيا وأخرت مي بعنت كرام الله في المدنيا والاختة و لن رسوا كرف والا مزاب مها كماست

اعتلاه عنابامهياء

اسی طرح احادیث نبوی میں صفات سے استبار سے می لعنت وارد ہوئی ہے جیسے رسوت خور سود خوار ، شراب خوا

وغيره برادرنام كے ساتھ بھى لعنت وارد ہوئى ہے۔ چانچ صفرت مائٹ فراق ہيں :۔ ولكن دسول الله لعن ابا مردان دمروان فى صلب عن تھا اوروه بھى دمروان فى صلب عي تھا اوروه بھى لعنتہ الله درتائے اللفارہ سے اللہ کی لعنت ہیں سے مقد بار الم تھا "

(۵) انمرا بل بیت علیهم الت ام کی اطاعت واجب لازم ہے۔ چنانچر قراک جمید میں ہے، ر

اطبعوا الله واطبعوا الرسول و انترتع كى اطامت كرد اورسول كى إطامت كرد اوراكى

ادلى الامرونكو- وتم من سے سامبان امر سول "

اولی الامروہی ہوسکتے ہی جو پینی بڑے نمائندے اور اگن کے قائم مقام ہوں تاکہ ان کی اطاعت پینی کی اطاعت کے ہمدوش قرار باسکے اور جن کا دامن قرآن کی طرح باک اور ہر رجس سے منز ہ ہوتا کہ ان کی اطاعت میں ان کے دائن کی اور جدی فاقع نے بہدا اور پینی ہوتا کہ ان کی اور ہر رجس سے منز ہ ہوتا کہ ان کی اطاعت میں ان کے دائن کی من وی کو اور پینی ہوا اور پینی ہوت تھیں ہائی تا دائے فیک حوالت قلی کتاب الله وعتر تی احمل بلیت - ( میں تم میں دو گران قدر بمیزی جو رسے جاتا ہوں - ایک قرآن اور دو مرے میری عترت جو مرسے الی بیت ہیں) میں قرآن کی طرح اللہ بیت کو الب تا کہ کا جے - اور جس اطاعت پر ہوارت منعصر ہوگی اس کے لودم سے انکار نہیں کیا جاسکتا -

وَكَانَ مِنْ دُعَا يَعِهِ عَكَيْ اِلسَّلَامُ فِي دِفَاعِ كَيْتُ بِالْاَعْدَاءِ وَ رَدِّ بَالْسِهِ هُرِ ـ 7

1

اللهي هك يُتَرِئُ فَكَهُوْتُ وَ وَعُظَتَ فَعَسُوْتُ وَ الْبَيْتُ الْجَيِئُلُ فَعَصَيْتُ ثُوَّ عَرَفْتُ مَا اَصْهَارُتَ إِذْ عَرَّفْتَ فِيكِ مَا اَصْهَارُتَ إِذْ عَرَّفْتَ فِيكِ فَاسْتَغُفَرْكُ فَا تَلْتَ تَعُلْثُ مَعُلَّىٰ فَسَتَرْتَ فَكُكَ اللهي الْحَمْلُ تَسَتَرْتَ فَكُكَ اللهي الْحَمْلُ تَعَمَّمُتُ اوْدِيةً الْهَالْحَمْلُ تَعَمَّمُتُ اوْدِيةً الْهَالْحَارِكِ تَعَمَّرُضْتُ فِيمًا لِسَطَوَاتِكَ تَعَمَّرُضْتُ فِيمًا لِسَطَوَاتِكَ

دشمنوں کے کرو فربب کے دفعیبراوراُن کی سندت وسختی کو دور کرنے کے گئے حضرت کی دُعلہ ۱۔

اسے میرے معبود! قونے میری رسمائی کی گریں فافل الم قرنے پندونسیمت کی گریں سخت ولی کے باعث مہالہ نہ مہوا۔ تونے مجھے میدہ نعتیں بخشیں ، گریں نے افرانی کی۔ پھر یہ کہ جن گن ہوں سے تونے میرا رمخ موڑا جب کہ تونے مجھے اس کی معرفت موطا کی تو بی نے رگن ہوں کی برائی کو) پہچان کر قرب واستغفاد کی جس پر قرنے مجھے معافت کر دیا۔ اور مچھر گمن ہوں کا مرکب موا تو قرنے بردہ پوشسی سے کام لیا اسے میرے معبود! ترسے ہی کے حمدہ نااہے۔ بی ہلاکت کی وا دیوں میں بھا ندا اور تباہی و بریادی کی گھاتیو مين أترا - ان بلاكست خيز كف نيول بين تيري تبرواني سخت گیروی اوران ین در اسنے سے تری عقو بنول کاسامنا کیا۔ تیری بارگاہ میں میرادسیا تیری دورت و مکتا کی کا اقرارہے۔ اور میرا ذریعہ صرف یہے کوئیں نے کسی چیز کو تیزا سرکیا نہیں مانا ، اور تیک ساتھ کسی کومعبود نہیں ٹھہرایا۔ اور بیں اپنی جان کو كيُّ تيري رحمت ومغفرت كي جانب كريزان بون يا ادر ایک گنه گار تیری ہی طرف بھاگ کر آ تاہے۔ اوراكي التجام كرنے والا جو اپنے حظ و نصيب كو ضائع كريكا ہو تيرے ہى دائن ميں بناه لبتاہے كتنغهى ايسے دكشسن تقے جنہول نے كشستير عداوت کو مجھ پر ہے نیام کیا اور میرے ملے ابن بھری کی دھار کو باریک ادر اپنی تندی وسختی کی بارڈ کو تیز کمیا اور یانی میں میرے کئے مہلک زمروں کی اً میز مشس کی اور کا نول میں تیروں کو بوڈ کر مجھے نشانہ کی زو بررکھ لیا-اور اُن کی تماتب کرنے والی تکایس مجدُست ولا غافل مر موتين واور دِل مين ميري الدارباني مرابعت میریان اور تلخ جرعول کی تلمی سے مجھے کے منصوبے با ندھنے اور تلخ جرعول کی تلمی سے مجھے بیم تلخ کام بناتے رہے۔ تو اسے میرے معبود! ان میں میں میں میں میں اسے میں میں اسے میں میں اس رن و الام کی برداشت سے میری کروری اور مجھ سے آمادہ پریکار ہونے والوں کے مقابلہ بی انتقام سے میری عاجزی اور کثیرا لتعداد دشمنون ادر ایذا رسانی ك كئے گھانت لگانے والوں كے مقابلہ يس ميري تنهائی تیری نظریم تھی جس کی طرف سے میں فامل ادرب فکر تھا کہ تونے میری مدر میں بہل اور اپنی قوت اورطاتت سے میری کر مضبوط کی ۔ کیری کر اس کی وَيِحُكُوُلِهَا عُقُوْبِاتِكَ وَوَسِيَكِينَ إِلَنْكَ التَّوْجِيْدُ وَ ذَى بِعَنِى ٱبَيْ تَوْ أَشُرِكَ بِكَ شَيْعًا وَلَوْرَا تَنْخِذُ مُعَكَ إِلَهُ اللَّهِ كَ تَ لَ نَكُنُ ثُ اِلَيْكَ بِنَفْسِى وَ إليّك مَفَرًّا لْشِيىء وَمَفْزَعُ إِلْهُ ضَيِيعِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَاجِيُّ نَكُوْ مِنْ عَنْكِوْ انْتَظْى عَلَىَّ سَيْفَ عَنَاوَتِهِ وَشَحَنَ لِي ظُبُهُ مُتُرَيِّهِ وَٱرْهَفَ رِكَ شَهَاحَیّه وَکاک لِی کَوَاتِلً سُہُوْمِیہ و سَـــــگادَ کَحُـــوِی صَيَوَ آئِبَ سِهَامِهِ وَكُوْ تَكُوْ عَيِّىٰ عَيُّنُ حِرَاسَتِهِ وَٱطْمَرَ إنْ يَسُوْمُنِي الْمُكُدُّنَةُ وَ يُجَرِّعَنِّى زُعَاقَ مَرَاءَ سِم تَنْظُرُتُ بَا إِلَّهِيُ إِلَّى ضَعِفَى عَنِ اتحشِمَالِ الْفَوَادِجِ ق عَجُزِى عَنِ الْإِنْتِصَادِ مِثَنَ قَصَى فِي بِهُ حَارَبَتِهِ وَوَحَانِيْ ني ڪَتِبُو عَكُدِ مَنْ نَادَانِيْ وَآهُ صَدَ إِن بِالْبَكَاءِ فِيثُمَا كؤأغيل يبتب يكدى فَ آَبْتَهُ أَمَنِي مِنْصُرِكَ وَ شَكَةُتُ آمُرِي مِفْرَّتِكَ ثُنَوَّ فَكُلُتَ لِيُ حَدَّهُ وَصَهَيْمَتُهُ مِنْ بَعْدِ جَمْرِج عَدِيْدٍ وَحْدَة

وَاعْلَيْتُ كُعُبِي عَلَيْكِ حَعَلْتَ مَنَا سَلَّادَةُ مَرْدُوْدًا عَلَيْهِ نَكَرَدُتَهُ كُمُ يَشُفِ غَيْظُـهُ وَكَوْ يَسْكُنُ غَلَيْلُهُ تَـُدُعَشَ عَلَىٰ شَوَاهُ ۚ وَ ٱدُبَرَـ مُولِيًّا قَنْ أَخْلَفَتُ سَرَايًا هُ وَكُومِنْ بَارِغِ بَغَالِئُ بِمَكَامِدِهِ وَنَصَبُ إِنْ شُرِكَ مَصَائِدِهِ وَوَكُلُ بِي تَفَقُّلُ رِعَايَتِهُ وَ ٱضْبَا إِلَىَّ إِضْبَاءٌ ۗ السَّسُبُحِ يظريت تبه إنتظارًا لانتهائ الْفُرُصَةِ يَفَرِيُسَرِّهُ وَهُوَ يُظْهِرُ فِي بَشَاشِةِ الْسَكَقِ وَ يَنْظَرُنِيْ عَلَى شِكَةِ ١ لَحَنَيِن فَكُنَّا رَأَيْتَ كِا إِلْهِيْ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ دَغَلَ سَرِيْرَتِهِ وَ تُبْتَحَ مَا انْطَوٰى عَلَيْرِ أَرْكَسُنُّهُ لِأُمِّرِ دَاْسِهُ فِي ذَبُيَتِهِ وَدَدُدْتَهُ نِيْ مَهْوٰي حُفَرَتِهٖ فَالْقَدَعُ بَعُنَ أَسْتِكَالَتِهِ ذَبِيُكُ فِي رَابَقِ حِبَاكَتِهِ الَّذِي كَانَ بُعَدِّرُ إِنْ يَرَانِيْ دِنِيهِ اَ وَقَدْهُ كَادَ أَنْ يَجُسُلُ بِيْ لَـوُلَارَحْمَتُكُ مَـا حَــلَّ يستاخيه وكؤمن حاسب تَکُهُ شَرِق بِی بِغُصَّتِهِ کُ شَرِئ مِنِّىٰ بِغَيْظِهِ وَسَكَقَنِىُ بخبر يسان ودحزني

1

تیزی کو توڑ دیا اور اس کے کنیرساتھیوں دکومنتشر کھنے کے بعداسے مکہ و تنہا کردیا اور تجھے اس برغلبروسر بلندی معطاکی اور حوشرات نے اپنی کمان ہیں جوڑے تھے وُ، اسی کی طرن پلٹا دیئے۔چنا نچراس حالت میں توكف اكسے بلتا ديا كرم تو وو ابنا عقد تحفظ اكرسكا ادر راًس کے دل کی تیش فرو ہوسکی۔ اُس نے اپنی بوٹیاں کاٹیں اور بیٹھ مھرا کر جل گیا اور اس کے ایک رواوں نے بھی اسے دفا دی اور کتنے ہی امیے شمگرتھے جنہوں نے اپنے مروفریب سے مجھ پرظلم د تعدی کی اور لینے شکار کے جال میرے لئے بچھائے اِدر اپنی نگا وصبحر كالمجهر بيه بهرا لكا ديا اوراس طرح كلمات لكاكرمبيم كيئر جس طرح ورنده است شركا ركے انتظاد بين موقع كى مَاك مِين كُھات لگاكر بيٹھتاہے۔ درا نحاليكروك مرسه سامنے نوشا مدار طور برخندہ بیشانی سے بیش آتَے اور (در بردہ) انتہائی کینہ توز نظردں سے تجھے وتيجينة توجيب اسے فدائے بزرگ وہرتر ان کی مبرباطنی وبدر سرشتی کو دیکھا تو انہیں سرسمے بل انہی سکے کھٹے یں اُلٹ دیا اور انہیں انہی کے غاریے گہارا**و** میں بھینک دیا، اور جس جال میں مجھے گرفتار دیکھنا جابت تمف خود می غرور و کسیر بلندی کا مظامره كرفے كے بعد ذميل ہوكراً سكے بھندول ميں ما پڑے۔ اور سیج تو یہ ہے کہ اگر شری رحمت تشریب حال نه بهوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بلاؤ مرضیبت اُن پر ڈوٹ رطری ہے وہ محجہ بر ٹوسٹ بطرتی۔ اور کیتنے ہی ایسے ماسد تھے جنہیں میری وحبستے نم و فصر کے اجھو اور عنظ و ففن کے گلو گیر مجیندے مگے اور اپنی تیزِ زبانی سے مجھے اذیت دینتے رہے اور اینے عیوب کے ساتھ مجھے

بِقَرُبِ عُيُوبِ ٤ جَعَلَ عِرْضِي غَرَضًا لِمَكَامِيْهِ وَ فَكُدُنِيْ خِلَالًا كَوْ تَزَلّ نِيْهُ وَدَحَرَىٰ بِكَيْهِم وَقَصَهُ فِي بِمَحِيْدُتِهِ فَتَادَتُكَ يَا إِلَٰهِي مُسُتَغِيْتُا يك دَاثِقًا بِسُــُرْعَـــــِتِ إِجَابَتِكَ عَالِمًا أَنَّنَا لَهَا بُضَطَهَلُ مَنْ أَدٰى اللهِ ظِلِّ كَنَفِكَ وَ لَا يَفُذَعُ مَنْ لَجَا إلى مَعْقِلِ أَنْتِصَارِكَ فَحَطَّنْتُنِي مِنْ بُأْسِم بِقُنْدَتِكَ وَ كَبِيرٍ وَبِنُ سَحَاثِبِ مَكُرُدُهِ جَلَيْتَهَا عَرِينَ وَسَحَاثِبِ نِعَمِ ٱمْطُولَهَا عَكُنَّ وَ حَكَا وَلِ مَحْسَةٍ كشرتها وعافيية التشتها وَأَعْلَيْ آخُدَاثٍ كِلْمَسْتَهَا وَ غَوَا شِي كُرُبَاتٍ كَشُفِتُهَا وَاكُمْ مِنْ طَيِّنَ حَسَنِ حَقَّقُتَ وَعَكَمٍ جَهُرُتُكُ ۗ وَحَرُعَةٍ ٱنْعَشْتُ وَمَسْكُنَةٍ حَوَّلَتَ كُلُّ ذَٰلِكَ إِنْعَامًا وَكَنَطُولُكُ مِنْكَ دَنِيْ جَمِيْعِجُ انْهِمَاكًا مِنْ عَلَىٰ مَعَاصِيْكَ كَدُ كَمُنَعُكَ إِسَاعُتِي عَنَ ا ثنتام راخسانِكَ وَلاَحَجَرَتَى

متهم كرك طيش دلاتے رہے اور ميري أبروكو اپنے تیرون کا نشاعه بنایا اور جن بُری مار توں میں وُہ نور بهمينشهُ منه لا رہے وہ ميرے سُر منڈھ دي اور اپني نريب كاربوں سے مجھے مشتعل كرتے اور اپني دغا با زيوں كے ساتھ میری طرفت پر تو گئے دہے تو میں نے اسے میرے اللّٰہ تجد سے ضریا و رسی جاہتے ہوئے اور نیری کلر عابت وائی پر بھروسہ کرتے ہوئے تھے بیکارا در آنحالیکہ یہ جانتا تھا کہ جونیرے سامیر حایت میں بناہ رہے گا وه شکست خورده نه بهو گا اور جو تیرے انتقام کی بنا گاهِ محكم من بناه كري بوگا، وه مراسان نهلي بو گا- پُنانچ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت د منرائكيرى سے مجھے محفوظ كرديا اوركتنے ہى صيبتول کے اگر (کچرمیرسے انق زندگی پر بھیائے موسنے) تھے ترف چھانٹ دیئے اور کتنے ہی تعموں کے بادل برسا دینے اور کمتنی می رحمت کی نبری بہادی اور کتنے می صحت و عافیت سے مبامے بہنا دیئے، اور کشی می آلام وحوادث کی آنکھیں رجومیری طرنب نگران تھیں) تونے سبے نور کر دیں اور کننے ہی عمول کے تاريك بردسه رمير ول برسم) المفا ديم اور کتنے ی اچھے کا نول کو تو ملے سیج کر دیا - اور کتنی ہی تہی دستیول کا ترف جارہ کیا اور کتنی ہی تفوكرون كوتوسف سنبهالا اوركتني مى نادا ركيل كوتر نے (رُوت سے) برل دیا۔ (بادالله سیسب تیری طرت سے انعام واحسان ہے اور ئیں ان تمام واقعات کے باو ہور تیری معصیتوں میں سمرتن منہاب رہا۔ رِليكن) ميري بداع ليول نے مجھے اپنے اصانات ك تكيل سے رد كا نہيں اور مرتبار نعنل واحسان مجھے

ان کا مول سے جو تیری نارافنگی کا با عدیث ہی با زرکھ سکااور جو کچھ تو کرنے اس کی بابت نجھ سے پر تھے گچھ نہیں ہوسکتی۔ تیری ذات کی قسم! جسب بھی تجھے سے انگا گیا تونے عطاکیا اور جیب نہ مانیکا گیا تو توکنے ازخود ويا-اورجب تزب نفنل دكم ك المط حمولي بعیلائی گئی تو تونے بنل سے کام نہیں لیا۔ اسے میرے مولا و ا ق ! توسفه که می احسان و بششش اورتفضل و انعام سے دریغ نہیں کیا ۔ اور بی ترسے محرات میں پھاندا تیرے مدور و احکام سے متباوز تہوتا اور تیری تہدیدو مرزنش سے ممبیشر غفلت کرتا رہا۔اے میرے معبود! تبرك بى كئے حمد درستائش ہے حجرا بيا صاحب اقتت الرب عرمغلوب نهبي موسري وايسا برُو بارہے جو جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس شخص کا موق*ف ہے جس نے تیری* تعتول کی فرادانی کا اعترا کیاہے اور ان نعمتوں کے مقابلہ میں کو ٹاسی کی ہے اور اسینے فلامت اپنی زمال کاری کی گوا ہی دی ہے اسے میرسے معبود إئیں محد دصلی الشعلیہ ہے الرحم) رکی منزلت بیند بایه اور علی ( ملیالیلام) کیمیرشر پ روسسن ورخشال کے واسطرسے تجریب کا خواسترگار مول اور ان دونول کے کوسلیہ سے تبری طرن متوم مول ۔ تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے یناه دے جن سے بناہ طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ تیری تو نگری و وسعت کے مقالہ ہیں دستوار اور تیری قدرت کے اُکے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور تر مرجیز برقادرہے۔ لہذا و ابنی دحمت اور دائمی تو فیق سے مجھے بہرہ مند فرما کہ ہے زمیر قراد دسے کرتیری دصامندی کی سطح پر مکند ہو

ذيك عَنِ ارْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ لاً تُسْتَلُ عَبَّا تَفْعَلُ وَلَقَدُ سُئِلْتَ فَاعْطَيْتَ وَكُـمْ كُسُّعُلْ فَابْتَكُأْتُ وَاسْتُوبُيَحَ فَصْلُكَ فَهَا ٱكْهَيْتَ ٱجَيْتُ بَامُوُلِا يَ إِلَّا إِحْسَانًا وَامْتِنَانًا وتكطوُّلُا وَ إِنْعَامًا وَ ٱبَيْتُ إلَّا تَفَتَّحُمًا لِحُرَمًا تِكَ وَتَعَدِّيًا لِحُدُودِكَ وَغَفَلَةً عَنَ وَعِيْدِكَ نَكَكَ الْحَمْنُ إِلَهِيُ مِنْ مُقْتَدِدٍ لَا يُغْلَبُ وَ ذِي آنَاةٍ لَا تُغُجُلُ لِمِنَا مَقَامُر مَنِ اعْتَارُكَ بِسُبُوعِ النِّيَّ مِر وَ تَنَاكِكُهُمَا بِالتَّقَّصِيُرِوَشَهِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّصْرِينِيمِ ٱللَّهُ عَرَ مَانِينَ ٢ تَقَدُّب إِلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الترفيئعة والعكوتية البيضكاء وَ أَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِلِمِمَا أَنْ تُعِينُونِي مِنْ شَيِّة كَنَا دَكُمَا كَانَ ذَيِكً لايطِيْنُ عَكَيْتُ فِي رُجْدِكَ وَلَا يَتَكُأُونَكَ نِيْ قُنُهُ دِكَ وَ اَنْتُ عَلَىٰ كُلِّ تَنْ يُرِ قَدِيهِ وَهُو مُحَبُ رِلَى . يا الهي مِن رَحْمَتِكِ وَ دَيَامِ كُونِبُقِكَ مَا رَكَخِ لَهُ اللَّهُ الْعَرْجُ الْمُعَالِمُ الْعُدُجُ

سکول اور اس کے ذریعہ نیرے مذاب سے محفوظ رموں - اسے تمام رحم کرنے والول میں سب سے رکھ کررثم کرنے والے - يه إلى يضوانك قرامَنُ به مِنْ عِقَابِكَ يَآ أَمْ حَمَد التَّاحِمِينَ -

بردُنا ، دُعائے جُرستن معنیر کے نام سے موسوم ہے جووشمن کی ایزارسا نیول اورا ذیبت کوشیوں سے معنوظ است کے ایئے بڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں ہڑخن کے خرخواہ بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی دوست بھی ہوتے ہی اور دشمن بھی-اور و مطرة سمن کی چرودستیول سے بجنے کے لئے جارہ جوئی کرنا ادرطبیعت میں بنیظ و بفسب کی آگ سکتی ہے تو انقام کا بذبر بھڑک اٹھتا ہے۔ گرفاصابی خلاصرت السّرتعالیٰ سے التجاکرتے اوراس کے دائن حفظ وحایت بی بیاہ طرھور باتے ہیں۔ اور جب دشمنوں کی کنزت اور دوستوں کی قلبت اور انتہائی قلت مہوتو اس کے سوا جارہ کار سی کیا سہے۔ الم طلیال ام کا دور حیات کچھ ایسا ہی دور تھا جس بن عفریت بلا منر کھولے میٹیا تھا۔ اور مصائب و آلام سے سیلاب المرے ملے آرہے تھے۔ ایک طرن متنہ ابن زبیرسرا تھائے ہوئے تھا جس میں بنی ہائم ہی اس کے ظلم و تشدّ د کا نشا مذ تقد اورددسری طردن اموی اقتدار محیط تھا جس کے مظام کا نشا مذ عام رعا یا تر تھی ہی مگر الی مبیت کموٹ خصوص ہون تھے اور مکومت کی اس روش کی دمبسے ایک ابسا ما حول بن گیا نھا جہاں دوست بھی کھن کر دوستی کا اظهار بنہ كرسكتے تھے۔ اور آمدودنت اور ملتے تھلنے سے ہمكا ہے تھے۔ مالائكر سانح و كر لا كے بعداماتم كى زندگى ايك خاموش فندكى تقى ربرعال حكومت ستصربط وضبط مزمكى متعاملات سيصرو كار- دُنيا سيعبس آننا لكا وُ جَننا زندگى كے لمحات گزارنے کے لئے خردی تھا۔ سعیدابن ستیب کہتے ہی مادا ست صاحکا یوما قط۔ ہی نے کسی ون مجی ان كومسكانى بۇئے نہیں دىكھا " آب كى اكي كنيز سے آب كے متعلق دريانت كيا گيا قراكس نے كها عماد تيت ك بطعام نها المقط وما فرشت له فراشا بليل قط - مي نے كبى ان كے سلسنے ون كو كھانا بيش نہيں كيا-اور دات کو کعبی بستر نہیں بچھایا یہ گراس سے باوجود ہر طرح کی تحقیرہ تذلیل اور تسندد آمیز برتا وُروا رکھاجا یا تھا۔ بین بچرمتعدد مورضین نے مکھاہے کرعبدالملک نے حکم دے دیا کہ آئی کو بیٹروی اور متحکر اول میں حکوا کرشام پہنی دیا مائے۔جس پرائٹ کوزنجیوں میں مجام<sup>ا</sup> لیا گیا ۔ زمری کا سان ہے کہ حب میں نے صفرت کو اس عالم میں دیجھا كرات كى وقد باؤى براوں ميں حكوم وقع مي دورعبداللك كا دميوں كا ببرا كرد بعد، توب سالفترميرے أنسونكل آئے اور فورًا عبدالملك كے باس روان ہوگيا - اوراس سے كہا كراسے امير! ليس علي ابن الحسين م حیث تظی ادر مشغول سویت - علی ابن السین کے متعلق تمارا گان درست نہیں ہے۔ کوہ قرم وقت لینے پرور دگاد کی مبادت واطاعت میں مصروف رستے ہیں ۔اس واقعہ کے بعد آپ کو آبان ماسل ہوگ۔ یونہی اگر کو تی عقیدت کی بنا پرزبان کھوں تر وہ مُوردِ عمّاب قرار با جا تا۔ چنا نچر فرزوق کا دافعہ ہے کہ جب اُس نے ہشام ابن مبلاک كے تجابل عارفار كے موقعه بيداينا وه قصيده برهائيس كا ببلاشعربيك :-

والبيت يعرف والحل والحرمر هناالنى تعرب البطحكة وطئته

" یہ واہ سے جس کے قدموں کی جاب کو سرزین کر بہجانی سے ادر جسے مان کعبہ اور مل و مرم مجزب مانے ہیں " تواس کا نام درباری متعوار کی نہرست سے کا مطب دیا گیا اور مقررہ وظیفہ بند کرنے کے بعد قید میں ڈال دیا گیا۔ آئی طرح سہام ابن آملیل نے جو عبدالملک سے دوریں ماکم میزاور بڑا سفاک وظالم تھا ا مام ملیات اور طرح طرح کی ذیبی بہنچا بیں۔ چنانچ تاریخ طبری یں ہے کہ لنتی مناہ علی ابن الحسین الذی سند دیداً۔ علی ابن حسین نے اس کے ہاتھوں سخت ا ذہتیں اٹھائیں 4 گراس ظلم وتشترد کے باوجود صغرت نے ہمیشہ صبر د تحل سے کام کیا۔ ادرشکوه کیا، نواس سے جوستکوه وفریاد کوسنتا اور رانج وکرب کو دُور کرتاہے ؛ اور وی ایک مظلوم وستم رَسلیده کی آخری بناہ گاہ ہے۔

## وكان مِن دُعا يْمْ عَكَيْرِالسَّكُومُ فيالرَّهَبَةِ!

ٱللَّهُ تَرَانَكَ خَلَقْتَنِي سَوِيًّا وَرَبَّيْتِنِي صَغِيْرًا وَرَنَ تُتَنِي مَكُفِيًّا ٱللهُ تَم اِنِيُّ وَجَدُثُ فِیْمُهُ اَنْزَلْتَ مِنْ کِتَابِكَ وَ بَشْرُتَ بِهِ عِبَادُكَ أَنَّ تُكْتَ يَا عِبَادِى الَّذِينَ ٱسْكَرْنُوْ عَلَى ٱنْفُرِيلِهُ لَاتَنْفُلُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ اللَّهُ وَبَهِمَيْعًا وَقَلُ كَلَكُ مَ مِنْى مَا قِلُ عَلِمُتَ وَمُا اَنْتَ اَعْلَوُ بِهِ مِنِّىٰ قَيَا سَوْرَكَا مِنْهَا ٱخْصَاهُ عَكَيُّ كِتَابُكَ نَكُولُ الْمَوَاتِفُ الَّتِي ٱكُومِّلُ مِنْ عَفُوكَ إِلَّهِ يُعَلَّمِلُ كُلُّ شَىٰ ءِ كَالْقَبْتُ بِيَدِى وَكُوَ أَنَّ أَحَدًا إِن اسْتَطَاعُ الْهَرَبِ

7

1

خوب ندا کے سلسلہ ہیں حفرس کی دعا

بارِ الها ! تونے مجھے اس طرح بیب اکیا کہ میرے عضا بالكل فيحيح وسالم تخفيه اورجب كم سن تفا، تو ميري بردرش كاسا ال كميا اورب رفح وكا وش رزق ديا-بارالها! تونے جس كتاب كو نازل كيا اور جس كے ذرتعير این بندوں کو نومد دبشاریت دی اس میں تیرہے اس ارشاد کو دیجھا ہے کہ اے میرے بندہ اجتہوں سف المنى جانوں پرزیادت كى ہے، تم اللہ تم كى محت سے نا أميد مر مونا مينا اللہ تم اسے تام كن معان كر دے گا۔ ال سے بیشر مجدسے السے کناہ مرزد ہو سکے ہں جن سے تو واقف سے اور جنہیں تو محصے ترماره ما ناسب وائے برنجی ورسوائی اُن گا موں کے اتھوں جہیں تیری کاب قلمبند کئے ہوئے ہے۔ ا گریسے ہمرگیر محقوق در گذر کے وہ مواقع نہ ہوتے جن كا أي أميد وارمول تومي ليف انهول اي بلاكسي سال كرحيكا تھا- اگركوئي ايسے اينے برور د گارسے نكل

عما كن يرقادر موتاتو أن تجدس عما كنه كا زياده سرا دارتها - اور تو وه بعض سعزلین اسمان کاندر کا کوئی داز معنی نبین سب مگریه که تو د قیامت کون) اُسے لا ماضر کرے گا۔ تو مجزا وبنے اور صاب کرنے کے ملفي بهت كافى مع -اسعاللر! مين اگر بها كن جا بول تو تُرْمِجِهِ وْهُونْدُ كُ كُا- اگرراهِ كريزا نتيار كرون، تو تو مجھے بلے گا لے دیجری عاجر: ، ذبیل اور کسستر مال ترب سائنے کھوا ہوں۔ اگر تو مذاب کرے تولی اس کا سزادار ہول-اسےمیرسے پروردگار! بیتیسری مانب سے مین مدل سے اور اگر تومعات کر دے تو تیراعفود در گزر ممبشد میرے شابل مال راہے۔ بارالها! مَن تيركان پوسسيده نامول كے وسيله سے اور تیری اس بزرگ کے داسطیسے جر ( ملال و عظمت کے) بروول میں محفی ہے تجھے سے بیموال را موں کراس سے ناب نفس اور بیفرار بروں سے مانچہ برترس کھا (اس کئے کہ) جو تیرہے مودج کی تبہش کو برداشت نہیں کرسکتا وہ ترے جہتم کی تیریزی کو کیسے برداشت کرے گا اور جو تیرے بادل کی گرج سے کانب اٹھنا ہے تو وہ ترسے مفرب کی اُواز كوكيسك مس سكتاس - لهذا ميرے حال زار بررم فرا اك لي كم اسع ميرس معبود! ئين ايب تفير فرديون ص کام زنبر بست ترسید- اور مجدید عذاب کرنا- تیری سلطنت میں ذرہ تھرامنا فرنہیں کرسکنا۔اورا گرمھیے مذاب كرنا تبري معطنت كوبرطها ديتا نوبي تجمي عذاب برصبروست كيبائى كاسوال كرتا اوريه جامتا كم وه اضافه بقے ماصل ہو۔ لیکن اسے میرسے معبود! تیری

مِنْ رُبِّهِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَرِّ بِالْلَمَرَبِ مِنْكِ رَائْتَ لَاتَّخْفَىٰ عُلَيْكَ خَافِيَةٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا نِي السَّمَاءِ إِلَا أَنْيَتَ بِهُمَا وَ كُفيٰ بِكَ جَازِيًا وَكَفَىٰ بِكَ حَسِيْبًا ٱللَّهُ تَرَ إِنَّكَ طَالِبِي إِنَّ آيَا هَرَبُتُ وَمُدْدِكِيْ إِنْ اَنَا فَنَنْ ثُنَّ لَكُا أَنَا ذَا بَأِنَ مَيهُ يُكَ خَاضِعُ وَلِيْلُ مَاغِمُ إِنْ تُعَيِّدُ بُنِي فَانِيْ لِـذَٰٰ لِكَ ٱهَٰٰلُ وَهُوَ يَا رَبِّ مِنْكَ عَلَىٰ ۖ وَإِنْ تَعْفُ عَنِّىٰ نَقَي يُمَّا شَمَكَيْنُ عَفُوكَ وَ ٱلْبَسْتَيْنُ عَاٰفِيَنَكَ فَٱسْتَلُكَ ٱللُّهُ تُوبِ لَمَخْزُونِ مِنَ ٱلْمُمَا يَكُ وَبِهِ الْوَادَتُهُ الْمُحَجُبُ مِنْ بَعَانِكَ إِلَارَحِمْتَ هِنِ وِ التَّغْسُ الْجَزُّوْعَةَ وَهٰذِهِ الرِّسَّةُ ٱلْهُكُوْعَةُ الَّتِى لَا تَسْتَطِئُعُ حَرَّ شَمْسِكَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيْعُ حَدَّنَارِكَ وَاكْتِي ﴿ تَسْتَطِيْعُ صَوْتَ رَغُيِهِ كَ فَكُيْفَ كَسُتَطِيْعُ صَوْتَ غَضَبِكَ فَارْمَعُمْنِي ٱللّٰهُ مَّرُكُ إِنِّي الْمُرْدُّ حَقِيْ كُونِ خَطَرِيْ يَرِيُو وَكَبْسَ عَدَا إِن مِمَّا يَرِيْهُ نِيْ مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْ إِنْعَفَالِي مِمَّا يُنرِيْهُ فِي مُنْكِكٌ تَسَالْتُكُ الصَّبْرُ عَكَيْدِ وَ أَحْبَيْتُ أَنْ يَهُونَ ذيك كك والكن سلطنك اللهم أعظم

وَمُلَكُكُ آدُومُ مِن آنَ تَزِيْدَ نِيْهُ طاعة الْمُطِيْعِينَ وَتَنفُصُ مِنْهُ مَعْصِيدُ الْمُهُنْ نِبِينَ فَارْحَهُنِى يَآرَدُومَ الْرَّاحِمِينَ وَتَجَاوَنَ عَنِّى يَا ذَالْحَكُلُو وَالْإِكْمَامِ وَثُمِّ عَلَىٰ إِنَّكَ آنَكَ التَّوَابُ الرَّحِيْءُ وَالْكِرُوبُ

1

سلطنت اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ دوام پذیرہے کہ فرال بروارول کی اطاعیت اس بی کچھ افغا فہ کرسکے - یا گنہ گاروں کی معسیت اس بی سے کچھ گھٹا سکے ۔ تو بھراسے تمام رحم کرنے والول سے زیادہ دحم کرنے والے مجھ پر دحم فرا - اور لیے مبلال و بزرگی والے مجہ سے در گزر کر اور میری توب تبول فرا - بے فنک تو توب تبول کرنے والا اور رحم کرنے والا سے -

یہ دما خوت وخشیت الہی کے سلسلہ میں ہے۔ جب انسان کو اپنی مبودیت کا حساس موناہے توالنّدتعالے كى عفلت وببروت سے ميا تر ہوئے بغيرنہيں ربتا اوراسى تا تركانام خون ہے جوعبوديت كا جوہر، انسانى عزّت كا سرايه ادرديني واخلاتي زندگي كا محافظ ہے۔ تيونكه انسان كے ولى ميں الله تعالى كاخون بسا ہوتو بھراس كي طلق العناني اسے خواہشاتِ منس کی بروی سے دوک دیتی ہے إور ماسبدا ود اپنے اعمال پر سزاکے مرتب مونے کے اندیشر سے گناموں سے بے کردہنے کی کوشش کرناہے۔ اور اگرخون کامظام و کرے گرخون اس کی زندگی پراٹر انداز نے مواور ماس میں فرض شناس کا اصاس بدا کرے تو وہ درحقیقت خوب ہی تہیں ہے ۔ کیو کرخوف مشاہدہ میں آنے دالی جیز ترہے نہیں۔ اس کا اندازہ انسان کردارکے تا تربی سے ہوسکتا ہے۔ تبرطال خوب ندائنلف واعی داسباب ک بن بربدا مدتاب کھی گناہ اور اس سے ہولناک نتائج کے تصوّر سے نوٹ طاری ہوتا ہے کیو کر جی انسا<sup>ن</sup> الترتعالي كواپنے امال برما ضرناظ كيم كا اور حشرونشر برايان ركھے كاسزا و محاسب كے ڈرسے اس سے خوب کھائے گامکین یہ ڈراپی تکلیبٹ واذیّیت کے احساس کی بنا پرہے۔ یہ اگرچہاں سطح پرنہیں ہے جس سطح پر بلندنظر افراد كانون مونائے۔ تاہم ير انسان كے لئے توب كامحك إوراصلاح نفس اور ا پنے حالات كى تبدي پر آماده كھنے کا بادن ہوتا ہے اور کہ میں اس تصور کے بیش نظر خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ موکد تو ہے بعد مجر خوام شات نفس فالب آ جائیں اور گناہ اس طرح گھیرلیں کہ نوبہ کی تونیق سکی مذہو اور حشر ونسٹر اور صاب و کتاب سے موقع پر شرمندگی اٹھانا اورمذاب اللی سے دوجار ہونا برسے - اور کہی خواسنات وجذیات بربراً قابر ہوجے کے با وجود صرف اس کی عظمت و ميت كي تفتور سے خوف طاري بوتا ہے۔ جن نچ صلى وا برار اس كى رفعت دكبر يا لى سے منا تر موستے ہي تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔جسم پرکیکی اور بدن پر لرزہ طاری ہوجا تاہے۔ اس خون کوخشیت مرمبت سے تعیر کیا جا تا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے علم وموفت کارچنا نچر فطاوندِ عالم کا ارتثادہے:۔ انتہا پخشی اللّٰه من عبا د کا العلم او۔ اللّٰرہے بس دہی لوگ ڈرتے ہیں جوعلم ومعرفت رکھتے ہیں "

ال علم ومعرفت کی بزا بربینمبراکرم ملی الشرعلیه و اکم دسلم کاارشادی: انا اخت اکد و قب و اقت کی و با بینمبراکرم ملی الشرعلیه و اکم کارشادی: انا اخت اکد و قول قبر کے ملے علی بنی تم سب سے زیادہ الندسے فاقف و ترسال مول یا اور کسمی خوت، گناہ اور احساس عظریت و و قول قبر کے ملے علی مذبات کے نتیجہ میں موتا ہے اور کبھی صرف قرب فعا و ندی و لقائے دبانی سے محرومی کے تصور سے موتا ہے اندیشہ دمزا کی و مشت کا دفرا مہونی ہے اور مرحشر و نشر کے خوت کی آمیر شن بکہ بندہ کسی جزاکی امیداور کسی مزاکے اندیشہ سے بلند تر مو کر صرف بارگاہ این دی سے دوری کے قسور سے گھرا تا اور اس کی نظر التفات کی محرومی سے مراساں موتا ہے ۔ جن نچر امیار کمومنین علیال اور اس کی افرا کو این کی استادہ ہے ۔

اسے میرے معبود! میرے مالک! میرے مولا! میرے بردگا یہ مانا کہ ہیں نے تیرے مغالب پر صبر کر امیا گر تیری دوری وفراق پر کیونکو مبر کروں گائی فهبنی بیاالهی وسیّدی ومولای ورتی صبرت علیمن ابك فکیت اصبرعلی فراتك ـ

یہ خوت کا مرتبہ تمام راتب خوف سے بلند ترا ورصد یقین و مقربی بارگاہ سے معفوص ہے جھزت کی یہ وُما خون الہی کے سلسلہ بن ایک ہا تھا۔ اور ہم میں اسلا بھا ایک کے سلسلہ بن ایک اور تمام اتسام خون کو من لہے جس میں ابتدار اس کے صدل کا تعامنا قرار دیتے ہوئے کا ذکر کیا ہے۔ بھراہنے گئا ہوں کا افراد اعفو و در گزر کی تو تے، مزا و عقوب کو اس کے مدل کا تعامنا قرار دیتے ہوئے مذاب سے مقابلہ بن اپنی عاجزی و ناطافتی کا اظہار کیا ہے اس طرح کر جو دھوب کی بقت کو برواشت مرکئے وہ ووراس کے مقابلہ کی موزخ کے بھرائے تعموں کی بقت اور آس کو کیسے برواشت کرے گا۔ اور جو بھل کی کرمک کی آواز پر د بل جا آبا ہو وہ اس کے فیظ و معفوں کی بیش کو کیسے برواشت کرے گا۔ اور جو بھل کی کرمک کی آواز پر د بل جا آبا ہو وہ اس کے فیظ و معفوں کی دہشت اور آس کی سامت وراس کی دنیوی عکومت ہوں متحل ہوں کہتے۔ اور آسے اور آس کی شاہی و فرا نروائی کا فائن کا ذکر کیا ہے کہ اس کی سلطنت وراس کی و دنیوی عکومت ہوں ہے۔ وراسے می الفوں کو این عکومت ہوں ہے۔ وراسے می الفوں کی مزاول کی خوالوں کی مزاول کی مزاول کی مزاور کی مزاول کی مزاول کی مزاول کی مزاول کا درس کی مناول کی احتمال کی مناول کی مزاول کی مزاول کی مزاول کی مزاول کی مزاول کی مزاول کو مزاول کی مزاول کا درس کی مزاول کی مزاول

## تضرّع و فروتنی کے سلسلمیں حضرت کی دعار:۔

اسے میرے مبود! میں تبری حمد وستانش کرنا ہوں اور توحمدوستائش كاسزادار سے اس بات بركم توسف ميراء ساته الجيها سلوك كميا ومجد براين نعتول كوكال اور اینے عطیتوں کو فراوال کیا اوراس ابت بر کرتونے این رحمت کے ذریعہ محصے زیادہ سے زیادہ دیا اور اپنی تعمتون كومحيد برتمام كيا- جنانجه تزنية محجوبيروه احسانا کئے ہیں جن کے شکر یہ سے قاصر ہوں۔اورا گرتریے احسانات مجدير نربوت اورتيرى نعتين مجدبر فراوال م ہوتیں تر میں مذابیا حظ ونسیب فراہم کرمکیا تھا ا ور منسس کی اصلاح ودرستی کی مدیک بلنے سکتاتھا لكين توني ميرك من مي البين احسانات كالآغاز فال اور میرسے تمام کا موں میں مجھے ( ددسروں سے) بے نیازی وطاك رزنج دبلاك سغتى مجدسے مثادي اورب مكم تفاكا إندسته تها أسع مجست روك ديا-ات میرے معبود اکتنی بل خیز مصیبتیں تھیں جنہیں توسنے مجھے دور کر دیا اور کتنی ہی کال نعتیں تھیں جن سے نو نے میری آنکھوں کی خنگی و مرور کا ساما ن کیا - اور کتنے ہی تونے مجد پر بڑسے اصانات فرائے ہیں۔ تو و م ہے جس نے مالت اضطراد میں میری دُعا قبول می اور (گئا ہول میں) گرنے کے موقع پرمیری کغرشس سے در گزر کیا اور دست منول سے میرے ظلم وستم سے مجھنے موسے حق کو ہے دیا۔ بارالہا ابیس نے جاب بھی نجرسے سوال کیا تھے نبل اورجب عمی تیری بارگا ہ كا قدركيا نجم رنجيره نهي بإيا- مبكه تجه اني دُما

## وَكَانَ مِنْ دُعَا نِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِكَا نَتِهِ!

إلهِيُ الْمُمَاثُكُ وَانْتَ يِلْحَمُكِ أَهُلُّ عَلَى مُحْسُنِ صَنِيْعِكَ إِلَّتَ وَسُبُوعٍ نَعُمَ كَائِكَ عَلَىَّ وَجَزِيْكِ عَطَائِكَ عِنْدِى وَعَلَىٰ مَا فَضَّلَتَنِي مِنُ رَّحْمَتِكَ وَٱسۡبَغْتَ عَلَىٰ مِنْ نِعُمَٰتِكَ فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِى مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِى وَكُوْلًا إِحْسَائِكَ إِنَّ وَسُبُوعُ كَعُمَا كُوكَ عَلَىٰ مَا بَكَغُتُ إِخْرَادَ حَظِّىٰ وَلَا إِصْلَاحَ نَفْسِنَى وَالْكِنَّكَ ابْتَنَ أُنَيْنَ بِالْإِحْسَانِ وَمُزَوْنَتَنِي نِيَّ ٱسُرْمِينٌ كُلِّهِمَا الْكِفَائِيةَ وَصَوَفَتَ عُفِيٌ جَهُدَ الْبَلَاءِ وَمَنَعْتُ مِنِي مَحُنُورَ الْقَضَاءِ إِلَّهِي فَكُوْمِنُ بَلِكَ ﴿ جَاهِدٍ تَلْ صَمَانْتَ عَنِّىٰ وَكُوْمِّنَ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ زَقْرَرُت بِهِنَاعَيُفِي وَكُوْمِنِ صَيْنِيُكَرِّ كَرِيْمَةُ لِكَ عِنْدِى ٱنْتَ الَّذِي ٱعْبَبَيْتَ عِنْكَ الْإِضْطِرَارِ دَعْوَتِّ وَ ٱخَّلْتَ عِنْكَ الْعِنَكَارِ كَلَّتِي وَ إخَدُت بِي مِن الرَعْدَ آءِ بِظُلَامَةِنَ إلهِ مَا وَحَهُ تُكَ تَخِيُلًا حِيْنَ سَنَكْتُكُ وَلا مُتُقَبِضًا حِيْنَ أَمَّدُ ثُكَ كَ مَا وَحَدَثُكَ لِلْمُعَالِقُ

كى نسبىت سننے وال اور إبينے مقامىدكا برلانے والا ہى يايا- اورسب في است الموال من سع مرمال من اور ابینے زانہ (حبات) کے مراکمہ بی تیری نعمتوں کو است كف فراوال يا يا-لهذا تزميرك نزديك قابل تعرافيك اور مرا احسان لائق سف كربه مع ميراجهم عملاً ، ميرى زبان ( قولًا) اور ميري عقل ( اعتما دًا) تيري حمد وسياس كرتي ہے-الیسی حمد جو مد کال اور انتہائے سٹ کر پر فاٹر مورایسی تمسد جومیرے لئے تری خوستودی کے برابر ہو- المذا محصابی نا دافسگی سے بچا- اسے مرب بناہ گاه جبکه (متفرق) داست مجهضته دیریشان کردین-اسے میری لغز شول سے معالی کرنے والے اگر ذمیری برود بوئن رکزا اتو میں یقینًا رسوا مونے والوں میں سے ہوتا- اسے اپنی مردسے مجھے تقویب دینے والے اگرتیری مدد شرکیب حال ما بهوتی تر مین مناویب د شكست خورده لوگول يس سے برتا-اے وہ جسس كى بارگاه میں شاہوں نے ذاتت وخواری کا مُوا اپنی گرمان می طال لیا ہے اور وہ اسس کے نلبہ وا قدارسے خون زرد ہیں۔ اسے وہ جو تقویٰ کامسے زاوارہے اے وُہ کر سس و خوبی والے نام بس اُسی سے لئے ہیں - میں تجھ سے خواست گار ہول کہ مجھ سے درگز دفرا اور مجھے بخش دے۔ کیونکہ میں ہے گنا ہ نہیں ہوں کہ عذار خرائمی کردن ادر مره لمانت در مهدل که غلیه با سکول اور م كريزى كونى جگريت كه بهاگ سكون ميں تحصيابي تغرشول کی معانی جا بت مول اور اک گنا ہوں سے نہول نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور مجھے اس طرح کھیر دیا ہے كر محص تباه كر دياسے ، ترب ومعددت كريا سول بي اے میں سے پرور دگار! ان گا ہوں سے ترب کرنے

سَامِعًا وَلِسَطَالِبِي مُعْطِيًّا وَ وَجَدُتُ نُعْمَاكَ عَلَىَّ سَابِغَةً فِي كُلِّ شَانِ مِنْ شَانِيْ وَكُلِّ زَمَانِ مِنْ رَمَازِنِّي فَأَنْتَ عِنْدِنِي مَخْهُوْدٌ وَصَنِيْعُكَ لَهُى مَا مُرُوْمٌ نَحْهُ لُكَ نَفْسِىٰ وَلِسَانِیٰ وَعَقْلِیٰ کُلُّا یَبُکُعُ الْوَنَاءَ وَحَيِقْنَقَةَ الشُّكُوحَمُدُ الْكُونَ مَثْلَغَ رِضَاكِ عَنِينَ فَنَجِّرِينَ مِنْ سُخطِكَ يَاكُمُ فِي حِيْنَ مِعْتِيثِينِي المَذَاهِبُ وَيَامُفِيْكِي عَثْرَتِي فَكُوَلِا سَنُوكَ عَنْوَى وَى كَكُنْتُ مِزَ لَكُفَّ صُوْمِينَ وَيَا مُؤَيِّدِي بِالتَّصْرِ فَكُورُ لِأَنْهُرُكَ إِيَّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَنْكُ لُوْبِيِّنَ وَيَا مِنْ وَصَعَتْ لَهُ الْمُلُوكِكُ بِنِهِرَ الْمَذَكَةِ عَلَىٰ اعْنَا قِهَا كَالْمَهُ وَمِّنِ سَطَوَا تِهِ خَا يِفُونَ وَ يَا اَهُلَ التَّقُوٰى وَ يَا مَنْ كَـٰهُ الرَّسُمَا يُ الْعُسَنَىٰ ٱسْئَلُكَ عَنْ تَعْفُوعَنِيْ وَتَغْفِرُ لِي فَكُسُتُ بَرِينًا فَأَعْتَيْدُ كلابِينى فُتُوةٍ فَانْتَصِرَ وَلِا مُفَرّ بِي نَكَانِّرَ وَ١ شُتَقِيْلُكَ عَثَرَا فِي وَ إَتَنَصَّلَ إِلَيْكَ مِنْ ذُنْوُبِي الْكِيِّى قَلُ اَوْبَقَتُنِي وَ اَحَاطَتُ إِنْ فَأَهُ لِكُتُنِي مِنْهَا فَرَهُ ثُ إِنَيْكَ رَبُّ تَكَافِيكَ نَتُبُ عَلَىٰ مُتَكَوِّدُا . فَكُعِنَ إِنْ مُسْتَجِيرًا نَلَا تَخُذُلُ لِينَ سَاغُلُا فَلَاتَحْرِمْنِي مُغْتَصِمًا فَلَا

ہرئے تری طرف بھاگ کھوا ہوں نو اب میری تربر تبول فرمار تجدسے بنا و کا سا ہول - مجھے بناه وسعد تجمد سعامان مائكت بول عجم خواد مذكر تجد سے سوال کرتا ہوں مجھے محوم نہ کر۔ تیرے داک سے وابستہ ہوں مجھے میرے مال پر حیور نه دے، اور تھے سے دُعا مانگنا ہوں لہذا تھے ناکام نہ پھیر- اے میرے بدور دگار! میں ننے ایسے حال میں کہ میں بالکل مسکین ، عابرز ، خون زدہ ، ترسال ، مراسان، سے سوسالی اور لا جار ہوں۔ تجھے کیکا دا ہے۔اے میرے معبود! میں اس اجرو ٹواب کی جانب جس کا نونے اپنے دوستوں سے دعدہ کیا ہے مبلدی كرف إدراس عذاب سے جس سے ترف اچنے وشمنوں کو ڈرا یا ہے دوری اختیار کرنے سے اپنی ۔ کمز دری اور ناتوانی کا گله کرتا ہوں- نیز افکار کی زیاد<sup>نی</sup> اورنفس کی پریشان خیال کاسٹر کرہ کرتا ہول کے میرے معبود! تومیری باطنی مالت کی ومبسے مجھے رسوانه کرنا ۔ اور میرے گنا ہوں کے باعث مجھے تباہ و برباد يه مون وينا- مي تجهي بكارنا بهول تو تو تحجه جواب دیناہے ؛ اور جب أُ مجھے بُلانا ہے تو ایل سسسى كريا مون و اورين جو جاجت ركفتا مول تجمع سے طلب كريا ہوں اور جہاں كہيں ہوتا ہوں، الني راز دلى تيرك سامنة أشركالا كرمًا مول اورتيرك سوا کسی کو نہیں بیکارتا اور بزیرے علا وہ کسی سے س مر د کوننا مول- حاضر بهول! می حاصر سول ! جر تجد سے شکوہ کرے قراس کا شکوہ شنماسے اور جو تجھ پر بھروسہ کرے اس کی طرن متوجہ ہوتا ہے۔ اور جر تیرا دائن تھام لے اُسے رغم و فکرسے) رہائی دینا،

تُسْلِمُنِي دَاعِيًا كَكُلَا تَوُدَّ فِي خَمَا يُمَا وَعُوَتُكَ يَا مُ بِ مِسْكِيْنًا مُسْتَكِيْنًا مُشْفِقًا خَاثِفًا وَجِـلًا نَقِيْرًا مُضَطَّرًّا اِلَيْكَ آشُكُوا اِلَيْكَ يَآ اِلْهِي ضَعَفَ نَفْسِىٰ عَنِ الْسُارَعَةِ بِيْمَا وَعَدُتَهُ ٱدُلِيَا ثَكَ وَ المُهُجَانَبُةِ عَتَّا حَنَّارُتَكُ ٱغْمَا كَكُ وَكُثْرَةً هُمُومِي ُوَوَسُوسَةً نَفْدِى إِلَهِى كُوْ رِتَفْضَحُنَّ بِسَرِيْرَتِي وَكُوْ تُهُلِكُنِينَ بِجَدِئِيرَ بِيَ ٱلْأَعُوكَ نَتُجِيْبُنِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِبُنًّا حِيْنَ تَدُعُونِي وَ رَسُئُلُكَ كُلُّهَا شِئْتُ مِنْ حَوَا يُوجِبُ رَحَيْثُ مَاكُنْتُ رَضَعْتُ عِنْهُكَ سِيْنُ فَلَا ٱدْعُـُو سِوَاكَ وَلَا أَرْجُوا عَبُرَكَ كَبِّيْكَ كَبَّيْكَ تَسْبَعُ مَنْ شَكًّا إِنَيْكَ وَ تَلْقَىٰ ۚ مَنْ تَوَكَّلُ عَلَيْكً وَ تُخَلِّصُ مَنِ اعْتَصَوَ بِكَ وَتُقَرِّحُ عَتَّنَ لَاذَ بِكَ ۚ إِلَّهِى فَكَلَّ تَحْدِمُينَ خَالَا اللَّخِدَةِ وَ الاُوْلَىٰ يَقِلُهِ شَكْرِي دَ اغْفِرُنِي مَا تَعُكُو مِنُ دُنُرِين إِنْ تُعَدِّبُ نَانَا

الظالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَيِّعُ الْمُضَيِّعُ الْمُفَيِّعُ الْمُفَيِّعُ الْمُغَفِلُ الْمُفَيِّعُ الْمُغُفِلُ حَظَّد كَفْيِي حَظَّد كَفْيِي حَظَّد كَفْيِي وَإِنْ حَظَّد كَفْيِي وَإِنْ تَغَفِلُ كَانْتَ حَظَّد كَانْتَ حَلَّاتُ مَانَتَ الْمُؤْمِد فَانْتَ الْمُؤْمِدِينَ المُؤامِدِينَ الْمُؤامِدِينَ الْمُؤامِدِينَ الْمُؤامِدِينَ المُؤامِدِينَ الْمُؤامِدِينَ الْمُؤامِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

اور جو تجدسے بناہ چاہے اس سے غم داندہ کو دُور کر دنیا ہے۔ اے مرے معبود! میرے ناشکرے بن کی وہ سے جھے دنیا و آخرت کی عبلائی سے محوم نزکر اور میرے جگن ہ جو تیرے علم یں ہیں بخش دسے واور اگر تو سزا دے تو اس لئے کہ میں ہی صدسے تجا وز کرنے دالا بسست تدم ، زبایل کار، عاصی ، تفقیر پنے مفلات شعار اور ا پنے حظ ونسیب میں لا بروا ہی کرنے والا ہول ۔ اور اگر تو بخشرے تو اس لئے کہ توسیم کرنے والوں سے زبادہ رحم کرنے والا ہے۔

فداوندعالم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کاشمار ناممی ہے۔ بیسا کر آن جمید ہیں ہے۔ وان تعدد انعماقہ اللہ کاشمار ناممی ہے۔ بیسا کر قرآن جمید ہیں ہے۔ اس کی نعمتوں کو گفتا جا جو قرآن جہیں سکتے اس نے اپنی رحمت و دو بہت کے بیش نظر ہر فرد کی ضرورت اور اس کی نعمتوں کو گفتا ہے اور زندگی بین کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ صنورت ہے ای قدر انہیں فراوانی سے بیلا کیا ہے اور ان مک رسانی کے دسائی آسان کردیئے ہیں تاکہ ہر شخص اپن ضروت و ماجت کے مطابی فراوانی سے بیلا کیا ہے۔ اور ان می رسانی کے دسائی آسان کردیئے ہیں تاکہ ہر شاہ ہو و ماجت کے مطابی خروری جیز ہر جا ندار کی بیل ہے اور انسان و نیا کے کسی صفہ ہی ہو اس سے خالی نہیں ہے اور انسان و نیا کے کسی صفہ ہی ہو اسے سے زیادہ اس سے خیادہ کی میں میں خیادہ کی خیادہ کی خوادہ کی سے خیادہ کی سے خیادہ کی سے خیادہ کی کی سے خیادہ کی کی سے خیادہ ک

دری و اور پہر اس اور پہل دریا اور پہتے نہ ہوں وہاں بادوں سے سیرانی کا سامان ہوسکے۔ بیان کے بعد مجرفذا کی طرفہ
سب سے زیادہ ہے اس لئے اس نے زہن میں توبت نامیہ دو الکر دو ئیدگی کا انتظام کیا اور ہر فعلوق کی طرفت و حاجت
کے مطابق اس کے گرونعتیں بھیلا دی ہیں۔ چنا نچہ ارشاوبا رہ ہے ،۔ وجعلنا تکھ فیہا معایش ۔ ہم نے زین ہی تہادی
کے مطابق اس کے گرونعتیں بھیلا دی ہیں۔ چنا نچہ ارشاوبا رہ ہے ،۔ وجعلنا تکھ فیہا معایش ۔ ہم نے زین ہی تہادی
کرمنا ہے اصابات وافعامات کو یا در کھا جا آ اور ان نعمتوں کو معاصی میں صوت کرے کفوان نعمت کا اور کا تعاضا تو یہ تھا
گراکٹر افراد ان نعمتوں کو فراکوش کو ہیے ہیں اور ہے کھٹے اس کی معسیت کرتے ہے ہیں۔ الائمان نعمتوں کے آلائیگ
کراکٹر افراد ان نعمتوں کو فراکوش کو ہیے ہیں اور ہے کھٹے اس کی معسیت کرتے ہے ہیں۔ مالا نحمان نعمتوں کے آلائیگ
کو ایک ہی صورت تھی کہ اس کے گن ہوں سے بیچ کر دیا جا آ۔ اور کیوں تو اس کی کبھی حق اوا نہیں ہوسکت اور اس کی کسی نعمت کا بھی حق اوا نہیں ہوسکت اور اس کی کسی نعمت کا بھی حق اوا نہیں ہوسکت کو تا ہوئے ہی اور اس کی کسی نعمت کو تھی جو اور کو میں کو اور کو کہ اس کے خو تھ میں گو گرانے اور تعنو و در گرز کی بھیک ما گھتے ہی اور اس خوال پرنا ذال میں ہوئے ہی اور اس کی عروز سے بھتے ہیں۔ اور کو اس کو تعدی کی خور سے ہی اور کر سے ہی اور کو تا ہی کا عبرات کرتے ہوئے اس سے عنو و در گرز کی بھیک ما گھتے ہی اور اپنی کو تا جو اور کہ تا ہے اور کہ سے میں کو در گرز کی بھیک ما گھتے ہی اور اس خور کی جیا کری کی دوعوی جیا کری دوعوی جیا کری دوعوی جیا کری دوعوی جیا کری دوعوی جیا کری

الله تعالی سے طلب الحاج کے سالم سے سے سے سے الحاج کے سے سالم میں حضرت کی دُعا

اسے دہ مبود جس سے کوئی چیز دو شیدہ نہیں ہے۔

وا ہے زین ہیں ہو جا ہے اسمان ہیں۔ اور اسے میر

معبود ور چیزی جنہیں تونے پیدا کیا ہے ور تجر سے

معبود ور چیزی جنہیں تونے پیدا کیا ہے ور تجر سے

کیونکر دشیرہ رہ سکتی ہیں، اور جن چیزوں کو تونے

بنا باہے ان پر کمس طرح تیرا علم محیط نہ ہوگا۔ اور جن چیزو

کی تو تد ہیرو کا رسیازی کر ناہے ور تیری نظوں سے

کی تو تد ہیرو کا رسیازی کر ناہے ور تیری نظوں سے

رزق سے واب تہ ہو ور تج سے کیونکہ راہ گریز اختیا ر

رزق سے واب تہ ہو ور تج سے کیونکہ راہ گریز اختیا ر

رکت ہے یا جسے تبرے مک کے علاوہ کہیں واست

نہ فی ور ہی طرح تجہدے مک کے علاوہ کہیں واست

ہے تو ہے جھے زیا دہ وابنے والا ہے و ہی سب معلوقا

وَكَانَ مِنُ دُعَائِمُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَكَانُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ؟ فِي الْلِي الْمَائِمُ مَنَ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَيْفَ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَيْفَ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَيْفَ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَيْفَ مَنَ الْمَنْ فَلَمُ مَنَ وَلَيْفَ مَنَ الْمَنْ مَنْ فَلَا مَنَ مَنْ لَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَائِمُ مَنْ لَا مَنْ فَلَا مُنْ فَلَا مَنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مُنْ فَلَا مَنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَالْ فَلَا مُنْ فَلَا مُلْ فَلَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُلِكُ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَلَا مُنْ

سے زیارہ تجدسے ڈرنے والاسے اور جو تیرے ساتھ مسسر انگنے وہی سب سے زیادہ تیمیے فران بر کار بندہے۔ اور تری نظروں بی سب زباره ذلیل و خوار و مسب بیست تو روزی و تا ہے ادر وہ تیرے ملاوہ درسے کی پرستش کرا ہے۔ باكس تورج تراشرك مفرائے اور ترب رسولوں کو چھٹلائے وہ تری سلطنت بی کی نہیں کرسکتا۔ادر موترے مکم قضاد فرر کو نالبسند کرے وہ ترے فرمان کو بلمانهیں سکتا۔ اور جو تیری قدرت کا انسکار كرب وه تجبسے اپنا بجاؤ منہیں كرسكتا- اور جرتیرے علادہ کسی اور کی عبادت کرے وگو تھے سے بچے نہیں سكتا اورج تيري ملاقات كونا گواد سمجه وه دنيا بين زندگي جاوید حاصل نہیں کر سکتا۔ باک ہے ترکہ تیری شان کتنی عظيم تيرا اقتدار كتنا غالب مترى قوت كتنى مضبوط اورتيرا فرمان کتنا نا فذہبے۔ تر پاک وَمنز وہبے توکیے تمام فلن کے لئے موت کا نیصلہ کیا ہے۔ کیا کوئی تجھے کیتا طبنے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے بسب ہی موت کی تلخی چکھنے والیے ادرسیب کمی تیری طرنس پیلٹنے والمي بي - تو با بركت ادر بلندو برَرْسِيم كوئي معبود نہیں گر تو ۔ تو ایک اکیلا ہے اور نیز کو ٹی شرکیے نہیں ہے۔ میں تجھ برایان لایا مدن، ترسے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ تیری کتاب کو مانا ہے۔ تیرے ملاوہ مرمعبود کا انکار کیا ہے۔ اور جو تیرے علاوہ دوسرے کی برستش کرے اس سے بیزاری افتیار کی ہے۔ بار الله ایم اس عالم می صبح و شام کرتا مول کراینے اعال کو کم تعبور کرتا ، اینے گنا ہوں کا اعترات اوراپنی خطار كا اقرار كرا بول، مي البضننس برطلم وزَيا د ت محيث

أَعْمَلُهُمُ يِطَاعَتِكَ دَا هُوَنَهُمُ عَلَيْكَ مَنْ اَنْتَ تَوْزُقُكَ وَهُوَيَعُبُدُ غَيْرِكَ سُبُلِعنَكَ لاينْقُصُ سُكُطانَكَ مَنُ أَهْرَكَ بِكَ وَكُنَّ بَ رُسُكَكَ ك كَيْسَ بَسْتَطِيْعُ مِنْ كَيْهَ قَضَاتُكَ آن يُّرُوَّ امْرَكَ وَلا يَهْتَنِعُ مِنْكَ مَنُ كُذَّبَ بِعُمُرَتِكَ وَلَا يَفُوتُكَ مَنْ عَبِدُ عَكُوكَ وَلَا يُعَمَّرُ سِف التُه نُيَا مَنْ كُورَة لِقًا كَلْكَ شُبْحُنَكَ مَا ٱغْظَمَ شَأَنك وَٱقْهَرُ سُلْطَانك وَاشَدُّ قُوْلَاكَ وَانْفَانَ أَ مُرَكَ سُبُحنَكَ تَضَيْتَ عَلَى جَمِيْتِع خَلْقِكَ الْمُرُتُ مَنْ وَجَدَكَ وَمِنْ كَفَرَيِكَ دَكُلُّ ذَا كِيْ الْمَوْتَ وَكُلُّ صًا يُورُ إِلَيْكَ فَتَبَارَكُتَ وَتَعَاكَيْتَ لاَإِلهُ إِلَّا أَنْتَ وَحُمَاكَ لَاشْرِيْكَ كك المَنْتُ بِكَ وَصَلَى قُتُ رُسُكُكَ رَتَبِلْتُ كِتَابُكَ وَكَفَرُتُ بِكُلّ مَعْبُوْدٍ عَيْرِكَ وَبِرِمْكُ مِمْنَ عَبُلَ سِوَاكَ اللَّهُ عَ إِنَّى ٱصْبِحْ وَٱمْسِى مُسْتَقِلًا يَعْمَلِي مُعْتَرِقًا بِذَنْبِي مُقِرًّا بِخَطَايَاى آنَا بِإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِى دَلِيْلُ عَمَلِى أَهُلَكَ يَنِ دَ هَوَاىَ ٱرْدَانِيْ وَ شَهَوَ إِنَّى حَرَمَتْمَرْ نَاسُئَكُكَ يَا مُؤْلِاي شُحُالَ مَنْ نَفْسُهُ كُلُهِيَةً لِمُطُولِ آمله وَبَدَنَهُ غَافِلٌ لِسُكُونِ

ذلیل و تواد ہول۔ میرے کر دار نے مجھے ہلاک اور بوائے ننس نے نباہ کر دیا ہے اور خواہشات نے د نیک وسعادت سے سے بہرہ کر دیا ہے۔ لے میک ا کک! بن تجدسے ایسے شمض کی طرح سوال کرتا ہو جس کا نفس طولانی امیدوں کے باعث نما فل بحبم صمدت وتن اسانی کی و جرسے بیے خبر ول نعیت کی فراواني كيسبب نحامشول بروارنية اور فكرانجام كاله ی نسبت کم مور میراسوال اس شخص سے ما ندہ ہے اُب براً رزوو لي في اليام و- جسيخوام شات نفس نے ورغلایا ہورجس پر دنیامستط ہو مکی ہواور جس کے سرر موت في المال ويا مو ميراسوال ال شخص کے سوال کے مانند ہے جرایتے گنا ہوں کو زمادہ محصنا او<sup>ر</sup> اني خطاوُل كا اعترات كرماً مرد ميراسوال اس شخص كاسا سوال ہے جس کا تیرے علادہ کوئی پرور دگار اور تیرے سواكوتى دل مريست نه بواورس كاتجوسك كو في بجانے والا اور مذائل سكے لئے تجھ سے سواتيرى طرف رجوع ہونے کے کوئی بنا وگاہ مور بارالہا! میں تیرے اس حق کے واسطر سے جو تیرہے مخلوقات پر لازم و واجب ہے اور تیرے اس بزرگ نام کے واسط سے ص کے ساتھ تونے اپنے دیول کونٹیسے کرنے کا مکم دیا اور تیری اس ذات بزرگوارکی بزرگ ومبلالت کے دسیاسے کہ ہو نکہنہ ہوتی ہے سرمتغیر منظیر منظمیل ہوتی ہے نا تھے سے بیسوال کرنا ہوں کہ تو محستگ اور اک کی اکن پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت کے ذریعہ ہر چیزسے بے نیاز کر دے ۔ اور اپنے نون کی وجسے دنیاسے دل برداستہ بنا دے۔ ادر ابنی رحمت سے خبشش و کرامت کی فرادان کے تھ

عُرُوْقِ وَقِلْبُهُ مَفْتُوْنُ بِكُنْرُةِ النِّيعَمِ عَكَيْدِ وَ فِكُرُهُ قَلِينُ يِّمَا هُوَ صَالَيْنُ إِلَيْتُ سُؤَالَ مَنْ مَنْ مُلَبُ عَلَبُ عَلَبْ الكِمَلُ وَ نَنَنَهُ الْهُوى وَ استَشَكَّانَتُ مِنْهُ الدُّنْيَا وَ أَطَكُهُ الْاَجَلُ سُؤَالُ مَنِ اسْتَكُنَّكُوذُنُوْبَهُ وَاعْتُرُثُ بِغَطِيْكَتِهُ سُؤَالَ مَنْ لَا رَبُّ لَهُ غَيْرُكُ وَكُلُّ وَلِيُّ كَهُ دُوْنَكَ وَلَا مُثْقِلًا لَهُ مِنْكَ وَلَا مَلْجًا لَـٰ مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ ﴿ اللَّهِمْ كَشْكُلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاحِب عَلَى جَبِيْعِ خَلَقِكَ وَبِالسِّمِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِئِيَ ٱمَّدْتَ رَسُوْلُكَ أَنْ يُسَيِّحُكَ بِه وَيَجَلَالِ وَجُهِكَ الْكَرِثِيمِ اکَینی کارکیبی دکار کینک بگرک لا يَحُوُّلُ كَالَا يَفُنَىٰ أَتْ تُصَيِّق عَلَى مُحَمَّدٍ دَّالِ مُحَمَّدٍ وَإَنْ ثَغْنِيَنِي عَنْ كُلِّ ثَيْلٍ الْمَوْرِ عِبِهِ وَعِبُ وَتُوكُ وَإِنْ تُسَلِّي لَفُسِى عَنِ النُّدُيِّا بِمَخَافَتِكَ وَأَنَّ تُتُنِينِي بِالكِيْهِ مِن كنامتيك برقمتيك

ہے کہ جراس کے دگ ورسیٹر میں سیزی سے دوٹر تا ہے تو زین زلزلول کی لبدید میں آجاتی ہے۔ اور کبھی سے کھو تناموا مادہ زین کو جبرتا اور چا نوں کو توٹرما بہوا لار محکی مورت میں اُبل پڑتا ہے۔ اس سے زین کی ابندون حوارت و بیش كا بھى اندازہ كيا جاسكتا ہے۔ اگرمياس كے اوبرى تہيں مرد ہيں گرج و بوں اس كے اندراً ترا جائے۔ اس كى حارت بڑھتی جاتی ہے اور ۲۰۰ من کی گہرائی میں بانی کھو کیتے لگتا ہے۔ بلکہ اتنی گہرائی میں بہنج كرمجاب ك زورسے زمین کی سطح کو چیردینا اور گرم چیشمر کی صورت میں الجینے مگناہے۔ اور حبز بی افریقیر کمیں بعض کا نیمن ۴۰ الماف يك كبرى كھودى جا چكي ميں بہال كرى كا بد عالم ہے كہ اس سے بجاؤكے خصومى انتظا اپت كے بغيرو بال ظهرانبان جاسكتا-ادراس کے مرکز میں تو مجھلے مؤسے او ہے کی بھٹی شعلہ فکن ہے جس کا درج موارت تقریباً سطے اُ فاآب سے درج موارت کے باہے۔ بھرسمندراوراس کے اندر کی دنیا کا ذکر فرایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفرت سمندر کی تر یں عصا يك فاموش كانظريه مذر كھتے تھے اور حال تو ہات ميں بتلاتھ جواس دور ميں عوام كے ذم نول برجھائے موے تنعے اور عقائد کی صورت میں طبائع انسانی پرستط تھے۔ بمہ و ہاں ہے تعلق اکمیہ مبتی مباگتی 'پڑرونق و آبا د دُنیا کا تفتور ر کھتے تھے۔ چن نچراب وہاں کی غور ٹری بہت دنیا مشاہرہ میں آجی ہے اور تقریباً آٹھ میل کہ اس کی گہرائیوں میں اُرًا اور و بال مرعبات و فوادر كو د بجها جا جيكا ہے۔ بلكه و بال كى مختلف چيزوں اور جا نوروں كوماصل بعني كميا جاجيكا ہے اور متعدد حیوانوں اور نشم تسم کی مجھلیوں کی آوازیں کہ جن کی دحبرسے سمندر کی تہ ہیں سکوت و فامشی کے بجائے ہر وقت شوروہنگا مربر پارہتا کہ مربیکارٹو کی جائبی ہیں۔ بھر یا تی کے اندر مجھلیوں کے سانس لینے کا ذکر فرا ملہ یہ بی بھی اس زمانہ کے لیا ظامیے حیرت انگیز چیز ہے کہ پانی کی گہرائیوں میں کیونکر سانس کی جاسکتی ہے۔ حب کہ اس میں ہوا کا گزرہی نہیں موسکتا۔ گر معسری تحقیقات نے بتا یا ہے کہ باتی کے اندرحل سدو موامو جود موتی ہے اور تھیلیول کے اً لاتِ تنفس ال قسم كے ہوتے ہي كدوه يانى كے إندر صرف اس حل شد ہوامي عمل تنفس جارى ركھ سكتى ہي - اور مانى سے بالرفكل أئي قرسانس نهيل كے سكتيں اس كے رئيس انسان صرف بانى سے باہرد، كرى سانس لے سكية ہے -اور لِي ف كے اندراس كى سائنس بند بوط فى سے - اسى لئے سمندركى گرائيوں ميں اترفے والول كو اكان كے ذريعہ بابرسے اکسیمن بہم بینجائی مانی ہے۔ مجھلیاں جو نکر مہیشہ بانی بین رستی میں اس کئے قدرت نے ال کے سانس لینے کا انتظام بھی بانی کے اندر کر دیاہتے۔اس طرح کر حب بانی ان کے منسر میں جانا ہے تر گلبھڑوں کے اندر <u>کھیل</u>ے ہوئے رہیئے آکسیمن کو جذب کر لیتے ہیں اور بانی گلبھڑوں کے راستے باہر نکل جا تاہے اور جن مجھلیوں کے کلبھڑ نہیں موت انہیں سانس لینے کے لئے سمندر کی سطح برا بھرنا پڑتا ہے۔ یہ درحقیقت مجھلیاں موتی ہی نہیں ہیں۔ کیو کم تھیلی و ہے ہے جریانی کے اندر رہ کرسانس لے - چنانچہ و ہیل تھیلی اگر میر تھیلی کہلاتی ہے۔ گیروُہ تھیل نہیں ہے اور راس میں مجھلی کے خواص بائے جاتے ہیں۔ وہ انڈول کے بجائے بیجے دیت، بچرل کو دود حد بلاتی اورسانس یلنے کے لیے سطح سمندرسے انجو تی ہے۔ بھیر مختلف چیزوں کے دنرن کا ذکر زما باہے ، وزن سے مراد وہ قوت ہے، جمر کشش ثقل کی وجرسے کسی چیز میں بیدا ہوتی ہے ادر مرکز سے قرب و بعد کے لیا ظ سے کم وہیش ہوتی رہتی ہے

چن تجربیطے اسمان وزمین کے وزن کا ذکر کمیا ہے۔ اسمان کیا ہے ؟ ہے تھی مانہیں جو یہ اپنے مقام برطے مو تا رہے گا۔ ہم تونس اتنا جانتے ہیں کہ ہماری نگاہ مر مقرنظر سے اُگے نہیں بڑھ سکتی۔ ابنا مقرنظرسے آگے کے گئے ہم یہ نہیں کہ سکتے کر کچھ نہیں ہے۔ رہی زمین تو وُہ ہمارا اور طعنا بچھونا ہے جس کے متعلق سائنس دان پر کہتے ہیں کہ وُہ اب سے دوارب سال بیلے سورج کی کو کھ سے بدا ہوئی اور مختلف اووار و حالات سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوئی کہ اس پر کوئ زی دوج رہ سکے۔ اس کے درن کا اندازہ ۲۷۰،۹۵ سکھ میرک ٹن ہے جو نقر باباً ۵۰،۵،۹،۵ سکھ من کے مساوی ہوتے ہیں۔ گراس میں ، ۵ سنکھ ٹن کی کمی بیشی کا احتمال پیدا کر دیا گیا ہے۔ جس کے معنی سے ہیں کہ انعبی زمین کا میمج صیح وزن معلوم نہیں ہوسکا اور بیائش کے لاظ سے اس کا قطر ۱۹۱۸ میل ہے اور محیط ۹۹، ۲۲ میل ہے اور اس جم کے مانف ۲۰۱۰ ۲۹ میل فی گفتیر کی دفتارسے سورج کے گرد سرگرم سیرہے۔ بھر طاپندا در سورج کے وزن کا ذكر فرایا ہے جس سے مین طاہر ہوتا ہے كر صفرت مربانت تھے كرير جاند اور سورج ہارے كرہ ارضى كى طرح وزنى كرت مي ـ بن نجر ما ندكادزن زمين كے وزن كا إلى حسر ادر اس كا تعل ٢١٩٣ميل ہے جوزين كے تطر كے ايك چوتھائی سے کھے زیادہ ہے اور ۲۳۰۰ میل فی گھنٹو کی رنبارسے زین کے گرد رواں دوال ہے اور سورج کا وزن ہے۔ موجودہ دور میں جاند سورج کے قطرد محیط کی ہمائٹس اکی معمولی بات ہے۔ کیونکم سائینس فصر ائے تعقیق بی سالہاک سرکٹے تگی سے نتیجہ میں ایسے طریقے تعلم کرلئے ہیں جن سے میا ندسورج کی پماکٹس کی جاگتی ہے۔ گرجب عالم آب وگل میں اجرام فلکیہ کی ہماکشش کا کوئی تیسور بھی پیدا مذہ ہُوا تھا اس وقت امیرالمؤسین علی ابن ابی طالب سے سورج کے طول و عرض کے متعلق دریافت کیا گیا تراکب نے فزمایا : تسع مائدہ فوسخ فى تسع ما عد فدسيخ يد . . و × . . و فرسخ " ايك فرسخ تين ميل كا بنوتا م - كهذا ماصل فرب . . . ٩٠١٢ميل ہوں گے ادر شری میل چونکہ رائج البرقت میل سے ۲۲٪ را ہو تاہے۔ اس صاب سے تقریباً ہی ممیط نکلے گا۔ ہے وہ علم انگرت جس کے مقابلہ میں انسان لاکھ اکتشافات و تحقیقات کے ننگ بوس ممل تیار کریے مگراس کے كنگره كى بدندى كو چيونهيں سكنا- بېرطال يعظيم الشان كره جس كا جرم بارى زين سے ٥٠١٩ و ١٢، كا مظ اور ٠٠٣٣٨٠٠ كما بعارى ب- اپنے محور يرزين كى طرح كھومنا رستائے اور ٢٥ دن ، كھند ، منط بن اكيب چکر کاملے لیتاہے۔ میر فورو ظلمت کے وزن کا ذکر کیاہے۔ نوریا روٹنی کریم ایک احساس سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ جرشعاعی توت سے ہاری آنکھوں میں پیدا موتا ہے۔ بیشاعی توت جس کر ہاری آنکھ مسوس کرتی ہے مرتی د شعاعی نوت کہتے ہیں۔ جرا کھواور مرئی بیزے درمیان ایک واسطری حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح کررشنی کی لہری جب سی جم مرفی پر بر کرمنعکس مونی میں ترورہ جم نظرانے لگتا ہے۔ بیمر فی شعاعی لہری بنفشی نیلی اکانی ببز، زرد، نارنجی ادرسرخ رنگوں پیشتل ہوتی ہیں اور سفیدروشنی ان تمام رنگوں کا مجومہ ہوتی ہے۔ سے بھی ایک ادی و وزنی چیز ہے كيوكر قرت در ما ده اكب بى جيزكے داد نام ہي اور برقسم كا ماده وزن ركھا ہے بسراستی نيوش كا نظرت يہ تھا كم

مولا! میرے مولا! تو مالک ہے اور میں غلام- اور غلام بر مالک کے سوا کو ان مہر بانی سمرے گا۔ هل يَرْحَدُ الصَّغِيْرَ إِلَّا الْكَبِيُدُ مُولَاى مُولَاى اَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَالُوكُ وَهَلُ يَرْحَدُ وَالْمَالِكُ وَإِلَا الْمَالِكُ ـ

لاالله الا هو العذيذ

الحكيم.

ید دُما النّرتو کی بارگاہ بی تفتر و واسترمام کے سلسلہ بی ہے۔ جس میں النّرتوائی کو اس کے انمائے حتیٰ بی مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے اور وہ اسمار جن جن من وصفا کے حالی ہیں ان کے مقابلہ میں فقیر، باتی کے مقابلہ میں فانی وفیرہ یہ البینے لئے ایک اسم کا استا ہے ہوں روشنی ڈوالما ہے اس طرح کہ بندہ ابینے آقا سے اور فقیر عنی سے طلب بر کرے تو کس سے دعم کی التجا کو سے اور کس کے آگے تھے ولی بھیلائے اور آقا و مالک کے سوا ہو تھی کون کتا ہے، جو اپنے بندہ پر شفقت و مہر بانی کرے اور فنی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو فقیر کی بے ماگی کو غذا وخوش حالی سے برل سے ۔ بندہ پر شفقت و مندہ برت آل میں عرف کون ہو سکتا ہے جو فقیر کی بے ماگی کو غذا وخوش حالی سے برل سے ۔ اس بتا پر صفرت آل کی کو بازگاہ میں عرف کوت ہو سکتا ہے ہیں کہ تو آقا دمولا ہے اور میں بیرا بندہ ہوں ۔ اور سندہ پر نظر شفقت و مرصت آقا ہی کوسکتا ہے برلی کے مورک کا انتقار مال ہے ۔ بندہ بر منتقب نے بندوں پر ہرطرے کا انتقار مال ہے ۔ اس معنی سے وہی صفیقی مامک مولا ہے۔ بونا نجے ارشا دو المی سے ب

هومولنگوفنعه ولنگو . ' وه تُهادا مولاسه اور کمیا ایتجامولاسه ی کمی میرفرات برا ایتجامولاسه ی کمی میرفرات برا ا میرفزات بی که تُوعزیز سها در بی دلیل مول سین کمی تیرسه آگے عاجز وسر انگنده سول اور تو نظیره اقتدار کا ما کم سے سینا مچراد شاد الجی سیسے :۔

الله تعالى كرور كم معبود نهين جرعرّت وغلبه اور حكمت والاستے "

اور قوُ خالق ہے اور کیں مخلوق ہول۔ بینی میں تیرا پیدا کردہ ہوں اور تو میرا اور تمام کا کناست کا پیدا کرنے والسبے۔ چنانچہ ارشا دِ الہٰ ہے :-

هوالله المخالق الباسى وى الله عجر بدأ كرت والا، ايجاد كرف والا، اور السصتور - فرات كرب

م سے ہو چھرا ک سے اور کمی فریادی مول بینا نچر و کمی رئے و قال کو دور کرنا اور پر بینان دمصیبت زدہ لوگوں کی دار فرماید سنتا ہے۔ جنانچرار ٹنادِ المجی سے بہ

وُہ کون ہے ہیں پراٹ ن مال جب پیکارے تو وُہ اس إمن يجيب المضطر إذا دعاة كى سنتا اورد كو درد كو دود كراسي ولكشف السوء الدقّر باتی ہے اور میں فافی ہوں بینانچہ اللّٰہ تعالی کے ملاوہ ہر جرزے سے ننا صروری ہے اور کوئی بھی موست کی گرفت ہے بي نهيي سكناً مبيسا كدارشا دِ اللي سبع: ..

روئے زمین کی مرمیز فنا مونے والی ہے۔ اور تمہاما برورد گار جر جلالت و بزرگی کا سراید دارسے باقی دی

كل من عليها فان وبيبغى وجهرتك ذوالجلال و

اورتودائم وجادييه اورين معرمن زوال مي مول مقصدير بهدكم مرجيز فانى وزوال بذيم سها ورالله دتعالى كي سواكسي ك لئے بقا وروام نہیں صرف اس کی شاہی فرما نروائ باتی وبرقرار رہنے والی ہے۔ بینانچرار شاد ہے:-

آئ كس كى بادشا مى ج ؟ ال الله قم كى حو كميا وغالب الم لمن الملك اليوم للا الواحد القهار

اور تو دندہ ہے اور میں مُردہ موں ۔ فدلِسے زندہ مونے کے معنی یہ میں کروُہ خود موجودہے اور دو مرے کو زندگی وحیات عبشنے والا ہے۔ جب کا منات مہتی کی زندگی وبقا اس کی حیات سے دالبتہ ہے اور ہر چیز اینے وجود میں اس کی ممتاع د دست نگاور خوداس کے دعود کومتقل حیثیت حاصل نہیں ہے تروہ زندہ رہنے کے باوجود مُردہ ہی ہی جانے کی مزادار ہے۔اس لئے حضرت نے اس ذات کو جو سرحیت میات اور بھیشہ ہے ہے اور بہیٹ رہے گی محت سے تعبیر فرا یا ہے ادر اس کے مقالم یں اپنے کومرد، کہاہے اور اس سے بھی کر زندگی کے بیلے عدم اور زندگی کے بعد مومت سے۔ اورم چیز عدم و موست کے درمیان واقع موادر وہ می اس طرح کرمرشتد میانت دولمرسے کے افقد میں ہوتوامی ذندگی كا ما لى مُرده بى كى جانے كى قابل ہے - اگر كوئى زندہ كے جانے كامستى ہے تو دُه ذات جوعدم ونميتى سے نا آشناادم ازلى دا مبى سبعد چنانچدارشا دِ اللي سبع:-

الندتع كيسوا كوئى معبود بين جرزنده اوتظم عالم تائم كرنيوالاسهة لااله الاهوالين القيوم-توقرى سے اور مي ضعيف مول- ليني تو مرجيز ريفلبروا تدار ركھنا ہے۔ چانچرارشا دِ اللي سے:-

یمتناً ضرا قری و نالب ہے ہ ان اش لقرى عزيز-

ادر كمي عاجز و كمزور اورضيعت ونا ترِان مول - چنانچر انسان كے بارے لي ارشار اللي سبے :-انسان كرورونا توان بيل كيا كيا بي السيد خلق الانسان ضعيفاً -

اور تو فنی سے اور میں فقیرو نادار ہوں ۔ غنی کے منی یہ ہیں کہ وُہ بے نیا زادر مرتسم کی امتیاج سے بری ہے اس کے مقابلے اور توهمی ہے اوریں سیر ، - - ، - ۔ پی انسان مرابا نقر وامتیاج ہے ۔ چنانچہ ارشادِ اللی ہے :-۱۲۲۰ الفقد آء - السّر تعالیٰ بے نیاز اور تم ممّاج ہو "

تركبيرے اور ميں بست ومعفير مول كبيركم عنى يہ ميں كداس كى ذات ملال و عظمت اور كبرا ئى ورفعت كى الك ہے،

اوراس کے متا بریں ہرفرد کم رُتبہ اور بیست ترہے۔ چانج ادر تا دائی ہے:۔
ان الله هوالعلی الکبید۔ یقیناً صرف اللہ تنائی بندم تبرو بزدگ ہے یہ اور تُو مالک ہے اور میں مملوک ہم ل ۔ مالک کے عنی یہ بی کہ خلاو نوعا لم ذات وصفات میں ہر موجود سے مستغنی و بے نیا زہے اور کو کی چیزاس کے قبصتہ تدریت سے باہر احداس کے عاود و نوا زوان سے فارج نہیں ہے کیونکہ ہر قبکہ اور ہرمقام بالی کی مکورت و فرازوائی ہے ۔ جانچ ارتبا و اللہی ہے :۔

ای مکورت و فرازوائی ہے ۔ جانچ ارتبا و اللہی ہے :۔

ای شاہی و جہا نواری کے مالک المسلک ۔

حضرت کی دُعا ہو ذکر آل محرصالی ایک آلا

اسادلد! اسے وہ جس نے محد اور ان کی الی کوئرت بردگی کے ساتھ منصوص کیا اور جنہیں منصب رسالت عطا کیا اور جنہیں منصب رسالت عطا کیا اور جنہیں منصب رسالت کا وارث قرار دیا اور جن کے ذریعہ اوصیا اور آئمہ کا حادث قرار دیا اور جن کے ذریعہ اوصیا اور آئمہ کا سلسلہ ختم کیا۔ جنہیں گزشت و آئمدہ کا بلم سکھایا اور توکوں کے دوں کو جن کی طرن مائل کیا۔ بارالها! محمد اور ان کی پاک و با کیزہ آل پر رحمت ناذل فرفا اور ہا رہ ساتھ دین ، دنیا اور آخرت میں وہ برنا و کرجس کا تو سزاوار ہے۔ بیٹیا تو مرجم ربر قادر ہے۔

## ٷڡۣؽ۬ۮڬٳڹ؋ڣٛۮؚػڔٳڮڡؙػڗؖۜ عکیهٔ هرالشکاهر

الله قربا من خص محمدة الذو الذو المناكر من خص محمدة الترساكة و المناكر من وحما هم بالترساكة و المحمدة والكوسينكة وجعده في الزيئة وعلم مناكرة والمناكرة مناكان و الكوسينة وعلم مناكرة والمناكرة مناكان و الناس تموي وجعل المناكرة من المناهرين والعمل المناهرين والعمل المناهرين والعمل المناهرين والعمل المناهرين والعمل المناكرة والمناهرين والعمل المناهرين والمناكرة والمناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة والمنا

قبل الاجساد بالفي عام اعلاها و

اشرفها عجتنك وعلى وفاطمت والحسن

غن إهل البيت مفاتيح الرحمة وموقع

فرايا اوران يسسب سع بلندمرتبروذي مثرف محدة على، فاطهة حسن حسين ادراً مُرابل بيت صلوات

ولحسين الأيمة صلطاله عليهم دومرى معقنت سيب كدان بي سي حضرت محم مصطفى صلى السرعليد وآلم ولم كومركز نبوت قرار ديا اوروى ورسالت كالممياز بغشاً جِنائيم أمخفزت كاارشاد سبع:-

مم الم بيت، رحمت كى كنيان ،رسالت كى منزل اور طم و رو باری کامعدن میں یہ

(الوسالة ومعدن الحلم (الرج الطالب) تیسری صفت بیسے کدوہ کرسیلہ ہیں۔اس طرح کرانہی کے وسیارسے خدائیک رسائی ہوتی ہے۔ انہی کے وسیارسے و ما ئیں قبول اور فقرو فا قد ابتلاء و مصیبت اور رہے وا زوہ و ور مبو ما ہے ، اور قبلی میں مجی ان کی شفاعت کو وسیله قرار دیے بغیر نجان د کامرانی نه مهولگ اور میدوهٔ مرتبه رفیعه سے جن مرتبه دو مرانهیں ہے۔ چنانچرامیرالموسنین علیال ام کاارث د

الشرسبعانشف اپنی نبی سے وسیلہ کا و مدہ فزایا ہے اورسي حنبت كاايك لمندترين درم اور خواس ومقد لك

الدالله وعدنبيه الوسيلة دهي إعلى درج الجتنة ونهاية عابة چرتھی معفت سے کوان میں تمام انبیار کی صفیق کیا تھیں۔ چنانچہ آدم کی صفوت، ابراہم کی نظمت رمولی کی ہیں ،

میسان کی زادت ادر دو میرسے انبیار کی منتیاں ان میں سمٹ کرجت سو گئی تھیں ۔اس لحاظ سے وُہ [نبیار <u>سے</u> عاسن و کالات اور اخلاق واوصاف مي ال كے دارت وجانشين مول كے۔ چنانچرانام رضا مليالتلام كا ارشاد ہے:-

نعن دونة اولى لعن من لتيك الانبياء - مم اولوالعرم نبيول اورسولول كورشر داري " بانچري صفت سرم كرس طرح بيفيراكريم فاتم الانبيارين كران كو ذريع سلساد نبوت اتمام كسينجا بايكياء اى بانچري صفت سرم كرس طرح بيفيراكريم فاتم الانبيارين كران كو ذريع سلساد نبوت اتمام كسينجا بايكياء اى نحن وزنة أولى لعزم من الرسل الانبياء-طرح ان كالل بيت كم ذريد المرواد صيا كاسك لتم كما كيا معد يمونكه من اخوالز مان كربعد كوئي لني آسم كا اوز مذان كاكوئى جى دوارت بوگا-لهذاجس طرح بارسے بغير آخرى بغير بي اى طرح ال كے ادصيا أخرى ادسيا بي اور وُداكمر

ا ثناعشر بي مجنانچه علامرشيخ قندوزی تحریر فراتے ہي :-رادی کہا ہے کرمی نے انحفرت کی فدست میں عرف کیا اخبرنى يارسول الله م عن كم مجه بعدي أف والحاب اوسيا سي طلع فرائي أوصياءك من بعدك لاتبسك بهوقال احصيائي الاثنا

رينابيع المودة)

فاكرمين اس سے تمسّک اختیار كرون-اَتِ نے فوایا كر مرے اوصیا د بارہ جی داوراس کے بعدسب کا فاکم بناکم ذرونايه المين

تجین صفت برہے کہ انہیں گذشتہ وآٹندہ واقعات کا علم دیا گیاہے سیعلم عطیتہ الہی اور اس سرجیند علم سے عاصل کیا ہوا ہے ہوازلی وسرمدی اور فیرمحدورسے ۔جس کے بعد علم الہٰی میں شرکی ہونے کا سوال ہی بیدا نہاں ہوتا جب كدالترتعال كاعلم مين ذاك اورغير كمتسب ميد اوريالقا والهام يا ينيركي وساطت مير عاصل سُواسيد إورائها ي وسعت وبیہنا نی کے باوجود مردو دہے۔ چنا نجر قرأن کریم میں جہاں جہاں علم عنیب کو ذات اللی سے مفسوس کیا گیاہے۔ اور دوسروں سے اس کی نفنی کی گئی ہے اس سے ذاتی علم مراد ہے۔ لکین وُہ علم جرمستقبل کے بارے میں بایا مورمخفیر پرقدن كى طرن سے فاص فاص بندوں كو حاصل موتا ہے اس كى مہيں نفى نہيں ہے۔ اور آئم كاعلم اسى فوریت كا ہے اور ان کے ارشادات میں اس کی بوری بوری وضاحت سے جس سے بعد کسی شبہ کی گناکش باق نہیں رستی ۔ جیا نجد ایک شخف ت امرالمؤمنين على ابن ابي طالب سے كہاكر لقد اعظيت يا اميرا لمؤمنين علم الغيب- اے امرالمؤمنين ! أَبُّ كو مِمْ مَيْب مَال سے؟ أَبُّ نِفْرَا يا : ليس هو بعلوغيب انداهو تعلومن ذى علو ( نيج البلانه ) يوالم مَي بانهي، مِيكه اكي ما حب علم درسول ) سے علوم كى مول باتي ميں - يونهى كيلى ابن عبدالله في ام مولى كاظم عليات الم سے كہا كه رجعلت فداك انهويز عون انك تعلى الغيب يوس أب يرقر بان مادك الركول كاخيال مدكر أب علم لخيب مانة مي " حفرت نے یہ من کر فرایا :۔

سبحان اللهضع بباك على السى فرالله مأبقيت شعرة فيدولاني حسىى الاقامت (نعرقال) لادالله ماهي لا وراثةعن رسول الله صلى الله عليه

ظالم ويسلم- (المالى شيخ مفيد)

ساتویں صفت سے سے کہ وہ لوگوں کی مجتب وارادت کا مرکز ہیں۔ میراس کیے کیانسانی نطرۃ ان افراد کی طرف تھیکتا ہے جوكسى كال كے حال موتے ہيں۔ چنانچرات كى مخاوت، نوشروال كى علالت ادركتم كى شجا بوت داول كو ان كى طرف جمكا دىتى اور نظول كوان كى جانب مورد دىتى سنے اور اكل محركة تو وكه بي جواسينے ذاق كالات و تصوصيات كى وجست عظمت انسانی کامعیار ہیں۔ وُہ کون ساجو ہرفضیلت سے جس سے اک کا دامن اَداسترنہ ہو۔ اور وہ کون سی صفنتِ خوبی و کال ہے جواُن کے جوہر ذاتی میں حلوہ گر۔ مزہو۔ لہذا ان کما لات وخصوصیات کو دیکھتے ہوئے لگا، میں ان کی طرف جبکیں گ اورول عقیدت کے جلوبی بڑھیں گئے۔ چانچرزندلی ولمحداور دین ولدیت سے نا آٹ نا افراد مجی عقیدت کے مول الن کے قدمول پرتیچاورکرتے اوروشمن بھی لاشعوری طور بران کی عظمت کا اعترات کرتے فظراً تے ہیں - اور سے دنوں کا تحملاً و الما من من منتجه سع جو صفرت المراميم عليالسلام في ذريت كم السع من كي على كم :-رتبنا انی اسکنت من دریتی بوا د اسے ہارسے بوروگار! میں نے ایک دیان بستی میں ترہے غيرذى زيهوعن بيتك المحرّمر

محرم گوکے باس اپنی بھر اولاد کولا بسایاہے۔ تاکم

التُواكبرا ذرا اينا لا تقدميرك مربر ركفه كرونحيوا خدا كانسم!

مرے سرکے بال اور میرے جم کے والے کوطے مو گئے

بي- رېير فرمايا) بي مرف واملم سے سي مکن رسول

الشرسلى الشرطيهواكم والممسع وداشة ماصل مواسعة

## حضرت اَدُم بردر و وصلوة كے سلسلمي حضرت كى دُعا

بارالها! وُه أدم جو تبرى أفريش ك تفش مديع اور فاک سے بیدا ہونے والول میں تیری ربوتبیت کے سلے معروف اور نیرے بندول اور تیری مخلوفات بہ تیری پہلی حجئت اور تیرے عذاب سے تیرے وا من عفو میں بناہ مانگنے کی راہ دکھانے والے ادر تری بارگاه می توب کی دائی اشکا دا کرنے والے اور تیری معرفت اورتیرے مخلوقات کے درمیان وسسلیسیننے وله کے ہیں رؤہ کرجن پرخصوصی کرم واحسان اور مهر مان ترت روست انهاس وه تمام ما تین بت لادی جن کے ذریعہ تو اگ سے راضی و لوٹ نود مجوا کوہ كرج تربروانابت كرينه واسه مي - جنهول في تيرى معسيت يراهرارنهي كمياء حبترك حرم مي سرمندوا رعم و فرو تنی کرنے والوں میں سابق ہل ۔ وہ بو خالفت کے بعد اطاعیت سے وسیلرسے تیرے عفود كرم كے خوامشمند موسئ اور أك تمام انبيا كے اب ہیں جنہوں نے تیری راہ میں اذبیتیں اُٹھائیں۔ اور زمین پر بسنے والول میں سب سے زمادہ تیسری ا طا دست و بندگی میں سبی و کوشش کرنے والے ہیں۔ان پر اسے مہر بانی کونے والے تو اپنی جانب سے اور اپنے فرسٹ توں اور زمن و آسان میں بسنے والوں کی طرکت سے رحمت نازل فرا۔ جس طرح

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي (الصَّلُوةِ على الاَمَرِ!

ٱللّٰهُ وَصَلِّ عَلَىٰ ادْمَ كَا دُمُ بَكِيْعُ فِطُرَيْكِ وَأَوَّلُ مُعْتَرِفِ مِنَالِطِيْنِ بِرُبُوبِبَيْتِكَ وَبِكُرُ حُجَّتِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَالنَّائِينُ لُ عَلَى الْإِسْتِكَارَةِ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَالنَّاهِجُ سُبُلَ تَوْبَيْكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَيَهْنِينَ مَعْرِفَتِكَ وَالَّذِي كَقَيْتُهُ مَارَضِيْتَ بِمِ عَنْمُ بِهَنِّكَ عَكَيْهِ وَرَخْمُتِكَ لَنَا وَالْمُنِينِبُ الَّذِي كَثُو يُصِرُّ عَنیٰ مَعُصِیَتِكَ وَ سَابِقُ المُتَذَيِّلِيْنَ بِعَلَىٰ رَأْسِهِ سِنْ حَرَمِكَ وَالْمُتَوَيِّدِكُ بَعُكَ التغصية بالطَّاعَة إلـ عَفُوكَ وَا بُوالْانْلَئِيَاءُ الَّذِيْنِ أُوذُوْ إِنَّى جَنْبِكَ ۚ وَ ٱكْ لَكُ لَكُ سُحَّانِ الْأَرْضِ سَعُمًّا فِي طَاعَتِكَ نَصَلِ عَكَيْهِ ٱنْتَ يارخين و ملكايكتك و سُكَّانُ سَلْوَاتِكَ وَأَرْضِكَ كُمَا عَكُمَ فَوَمَاتِكَ وَ

دَوَكَنَا عَلَى سَبِيْلِ مَوْضَاتِكَ يَا اَرْخُـدَالتَراحِبِ بَنَ -

انہوں نے تیری قابل احترام چیزوں کی عظمت کھوظ دکھی۔ اور تیری خوشنو دی ورضا مندی کی طرفت مہاری رمنها کی کی۔ اسے تمام رحم کرنے والوں لمیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

آسمان کانیگون شامیا به ستارول کی تند بلیول سے آراستہ تھے۔ آفاب وہام آب کی آمدوک سے بہادا فروز صبحول اور کمیف افزاشامول کاسلسلہ مجی جاری تھا۔ گرنظرت کی اس زمگینی ورعنائی سے لطف اندوز ہونے والی آنکھبیں سہنوز مجو خواب تھیں۔ وریاؤں کی تئہہ میں موتی اور بہا طول کے دامن میں معلی وجواب کھورے ہوئے تھے۔ گرانہیں آورزہ آج بنانے والی کو ٹی مہت یون کی مہت یون کی مہت یون کو جن میں توت نامیہ تراپ میں توت نامیہ تراپ میں توت نامیہ تراپ میں توت نامیہ تراپ می ۔ گرکوئی مریس آجالا کرتے کے لیے تعلیق آدم کی طوح ولا لہ زار میں تبدیل کرنا کہ قدرت نے خواب عالم کو بسیانے اور ظلمت کو وہریس آجالا کرتے کے لیے تعلیق آدم کی طوح موالی۔ چنانچہ ارشا دِ الہی ہے۔ ۔

انی خالق بشدا من صلصال می تمیری مونی مٹی سے بر (سوکھ کر) کھنگھنانے لگے من حمای مسنون - ایک بشر پیدا کرنے والاموں "

جب سناح ازل نے مٹی کا تپل بنایا اوراس کی ذک بیک درست کرنے کے بعد اس میں وص بیکونی تو ذندگی کے خدو نمال نکھوائے جس و شعور کی و نیا اً باد ہوگئی، اور فدا کے اُسے تھینے والی پیشا نیاں اوم کے سلمنے سجدہ تعظیمی کے لئے نجک گئیں۔ اوم نے اوم نے مشور کی و نیا آباد ہوگئی، اور فدا کے اُسے تھینے والی پیشا نیاں اور العلمین کہ کہ کر ابینے فالق و پروردگار کی ربر بیت کا ابدہ معترت کی بہر معترت کا بہلا معترت بروردگار کی ربر بیت کا اعترات کی بربر بیت و فالقیت کے اول معترف میں انہیں اور نمی قد تھے اور اس وقت جب کادم اسی بر فرایا ہے۔ ویل تو اس کی ربر بیت و فالقیت کے اول معترف تھے جرافی نمی نمی وقت جب کادم اسی میں نمی نمی میں بیا بہر بین بیم براکھی کی میں بیم براکھی است میں نمی دیا تھی۔ جنانچہ بینیم براکھی است میں نمی دیا رہ بین بیم براکھی است میں نمی دیا ہے بینیم براکھی است میں کا در شاہ دیا کہ وسلم کا در شاہ ہے۔

كنت نبيّا وا دم بين الماء و مين الماء و مين أن وتت بني تفاجب كرادم أب كل كه يوه القلين

بہرطال جب اُدم کی نخلیق کمل ہوگئ تو قدرت نے کچھ عوصہ کے لئے جنت کی بہارا فرین فضاوی میں انہیں تھہائی اگر
اپی جائے بازگشنت کو وکھ لیس اور ونیا کی رنگینیوں میں اس کی یاد باتی رہے ۔ اُدم اس سکری پورنفا میں دامت اوام م
سے بمکنار تھے۔ اور میش و نغمت میں زنرگ کے دن بسر کر دہے تھے اورا سٹر تعالی نے انہیں جنت کی ہر نغمت سے بہرمند
موسنے کی اجازت وسے رکھی تھی۔ گرا کی خاص ورضت کے بھیل سے یہ کہر دوک دیا تھا کہ لا تھر ما ھاڈی الشجد تا م
موسنے کی اجازت وسے رکھی تھی۔ گرا کی خاص ورضت کے بھیل سے یہ کہر دوک دیا تھا کہ لا تھر ما ھاڈی الشجد تا م
موسنے کی اجازت سے ایسے دل میں کھینہ و منا درکھتا
تھا، اکن سے کہنے لگا کہ ب

اے ادم ایکیا ئی تمہیں میٹ گی کے وزوت اور ایسی بازشاہی يأأدم هل ادبك على شجرة الخل كاية دون ؟ جرناما بل زوال بيك وملك لايبلي-ادم رفیت فلد اور دائی تقرب محصول کے لئے اس کے بیجائے ہیں اُسکے إور اس ورضت کا بھیل کھا بیاجی کے مینوی قدرت کی طرف سے بقاب کے آثار ظاہر موٹے ۔ مبت کی فیندا مبنی سی نظر آنے لگی جم سے نباس کا جُوا ہو گیا ۔ پیپیری زرج آدم پر دیچه کر کھبرلے۔ اسٹ کتے پر نادم دہشمان ہوئے اورا مٹرسے کھے ہے کا سے کا واسطہ دے کر اس کے صنور گواکڑا سے تربه وانابت كا فاته عجيلايا- آخرالتُرف ان كى تربكو تبول فرايا بينانچرارشا دِ اللي سهد :-ادم نے اپنے بروروگارسے کھو کھے سکھے بھرالندنیا نتلقى ادم من ربه كلمات ان كى ترب كو نبول فرما يا- اوروه توبه قبول كرف والابرا فتأب عليه اتلة هوالتقاب مر بتول فرانے کے بعد انہیں جہاں کے لیے خلق فرایا تھا وہاں پر اُترجانے کا حکم دیا اور زمین کو اُن سے لئے جائے قرار وبائے انتفاع قرار دیا۔ چنا نجر ارشاد الی ہے :۔ ولکھ فی الایاض مستقد ی عمار سائے زمین میں تھراد ادر ایک وقت مقر تک فائده الخطأ ناسبعي متاع الى حين -مضرت أدم كے واقعہ میں قرآنی تعبیرات كچيد اس تم كے ہیں جن سے ان كا گنهكار مونا ظاہر ہوتا ہے۔ حالانكہ انبیا ك وزمن بعثت كے میشِ نظر معصم مونا هزرى تبے - جنا نے اس سلسلہ میں پہلاشبر سے موتا ہے كدانہيں عاصى كہا كيا ہے-مبسا که ارشاد باری ہے: - وعصیٰ آدم رقبط من اوم سف بنے بروردگار کی نافر مان کی یہ اور مصیان و نافر مالی کا لازی نتیجه دوزخ بهے۔ بیسا کر قدرت کا ارشاد سہے ،۔ جرالله تعالى ادراس كرسول كن افزانى كرنا مياس ومن يعص الله ورسوله فان له کے لیے یقیناً دوزخ کی اگ ہے " كهذاجب أدم عصيان كي نتيم من دوزخ كم مسقق قراد بائ قراك في عصمت كهاں باقى رەسكتى سے كيونكم مروونغل جس كى مزاجهنم مو وه يفتياً كناه اورعصمت محيمناني موتاً مي-وومراشبریے کہ نہیں گراہ اور برایت سے نون قرار دیا گیاہے جیسا کوارٹ والی ہے فغوی " وہ گراہ مو گئے "غوات کے معنی گراہی کے ہیں۔ بینانچہ خداو نہ عالم نے رُشد د ہوایت اے مقابد میں اسے بیان کیا ہے۔ جنانچہ ارشادِ اللی ہے:-بدایت گرابی سے امک ہوکر ظاہر ہو کی ش قى تىرىتى (لرشى من الغي ك تیسرا شبرسیسے کہ انہیں ورخت کے قریب جانے کے بعد توب کی امتیاج ہوئی ۔اور تربر کمنی امِر نالیسندیرہ ہی کے ميجمي بوسكتي ہے۔ چنا نچر خداوند مالم نے ان كى ترب كا ذكر قبولميّفتِ توبر كے من مي اس طرح كيا ہے كم ا-الشرف ان كى قربرقبول كرلى وه يقينًا ببهت قربقبول

فتأب عليه ات هو التواب

كريق وال برام مربان سے ي

به تنها سنبه به به کوانهول نه ایک ایسفعل کا ارتکاب کیاجس سے آئیں روکا گیا تھا ۔ چنانچ قدرت کا ارتادہے،۔ العالملک عن تلک الشجدة ۔ کیا عمی نے تبہی اس درخت سے نہیں روکا تھا "

اومننی منبیکے ارتکاب ہی کا نام گناہ ہے۔

يا نجرال شبه سيسي كروه واخت كے باس مانے كے تتيم من ظالم عظم سے مساكرادشاد اللي سے:۔ اس درخت کے زرکی رجا نار ورزطلم کرنے والوں ی سے ہوگے ''

ولاتقربا هنه الشجرة فتكوتا

من الظالمين ـ

اوزللم خواه کسی نوعتیت کا مرفضمت کے منافی ہے۔

تحقِمًا ستبد سيسب كرحفرت أدم تن خود است نقصان دسيد مون كا اعترات كيا مصر جناني قراك محيد مي ان کی نیانی ارشادسے بر

اگر تریمیں معاف نہیں کرے گا ادریم پر رقم ہیں کھائے گا توہم بل شبہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے "

دان لوتغفرلنا وترحسنالنكون

رمن المحسرين ر

اورنفقان کا ترتب گناہ ہی پر ہوسکتا ہے۔

ساتراں شبریہ ہے کہ وُد شیطان کے بہلائے میں اسکے جس کے بعد انہیں جنت سے نکانا پڑا مبیا کر ارشا دِ الہٰی ہے ،۔ فازلهما الشيظن عنها فاخرجهما شيطان نيان كوو كال مصر الحركايا توانهين ال مالت میں کان نیہ۔ سيحس بي تصيف كلوا ديا "

اور حولغزش شیطان معون کے بہر کانے کا نتیجہ ہوؤہ مہرحال مصمت سے ساز گارنہیں موسکتی۔

پیلے شبہ کا حواب بیرہے کرعصیان کے معنی امرا اہمی کی من لفت سے ہیں۔ خواہ وکہ امربطور و حوب ہو خواہ بطور ندب ستم اگرامراجی کی خالفت برد تروه گناه سے جس برسزامرتب موتی ہے۔اور اگر ندبی واستحبابی موتر اس کی مخالفت کو گناه نہیں قرار دیاجاسکتا - اس طرح امرادشادی کی مخالفت مجی گنا و نہیں ہے۔ اگر جدامرند بی واستحبابی کی مخالفت کو بھی عصبیان سے تبسیر کیا مِا مَا سِهِ - اورامرادشاوی کی خالفنت برهی مصیان کا اطلاق بوتاسے۔ بِن نچرکها جا مّاہے که اسویت استوب الدّواء نعصاني يمي نداسے دوا سے بینے کا حم دیا گراس نے میری نافرانی کی -اس طرح ابن المنذر نے بیزید ای مہلب میر خواسان كومفاطب كريق بوست كها :ر

ا مرتك مراحا نعصيتني فاصبحت مسلوب إلامارة نادمًا میں سنے تہیں ایک پنتہ اور سوچ تھی ہوئی اے دی مگر تم نے میری نا فرانی کی جس کے متیج میں تمہیں امارت سے فور اورشرمسار ہونا پڑا۔'

ان دونول شالول میں امر امرارشادی ہے جس کی حیثیت صرف ایک مشورہ درائے کی ہوتی ہے جس میں نما طب ہی

کامفاذ کموظ بوآب اوراس کی نلات ورزی پر قبراً کچه مفاسد مرتب موستے ہیں۔ جیسے کسی کوسنکھیاسے پر ہیز کرنے کا مشودہ دیا جائے تاکہ وہ اللہ کا کہ وہ اللہ کا کہ وہ اللہ کا کہ وہ اللہ کہ مفرقوں سے بہتے رہیں جو اُس کھانے کا قبری نتیجہ تھیں۔ چنانچہ فعراو ندما لم سنے صفرت اوم علیال الله کو جب ورخت کے باس جانے سے منع کیا تو اُس کے مفاسد سے بھی اگاہ کو دبار اس طرح کہ انہیں شیطان ملعون کی وشمنی سے متنبہ کرتے ہوئے ارشا وفرایا :۔

لایخرب بنگهامن الجته نتشفی ان بك الاتجوع فیما ولاتعزی دانك لانظهاء فیما ولا تضغیم

اسیان ہوکروہ تہیں جنت سے نکال بام کرسے کہ تم بر بختی مول و بیشک تمہارے لئے بیاں یہ سامان ہے کہ تم بیا معکوکے موگے مذہر مہنداور مذہباس ادر دھوب سے سابقہ پڑے گارہ

اگریدائ قسم کی نہی ہوتی جس کی نمالفت گناہ قراد باتی ہے۔ تو بھوک، بیاس ادر عرفی ند قیش کے بجائے السّرتعالیٰ اینے فعنب وا تسقام کا ذکر کرتا۔ بیکن یہ کچھ نہیں ہے جس سے بین ظاہر ہے کہ اس نہی کی جینیت صرف نہی ادشادی کی تھی۔ جس کی خلاف ورزی گناہ نہیں ہے یہ گر آدم کی دفخت و بلند بائلی کی بنا پر اسے عصیان سے تعییر کھا گیا ہے ۔ اور بر عصیان کی نسبت صرف موزی گئی ہے۔ موالا نکی حضرت تواعلیہا السلام بھی نہی میں ترکیب تھیں اور کھانے میں بھی مرکیب دئیں ۔ گر مرمزل پرشریک موف کے باد جود ان کی طوت عصیان کی نسبت نہیں ہے۔ اگر یہ نہی حرمت کی بنا برموتی تو ہوا کو امک رہ کیا جاتا ۔ اور کود اس عصیان میں مرکیب قرار بائیں۔ کی نسبت نہیں ہے۔ اگر یہ نہی حرمت کی بنا برموتی تو ہوا کو امک رہ کیا جاتا ۔ اور توک اولی و بی ہے جربعش سے یہ اس اس کے دور ہونے کے اوجود تواکی فعلان والی دیا ہیں مور نے کے با وجود تواکی فعلان والی میں نشریک نہیں کہا گیا۔

ا مقباد سے قابل موافذہ اور بعض کے احتباد سے قابل موافذہ مذہ ہو۔ اس لئے مشر کیب نہی مور نے کے با وجود تواکی فعلان والی موسیان نہیں کہا گیا۔

یک میں ہوئی ہیں۔ وومرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ موایت کامطلب یہ ہو تا ہے کہ انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا جاہے اور میں طرنقِ کار انتیار مذکرنے کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ جنانچہ ایک شامر کا قول ہے۔

فهن يلى خيوا يحمد النَّاسُ أمره ومن يغولويد معلى الني لاشا

"جوابیتے مقصد کو یا لیناہے لوگ اس کی مدح وستائش کرتے ہیں - اور جو ناکام مہنا ہے اُسے اس ناکامی پرطامنت کرنے والا بھی ملناہے ؟

چنانچرسے نوم ملالسلام کا اصل مقصد تقرب الہی تھا جس کا وسلہ انہوں نے وزصت کے بھیل کو قرار دیا۔ بینا نجر شیطان میں نے اُن سے کہا کہ:۔

تہارے پردر گارنے تم ددنوں کو درخت دکا پیل کھانے) سے موت اس منے منع کیا ہے کہ مباوا تم دونوں فرشتے

مانهاكماً رَبُكماً عن هنه الشجرة الأان فكوت منكين اوتكويا بن جادُ يا مهيشر ميشر ميهي ره جادُ"

من الخالسين-

چوکا مقعد رصفرت ادم کا معسول تقرب تھا ہزلزت اندوزی ڈسکم برقری ؛ اس کئے ملجا فامقصد تو کھل کھانے کو گئ نہیں کہا جاسکتا یوسکتا جس کے متیجہ بیں وہ محروم و نا کام سے کہا جاسکتا یوسکتا جس کے تنیجہ بیں وہ محروم و نا کام سے اور ای محرومی د فاکامی کو غوامیت سے تبییر کمیا گیا ہے۔ اور ای محرومی د فاکامی کو غوامیت سے تبییر کمیا گیا ہے۔

رور المرکے ترک بریمی کا دواب بیہ کے بیشک مفرت ادم نے اپنے فعل پر نادم ہوتے ہوئے تو ہی کی دلین نوبر کے لئے یہ م فردری نہیں ہے کہ وہ کسی گنا ہ ہی کے تتیجہ بی ہو۔ کیونکہ تو ہر کا مطلب اپنے کسی فعل یا ترک پر نادم ہونا اور بر ندامت استجابی وند بی امر کے ترک بریعبی موسکتی ہے۔ اور خاصا بان فدا اپنے مقام و منزلت کے بیش نظر امر مندوب سے ترک ، اور فعل مکروہ کے ارتکاب برنا دم وبشمیان موتے اور اُسے گناہ تصور کرتے ہوئے اس سے ترب کرتے ہیں۔

اور ریمدودکھی بطور و بوب و الزام سوتے ہیں۔ اور کھی بطور استحاب و ندسب اگر مدکی یا بندی بطور و جرب مو قراک سے متیا د زمونا گن و قرار بلسٹے گا۔ اور اگر بطور ندب واستحباب مو تو اس سے متجاوز ہونا ترکب اولی ہوگا۔ اور ترکب اولی معمرت سے منافی نہنں سے ۔

تھے شبر کا جواب یہ سے کوشکران کے معنی کسی منفعت سے محروثی کے ہیں اور منغنت سے محرومی اور جیزے اور

گناہ اور چیز ہے۔ جنا نجر مستحب امور کو ترک کرناگن نہیں ہے گر خسران بعنی تراب سے محردمی اس میں بھی ہے۔ مقصد سے کے حضرت ادم ہے ترکب اول کے ارتکاب سے ان فائدوں اور منفعتوں کو کھو دیا جو انہیں ماصل تھیں۔ اور مہی نقد از دوخسان ہے۔

جہدیگ۔ جہدیگا۔ اس ایت میں میوط کا نذکرہ تو سرکے بعد ہے۔ اور اُسے سرا وعقوبت کے نتیجہ کے طور پر بیان نہیں کیا۔ بلکرصا ظاہرہے کہ اُک کے مقصد تخلیق کے بیش نظر انہیں زمین پر اُنا دا۔ اور اس قول کی نائیک امیرالمؤمنین ملیال ام کے اس

ارشادسے عبی موتی ہے:-

توبط الله سبحاند فى توبته و لقاع كلمة رحمت ووعداد المدد الله جمّد واهبط مالى دارالبلية وتناسل النارية -

مجراللرتعالى ف ادم محمد من توب كا دائ بيميلا يا، أبي رحمت محمد كلي المائين معمد المرائد من المائين من المرائد من المرائد

مرب میببن سے تعقظ اور کغرش و خطا سے معافی کے کئے محفرت کی دعا اسے میرے معبود! میرے دشمنوں کو میری مالت پر دِل میں خوش ہونے کا موقع نہ دسے اور میری وج سے میرے کسی مخلص و دوست کو زنجیدہ فاطر نہ کر۔ بار الہا! اپنی نظر عنایات ہیں سے ایسی نظر توج میرے وَمِنْ دُعَا عِهِ عَلَيْهِ السَّكُومُ فِي الْكُرْبِ وَالْلِاتَّالَةِ ؟ وَلَهِى لَاتُشْمِتْ بِي عَدُوّى وَكَا تَفْجَمُ بِي حَمِيمِى وَصَدِيقِي اللهِى عَبْ بِي كَمُطَّةً مِنْ لَحَظَا تِكَ مَكْشِفُ بِهِ كَاعَتِيْ مَا ابْتَكَيْتَنِي بِهِ

تنابل مال فراجس سعة والصميبتون كومحرسطال ويحنين فحف سلاكيا معادران اصانات كيطر مجھے بلٹا دے من کا مجھے خوگر بنایا ہے اور میری دعا اور مراس شخص کی دُما کو جوصدقِ نیت سے تجھے پکارے قبول فرما - کیوبر میری قوت کمزور، جاره جونی کی صورت ناييد اور مالت سنت سيسنت تر مرد كني سيدادر جو كجر ت*رے خلوقات کے باس سے اس سے یں بالکل* نا اُمید موں اب تو تبری ہیلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل مونے بن تری اُمید سکے علاوہ کوئی صورت باتی نہیں رہی۔ اسے میرے معبود! جن رہج وآلام بیں گرفتار مہول۔ ان سے جھٹکارا دل نے برتو ایسانی قادرہے۔ جیسا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن میں تھے مبتل کیا ہے۔ بے شک تیرے اصانات کی یادمیرا دل مہلاتی اورتیرے انوام و تفضل کی ائمید میری سمت بندهاتی ہے۔ اس لیے کاجب سے تونے مجھے بیدا کیا ہے۔ میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں دیا۔ اور تو ہی کے میرے معبود! میری بناہ گاہ، میرا ملما، میرا محافظ وسینت پنا و، میرے مال پرشفیق و مهربان اورمیرے رزق کا ذمر دارسے، جرمفیبت محفر کر دارد بولی ہے ور تیرے فیصلہ قفاو قدر میں اور جومیری موجودہ مالت ہے کہ تیرے ملم بی گزر کی تھی۔ توا ہے میرے مالك ومسردار إجن چيزول كوتيرك فيصله فقناروقد نے میرے حق میں طے کیا اور لازم وضروری قرار دیا ہے ان چیزوں میں سے میری اطاعت اور وُہ چیز جس سے میری بہودی اور جس حالبت میں ہول اس سے رہائی والب تہ ہے قرار دے۔ کیونکہ میں اس میں اس کے ٹالنے میں کسی سے آمید نہیں رکھتا اور مزاس

وَتُعِيْدُ إِنَّى اَحْسَنِ عَادَ إِنَّكَ اَحْسَنِ عِنْدِي وَاسْتَجِبُ دُعَانِيٌ وَدُعَاءَ مَنْ إَخْلُصَ لَكَ وْعَاظُهُ فَقَلَ ضَعُغَتَ ثُوَّتِيُ وَقَلَتُ حِبْدَيْن كاشتكث عايى وابست متاعنك خَلْقِكَ نَكُوَ يَبُقَ إِلَّا يَاجَا وُكَ اللهِيُ إِنَّ مُنْ رُتِكَ عَلَى كَشُعِ مَا أنافيير كفكرن لق على ماأ بُتك يُتَنِي بِهِ وَإِنَّ ذِكْرُعَوَ آئِيلِكَ يُوْنِمُنِي وَإِلرَّجًا ثِي إِنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ يُقَوِّنِنِي لِاَتِيْ لَهُ آخُلُ مِزْنِعُيَتِكَ مُنْنُ خَلَقْتُنِي وَآنْتَ إِلَّهِي مَفْزَعِيْ وَمَلْجَائِيْ وَالْحَافِظُ بِي وَالنَّهُ إِنُّ عَنِّي الْمُتَتَحَلِّنُ عَلَيَّ الرَّحِيُّهُ بِيَ الْمُتَكَفِّلُ بِرِذُقِيْ فِي تَصَالِيكُ كَانَ مَا حَلَّ بِي وَ بِعِلْمِكَ مَا حِرْثُ إِلَيْهِ فَاجْعَلْ يا وليتى وسيتينى مِتَا تَدَّرُت وَقَضَّيْتَ عَلَيَّ وَحَتَمْتَ عَافِيَتِي وماييا مكلاي وخكامي مِتَا اَنَا نِيْدِ فَإِنِّى لَا اَثَاجُوْا لِمَا يُعِ ذُلِكَ غَيْرَكَ 5 كُمَّا اَعْتَمِهُ فِيْدِ إِلَّا عَلَيْكَ فَكُنَّ يَاذَا لِجَلَالِ وَالْإِكْمَامِ عِنْدَ ٱخْسَن ظَنِّىٰ كِبِكَ كَامْ كَمَّ خَد ضَعُفِیْ وَتِلَّةَ حِیْلَتِی ک ٱكْشِفُ كُوْبَتِيْ وَاسْتَجِبُ

دَعْوَتِي وَ ٱقِلْنِي عَثَرَتِي وَامْنُنْ عَلَىٰٓ بِنٰلِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ دَاعَ كك آمرتني كا سَيِّدِي بِاللُّهُ عَالِمْ ۚ وَ تَكُفُّلُتَ بِالْإِجَائِةِ وَوَهُوكَ الْحَقُّ الَّذِي كَا خَلْفُ وَيْدِ وَلَا تَبْدِيالُ قَصَٰلِ عَلَى مُحَتَّىٰدٍ نَبِيِّكَ وَعَبْهِ كَ وَعَلَى اللَّاهِ رَبِّنَ مِنْ اَهِٰلِ بَهْتِهِ وَاغِثُـٰنِى فَاِنَّكَ غِيَاتُ مِنْ لَاغِيَاتُ كة وجوزة من لاجزة كم و كَاالْمُثُمُّطُنُّ الَّذِينَى ٱوْجَبُتَ إِجَابَتَكَ وَكُشُفَ مَا بِم مِنَ السُّوِّةِ فَأَجِبُنِينَ ۚ وَ اکشِفُ عَنِی وَفَرِّجُ غَیِی وَ آعِدُ حَالِيُ إِلَّى آحْسَنُ مَنَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَا تُحَارِدِنِك بِالْاِسْنِحُقَاقِ وَالْكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا ذَا الْجَكُولِ وَالْإِكْمُامِ صَلَّ عَلَى مُحِتَّدٍ دَّعَلَىٰ الِ عَلَيْ الْمِعْتَدِ وَاسْمَعْ وَ آجِبُ يَاعَزِيرُ-

I

سسلمیں ترے ملاوہ کسی بر مجردسا کرتا ہوں تو اے حلالت ویزرگ کے مالک میرے اس حس طن کے مطابل أبت موجو عجف مرس بادے میں سے اورمیری کمزوری و ہے جارگی بررحم فرا -میری سے جیسی کو دُور کر۔میری دُما قبول فرما مبری خلا ولیغزش کو معا کردے اور محمد بر اور جو بھی تجھے سے دعا مانگے عفو و درگزر کرکے احسان فرا۔ اسے میرسے مالک! توکے مجهد وعاكا حكم وما اور تبوكيت وعاكا وتر ايا-اورتبرا وعده إيساستيانه وجب مين خلاف ورزى وسبدي کی گنبائش نہیں ہے۔تو کہنے نئی اور عبدِ خاص محمد ّ اور اک کے الی بیت اطہار پردھست نا زل فرما واور میری فریاد کو بینیج - کیو کا تو اُن کا فریادرسس کیجن كاكوئي فرما دركس نه مود اوراك كه لكت بناه بينجن مراع المرقي بناه مذ موريس مي ومصطود لاجارمول جس کی دُیما وقبول کرنے اور اس کے دُکھ در دیکے دور کرنے کا تو شفه الترام کیاہے۔ المذامیری دعا کو تبول فرائی جرب عمر کو مرطون فرا اور میری عمر کو مرطون فرا اور میری حالت كربيل مالت سعيمي بهترمالت كي طوف بلمافس ادر مجھے استھاق کے بقار اجرنہ دیے بلکرائی اس تربت کے لیاظ سے جزا دسے جو تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے اسے جلالت و ہزرگی کے مالک تور حمست نازل فرما محتداد اً لِي مُحرِّر بِد اور ميري مُعاكو مُسن اور اُست تبول فرا الت غالب! الصصاحب اقتداد-!

حفرت نے اس دیا کے شرع میں اُن مصائب آلام سے بجاؤ کی المتجا کی ہے جو دشمنوں کی شما تت اور دو تول کے لئے اذکیت کا باعث ہوتے ہیں۔ شما تت کا مطلب ہے کہ دشمن اپنے کسی حرفیت کورجے دمعیب اور کرب وامزوہ میں دیکھ کر بظا ہر مہددی کا اظہار کرے اور بباطن خوش ہو۔ اور میشا تت اور مہدر دانز لہجہ میں طنزی اَ میزش انتہائی دِ حانی اذیت کا با به ن موتی ہے۔ اور انبیا و قاصانِ فلا کوشے سے کڑو سے گھونے ہیں ہے باوجود اس کی بلتی سے بیاہ مانگے تھے۔ جنائج خضرت اقیب کے متعلق وارد سُواسے کہ جب اُن کی تما) اولا دمر گئی ، ال بوشی تلعت مجسکتے اور خود مختلف بمیاریوں کا بوٹ بن کئے تو فلاوندِ عالم نے ال کے میروشکر کے نتیجہ میں انہیں پہلے سے بڑھ کو تعمیں دیں۔ اس وقع پر ان سے وہی ا گیا کہ زانہ ابتلاد از اکش میں کون سی مصیبت آپ پرسب سے دیادہ گراں گزری ہو آپ نے فرایا کہ دشمنوں کی شما تت اوران کا اظہار نج وانسوس سے ساتھ خندہ زیرلیب ۔ اسی شما تت کی بلی کی بنا پر عباس این مرداس سمی سے میرونشر امیرا لموئین مل این ابی طالب کی زبان سے انکل جایا کرتے تھے سے

یفزعلیان تری بی کائبت فیشمت عادا ویساء حبیب

" مجے یہ گوا دانہیں کو مجھ میں مزن وغم کے آثار دکھائی پڑلی کہ دشمن نوش مجسنے مگیں اور دوستوں کورنج بینہیے یہ حضرت مشاتت اعدا دسے دعائے تحفظ سکہ بعد النّر تعالیٰ کی نسکا ہو کرم و نسکا ہم حمت کی النجا کرنے ہیں کیوکم موت و حیات ، عورت و ذکست ، صمعت و بیماری اور منقر و مغنا سب اسی نظر اللّٰہی کا کرشمہ و نیتجہ ہمیں رچنا نچر حضرت ہی کا ارشا دسے :۔

> ان الله لوحا هفوظ اللحضد فى كل يوم ثالث مائة لحظة ليس فيها لحظة (الا يحيى منها ويميت وبعزو بذال ويفعل ما يشاء ـ

الشرتعالی کے لئے ایک بورم معنوظ ہے جس پروہ مروز مین سومر ترنظ ڈالت ہے اور مرنظ کے متیج میں وہ کسی کو زندگی ویتا ہے کسی کوموت ، کسی کوعزت دیتا ہے کسی کو ذلت اور جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے ۔

ائ نگاہ لطف وم حمت کے بعد انسان سرت اسی سے اپن ایمدی والبستہ رکھتا ہے۔ ادراس کے علادہ برفرد سے مایس و نا امرید ہوجا اسے۔ کیو کا رجاد صادق دہی ہے جس کے بعد ونیا کی ہر مخلوق سے استخفا دہے نیا ڈی مروجائے۔ ادریہ ہے نیا نگ مروجائے۔ ادریہ ہے نیا نگ مروجائے۔ ادریہ نیا نگ ہوجائے۔ ادریہ نیا نگ ہوجائے۔ ادریہ نیا نگ ہوجائے دوسروں سے آئید رکھتا ہے۔ اور مرا با نفر دا متیا ج نظر آتا ہے۔ اگر ہم مال دوولت رکھتا ہو۔ ادر اللہ تعالی سے آئید رکھنے والا نفر د ننگ وسی میں بھی غنی دہے نیا ز رہنا ہے۔ اس لئے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خودرزی کا ضائن د کھیل ہے اور وہ ذندگی کے نسی دُور بُن اس کا سلسلہ بندنہیں کرے گا۔ چنانچرارشار الی ہے:۔

روري ان الته مسلم بدون رسال على المستنظم الإعلى المستنظم الإعلى المستنظم الإعلى المستنظم الإعلى المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنطق المستنظم المستنطق المستنظم المستنظم المستنظم المستنطق المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنظم المستنطق المستنظم المست

الا کے بعد اینے مصائب ممن کے ملسلہ میں تضاو قدرِ اللّٰہی کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کہ جرمصائب واکام مجھر پر وارد موکے بی وہ النّر تعالیٰ کے علم اورنیصلۂ قصنا دو تدرسکے مطابق ہیں جسملہ و تصام و قدر الن و تیق مسائل میں سے

جس میں طبی دہنیت کے لوگ غورو فکرسے المینان ویقین کی دوشنی حال نہیں کرسکتے بکر بار مکیاں اور کا دشیں اسے اور بیجیدہ بنادیتی ہیں۔اسی گئے عوام کو اس یوزروخوض اور روّو کدسے منع کیا گیاہیے۔ چنانچہ امیرالمومنین ملیال است ا كي شخص نے قضاء و قدر كے متعلق وريافت كيا تو اب نے اس سے فرايا بو بحد عسيق لا قلجہ کے ۔ يرايك گهراممندر بهاس مين مذاكرو "اس في معر ويجها ترفزايا ." طويق مظلولاتسلكه ريدا يك تاديك داسترسه السين تأدم من المفاؤ يجبر بوجبيا توقرايا يوميت الله لاتشكلفه بيرالنرتع كالايم لأدسهم اسي طبنت كي زحمت مثالها ديوعقل كي رماند كي اددنهم وادراک کی نارسائی ہی ہے رجوانسان کو کہمی جبر کی طرن سے ماتی ہے اور کھی تفویش کے مہنما دتی ہے بینانچر اس تضاؤة درمين فكروتعتن كے ختيجہ بي ايك كروه جركا قائل ہو گيا اس طرح كدانسان يست جوا مجھے جسے انعال صادر جمست بي وه أن كے بجالانے برمجبورہ اوراپن انجھائی، برائی، نفع ونقصان كے سلسله ميں اسے ذرا اختيار نہيں ہے -اور ا کیے گروہ تفویعنی کا قائل ہوگیا۔اس طرح کرانسان سے حوافعال بھی صادر سوتے ہیں وہ الٹیرتغا لیا کے علم وارادہ سے بامراوراس کی قفاؤ قدرسے بے نیاز مردتے ہیں۔ گر فرقرا مربہ نے جوراہ افتیار کی ہے گوہ ان دونول راہوں کے درمیان جاتی ہے اوردونوں سے بے کو نکلتی ہے۔ جنائی امام جعفر صادق علیال ام کا ادشاد ہے:-لاجیر ولا تفویض والکن اسر نجرہے ، مزتفولین یا بمکر تعقیقت ان دونوں کے

بين بين بين بيد "

مطلب سیسے کہ مد تو نداکی طرف سے مبدوں پرجرسے اور مذان کے افعال واعال کواپنے قضاد قدر کے مادو سے باہر رکھا ہے۔ بکر انسان نیک اعمال بجالا ماہے قراس کتے کہ اس کے ارادہ واندتیار کے ساتھ لطف و توفیق اللی شركيب مال ہوتی ہے۔ اور بہے اعمال كامرتكب ہوما ہے تواس كے لئے كداس نے با فتيار خود اليم صورت بيداً كرنى ب يكه اس سے توفق سلب موجاتی ہے اورا للہ اس کے خودا فتیاری افعال کے نتیجہ میں اسے گرامیوں میں مجلکے تھے گئے كهلاجهور وتياسے-اس" اموبين امومين "كواس طرح مجھنا جائتے كوكس كے كھر ميں بجلي نصب مرتز وُء جب جاہے ر مینی کرسکتا ہے اور جب چاہے اندھیا۔ مگراس افتیار کے باوجود ایک لحاظ سے مجبور میں ہے، وہ اِس طرح ، کر جربحلی كمركز برمسلط وكار فراسي ووظ است بندكروس توبيل كه بن وبائے تارس ميں برتى رو نبي ووظ اسكتا- كيونكر بملى کامرکز اس کے مدور دوا فتیارسے باہرہے -

خوف وخطر کے موقع پرحضر سے کی

اسے میرے معبود! تیرے غفنب کو کوئی بھیزردک نہیں سکتی سوا تیرہے ملم کے یُا اور تیرہے عذاب سے

دُعًا وُكَا عَكَيْهِ السَّكَلِامُ مِسْمًا يَخَافُهُ وَيَحْذَثُهُ

إِلْهِي إِنَّهُ لَبُسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إَلَّاحِلْهُكَ وَلايُنْمِي مِنْ عِقَابِكَ کوئی بھیز حیرط نہیں سکتی رسوا تیر۔ یعفو و کرم کے۔اوم تجرسے کوئی چیز بچانہیں سکنی سواتیری رحمان اور تری بارگاه می تفترع وزاری کے ۔ اسے میرے معبود إتواس فررت كے دربيبس سےمرده زمينول كوزنده كرسي كا اور بندول كى دمروه) دوسول كوزندكى دے گا، مجھے کشائش د فارغ البالی عطا کراورتیا ہ و براد ىزىمىرىنى دىسے -اور (ئۇدىت سے يىلىخ) قبولىيىت دُعارسى اً گاه کردسے اسے میرسے برورد گار اور تجھے دفعیت و سربلندی دسے اور بیست و نگونسا ریز کر- اورمیری املاد فرا در مجھے روزی دیے۔ اور آنتوں سے حفظ وامان یں رکھ پردر دگار! اگر تو مجھے بلند کرسے تو بھر کون تھے بیت کرسکتا ہے، اور اگر تو کیست کرے تو كون بلندكرسكتاسيد اور اسي ميرس معبود! مجھے بخوبی علم ہے کہ ترب سے میم میں ظلم کا شامبر نہیں ہے۔ استام میں جلدی حالم کا شامبر نہیں ہے۔ استقام میں جلدی حالدی تو وُہ کرتا ہے جے موقع کے ابھالے نکل جانے کا اندلیشہ مروتا ہے۔ اور ظلم کرنے کی ضروریت اُسے بیٹر تی ہے جر كمز درونا توال لهو تاسبے-ادر تو اسے میرے ما مک! ال معكمين زياده بلندو برترهم ال ميسير بردرد كار إفحے بلاوم ميسبت كامرف اور است مذاب كانشائدنه بنا - اور تحصیهایت دے اور میرے عمٰ واندوہ کو دُور کر۔ میری لغزش سے ورگز رفرما اور معلیبت میرے بی ناکا سکیو کر میری کمزوری وبیاری ترب ساحضہ ہے۔ تو مجھے صبرہ نباست کی ہمت مے۔ کیونگرا سے میرے بروروگار! میں کمزور اور ترے آسك كرا كرا ان والا بول - استمرس بروروكاد! من تحدسے ترسے می دامن رحمت میں ینا ، مانکتا

إِلَاعَفُوكَ وَلَا يُخَلِّصُ مِنْكَ إَلَا رَحْمَتُكَ وَالنَّصَرُّعُ إِلَيْكَ فَهِكَ إِن يَا إِنْهِي فَرَجًا بِالْفُكُارَةِ الَّتِيْ بِهَا تُحْيِيُ مَيْتَ الْبِلَادِ وَ يهكا تَنْشُرُ آنْ وَإِنَّ الْعِبَادِ وَلا تُمُلِكُنِيُ وَعَرِّنْنِي الرِّجَابَةَ كَا رَبِّ وَارْنَعُنِیُ وَلَا تَضَعْنِیُ وَ الْمُصُونِيُ وَارْزُهُ قُنِي وَ عَا نِهِي مِنَ الْأَفَاتِ يَادَتِ إِنْ مَكُرْفَعُنِيْ نَهُنُ يَضَعُنِىٰ وَإِنْ تَضَعُنِىٰ ثَنَ يُرْفَعُنِي وَكَنْ عَلِمَتُ يَا إِلَٰهِي أَنْ كَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلَا فِي نِقُمَتِكَ عَجَلَةً إِثْمَا يَعْجَـٰ لُ مَنُ تَبْخَافُ (لُفَوْتَ وَيَحْسَاجُ إِلَى الظُّلُو الصَّعِيُفُ وَتَكُ تَعَالَيُتَ عَنُ ذَٰ لِكَ يَاسَيِّدِى عُلُوًّا كَبِيْرًا رَبِّ لَا تَجْعَلُنِنَ لِلْبَلَاءِ غَرَضًا وكرلِنَقُمَتِكَ نَصَبًا وَمُهِلِّينَ رَكَفِّسُنِیُ وَإَتِلْنِیُ عَاثَرَٰتِیؒ وَ كالمنتبغن بالبكاء فكث تَرَى ضَغَفِي وَ تِلْلُهُ حِبُلَتِي فَصَيِّرْنِي نَا إِنِّي يَا رَبّ صَعِيْهَ كَيُ مُتَصَرِّعٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُتَصَرِّعٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُتَصَارِعٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالّ بَارَتِ وَ ٱعُوْدُ بِكَ مِنْكَ فَأَعِـُنُونِي وَ ٱسْتَجِـنْدُ بِكَ مِنْ كُلِّ بُكَرِيمٍ يَاجِرُنِك رَاسْتَةِرُبِكَ نَاسَتُرْبَى

يَاسَيِّدِى مِسَّا آخَانُ كَ آخُونُ وَ آنْتَ الْعَظِّ يُعُ آغُظُّهُ مِنْ حُلِّ عَظِيْمِ بِكَ بِكَ بِكَ بِكَ اللهُ يَالِثُهُ يَا اللهُ مَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ اللهُ مَحَدَّدٍ الطَّيِّمِينَ وَسَيِّهُ كَوْيَدًا-

J

ہوں کہذا تھے بناہ دسے اور مرمصیبت وابنا سے

یرسے ہی وامن ہی امان کا طلب گار ہوں ۔ لہذا مجھے
امان دسے ۔ اور نجے سے بردہ پوسی جا ہتا ہوں ۔ لہذا
جن چیزوں سے ہی نوف و ہراس محسس رتا ہوں
ان سے اسے میرسے مالک اپنے وامن حفظ و حایت
میں چھیا ہے اور تو عظیم اور مرعظیم سے عظیم ترہے
میں تیرسے اور سون نیرسے اور محض تیرسے ذریعہ دیروہ میں تیرسے اور محض تیرسے ذریعہ دیروہ استالیٰد! اسے اللہ! اسے اللہ

سے پیم ترہے اور اس سے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق اور ہڑخص اُس کا پرفردہ سہے۔اور اپنی زندگی و بقا ہیں اس کا دست نگرہے -اور جوممقاع و دست نگر ہوؤہ اُزاد کیسے رہ سکتا ہے۔

تعفرت نے دمائے اُنٹر بن النّد کا نام بار بار لیا ہے۔ یہ تکوار حظ دا تنزاذ اور طلب وا فاح کے لئے ہے۔ اور اذکارواوراوراوراوراؤواد مناجات بی خاصاب نعل کی زبان پر النّد کا نام ہی زبادہ آتہے اور یہ نام اس کے ناموں میں بسے بند نز ،مشہور اور آ) بال ہے اور تبن اسلام بہال اور معبودول کے نام تجویز کرلئے گئے تھے وہاں ایک اُن دکھی ہمت کا تصوّر بھی تھا۔ جو النّد ج کے نام سے موسوم کی ماتی تھی۔ چنانچہ جا بلیت کے دور بن لبید کی زبان سے نکلا بھوایہ شعراس کا شاہد ہے۔

وكل نعيم لامحالة نزائل؛

الاكل شئ ماخلا الله باطل

" و کیمرا اللہ کے ملادہ ہر جیز سے حقیقت اور تا پائیدارہے اور ہر نغمت کے لئے بہر مال فنا وزوال ہے "
اس نام بی اوراللہ تھ کے دوس نامول ہیں یہ فرق ہے کہ اس کے تام ناموں کو اس نام کی طرف منسوب کی جاسکتا ہے بیسے سے کہ اس کے تام ناموں کو اس نام کی طرف منسوب کی جائے کہ بیسے سے کہ اللہ وحم ہے ، دخن ہے ، دخن ہے ، قادر اللہ سے۔ کمر اکسے دومرے ناموں کی طرف منسوب ہیں کیا جاسے کہ رحم اللہ سے ، رحمٰ اللہ سے ، تقادر اللہ سے۔ کیونکہ اللہ جائم فات ہے اور دو مرسے اسماء صفاتی ہیں۔ لہذا جم طرح الصاف کا انتساب فوات کی طرف مو آہے اس کے صفاتی نام ایم ذات کی طرف منسوب ہوں گے۔ چنا نچہ ادشاد الہی ہے۔ ۔

موسرے برم کریہ نام مرف خالق عالم کھ لئے مخصوص ہے اور کسی اور براس کا اطلاق من حقیقتاً ہوتا ہے عنمازا۔ جنانچدارش واللی سبے ب

هل تعلو که سبت - کیا تمہارے اس اس کا مهنام کو اور مجی ہے ؛ تیسر سے بیر کر ہر اس فات پر دلالت کو ناہے جو جائع جمیع صفات ہے۔ اور بیز کدائم فات ہے لہذا مراس فت پر صلوی ہوگا جو الٹرتعا کی کے لئے تجو نیے موسکتی ہے بخلاف دوسرے نامول کے کہ وُہ صرفت ایک ایک صفیت پر دلالت کرتے ہیں جیسے قا درصفت قدرت پر ہے اعالم صفیت ملم پر ، رحم صفیت رحمت پر۔ موسے نفر برکر یہ نام مون کا ہا میں میں سبت کی بند سیارت سے میں میں سیار کی سات ناموں کے دوسر میں سیار کا میں اس میں ناموں کا میں اور کا میں اس میں ناموں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں اور کی میں کا میں میں کا میں کی میں کا میں کو میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کا میں کی کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا تھا کا میں ک

پھر تھے یہ کریے نام معنوی اعتبار سے اس نہتی کی نشان دہی کرناہے جرمعبودیت واکوہمیت کی حال ہو۔ چنا نجہ
یہ نام اگر نالرسے شتق ہے تو اس کے معنی ہول کے یہ وہ فات جو عبادت وپر شش کی سزادارہے اور نالر کے معنی تعبد
کے ہیں اور اللہ سے شتق ہے تو اس کے معنی ہول کے یہ وہ فات جس کی طون فلوقات اپنے مقاصد و توائج کے لئے
دمجر میں اور اللہ سے شتق ہے تو اس کے معنی ہول گے یہ وہ فات جس کی طون فلوقات اپنے مقاصد و توائج کے لئے
دمجر میں کرتے ہے۔ اور اللہ کے معنی رجوع کرنے اور مہارا طمعون ٹرنے کے ہیں۔ اور ولہ سے شق ہے تو اس کے معنی ہول گے
وہ ذات جس کے مجھنے ہیں عقل و دائش میر گردال اور فہم وا دلاک متحیر ورد اندہ ہیں اور ولہ کے میں ۔ اور لاہ

سے مشتق ہے تواس کے معنی موں گے وہ ذات ہو عقول وا نہام سے بالا تر اور ایکھوں سے مفقی ہے اور لاہ کے بنی بیندو برتر اور ایکھوں سے مفتی ہے اور لاہ کے بنی بندو برتر اور بیکٹ میں بوخائق کا ننات مبداداول بندو برتر اور بیکٹ میں بوخائق کا ننات مبداداول اور معدو دعیقی ہو۔

ادر معبود میسی ہو۔ یا نچویں سیکراس نام کے حروت میں سے مبتنے مروت جا ہے کم کر دیجہے نے پیریسی اس کی دلالت اس فات العن ویک پر ہوتی ہے۔ چنا نچرستے نعمت الشر جزائری نے کتاب مشارت الانوارسے نقل کیا ہے کہ الشر میں سے العن نکال دیا جائے تو ملک رہ جائے گا-اور لام نکال دیا جائے تو اللہ رہ جائے گا-اگر الف اور لام نکال دیا جائے تو للہ رہ جائے گا-اور اگر الف کے ساتھ دونوں لام نکال دیئے جائمیں توھا رہ جائے گا- جو وا وُ کے ساتھ بل کر ھی کی صورت میں مستعل ہوتا ہے - اور یہ تمام الفاظ اس کی ذات بر دلالت کرتے ہیں۔

> . ...

t ty -

A second of the second of the

بلاکت کائیش خیر موسکتاہے اورای ایک دن سے زندگی کے لیے مغید تمایخ عاصل سے ماسکتے ہیں ادر زندگی کی نامجواریو كومبوادكيا جاسكة ميد ومعبى دن مي جرمنسدس كوجم دييارمهك كن بول مي كنتا اور برگزشتذكي نيكيول بريان مجعير ديتا بهم-اوروه بهی دن مع جراصلاح نفس، تبذیب کردارادر قربردا نابت می گزران و تعطی کنا برل کوخس و فاشاک كى طرح بها بے جاتا ہے۔ دن ہونے میں دونوں برابر می گرنمائے كے لحاظ سے ان میں آنا ہى فرق ہے بتناز ہر اور تریان ادرجہنم کے شعلوں اور فرووں کے لالرناروں میں - لہذا زندگی اور اس کے آب کو کامیاب بنا نے کے لیے وال کے محات کو كامياب بنانے كى فردست مع - اورون كوكامياب بنانے كے لئے بارسائے ووعملى مثاليں موجود بي جو آل محرك ساتھ وابستہ ہیں۔ اوران کے ایسے تعلیمات بھی ہیں جن کی چردی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضامن سے حصب انسان ان کی قائم کردہ بنیادوں پر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے تو وہ مردن اپنی ہی زندگی کو کامیاب نہیں بناتا - بلکہ وُنیا ہے انسانیت کے لئے ایک مثال کروار کافور بن کر دوروں کو کامیابی کی دائیں دکھا تاہے۔ جنا نچرمیر مفت بریک " یعنی مفتر کے سامت دوں کی سامت وُما بُی ان تعلیات پرشتل ہیں جو بردا و مدادستے واب نگی پیلا کرکے زندگی کو كاميانى كى شامراه برگامزن كرتے ہي اور ايك ايك دن كى استيت كى طوت متوجر كركے الله تعالى سے و لىكانے، اس سے مدل کے تعاضوں سے ڈرنے، ترک والی دسے بھنے، حقوق اللہ وحقوق العبادسے عہدہ برا مہونے، ڈادِ آخرت كممياً كرف ادرمرت أى سے الميدكي دالست كرنے كى الميت دافع كرتے ہيں -اس كے علاوہ مرشخص ذہنى لى الطسل كسى الحين بن يا جمانى البارسي كسى تكليف من مبلاياكسى بيش أيند في طوست براساب موتاسيد ا است دن کی ابتداء اس دما سے کو جا جا سے جواس دن سے مفوص سے تاکہ اللہ تعاسے دجرع دواہستگی، مسائب داكل محادث دنتن اوربليات وا قات سعامون ومحنوظ ركھے ۔

زیرنظرهٔ عاروزیک شنبه کی و کا ہے جس میں زمانے کے حادث، دنیا کے رنج وا مذوہ، شیطان کے دساوی اور مملئی ہورے وا مذوہ مشیطان کے دساوی اور مملئی ہورے وا مذوہ مشیطان کے دساوی اور مملئی ہورے وا مذوہ مشیطان کے دساوی دنیا و اخریت کی کامیا بی، عزت و ترقیر، صحت وسلامتی، فلاص و بہردی، اعمال صالحہ کی ترنیق، روزہ ونماز کی پذیرائی، دُما کی تبرلیت اور حسن انجام اور خاتمہ بالخیر کی التجا کی ہے۔ کی ہے اور انہی چیزوں میں زندگی کی کا میابی کا داز مشمر ہے۔

رعائے روز دوست نیہ

تمام تعریفیں اس انٹر تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جب اس نے زلمین و اسمان کوخلق فرمایا توکسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اور جب جاندادوں کو پیدا کیا تر اپنا کوئی مدد گار نہیں مھہرایا۔ الوسیت میں کوئی اسس کا شرکی ، اور دُعًا ﴿ يَوْمِ الْإِثْنَانِ

الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي كَوْ يُشْهِدُ الْمَحْدُدُ لِللهِ الَّذِي كَوْ يُشْهِدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْمَارُكُ وَلَا الْخَذَ الْمُعِيْدُا حِيْنَ الْمَعِيْدُا حِيْنَ الْمَارُكُ وَلَا الْمَارِ لَا تُحْدُدُ الْمُعِيْدُا وَلَا الْمَارِدُ لَا تَعْدُدُ اللّهُ اللّهُ

وحدت دوانفرادبت سے منصوص ہونے) کمیں کوئی آل كامعاون نهيں ہے۔ زبالميں اس كى انتہائے صفات کے بیان کرنے سے گنگ اور عقلیں اس کی معرفت کی تہریک بہنچنے سے ما بزائ ۔ ما بروسٹس اس کی میںت کے سامنے جھکے ہوئے ایم سے نقاب خشیبت اور هے ہوئے اور فظمت والے اسس کی عظمت کے آگے سرافگندہ ہیں۔ توبس تیرے ہی لئے محدوك الش ہے ہے در ہے۔ لكا تار، مسلسل و پیم اورال کے رسول پرانٹر تع کی ایری رحمت اور دائم وجاوواني سلام بود يارالها إميراكانون کے ابتلالی حقتہ کو صلاح و درستی، درمیانی حقبہ کو فلاح وببهودى اور النفرى حقسر كوكاميا بى وكامرانى ممكنار قرار دسے واور اس ون سے ص كا بيلا حقىر خوت، درکمیانی حقه سبے تا بی اور آخری حقر در دوا کم ير بور تجرس بناه ما نكت مون بايرالها إمراس نزر کے بنے ہوسی نے مانی ہو، ہراس وعدہ کی نسبت ہوبئی نے کیا ہو اور مرائس عہدو پیمان کی بابت ہو ئیں نیے باندھا ہو بھرکسی ایک کومبی نیرے لئے بوّرا نہ كيابو تجديد عفوونجن ش كإخواستكار بول اورتب بندول شكيه ال حقوق ومنطالم كى بابت جوم مجد برمايد ہوتے ہیں۔ تھوسے سوال کرتا ہوں کرتیرہے بندس بی سے جس بندے کا اور تبری کنیزوں میں جس کنیز کا کوئی حق مجھے ہر مور، اس طرح کہ خود اس کی ذات یا اً کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل واولاد ی نسبت کی مظلمہ کا رکس موا مول یا فلیبت کے ذرىعيراس كى برگرنى كى بهويا (استے ذاتى) رجان يا كسى خواش يارمونت يا خودلبندى يا ميا ، يا عصبيت

فِي الْإِلْهِيَّةِ وَلَهُ يُظَاهَرُ فِي أَلُوَخُكُ انِئِكُ كُلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ عَاكِةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ كَلْوَاضَعَتِ التجبكا بيرة كالمكيبيه وعنت الومجحة لِكَشْيَتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيْمِ لِعَظَهَيِّهِ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَوَاتِرًا مُتَسِقًا وَمُتَوَالِيًّا مُسْتَوْثِقًا دَ صَلَىٰ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدُا وَ ستكامتة وآثما ستيتا اللفقر الْجُعَلُ آدَّلَ يَوْمِيْ هَا أَ صَلَاحًا وآوسكله فكرحا واخزة تجاحا كَاعُوْدُيكِ مِنْ يَوْمِ اَوْكُ كَزَعُ وَآوُسَطَهُ جَزَعُ وَالْحِرُةُ وَجَعُ إِللَّهُ مَّ إِنِّى ٱسْتَغْفِرُكَ لِيُكِنُ ` نَدُيِهِ نَنَدُرَتُهُ وَكُلِّ وَعُهِ وَعَنْ ثُكُ وَكُلِّ عَلْمِهِ عَاهَلُ كُنَّ ثُمَّ لَهُ أَنِ بِهِ وَ اَسْتَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَآدِكَ عِسُدِي نَى اَيْمُنَا عَبُرٍ مِنْ عَبِيُدِكَ أَوْ أمَةٍ مِنْ إِمَا رُفِكَ كَانَتُ كَانَتُ لَمُ فِبَانِي مَظْلِمَةٌ ظَلَنْتُهَا إِنَّاهُ فِي نَفْسِهُ أَوْتِي عِرْضِهُ أَوْتِي مَالِم آدُونِيُّ آهُلِه دَوَلَدِهِ أَرُغِيْبُهُ ۗ أَغَنَّابُكُ لِهِمَا أَدُ تَحَامُلُ عَكَيْهِ بِمُيْلٍ زَوْ هَوَى آوُانُفَةٍ أُوْحَمِيَّةً إِ أُوْرِثَا عِ

آوُ عَصِبِيَةٍ عَآئِبًا كَانَ آوْشَاهِنَا آدُ حَيًّا كَانَ آوَ مَيِّتًا كَقَصُرَتُ كِيرِى وَصَاقَ وُسُعِى عَنْ مَرَدِّهَا إكثيو والتَّحَكُّل مِنْهُ كَالسَّمُلُكَ تيامَنُ يَمْلِكُ ٱلْعَاجَاتِ وَ هِيَ مُسْتَجِيْبَةٌ لِبَشِيَّتِهِ وَمُسْرِعَةً إلى إِزَا دَتِهِ إِنْ تُحَرِينَ عَلَى مُحَكِّيٍّ وَعَلَىٰ الِمُعَمَّدِ وَآنُ تُوضِيَكُ عَنِيْ بِمَا شِئْتَ وَتَهَبَ لِيُ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّ لَا تَنْقُصُكَ الْمُغُورَةُ كَا تَضُرُكَ الْمَوْحِبَةُ يُآارُحَوَ التَّاحِيمُينَ ٱللَّهُ ثُمَّ أَوْلِينَ فِي كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ نِعُمَتَايَنِ مِنْكَ تَبِنُتَانِينِ سَعَادَةً يَرِف أَ قَلِهِ بِكَاعَتِكَ وَنِعْمَةً فِي الخِيرِم أَبِهَغْفِرُتِكَ يَا مَنَ هُوَ الْإِلَّةُ وَلَا يَغْفِ رُ النَّنْتُوبَ سِوَاهُ -

مے اس بر ناجائز دیاؤ ڈال ہو جا ہے وُہ فائب ہو يا عاصر و زنده مو ما مركبا مو ادراب اس كاحق ادا ترنا یا اسس سے محلق میرے دسترس سے بامراور میری طاقت سے بالا ہو تو اسے وُہ جوحاجتوں کے برلانے بری درہے اور وہ حاجتیں اس کی مشیتت کے زیرِ فرمان اور اس کے ادادہ کی جانب تیزی سے برطن بني أن تجد سے سوال كرما ہوں كه توقع محراور اُن کی آ کُٹ پررحمنت تا ذل فراسے اور ایسے خمس کو جس طرے تو جاہے مجھے سے راضی کردیے اور مجھے ہیں ياس سے رحمت عطا كر - بلات بمغفرت و آمرزش سے ترسے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور مر بخشیش و عطا سے کھے کوئی نفصان میں سکتاہے اسے رحم کرنے والول مي سبب سدزيادة رحم كمدف والما مارالها! توجھے دوس نبرکے دن این طانب سے دو نعمتیں مرحمت فزما- ایک بیر که این دن کے ابتدائی حقته می تیری ا طاعت کے ذریعہ معا دت حاصل ہو اور دو مرسے ہے کہ اس کے آخری حقتہ میں تیری مغفرت کے باعث نعمت سے بہرہ مندموں اسے وہ کہ وہی معبدد سے اوراس کے علاؤہ کوئی گناموں کو بخش نہیں سکتا۔

اس دعا میں ابتداء الله کی وحدت و کیفائی استفا ویے نیازی اعظمت و کریائی اوراس کے متفات کی کھیفت سعقول انهام کی در ماندگی کا مذکوسیداور صعیده کی اکثر و بیشتر د عادل میں اسی برزیاده زور دیا گیا ہے کہ خالق کا منات کیآ ويكا بنسب سياس من كرم توسيد خالص مى دىن كا مرحبتمه إوراسام كے تقريعة مُركى حشت اول سبع- اركونده توجيد مستمكم من بوگا و مزہب و لنت کی جو مارت بھی کو می کی جائے گی منز ورل ونا پائیدار موگی۔ اس بنیادی واساس چیز کے تذکرہ کے بعد نذ ومده افدعهدو بمان کے ایفا اور حقوق العباد کی اہمیت اور اس فریفہ سے عہدہ برا ہونے کی دما تیر بیرایہ می تعلیم دی ہے اوريه طريقة تبليغ وتلقين براوداست يندوموغلت مسازياده مؤثرو دل نشين برماسه-

نذريب كرانسان الشرك لمن كسي اكيسام ك بجالان يا ترك كرن كالبيضا و پرالتزام كرے جس بي شرعاً

رحمان بإيامانا مروداس ندر برطبعًا يه فائده مترتب موقاسے كه انسان فرائش كى بابندى كا نوگر موجا ناسىسے اور اك سے عهد مرآ ہونا جا ہا ہا ہے۔ کیونکہ جب وُہ اپنے عامد کردہ فریفنہ کو اہم مجھتے ہوئے اُسے ادا کرتا ہے ترحوفرائن اللہ نے اس بر ما ید کر دیئے ہیں نہیں بھی اہمتیت دے گا-اور خفلت سے احرّاز کرتے ہوئے یا بند فرائفن ہوجائے گا-فقہی کرت میں نڈر کی تین نشمیں کی گئی ہیں۔ نذر مجازات ، نذر زُرج اور نذر بترع -

نذر مجازآت بہے کدانسان نذرکوکسی مقعد و قابت کے بدرا ہونے بین خصر کرائے - اس طرح کد اگر میرا فلاں کا)

موكيا تومين فلان كارخيرانجام دول كايا فلان امرِ عير مي آننا روبيه بيسيه صرف كان كا-

تذر ذتجر رب اسے کسی فعل وام با کردہ کے ارتکاب بایسی امرواجب با مسحب کے ترک سے وابستہ کرے اس طرح که اگریں نے کوئی نشتہ اُدر چیز استعال کی یا نماز کو ترک کیا تواکی گوسفند ذریح کر مے سکینوں پیقسیم کردوں گا-نذرترع يب كراس كام كے بول مونے المقصد كے برآنے برموقوت نرے بكر فقصد تفراس كاالترا) كرا كران طرح كوئس جعرك دن دوزه رهول كا-

بهرمال نذرى بوكي تسم مواس كا ايفا لازم وواجب ميد - خانج ارشا والني ميد وليوف اخذ ورهم " أنهي ع بين كدائي نزري اواكري يه أور ورصورتمكير منت أوان كري تواس بركفاره عائد بوكا-

وعده باممی قول وقرار کا نام ہے ۔ یہ قول قرار روز مرہ کی دندگی اور معاشرہ کے تمام کا روبار میں ایک اسم حیثیت دکھیا ہے۔ اگرورد کی بابندی کا لحاظ مذکیا مائے تو بامی اعتماد و و توق خم اور ایک عام مفروسے اعتمادی کا محل بیل موجلتے گاجس کے نتائے کا اخلاقی انحطاط، بے صمیری اور سیت فطرتی کی سورت میں طاہر ہونا صروری ہے۔ انہی نتائج برنظر کرتے مورث الام نه ومده فلافی سے بیشرت منع کیاہے جن نچرارشا و الہی ہے:-بااتہ ما الذبن امنوا لو تقولون ما اسے ایما نذارو! تم ا

اسے ایماندارو اتم ایسی بات کہتے ہی کیول موجو كرتے لاتفعلون كربرمقتاعنداللهان في نبس مرطى الفي كى بات سے كتم الي بات كه

تقولوا مالاتفعلونه

اور پیمبراکرم صلی الند علیدداکم و ارشاد ہے: مرخص التداور قيامت كدن براعما دركصاب من كان يؤمن بالله وباليوم میلسنے کہ دعدہ کرے تواکسے پُرا کرے ا الاخرفليت إذا وعل-

گراب تومعاشرہ اس طرح کا بن بچیکا ہے کر رورہ کی قیمیت اور زقول و قرار کی کوئی انمیت مجمی جاتی ہے۔ اگر کسی نے وعدہ یاد ولايا تومُسكرا كرمال ديا- بإيركه ديا كه وعده كرسانفران شادالله كاخميعه بعي توتها البيمشين اللي مي نفيهي جا الم- تومهارا قعبود كياب حالا كان ثناء التدارعادة يا تبركا كها كيا بوز اس سدوعده معلّن نهي قرار بانا وادار وعده كودا تعامشيّت اللي سے دابستہ كيا ہوتو اس سے دمدہ كى خلاف ور دى ، كذب بيانى ميں محسوب نہ ہوگى۔ بَسْر طبيكہ جس سے دمدہ كيا گيا ہودكہ تعجى وعده كيروتت سيحجا سوكه وعده معلق ومشروط سبعه رور زمرت انشا والترست وعده خلافي كاحواز بيعيد النهيس

که ماکتا-

عبری ناوی کی ایک قسم سے گرفرق بیسے کہ نذر ہیں رحجان شرعی کا ہونا صوری ہے، اور دہدم اس امر کے متعلق موسکت جو حدود و حجوانہ سے اندر ہو۔ اور نذر کی طرح اس کی یا بندی لازم و دا جب ہے اور خلاف ورزی کی معورت میں کفتارہ ماید ہوگا۔ جنانچر عبد کے متعلق ارشا دِ الہی ہے ۔۔

وادفوا بالعلدان العهدكان عبرو بمان كر بواكرد-كونكر مهدك بارسي مي

شولا- پُري لَيْ مُولى"

حقوق العباد سے مراد و محقوق می جوانسانی معامشو میں ایک دوسرے برعائد ہوتے میں - ان حقوق کا تحفظ تمذل ومعا ترت كى سرمبندى اوراخلاقى واجماعى زندگى كى ادائستنگى كى كەلغازىس ئىزورى بىھے - كىيونكە انسان طبعًا ابىنے مفادىمے پش نظر با اقتلاد سندى كے مذہب سے مناثر موكر دور مول كے نقصان و صرر كو در خور انتنانها سي سمجمتا - اور خواہشات ك زُيرِ اثركيا اينا دركيا بيكان مب كى تم تىنى برآماده بوجاناسے يىس كالدى تيجى تفادم وبامم أويزى س لهذا اصلاح معامشوك اكيب ميى مورت موگى كه انسان جهال اينے صقوق كا تحفظ جا تباہے وال دورول كے مقوق کا بھی باس ولما ظر مجھے۔ اسلام مجر بمرای معاشرہ اورخوشٹ کوار اسول کی تشکیل جا ہتا ہے اس نے حقوق انسان کی مدبندی کی اورانسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مقتصنیات کو دیکھتے ہوئے ہر ایسے اقدام سے سمنی کے ساتھ منع کیاجس سے دورموں کے حقوق پر اثر پڑتا ہو۔ حضرت نے اس دعا میں حقوق العباد کی ہمیت بیان کرتے ہوئے اہیں جا وتسموں پر تعتیم فرایا ہے۔ اس طرح کہ اس می کا تعکن پاکسی شفس کی ذات سے موتا ہے مبیہے اس کا کولی مفتو بے کارکر دبنا یا کسے زاخی کرنا یا اُسے قبل کر دینا۔ یا اس کا تعلق اس کی عزت وحیثیت عرف سے موتاہے جیسے اُسے كالى دينا، أس برتيمت بإندهنا ، مركون يا تذليل وا إنت كرنا- ياأس كاتعلَق مال سيس بالب ببيعة رضرك كر ادا يركزناه الانت مي خيانت كرنا ركسي مالي ش كو د بالينايا ما لي نقصان بينجانا - يا أس كا تعان ابل خانه سعه موتاس جیسے اُس سے ناموس پرحلہ اُ در ہونا اور زنا و عیرہ کا رقبکاب کرنا۔ اس طرخ کا خاطی ومجرم مرت ایک ہی فرد کے سامنے جواب دہ نہیں ہے بلکہ تمام معاشرہ کے مامنے جاب دِہ ہے۔ اس کیے کہ اُس نے اپنے کا کسے موٹ ایک فرد کو نعقهان نہیں ہنچا یا بھر ہے رہے نظام معاشر کو ابنی غلط کا دام روشس سے نقصان پہنچا یا ہے۔ اب اگر دُرُہ اپنے حركات بدنادم موكر ترب كونا جاب توان مقوق ومفل لم سے سبكدوتى حاصل كرنے مے ليے مفرورى سبے كدو ان كا امكانى تلادك كرسے-اس طرح كرا كرجمانى كزند بينجايا بيار توابينے كوتصاس كے لئے بيش كرسے ياخوشا مدورا مد اور شن سلوک سے اس کی دھناکے مصول کی کوشنش کرے ادراسے بل کوائے ادرا گرصا حب من مک رسانی م موسکے توالٹر تعالیٰ کے صفور تفترع وزاری سے التیا کرنے کہ وہ معاصب میں کواس سے دامنی کرفیے اور اس کے لئے بهم اعالِ خیر بحالات تا کدا*س کے قی کا کچھے عوض ہوسکے۔ اور اگر نیب*ت، بہتا ن دیشنام وغیرہ سے ا*س کی عز* كومجروح كياجو تواس سے المهارِ ندام ت كرتے مؤسئے معافی مانگے اور منت نوٹ مد كر كے اس مق كو بخشوا شے اور

اگریہ ممکن مزہو ترائس کے حق میں دُعاہ نے خیر کرسے اور اس کے لئے اعمال حسنہ بجالاسٹے نا کر اُس کے حق کی کچھے تلانی ہو سکے اور اس بدگوئی والزام نراشی سے جو دو سرول کوفلط تھی بیلا ہوئی سے اس کا تا حتر امرکان ازالہ کرے اور ابنی ورع كوئى وغلط بيانى كا اقراد كمرسه -اوراگر اس كاتعلق مال سے ہو توص صب مال كو مال وابس كرہے جيسے غصب ، خيانت ، رسوت، جوري وغيره سے عاصل كميا مكوا روبير - اور اگرصاصب مى كى سپنجا نامكن مام وجيسے لاطرى معراً أ ومغروسے ماصل کیا مرا مال، قرصاصب مال کی طرف سے نفرار پرتصد ق کرے۔ اور اگر مال کے ساتھ مخلوط موبه كا موتراس من تمس ادا كري اوراكر مالى استطاعات خم موكى موتراس سي غبثواف- ادرا كروه مذ بخت یاس مک رسانی مرموسکے تواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گو گوائے اورصاحب من کے لئے دعالتے مغفرت کرے ادراس سے منے اعالِ خیر بجالائے تا کہ خدادند عالم صاحب خن کو اس کے حق کاعوش دھے کراس سے داختی کرھیے۔ اوراگر اللِ خاسر کی ناموسس وحرمت کے متعلق سو اور انسانی شرانت کے دامن کو داغلار کیا ہو تراس دھتے کو مجھڑانا، اور مظلمہ سے سبکروش ہونا اسان نہیں ہے۔ کیوئر اس برم ادر گھنا فیے جرم کی تلانی کی کوئی سورت نہیں ہے۔ تائم اس كامكانى قدارك وو مصروعلا مرشيخ بهادالدين عامل دحمة الشراعين في المي من الري كاستفتار يحيوا یں ٹخریر فرابا ہے اورسیدنعرن اللہ جزائری نے اسے شرح صحیفہ میں درج کیاہیے۔ خلاصہ جواب سے کہ اگر ذیا السي عورت سے كيا كبا ہو يوسنو ہر دارہ مهداور بداس بركسى قتم كا جرواكراہ موقو بيصرف الشركا كناه سيے جس برقرہ محاسبه كرے گا- اورا گرستوم وادعورت سے اس كى دضامندى سے ادنا كيا گيا ہو تو سے النّد كا گنا ، اورشوم كى تَى تلقى ہے -اس كفير الله كى نافرانى كے فافاسے حقوق الله بي شمار موگا اور سنوم ركے حق ميں ملافلت كے اعتبار سے حقوق العباديمي محسوب موگا-اس بنا برصاحبان حق دو مون گه-ايك الله اور دوس سوم -ادرا گرش مردار ار رست سے زنا جرو اکراہ سے کیا گیا مو توصا حال حق تمیں ہوں گے۔ ایک الندا دوسر سے والم عورت اورتسير يستوم - تورصورتيكه اس ميس مل العباد كي شمولميت مواس طرح كه زنا مي جروتشدد كار فرام و- خواه عورت شومردار مو مایے شومر ایشومردار عورت سے ذنا کیا گیا موجاہے اس کی رضامندی موماین مور توان ظلمہ سے چیٹکارا ماصل کرنے کی صورت یہ سے کہ وہ شوم دارمورت کے سوم سے اجمالاً یہ مجے کہ تمہارا ایم مظلمہ میری گردن برہے جس کا تدارک ممکن نہیں سے کیونکہ نہ وہ مالی ہے مذہ نی تم اس سے درگذر کرو اور مجھے معاف کردو۔ اوراسے کھتم کھلا بیان نزکرہے اورززمایہ اہمیت دے کہ وُہ کھٹک مائے۔ اور ایک فتذ اعظ کھوا مو اور طرفین کی زلَت ورسوالی کاموجب بن جائے۔ اس کے بعد اگر و کہ معات کرفے تواس طرف سے حیٹر کا دام و جائے گا- دیا الله كاكن وتواس كى بارگاه ميں اظار ندامت كرتے ہوئے كوا كڑا ائے اور عفوو در گزر كى التجا كرے سيد جزا مرى دهم الترف اس جواب كوتسليم كيق موسط است ايك فدنشر كابحى اظهار كمياب - اور وه يركدا كراس ظلمرس سبكروشى

ماصل كرف كے لئے الفاظ الى تسم كے بول كرجس سے اصل واقع برتو برده ، مى بيرا بہے اور وُستجھے كدائ كے المي خاش

ک نسبت اس سے کوئی معمولی مغزش موئی موگی د جیسے دروازہ کی اوٹ میں سے ماک جھا کمک کوار ہا موگا یا ورفلا ماجا جامو

مسیدر حمالتٰرکای فرشران طرح برطرف کی جاسکتا ہے کہ وہ مظلہ ہم ناموں سے متعلق ہوتا ہے، قابل مدارک نہیں ہوتا۔ اور مالی مظلمہ جلب کتنا ہی گواں بارکیوں مزہو قابلِ مدادک ہے۔ اس طرح کہ دہ میں جرقم طا ہر کرنے ہے بعد است وا بس کو ناکو عہدہ برا ہوسکتا ہے اور اگر استطاعت مزہو تر بالا تساط کی اپنے ضوات بیش کر کے سبکدوشی کی مسورت بدل کر دے سکتا ہے اور اس میں کسی فقر کے بدلے ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ میکن ناموس کے معاملہ ہیں کسی مقدر کے بدلے ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ میکن ناموس کے معاملہ ہیں کسی مقدر الدک کی گئی شربی ہے۔ اور واضع طور پر بران کرنے میں فقنہ وشورش کے بریا ہونے کا قری اندیشہ ہے۔ انہذا اس ممل کو اس مورد پر قیابی نہیں کیا جاسکتا جب کہ بہاں اس کے سوا اور کوئی جارہ کار می نئیں ہے۔

#### و دُعائے روز سرسٹ نبہ

سب توبین الله کامستی ہے۔ ایر دہی تعربیت کا تعداد اور دہی اس کامستی ہے۔ ایسی تعربیت جو کنیر و فراوال موسا این ایسی تعربیت ہو کئیر و فراوال میں بناہ ما نگتا ہول۔ اور بے شک نفس بہت زمادہ برائی پر انجار نے والا ہے مگری کرمیرا پرور دگارر م کرسے۔ اور میں اللہ ہی کے در بیراس شیطان کے شرو فیا دسے میں اللہ ہی کے در بیراس شیطان کے شرو فیا دسے بناہ با میا ہوں جو میرسے لئے گناہ پر گناہ برگناہ برائی ما جا در میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہر مرکبی ، برکار اور ظالم بادشاہ اور میں ہو میں کر میا کر میں ک

## دُعَا فُرِيُومِ الثَّكَثَّاءِ

اَلْحَمْهُ بِلْهِ وَالْحَمُّنُ حَقَّهُ كَمَا يَسْتَحِقَّهُ حَمْمًا اكْثِيْرًا وَاعُودُيم مِنْ شَرِّلَفُسِى إِنَّ النَّفْسَ الْمَثَّادُةُ بِالشُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَّ الشَّيْطَانِ النَّيْ يَرْبُهُ فِي ذَنْبُ الشَّيْطَانِ النَّيْ يَرْبُهُ فِي ذَنْبُ النَّيْكِطَانِ النَّيْ يَرْبُهُ فِي ذَنْبُ النَّيْكِطَانِ النَّيْ يَرْبُهُ فِي ذَنْبُ النَّيْكِطَانِ النَّنِ يَرْبُهُ فِي وَمَنْ النَّيْكِطَانِ النَّنِ عَبَيْادٍ فَاحِدٍ وَسَلَطَانِ

چیرہ وست وشمن ہے اس کے وامن حایت بس بناہ ر گزین موں ربارالہا! مجھے ابینے کشکریں قرار دے كيونكه تيرالت كرسى فالب ونتمندس، اور مجھ اپنے گردہ میں قرار دے کمو کہ تیرا گروہ ہی ہر لحاظ سے بہری بانے والاہے اور مجھے اپنے ووستوں میں سے قرار دے کیو کہ ترہے دوستوں کو مذکوئی اندلیشہ سوناس اور نه وه انسرده وعملين موت مي السالله! میرے لئے میرے دین کو آلاستہ کر دے اس لئے كه وه ميرس مرمعالمه مي حفاظت كا ورلعيت- اور میری آخرت کو عبی سنوار دیے کیونکہ ورہ میری مستقل منزل ادردني و فرومايه لوگون سير دينجيا جيمرا کر) نکل مھا گئے کی جگرہے۔ اور میری زندگی کو سرنیکی کی اضافہ كا باعث اورميرى مؤست كو مررج وتكليف سے داعت وسكون كا ذرىعة قرار دسي - است البلد! محمد مونبيقال کے خاتم اور پینم پول کے سلسلے فرق آخر ہیں۔ ان پر ادر ان کی باک و با کیزه آل اور برگزیده اصحاب پر رحمت نازل فره اور مجھے اس رونے سرشنبہ جس تین چیزی عطا فرا- و مید که میرے کسی گناه کو مارتی سنے دے۔ مگریہ کہ اُسے غبث دے راور ماکسی غم کو گری که اسے برطوف کر دسے اور مذکسی دمن کو مگرید کراسے وور کردے۔ بسم الندکے واسطرے حورالشرتعالیکے) تیم ناموں میں سے بہترنام دیر مت تمل) ہے اور اِللہ اللہ ایک نام کے واسطرسے مجم زمین در سمان کا پرورد کارہے۔ میں تمام نالیت ندیدہ صباح كا د فغيه ما مها مول ين من اقل ورجه إيراس كي نا داختي مع اورتمام كينديد جيزون كوسميك لينا جاسا مول-جن بین سب سے مقدم اس کی رضامندی ہے۔

جَاعِرِ وَعَلَيْةٍ فَاهِدٍ ٱللَّهُ حَ الْجُعَلَىٰ مِنْ جُنْدِلَكَ فَكَاكَ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ جِزْمِكَ ثَاِتَ جِزْمَكَ هُمُ الْمُقْلِيْحُونَ وَاجْعَلَيْنَ مِنَ آدُلِيًا ثِلْكَ فَأِنَّ ٱلْحُلِيَا ثُلُكَ لَا يَحُوثُ عَكِيْهِ مُ وَلَاهُمُ يَخُزُنُونَ ٱللَّهُ مَّ ٱصُٰلِحُ لِيٰ دِہُنِيْ فَكِانَّنَهُ عِصْمِتُ ٱمْدِیُ وَٱصْلِحَ لِي اَخِرَتِي فَإِنَّهَا دَاً مُ مَقَرِّى وَإِلَيُهَا مِنْ فَجَا وَرَةِ اللِّنَامِر مَفَرِّى وَالْجِعَلِ الْحَلِوةَ مِ كَادَةً بِيْ فِي كُلِّ حَيْرِ وَالْوَكَاةَ كَا حَدَ يِيْ مِنْ كُلِّ شَيْرٍ أَلِلْهُ مَّ صَلِّعَالَى مُبَحِثُه إِخَاتُحِ النَّبِينِ وَتُمَامِر عِكَةٍ أَكْمُرْسَلِهُنَ وُعَلَىٰ السِر الطّيبه بن الطّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجِبِيْنَ وَهَبْ رِبِي سِنِے الشُكَنَّاءَ قَلَدُتًا لَا تَدَاعُ لِكُ ذَنْبًا إِلَّا عَقَرْكُهُ وَلَا غِنَّا إِلَّا آذُهَابُنَّهُ وَلَا عَنُدًّا إِلَّا وتغتك ببشيرالل تخشير ب ته عليه و المشكرة الكامي والتكاغ استكافع يُلِّ مَكُنُونِهِ آذَلَهُ سَخَطُمُ وَٱشْتَجْدِبُ كُلَّ مَحْبُثُوبٍ أوَّلُهُ رِضَاءٌ نَاتَخْرِهُ رَكَ مِنْكَ كِالْمُغُفْرَانِ يَا دَيْتَ

الزخسان ـ

رنام و الدر المدتان المردن ال

ترسبت نیادہ بُرائی برانجار نے دالا ہے ۔ بگرائی ورت بی کرمیر بروردگار رم کرے یہ

كے معول كے لئے دول كو اس كى باد، زبا قرل كو اس كے ذِكر اور محاب عبادت كوتسبيح وتبايل سے أباد ركھے ہيں۔ اور فوب فدا کے گھر کر لینے کی دحبہ سے انہیں کوئی خون ہراسال نہیں کریا اور مزرجے و اندرہ سے انہیں دوجار ہونا بڑتا ہے جنا نجرارشا دالبی ہے:۔

مذاکے دوستوں کے لیے نہ کوئی ٹرنس ہوگا اور مز انهیں کوئی رنج وغم ہو گا۔" الاان اولياء الله لانون عليهم

علام بطبرى في محمع الديان من تحرير كياسي كرخوف كا تعلق مستقبل سيم وتاب اور حزن كا تعلق زانه كرنستر مقعدر ہے کہ نہیں نراخرت میں کوئی خون وضار ہوگا اور زانہیں دنیا اور دنیا کے سازوسا مان کے هیوڑنے کا عم ہو تاہے و، ونیا میں مترسم کے مٰدشوں اور اندیشیوں سے چاک اور اَ خرت میں این وسکون کی جیما وُں میں منزل گزیں ہوں گئے۔ بھر دین کی اصلاح داراستگی کی و عاہیے - اس اے کر دین ہی انسان کو فرائف و صقوق کی طریف تو جرد لا ما اور ان بر کار بند رسے کی مقین کرنا ادر ایزار سانیوں ، نشنر انگیزیوں ، برائیوں اورش مغیبوں سے روکتا ہے اور معاشرہ کے نظم د انسبالا كاكفيل، منت داجماميت كے مدور كا باب اور اخلاق داعال كا نگران ہے - معزاليسى زندگى كاسوال كميا ہے۔ حوصا دے دا طاعدت می صرف موسائی کئے کہ دنیوی زندگی کا مقسد یہ سے کہ افروی زنزگی کوسنوالا مبلسے - کیونگر دنیا کی زندگی چندروزہ اور وہاں کی زندگی طفی مرمدی ہے اور اسے موریت کے تعاصوں برعمل کرنے ہی سے نوارا جا سکتا ہے۔ ادر امیں مُوت کی خوامیش کی ہے جو سکران واحدت کا پیغام ہے کر آئے۔ کیونکر دنیا میں لاکھ فرسالا<sup>ن</sup> راحت موجود ہوں اہل ایمان و ایقان کی حقیقی راحت سُوت کے بعد ہی کماسل ہو کتی ہے۔ جنانجے پیغیراکر) مدر ا صل النه عليرد وكم وكم كا أرشاد سبع به ليس للهؤمن د إحدة دون

تفائے البی کے علادہ مؤن کے کھے اور کہیں

راحت نہیں یہ ا خردمًا مِن الله تنالي كي بارگاه مين تين خواشين بيش كي مِن - ايك گذاميون كي بشش، ود سرسيم و اندوه كي قرارک، تیسرے دشمنوں سے تحفظ البزان مقاصد کے لئے اس دیا کو مرمسٹنبر کے در پڑھنا میا ہیئے ، کرخدا دندِ عالم قرنبا میں تم و نکرسے نبات اور اکنوت میں مغفرت و خوشنو دی سے سرفزاز کرے۔

ومائے روز جار سنبہ

تمام تعربیب اس تعالی کے لئے ہے جس نے دات کو پردہ ابنایا اور میند کو آرام وراحت کا فردیداورون کو حرکت وعمل کے لئے قرار دیا۔ تمام تعربیت تیرے،

دُعَاءُ يَوْمِ الْاَدَبُعَاءِ ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيُكَ لِبَاسًا وَالنَّوُمَ شَبَاتًا وَجَعَلَ التَّهَا وَلَنْفُونُهُ الكَ الْحَمَّلُ انْ

ہی گئے ہے کہ نوٹے مجھے میری نواب گاہ سے زندہ اورسلامت الحفايا - اور اگرتو مياستا تو اسے دائى خواب گاه نیا دنیا۔ ایسی حمد جو سمیٹ سمیٹ رمیث رمید ح*بس کا سلسلہ قطع مذہر اور نہ مخد*ق اس کی گنتی کا شار کرسکے البا اتمام تعربیت ترے ہی گئے ہے کہ م تُونے بیا کیا تو مرافاظسے درست پیا کیا - اندازہ مقرر کیا اور محم نافذ کیا، موت دی اور زنده کیا -بمار والا ادر شفا محى تجنني عانيت دى ادر مبلا بهي كيا-ادر توعرسس برمتمكن موا ادر ملك برجها كيا-میں تھے سے وعا مانگنے میں اس شخص کا ساطرز عل انتيار كرمًا عول جس كادك لير كمز در، حيارة كارْختم اور موت کا ہنگام نزویک ہو۔ وُنیا تمیں اس کی ا امیدوں کا دائن سمع سے کا ہو اور تیسری رحمت کی جانب اس کی احتیاج سنت دید ہو اور اپنی کوتا میول کی وجرسے اسے بڑی حسرت اور ال ر با مید اور خطا دُن کی کنرنت مجراور تیری بارگا<sup>ه</sup> می سرق نیت سے اس کی تربه موسی مو تر اب خاتمالا بسیام محبّر اور اُن کی ماک د ما کبیره ال برکت نا زل فرما اورمجھ محدُّ مسنى الله عليه و آلم وسلم کی شفاعت نصیب کر اور مجھے ان کی ہم نشینی سے محروم مذکرہ اس لئے کہ تر تمام رحم کرنے والوں سے زبادہ رحم کرنے والاسے - بار الہا !اس روز جہار شنبہ میں میری جار حاجتیں پوری کر دے۔ ریکہ اطمینا<sup>ن</sup> سو قو تیری فرما نبرداری مین ، مسرور بهو تو تیری عبادست میں، خواہش ہوتو تیرے تواب کی جانب، إدر کنارہ کئی ہوتو اک چیزوں سے برتیرے دردناک عذاب کا باعث ہیں۔ بے شک توجس حیب ز

بَعَثْتَنِیْ مِنْ مَرْتَىٰ ِی وَ لَـوْ شِئْتُ جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا حَمْدًا دَآثَمًا لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا يُحْمِى لة الْخَلَائِقُ عَدَا ٱللَّهُوَّ كَكَ الْحَمْنُ إِنْ نَحَلَقْتَ كَسَوَّيْتِ وَ خَتَهُ تَ وَتَصَيْتَ وَإَمَتُ وَ ٱخْيَيْتَ وَٱمْرَطِئْتَ وَشَغَيْتَ وَعَانَيْتَ وَٱبْلَيْتَ وَ عَــــكَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى الْمُكُكِ الْحَتُويْتُ آدْعُوْكَ دُعُاءُ مَنْ ضعُعَثُ وَسِيْكَتُهُ وَانْقَطَعَتُ حِبْكَتُهُ وَإِنْكُوبَ أَجَلُهُ وَ تَكَانِيْ فِي الدُّنْيَا اَ مَدُهُ وَ اشْتَدَّتُ إلى رَحْمَتِكَ فَأَكْتُمُ وعظمت لتفريط حسرتة وَكُنُّونَ زُلَّتُهُ وَعَنَّوَكُمْ } خَدُصَتْ لِوَجِهِكِ تَوْبَبُتُهُ نَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدُ خَاتَمِ النَّبِبِّنَ وَحَلَىٰ اَهُ لِ بَهُتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَإِرْنُ ثَنِيَ شَفَّاعِهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَكَيْرِوا لِهِ وَسُلَّمَ وَلَاتِحُومُنِي صُحُبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ آرتحوالراحيمين اللهتماقي فِي الْأَنْ مُعِكَا عِي رَبِعًا إِجْعَلَ تُوَيِّقٍ فِي كُلَاعَتِكَ وَلَشَاطِئُ فِي عِبَا ذَيْكُ وَرُغْبَتِي فِي تُوَالِكُ كُومَ هُلِي نِيْمَا يُوْجِبُ لِيُ أَلِيْهُمُ عِقَالِكَ

مرنامهٔ دُعایی شف روز کی آیدوک اوراس بیمترتب مونے والے نوائد کا تذکر فرایا ہے اور اس وعامی اور ردر المصبح رشام" بم مجى دات كا تذكره بيك اور دن كا ذكر بعد لمي سبع - يداس كيف كه قمرى مهينون اور قار يخرل كى ابتدا رات سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اسے دن بر تقدم ماسل ہے۔ یا اس لئے کہ خاصاً ب خواکے لئے رات اللهسے بولسگانے اور محراب عبادت کو آباد کرنے کا وقت ہوتا ہے اس کئے وہ دن کے مقالم میں اُسے اقد میت كاستق سمجھتے ہي يااس كئے كر قرآن مجد كے الدب و ترتيب بيان سے مطابقت برقرار ہے۔ اس شب فروز كى تنسير سے زندگی کے كاروبار ووسکتوں پرتقسیم موسکتے ہیں۔ ایک حرکت عمل ادر سردسا مان معیشت مہنا كرنے کے لئے اور ایک سکون وراحت کے لئے۔ چنانجہ دن کاروبار کے لئے ہے جوسورج کی تیز روتنی سے درخشاں مونا ہے تاکہ کارد ارمشاعل میں کوئی خلل پیدا مزہو، اور دات آرام کے مقے ہے جس میں جا مذکی ملی شعامیں نور پاشی کرتی ہیں تاکہ اُن کی پُرِسکون چیاؤں میں ارام کیا جاسکے۔ قدرت نے دن کو براہ داست سورج کی سنہری کرفوں سے روشن کیا اور راتوں کو روشن کرنے کا انتظام اس طرح کیا کہ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑے تر وہ منعکس ہوکہ جاند کو روشن کرے اور جاند منتقب صورتیں بدل کر زمین کوروشن کرتا دہے۔ اس طرح کہ پہلے بدري رشن ميں ترقی مو اور بھر بتدر يج تنزل آكه اس تبدلي و تنوع سے اس كائشش كم نه ہونے بائے اور اس کے آثار چڑھا ڈکی گونا گور کیفیئیں نظرا فروزی کا سامان مہیآ کرتی دہی پھرشب روز کی کتریت انسان کیے قوائے عمل اور اکرام واستراصت کی مزدرت کے لیا ظاسے اننی موزوں و مناسب سے جو فطرت سے بُوری طرح ممامنگ والے عمل اور اکرام ہے۔ اگر ونیا میں سلسل ون رہا تو زمین سورج کی شعاعوں سے جل کر روثید گی کی توت کھودتی - اور آنسان کے اعراب ارام کی صورت بالانہ ہوتی۔ اور بعبد نہیں کرؤہ کاردکسب کی مشغولیتوں سے گھراکر مُوبت کا سہارا ڈھونٹرنے لگتا۔ اور اگرسلسل رات رمتی تو اندھیرے سے اکنا کر د بواروں سے سر محوانے گانا کچنا نجرانہی احكام ومصالح كى طرف دعوت فكرديت موسى ارشاد فرا ما يسمه ا-

بلاست دین واسمان کی فلفت ادر سنب ورد کی اُمدوک میں اہلِ دانش کے ملے بہت سی

ان فى خلى التماؤيت مالارض واختلات اليل والتهار لأيات لاولى الالباب -

کرکے پیدا کیا اور ترب (اعضا میں) نوازن واعدال قام کیا اور صصورت میں اس نے جا ہاترہ جورا کیس میں ملا دیتے ہے فعدلك في اى صورة مسا شاء كبك ـ

انسانی مورت مخلوقات برانطرتم کی سیسے بڑی مجت و دلیل ہے - اور یہ وہ کتاب ہے جس کے نقرش اس نے شرد ا بنے ہاتھ سے کمینے میں " ان الصورة الانسانية اكبرجية شه على خلقه وهى الكتاب الذ كتبه بيد ب

یر حواس خسرا پنے عسوسات کو مخصوص اکان وعصبی نظام کے ذریعہ داغ کے بہاجاتے ہی اور قوت حافظہ آل مقوش کوجمع کرنی میانی ہے اور گبار عنوا مات سے عفوظ رکھتی ہے۔ ا*س طرح کرانسان جب جاہے یا درانشت کے ن*فر میں سے ان تمام متعلقہ نقوش کو خوکسی موقع پر در کار ہوں اس طرح نکال کے جس طرح کسی کتب خانہ میں سے کسی کہ آب کو دھونلے ہدایا جا تا ہے۔ اور بھر توت کو مانی کے ذرابعہ پورے پردے مرتبے ایک فرمن سے دوسرے ذہن میں قل كم ما سكتے ہيں- ادر ضبط تحريم بن لاكر انہيں دواس تھي نجننا ماسكت ہے- اور برؤہ كال ہے جوانسانی استعداد سے والمبترے - اگرچ انسان کو بہت سے حسیات د تو کی نہیں بھبی دیئے گئے نیکن اس کی شعوری دُنیا میں کوئی خلانہیں ہے۔ مثلاً وُرُه بان کے اندر ایک می دو ورسسے زمانیہ نہیں عظہر سکنا ، حالا کر محیابیاں اور دُرسرے آبی جا نور ما نی میں رسیتے ، گھر منات ا درمتلاطم موجول میں بُرِسکون زندگی گزارتے ہیں۔ در اپنے دست و بازوسے نضا میں بروا زنہیں کرسکتا ، مال تکر كور، بازاوردومرے برندسے فضائي برداز كرتے ہيں۔ وہ اندھيرے بي چيزدن كور يكي نہيں سانامال كرات كوالسنے والے ترکاری پر ندسے گھاس میں رمنگتے ہوئے سانبوں، جربهوں اور کمٹردں کو ملبندی پرسے دیکھ لینے ہی اور جسے ہم اندها كيتے ہيں وُدان كے ليے امالا اور جسے ہم سكون كہتے ہيں وُداكن كے لئے شورو ہنگا مرہوتاہے -ادر پولسنے ملوں سے شع کی خرشبوا در اُک خوشبو ڈن کرجن کا ہم تنسور تھی نہیں کرسکتے ،سونگھد لیتے ہیں -اور مہی ترت شام اكن كے لئے بسادت كاكام ويتى ہے- اور مرن كى ونيا لي ترخشوكي طرى وادان بي جو بماسے معے سبزہ زادہے وُد اس کے لئے فضائے تعطر میزہے جس کی مختلف خوت بوئیں اس کے مشام ہی بسی ہوئی ہیں - اور کئے اور گھوٹھے بعض ان مادوں کوس لینے میں جرمیں سنائ نہیں دیتیں اور بعض جانوروں کو ذکر لد، بارش، آندمی اور دُورسے اً قات كاملم بيلے سے ہو ما تاہے۔ چانچ ملام نسيرالدين طوی رحمة الله كے متعلق بيواقعه بيان كيا ما آہے كدوہ ايك مزير محسى مقام برآبادى كے باہر اكيت نفس كے بال تھرے - كرى كامويم تھا-آپ نے مكان كى جھت بركستر مگوا يا مماصب فانزنے کہاکہ آب حیت کے بائے جربے کے اندر آزام فرائیں ٹاکہ بارش کی وہرسے آپ کو بے آزام نہ ہونا پڑھے۔ اس من كر أرج وأت كو بارش آئے كى معقق رحمة البير في مواول كا من ويجها اور سكى ادضاع كا جائيزه ليا اور كها كمه بارس کے تعلیا کوئی آنار نہیں ہیں اور و مجیت ہی پر سو کئے ۔ کھر دیر گذری ہوگی کہ بارش سروع ہو گئی معقق کوسائب فار کی پیشین گوئی پر صرب مول اور اس سے پر بھا کہ تمہیں کیسے علم ہوگیا کہ آئ دات بارش ہوگی - اس نے کہا کہ مارے ہاں ایک کتا ہے ورص رات کو بارش برسنا ہوتی سے بھیت کے لئے پہنے دہتا ہے اور آج بھی وُرہ پنیچے د ہا اور پھیت پر میں گیا جس سے مجھے امدازہ ہوگیا کہ آج رات بارش ہوگی- ای طرح بعض سطے سندر پرشکا رکرنے والے برندسے آنبوالے طوفا ن سے علیع برمباتے بن اوراس کی اَ مدسے بہلے مشکی پر جلے جاتے ہیں ۔ اور شہدکی کھیاں بن وسیھے سمت کو بہما ن لیتی ہیں۔ چنانچرانهیں کسی فربیر میں کسی نجی محمد بھوڑا جائے وہ مرت بہان کرجدھرسے لائی گئی ہی اُدھر ہی رواز کری گی-ان حسیات سے ہم بالک نااشنا ہی اوران صیات کے نعدان کاہمیں کچوا صاس بھی نہیں ہے کہ شعور میں کوئ فلل واقع ہو۔ باکہ حاس خسین سے کوئی مار سروع ہی سے مز ہوتواں کا بھی کوئی اصاس نہیں ہوتا۔ ایک پیدائشی ا ندھے کو اپی بعدارت سے مزہونے کا

زندگی کی چاہت ادرحظ اندوزی کے بینی ہے بلکہ اس کئے ہے کہ آخرت کے لئے زیادہ سے زبادہ سروسامان کریں اور اسنے نالق کی رضا و خوشنودی کا مواید قرائم کریں ۔ جنانچہ اس دئیا ہیں ہم جبری طلب کی بین ان ہیں ہی جیزیہ سے کہ ہی صمت دسلامتی چاہتا ہوں تواس کئے کہ ذندگی کے کمات کو تقصد حیات کی عمیل نمیں سرت کردں ادر اپنے معبود کی اطاعت و فرا بر خاری کی توت حاسل کرسکوں ۔ اور عبادت سے دربع قواب اخروی کا مستحق قرار با دُن اور خوف و خطر کے مقامات پر اس کے عذاقی میں اس کے عذاقی میں سرت کو اس ملے کہ رزق و معیشت اس کے عذاقی میں اس کے عذاقی و میں ہی اور ذبی کی اور ذبی ہے اور ذبی سے اور ذبی میں کی سوئی میں بہر تو طبیعت پوری توجہ کی دربات کو براگندہ اور ذبی کو منتشر کر دیتی ہے اور ذبی میں کی سوئی میں بہر تو طبیعت پوری توجہ کی دربات کو براگندہ اور ذبی کی زندگی کا مقصدا دکین اور توال کی طوف مائل نہیں ہوتی ۔ عزش ایٹ کی زندگی کا مقصدا دکین اور توال سے وابستگی اور اس کی دربات کی دربات کو برائی کی پوری زندگی اسی مجبوب ترین مشغلہ میں بسر ہوئی۔

#### دعائے روز جمعیر

مام تعریف اُس استرتالی کے گئے ہے جو بدا کرے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور آم چیزوں کے فنا موسے کے بدیا تا میں والا ہے کہ جو اُسے باد رائی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اُسے باد رائی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے اُسے باد الما ایس ہونے دیا۔ جو اُسے بہاں کی نہیں ہونے دیا۔ جو اُسے بہان کرنا ہوں اور تو گواہ ہوئے کے لیا طب بہت کا فی ہے۔ اور تبرے تمام فرشتری اور تیرے آمانوں کم فی ہیں۔ جو اُسے بہت میں ہوئی قدم کی اُدر تبرے تمام فرشتری اور تیرے آمانوں میں۔ ہوئی قدم کی مخدوات کو اپنی گوائی برگواہ رہا کی میرو نہیں۔ ہوئی قدم کی مخدوات کو اپنی گوائی برگواہ رہا ہوں کہ تو میں معبود ہے اور تیرے علاوہ کو تی میرو نہیں۔ تیرو وور ہ کا انترکی ہے تیرا کوئی ہم سرنہیں ہے تیرے تو وور ہ کی انترکی ہے تیرا کوئی ہم سرنہیں ہے تیرے تو وور ہ کی انترکی ہے تیرا کوئی ہم سرنہیں ہے تیرے تیرے قول ہیں نہ ویں خوالا فی ہوئی ہوئی جادر نہیں جو تیں۔ اور تو کوئی تبدیلی الدی کی دو تا کہ و می تیرے قامی بدیرے اور تیرا کوئی ہم سرنہیں ہے تیرے تیرا کوئی ہم سرنہیں ہے تیرے تیرے قول ہیں نہ ویں خوالا فی ہوئی ہوئی جو تا کہ و میں تیرے قامی بدیرے اور تیرا کوئی تبدیلی الدیلیے والدی تیرا کوئی ہم تیرے قامی بدیرے اور تیرا کوئی تبدیلی الدیلیے والدی و میرا تیرا کوئی تبدیلی اور تیرا کوئی تبدیلی کوئی تبدیلی اور تیرا کوئی تبدیلی اور تیرا کوئی تبدیلی کوئی کوئی تبدیلی کوئی

#### دُعَاءُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

الْحَمَّنُ لِلْهِ الْاَوَّلِ قَبْلُ الْإِنْسَاءِ وَ الرخيكاء كالاخيركبعد فتكأوا لأشياع الْعَلِيْمِ الَّذِي لَا يَنْسَلَى مَنْ ذَكَرَةُ وَلَايَدُقَصُ مِنْ شَكَرَةٌ وَلَا يَعِدَبُ مِنْ دَعَاهُ وَلَا يَعْظِعُ رَحَاءً مِنْ رَجَاهُ ٱللَّهُ عَرَائِنَ ٱشْمِدُكَ دَ كَفَى بِكَ شِهِيْكُ ا وَ اُشْجِهِ دُجَهِيْعَ مَكَدَّ فِكَيْكَ وَسُكَانِ سَلْمَا إِيكَ وَحَمَلَهُ عَمَاشِكَ وَمَنْ بِعَثْمَتَ مِنْ ٱ ثَبِيا يَعْكَ وَرُسُيكً كَ ٱلْمُثَالَتَ مِنْ ٱصُنَاتِ خَلْقِكَ 沙江湖江江江江江江江江江江江江 إِلَّاكَانَتُ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَلَاعَدِيْلَ وَلَاخُلُفَ لِقَوْلِكَ وَ لاتبُوين وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عكيلوكاليه وسكوعتب لمقولك

أُذِّى مَاحَمَّلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ جَاْهَ كَا فِي إِللَّهِ عَرَّوَ جَلَّ كَحَرًّا الْعِلْمَادِ وَأَكْنَهُ بَشَرَبِهَا هُوَ حَقُّ مِّنَ الثَّوَابِ وَأَنْذَرُ بِبِمَا هِرُ صِدُقُ مِنَ الْعِقَابِ ٱللَّهُ حَرَ تَتِبِثُنِي عَلَىٰ وِمُينِكَ مَا ٓ اَحُيَيْتَنِي وَلَا تُوْخُ قَلْبَىٰ بَعْمَ إِذْ هُمَا يُتَّنِي وَهُبُ لِي مِنْ لُسُنُكَ رَحْمَتُ إِنَّكَ إَنْتَ الْوَهَابُ صَلِّي عَلَى عُجُهُ مِن وَعَلَى الِمُعَكَمَّدٍ وَاجْعَلُنِيْ مِنْ ٱتُّبَاعِهُ وَشِيْعَتِم وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَيْم وَ وَفَقِيْنِي لِإِدَا إِنْ رُضِ الْجُمُعَاتِ وَمِأْ أَوْجَبُتَ عَلِيٌّ فِيهُا مِنَ الطَّاعَاتِ وَ نَسَمُتُ لِا كَفِلْهُا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ إِنَّاكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْءُ -

محمد محمد الله عليه والهوسلم

واهل بديته ـ

رسوکی ہیں۔جن چیزوں کی ذمتہ داری توسنے اُک پر عائد کی دُرہ بندرس تک۔ بہنجا رہیں ۔ انہوں نے خدلئے بزرگ و مرز کی راه میں جهاد کرکے حق جها د ادا کیا اور صحیح صحیح تواب کی خو<sup>مش</sup> خبری دی اور وا قعی عذاب سے ڈرا ما بارالها إجب تأب ترتجهے زندہ رکھے اینے دین پر ثابت قدم دکھ اور جب کہ توسنے تھیے برای*ت کر دی تو مبرے* دل كو سے راہ مر سوتے دے اور تھے اسنے ماس سے رحمت عطاكر بي تشك توسى انعمر العمر كا) تخشف والاست عمدُ اور أَن كِي آلْ يررحمت نازل فرا اور بمي اُن كے اتباع اوران کی جامت میں سے قرار دے اور اُن کے گرده می محشور فرا اور نماز جمعه کے فریفیسرا دراس دن کی دوسرول عبادتول کے بجالانے اوران فرائض برعمل کرتے والول برتمامت کے دن حرفطا میں تونے تعتیم کی می انہیں مال کرنے کی تو نیق مرحمت فرما۔ بیے شک تو امار اقتدار اور حكمت والاستها-

یہ وعاجمہ کے دن پڑھی جانی ہے۔ جمعہ سینرال یام اور نزول برکات کا دن ہے اور اس کی آخری ساعت تیولیّت دعا کے لیے منسوم ہے۔سیّدنغمت اللّه حزاری رحمراللّٰہ نے جمعہ کی مجنسمیہ کےسلسلہ میں تحریر کیا ہے ، کم نوا دندِعالم نے زمین واسمال کو تمیر دن میں پیلا کیا۔ جن میں ہیلا دن کیٹننبراور حیٹا دن جعرِ اور آئی دن تمام خلوظ كواكي مقام يرجع كيا اس ك است جمعه كها ما تاسير -اوراماً م جعفرها دق عليك الم سع بوجها كيا كه له اسميد المعة جُمعة - مِعركو مِعدكيول كيته مِن ؟ تواكب نے فرايا :-لان اللهجع فيها شلقه لولاية

خداوندعالم في اس دن غلوقات كومحد لل المعلية البرقم ادران کے الی سبت کی مجتت و ولایت پر جمع کیا اس

لنے اسے جو کہا جا تاہے۔"

اس دُعا مِن مَداوندِ عَالم كے چندائم خصوميات مِعانت بيان فرائے ہيں جوعقيدہ توحيد كے تحفظ كے لئے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہلی معنت ہے ہے کروہ اوّل بھی مصے اور ہم خربمی ۔ میا دلیّت و آخریّت زمان مرکان کے عاظرے نہیں سے کہ دونوں کا ایک ذات ہی اجتماع مز ہوسکے بلکر بیرادلبیت و*آخریت ز*مان دمرکان سے ماورا<del>ر ہ</del>ے

اس کی ادلیت سے معنی بر بی کو کسی چیز کوکسی لیا فاسے اس بر تقدّم نہیں ہے ادر آخرین سے معنی بر بہی کہ اس سے ملاؤ کوئی سرمدی وا مدی نہیں ہے۔ جنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے:۔ هوالاقلوالأخر. وى سب سے بيلے اور أخر سے ؟ دومری صفت یہ کہ جوائے یا دکر ناہے وہ ایسے فراموش نہیں کرنا۔ اس کامطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ما فظرو ذہن سے نہیں اُڑ ما کیونکہ اُس کے ال مھول ٹیرک کا شوال ہی بیلے نہیں ہوتا بکا مقدر سے کا دُولینے يادر كھنے والے كوجزا وياہے۔ چنانچدادشا دالمي سے بار فاذكواني إذكوكور تم تحصے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔" تیسری صفت یہ ہے کہ جواس کا تنگر اوا کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں دنیا ہے۔ چنانچر ارشادِ اللی ہے :-لئن شكرتم لاذيب تكور ا گرتم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گاہ إدعوني استجب لكوبه تم مجھے بیکارو۔ میں تہاری بات قبول کون گائ بانجری یه کروه اس رکھنے دانوں کی آئی ہیں توٹر ما سینانچرارشا دِ فعدا و ندی سے :-ولايييس من روح الله الاالقوم ا منرکی رحمت سے سرف کا فرہی ما یوس ہوتے انکفرون ۔ مجسی صفیت یا که ده ایک اکیلاہے۔ جنانچراس عقیدہ توحید کی ام بین سے بیش نظر آم کا نات کو گواہ کر سے اللم کی دست دیمیانی کی گوا ہی دی ہے اور قرآن مجیدی اس گواہی کا اس طرح تذکرہ ہے :۔ شهدالله إندلا الدالاهو والملتكة الشرتعال ادر فرشتة ادرتمام صاحبان علم گواه بن كالترتعا وإولالغلور كي علاوه كوني معبودنهس إ ساترین صفت یر کداس کا کوئی شرکی نہیں ہے۔ جنا نچراد شادِ باری ہے:۔ لاشريك لدوين دك (مرت وان اس كاكول شركي بي اور مجهاس كاحكم وياكيل ا قل المسلمين -ادر من سيلامسلم مون " أعلوي بعفت يسب كداس كاكونى مثل ونظير أبي سب بينانجرار شاواللي سبع: -لعريكن ليكفوا احدار اس کا کوئی ممسرنہیں یو نویں صفت یہ کہ دہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چنا بچادشاد الہی ہے:۔ ان الله لا يخلف الميعاد-ب شك نما يف وعدم ك فلات نهي كرما " دسوي صفت يركداس كى بات بن تبدي نهي موتى -كيوكربات بن تبدي كى ضرورت أسرير في ب جوعاجزيا نا يجسے بي خبر مود اور الشرتعالي كم لين يه دوؤن باتين نامكن من بنامير ارتا د بارى ب :- مابیدل القول لدی - میرے ال بات نہیں بلاکرتی "

قرصد کی گواہی کے بعد درسالت کی گواہی دی ہے اور انحسزت سلی الشر علیہ ذاکہ وہم کی عبدیت ورسالت کا ذکر

ایے بیال عبدیت کا ذکر بیلے اور درسالت کا ذکر بعدی ہے ۔ کیونکہ عبدیت عبدو و معبود کے درمیان اور رسالت نظاور مخلوق کے درمیان ایک واسط ہے۔ توج چیز عببہ الوہیت سے متعلق ہے اُسے پہلے اور جوجنہ مخلاق سے تعلق ہے اُسے بعد بی بیان کیا ہے۔ شہا و تین کے بعد و او برایت پر ثبات قدم کی دُفاکی ہے کہ و و برایت کونے کے اسٹر تعالی کے خصوص بندوں کی دُفا ہے :
عد ضلاات کی جوری سے معنوظ رکھے۔ چن نچ قرآن مجد میں ہے کہ السّر تعالی کے خصوص بندوں کی دُفا ہے :
عد ضلاات کی جوری سے معنوظ رکھے۔ چن نچ قرآن مجد میں ہے کہ السّر تعالی کے خصوص بندوں کی دُفا ہے :
د تبنا لا تذم قلو بنا ہدی ا د اس من لدنگ ہی ہے اسٹر عطا فرا ہے اور اپنی بارگاہ سے میں بدی و سے اور اپنی بارگاہ سے میں بندی و ہو انت الوہا ب

مناوندریم کی طرف برایت کے بعد جودلوں کی بے را ہروی کی نسبت دی گئی ہے ال کے عنی بین ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہاری کے وائم دلوں کے نتیجہ ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہاریت سے منحون اور بے راہ کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گنا ہوں اور بے را ہرد لوں کے نتیجہ ہیں ملب ترفیق کر در ایک اور کو رقی باخل اور کو گراہ ہوتا ہے تو وہ بجرانع نہیں ہوتا۔ چنا نچہ قرآن مجید ہیں واضح طور سے ارشا د ترفیق کر در ایک ایک واقع طور سے ارشا د مرفول ہوئے۔ فلکا نما عن فراع اللہ قلوج ہے۔ جب وہ خود بے راہ ہوئے تو اللہ تنا لیا نے ال سے دوں کو میلے مونے دیا یہ مونے دیا یہ

### وعائے روز سنب

مرداللہ تعالیٰ کے نام سے جو حفاظیت بیاہ والوں کا المر کام اور نیاہ طوحو ہونے والوں کا درد زبان ہے۔ اور خداد نیز عالم سے بناہ بیا ہوں۔ سنم گاروں کی سنم گاروں کی سنم گاروں کی خریب کاری اورظالموں کے ظلم نار واسے ۔ میں اس کی حمد کرنا ہوں رادرسوال کی خری ہوں کہ دوہ اس حمد کو) تمام حمد کرنے دالوں کی حمد پر نو ندیت دے ۔ بار النا! تواکی اکیلاہے حمد پر نو ندیت دے ۔ بار النا! تواکی اکیلاہے جس کا کوئی شرک نہیں ۔ اور بغیر کسی ما مک کے بنائے تو اکا کہ دفرا زوا سے ۔ تیرے حکم کے آگے کوئی دوک وک کوئی دوک کھوٹی نہیں کی جاسے کئی اور مزشید می معلقت د

## دُعًا فِي يَوْمِ السَّبْتِ

بِسْوِاللهِ كَالِمَهُ الْمُتَعْتَصِيمُ بَنَ وَمُقَالَةُ الْمُتَعَتِّرِنِينَ وَ الْحُودُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ سَجُوْرِ الْجَالِيْرِينَ وَكَيْنَ الْحَاسِيةِ بِنَ كَنْ بَغِي الظّالِيةِ نَ مَلَيْهِ مَنَ اللهُ قَلَّا الْمَاحِلُ الْحَامِيةِ نَ اللهُ قَلَّا الْمَاحِلُ الْمُلِكَ بِلاَ مُمْلِيكِ بِلا نَشْرِيْكِ وَالْمَلِكُ بِلاَ مُمْلِيكِ بِلا نَشْرِيْكِ وَالْمَلِكُ بِلاَ مُمْلِيكِ مِلا نَشْرِيْكِ وَالْمَلِكُ بِلاَ مُمْلِيكِ مَلْ تُصَارِي وَيَ مُمْلِيكِ الْمُمْلِكَ بِلاَ مُمْلِيكِ مَنْ مُصَلِّى عَلَى مُحَمَّيِهِ عَبْدِكَ وَكَلا مَنْ مُصَلِّى عَلَى مُحَمَّيِهِ عَبْدِكَ وَ الْمُمَلِّيكِ

فرمازوائ میں تجدسے مکرلی طاسکتی ہے۔ میں تجدسے سوال کرتا ہوں کہ تر کہنے عبد خاص اور رسول حصرت محره يررحمت نازل فرما اورابي نعمتوں پر اييا نشكر ميراء دل مي فرال دسه رجل سع توايي وتنور ک اُخب ری مدیک مجھے بہنیا دے۔ راور اپنی نظر خابت سے اطاعت ، عبادت کی ما منب ی اور زا کا استحقاق صاصل کرنے میں میری مرد فرائے اور جب مک محصے زندہ دکھے گنا ہول سے باز رکھنے میں مجھ بر رقم كريد ادرجب ك تجد باقى ركعدان بميرول كى توفیق دسے جومیرے لئے سُود مند مہول اوراین کیا <sup>ہ</sup> کے ذریع میراسینه کھول دسے اور اس کی تلاوت کے وکسسلیہ سے میرہے گناہ حیمانٹ دیے اور جان<sup>و</sup> امان كى سلامتى عطا فرائے اور ميرے دوستوں کو (میرسے گنا ہول کے باعث ) وحثت کمیں ح والمسلے اور جس طرح میری *گزششن*ه زندگی میں اصابا کے ہیں ای طرح بقیہ زندگی میں مجد پر اپنے احسانا كى تنكيل فراف الصرح كرف والول لمي سب زیادہ رحم کرنے والے۔

رَسُولِكَ وَإِنْ تُوْنِعَنِى مِنْ شُكُرِ نُعُمَّاكَ مَا تَبُكُعُ إِن غَايَتُم رِمَنَاك وَإِنْ تُعِينُنِي عَلى كَاعَتِكَ وَكَوُوْمِرِ عِبَاءَتِكَ وَاسْتِحُقَّاقِ مَثْوَيَتِكَ بِلُطِّعِن عِنَايُتِكَ وَتَرْحَمَنِي وَصُلَّ بِي عَنْ مُعَاصِيْكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَتُونِفِّقُنِي لِمَا كَيْفَكُنِونَ مَا ٱبْقَيْتَتِي وَ آبُ كَشُورَةُ بِکِتَابِكَ صَنْدِى وَ تَحْظُ بېتكارتىم رۇيى كانىنىدىنى السَّكَاسَةَ فِي دِيْنِي وَ نَفُسِي وَلَا تُؤْمِدِشَ بِي آهُلَ ٱلْمِينَى وَ تُكِيِّعَ إِحْسَاً مَنْكُ پیشکا بَقِی مِنْ عُمُرِی اکسک أخسنت ويثهامكها منكة يًا ثُمَّ حَعَرِ الرَّاحِينِينَ -

4 4

بي مم أسے الله كريكارتے بي نوائد إلى كى ايك ايك صنت كرماتھ اسے بكالاسے -اب ايك فقر، عروامتیاج کے ازالہ کے لئے اُسے کہ کر بیکار تا ہے تو گویا اُسے نئی کہ کر بیکار دہاہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے نئی و ب نیاز ہونے کا آئینہ دادہ۔ اور ایک مرتبی شفا سکے لئے اسے اس نام سے پکار تاہیے و کویا ایسے شانی کہدکر مفاطلب کرد است کیونکریو نام اس معنت برتمی مادی سے - اور کوئی مظلوم اسے اس نام سے پیکا رہاہے تو گویا أسعادل ونتقم كهدكر بكاروا ہے-كيوكدية نام ال كے عادل موقے كائجى بتر ديتا ہے اسى جاميعت كے لاظ سے حضرت نے سے گاروں کے سم کاروں کے عنا داور ظالموں کے ظلم و حورسے اس نام کے ذریعیر بناہ جاہی ہے۔ كيونكراس ايك نام سے أس كى تمام صفتول كى طرف ذہن منتقل موجا أسب - اور اس كى إن سفتول كا تقاضا يہ ہے كه دل سعاس كى عظمت كا اعترات اور زبان سعاس كى تميد وستائش كى جلئے رسينانچه دشمنوں كے مقابله ميطلب ا مانت داملاد کے بعد اس کی حمد مرائی کی ہے جس میں اس کی وحدت ویکیا ئی اور بلا شرکت غیرے ملطنت و فرا زوائی کا ذکر کیا ہے۔مقصد بیہ کے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اور کوئی چیز اس کے محیط اقتدار سے باہزین سبے۔ لہذا ہر جاجت و خواہش اور تمنا و ار دو کو ای کے سلستے پیش کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پینمبرا کوم ملی اللہ علیہ و المرس يدرد د جيجنے كے بعدرجو دع كا زاور اور قبوليت كا صامن سيساس كى بارگاه يين شكر نعمت أواطا وت، دوام عبادت اورا مبناب معاصى كى توفتى اورىشرے صدر، عقو گذاه، دين كى سلامتى اور جان كى عافيت كاسوال ہے ادر قائم رعا پر سالتجا کی ہے۔ کہ اسمعبود اِجس طرح توسفے زندگی کے اُن کموں میں جر گزر کئے مجھ پر بیہم احسانات كئے أي واس طرح زندگی كے بقيه لمحول ميں مجھ سے است احسانات دانعامات كاسسله قطع رز كرنا ؛ بلكه انہيں اتمام يك بينيانا السلط كه :- الاحسان بالاتهام!

بنائيد فدلت توانا ترجمه وحواشی صحيفه کاملر روز جمعه، دواز دېم ما د ربيع النّا ني برمال برارور صد د مفاد و نو با تمام رسيد

والله هوالمسئول ان يجعله خالصًا لوجهه الكردير ويتعرعلى احسانه العبيم، ويحتشرن و يحتشر والدى في نامرة اصحاب اليبين مجرمة محتدد المه المنتجبين "

# مطبوعات المامنية بيليكيننز

| نام كتاب                                                                                                                                                                                                                         |            | نام کنب                            | ئىلە<br>ئىبىر | نام كتاب                     | نبثار |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| نفام زندگی                                                                                                                                                                                                                       |            | اسلامی مدو و و تعزیرات             |               |                              | j     |
| منابكرجج                                                                                                                                                                                                                         |            | السعادة الابدير                    |               | 1 -                          | ۲     |
| لبنان<br>-                                                                                                                                                                                                                       |            | ا تنصادی نظامول کا تفایی جائزه I   |               | تذكرة الإطهار                | ٣     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |            | ا قتصادی نظامو کل تقا بلی جائزه II | ۲۲            | "اریخ شن مجتبی               | 5"    |
| وایت النیاء                                                                                                                                                                                                                      |            | انقلاب مهری<br>نن                  | 74            | صحيفركا لمركلال              | ۵     |
| برایا و تنحف<br>درید                                                                                                                                                                                                             |            | تعلیم دین ا                        | 14            | منبع عدل                     | 4     |
| يوم <i>الحب</i> يق<br>پي                                                                                                                                                                                                         |            | تعليم دين 🗷                        | 19            | زوغ ابربت                    |       |
| تو بہ                                                                                                                                                                                                                            | OY         | تعليماحكام                         | ۳.            | ونتضادنا                     |       |
| حرا میں سوگ                                                                                                                                                                                                                      | 04         | - /                                |               |                              |       |
| اسلامى افلاق كأجد بداسلوب                                                                                                                                                                                                        | ٥٢         | چېل مديث                           | •             | نهيج البلاغية خورد           |       |
| <b>غورت</b><br>تار ر                                                                                                                                                                                                             | 88         | حفزق اوراسلام                      |               | - •                          | 11    |
| یجندخواتین کا کردار<br>                                                                                                                                                                                                          |            | د برجق عقل کی رومشنی میں           |               | مفاتيح الجنال                | Ir    |
| انتعمار                                                                                                                                                                                                                          |            | دربهإل نبج البلاغية                |               | انتخاب طري                   | ١٣    |
| ا نقلاب! م م من برام دام دنه کام کار<br>۱ نقلاب م من برام دام کار مینوسد                                                                                                                                                         |            | خداسشناسی<br>. ر                   |               | زندگی دالعیاق)               | ١٨    |
| مِيغِ بِرالِ الْفِسِيرِ إِدِيمُلِكُ مِا مُلْمِينَ كُلِّمَ الْمُلِيرِ كُلِّمِ الْمُلِيرِ كُلِّمِ الْمُلِيرِ كُل<br>مِن مِن اللّهِ اللّ | <b>\$9</b> | <i>خاشعین کی نماز</i>              | ۳۷            | را به نمائے زائرین           | 10    |
| بیوں کے لیے بی کہانیاں تفسیریں<br>بیوں کے لیے بی کہانیاں<br>میں استاری میں اس                                                                                                                                                    | 1.         | مبروخين                            |               | الحیاهٔ (زندگی حصه دوم       | 17    |
| <sub>حیا</sub> ت طبیبرصنه رسندن <sup>ین)</sup><br>هم <b>لدی آ</b> ننده مطبوع <b>ات</b>                                                                                                                                           |            | شهید<br>بین سده عل                 |               | سيرت اميالمونيق              | 12    |
| •                                                                                                                                                                                                                                |            | عظمت امبالمومنين<br>ندين           |               | ببيثوائے سشمہبدال            | JA    |
| افتصادُ نا حصه دوم<br>عزرالحکم                                                                                                                                                                                                   |            | نیلسفه نماز<br>بریم برین           | •             | ارثنا دالقلوب<br>نا          | 19    |
| ما ننذا سلام<br>انذا سلام                                                                                                                                                                                                        |            | کر دار کی روسشنی                   |               | ائین زندگی                   | ۲.    |
| عمارياسر                                                                                                                                                                                                                         |            | معراج مومن                         | •             | الاثناعشر ر                  | rı    |
| فواب اربعه                                                                                                                                                                                                                       |            | معدن الجواسر                       | 2             | انقلاب اسلامى كى فكرى بنيادى | **    |